يشمالله الرّخهٰنِ الرَّحِيْم

# آلُمُسُتَنَك

تالیف شخاصیت وانتیر پیرما مج**ی غلام رسول قاسمی تا**ودی تعثیدی وامستدیکامجمانوالیه

مکتبه رحمة للعالمین نزد NIB بینکسیشی پلازه اسلیدوالی فی بلاک-5 سرگودها 0300-6004816--048-3215204--0303-7931327 علاء البنت كى كتب Pdf فائل مين حاصل مرق كم الخ

"فقه حنی PDF BOOK" چینل کو جوائن کرس

http://T.me/FiqaHanfiBooks

عقائد پر مشتل پوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل ٹیلیگرام جوائن کریں

https://t.me/tehqiqat

https://archive.org/details/

zohaibhasanattari@ طالب دعا۔ گھ عرفان عطاری

لاروب حس مطاري

# بشم<sup>الله</sup>ال*وَّخ*نن **ضابط**ه

| آلُمُسْتَنَد                                                          | ***********   | نام كتاب                | -☆ |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----|
| في الحديث والتنبير                                                    | **********    | معنف                    | -☆ |
| رسائمي <b>غلام رسول قائمي ت</b> اوری فتشبندی<br>دامت برکاتم العالیہ   | \$            |                         |    |
|                                                                       |               |                         |    |
| طارق سعيد جحر كاشف سليم                                               | *********     | كميوزنك                 |    |
| محدكا شف سليم بحرطارق سعيده اظهرعاس،                                  | 40000000000   | معاو <i>ن تخر</i> ت     | -☆ |
| محرهسنين بمصطفى حسين بمحدعدنان                                        |               |                         |    |
| 720                                                                   | ************  | مخات                    | _☆ |
| تحداد 1,-000                                                          | **********    | باياول 1427هـ(مريكامرب) | -☆ |
| تحداد 1,-100                                                          | **********    | بارددم 1431ه (تهديم ع)  | -☆ |
| رحمة للعالمين يبلى كيشنز بشيركا لونى سر كودها                         | **********    | ناشر                    | _☆ |
| دوسي                                                                  | ************* | قيت                     | -☆ |
| مصلے کا پید اسلام بالک بک شاب میشی پاز واسلودا فی قبل بلاک 5 سر کودها |               |                         |    |
| 0300-6004816 مرورقاوري                                                |               |                         |    |
|                                                                       |               |                         |    |

جمله حقوق بحق مصنف الكلط بين-

#### مقدمه

### بسمالله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

الْحَمْلَ لِلْهِرَبِ الْعَالَمِينَ وَالصَّاوْ أُوَ السَّلَامْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مَحَمَّدٍ

#### وَّعَلَىٰ آلِهُ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا يَعُدُ

کا فی عرصہ پیپلے فقیر کونیال آیا تھا کہ دیا جرسے تمام ذخیرہ احادث کو کیجا کرسے تر تب دے دیا جائے اور قرآ ان جمید کی طرح حدیث کی صرف ایک ہی کتاب بیار کردی جائے ۔ لیکن صحابے خیال بھی آ کمیا کر بیکا م مشعق طلب ہونے کے ساتھ ساتھ انتخابی مدیر بھی ٹیش کے اون اسٹے بڑے ذخیرہ احادث کو ٹریدے گا اور کون پڑھے گا ؟ اور کسی عمر فی دان نے ٹرید کر پڑھ بھی کیا تھا اور دد تھا اول اور دیگرز بان والوں کے لیے تر جد خروری ہوگا ۔ اسکے باو جودائس کشب بھاری مسلم معمال سنتہ

کریڈھی کیا تواردد توافول اوردیگرزبان والول کے لیے ترجہ شروری ہوگا۔اسکے باد جوداصل کتب بخاری مسلم محاح سند وفیرو سے کی قیت پر بے نیاز ٹیس ہوا جاسکا۔ایسا کا م کر سے محش آیک نام تو پیدا کیا جاسکا ہے تھربیاس دور کی اہم ضرورت میں۔

بالآثر فقیر نے ترقیح اس بات کودی کہ ایک جہامت مختر و خرو احادیث تیاد کردیا جائے جس عمل حصر حاضر کی ضروریات سے مطابق تمام تراسمائی مطابح اور قمام کر تھا کہ کام کو بیگا کردیا گیا ہو۔ الل سنت سے مطابق کماس کماپ علی اس طرح سکا کردیے گئے ہوں کداس کما ہے کہ چاہد کے بعد کی دو ہری کما ہے شعد طاق کرنے کی حاجت شدہے۔

اس کے طلاوہ نماز روزہ ، کو قا ہ بق ، فکارے ، طلاق ، معاشیات ، سیاسیات ، نصوف ، اخلاق ، معاشرت ، میران ادر طب وغیرہ پر جدید در کے فتا ہے ، ونظر رکھے سکتے ہول اور دنیا ٹس آن تک ایک جائے کاب بندیکھی گئی ہو۔ چوفش اس کاب کو پڑ دکر بھو نے وہ اسلام ہے آگاوہ آ شاہوجائے اور اگرای کتاب کو اسلامی حدارت کے نصاب بھی شال کر نیا جائے کو پہ کتاب کی لھا نا سے اپنے اندرکوئی می شدیکھی ہو۔ چگہ چگہ ای کتاب کے گورمز کرائے جا میں اور خصوصا کرئی کی چھیوں پس پارمضان شریف کے مہینے میں بہ کتاب سکولوں کا کجوں کے طلباء کو پڑھا دی جائے تو اللہ کی میریائی سے ان کی زندگیاں سفورجا کی جس بھی بیٹی کے پاس بیر کتاب موجودہ وہ وہ اس کتاب پر تر آن کے بعد صب سے ذیادہ میر وسر کرسکے کی صاحب مندوا دشاد نے بیر کتاب پڑھ کی ہوتو وہ اس کتاب پر تر آن کے بعد صب سے ذیادہ میر وسر کرسکے کی

منی احکام کوتر تیج دینے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تیں اکتو یت احتاف ہی کی ہے۔ پورا پاکستان اور مندوستان ، بگلا دیش اور ارد گرد کی ریاستیں ، انڈو جیٹیا ، ملائشیا ، افغانستان ، روس ہے آزاو ہونے والی تمام مسلم ریاستیں ، از بستان وفیر وسب ختی بیں حتی کہ ایران کے تی اور عرب مما لک کے بے شاد مسلمان حقی ہیں۔ غیر سلم مما لک چین ، برطانیہ ، امریکہ وغیرہ میں مجی احتاف بلکہ بیمن ممالک میں پاکستانیوں کی اکثریت ہے۔اخرش مسلمانوں میں ۸ فیصدے ذاکر شکی ہیں۔ معالم اللہ میں معالم میں معالم

الله تعالى ديگر كتب مديث مي مستفين كوكل البر عليم معافر مائ اوران كى كتب كومزيدتر في در اور مسلما نوس كى اتى جمارى اكثريت كے لئے محاسما كار مخال احكام كو كيا كر درجے كى جمارى اس او كى كى كاوش كوگلى اپنى بارگاہ شرق قبول

المارية من

چنا نی فقیر نے برسب کی مو پنے کے ابد مسنون طریقے سے اللہ کرے جل شائد سے استخارہ کیا اور کا ب کھنے کی اجازت سفنے کے بعد تھ اختیارہ وخت باوخور ہا۔

اس کاب کی ترتیب اس طرح برباب یا فصل کا نام فقتی تحقیقات کا خلاصہ وتا ہے۔اس کے بعد متعلقہ آیات قرآ فی تکسی کئی این اس کے بعد احادیث تکسی گئی این اور باب یا فصل کے آخریس اگر ضروری سمجما ہے تو روافش کی

کتب سے احادیث ان کی تردید کی فرض سے کھودی ہیں۔ بیک کہ بہالی ہار 2006ء میں سرف مو پی متن کے ساتھ دیکھی تھی۔ الحدوث ملک کے طول دعوض میں اللہ تعالیٰ نے است نوب یذیر الی سے نواز اے ملاء کرام نے نہاہت دسعت بھی سے اسے خوب خراج حسین چی فرمایا۔ حضرت شخ الحدیث

اسے توب پذیرانی سے نوازا۔ علاہ فرام نے تھا ہے۔ وسعت جس سے اسے حوب حمایت سین جی حرمایا۔ سعرت ہی اور یت علامہ جمہ اشرف صاحب سیالوی دامت بر کاتھم نے اسے متعدد باد پڑھا اور لکھ کردیا کہ ش نے اس سے کل ایک جا ش کتا ب میں دیکھی اور انہوں نے اسے اسے مدرسہ بی شالی تصاب کیا۔

حضرت پیر طریقت قبلہ پیر مادا دالدین صاحب صدیقی واصت برکا تھم نے بھی اسے کی الدین اسلامی ہے فیرٹی نیر بیال ٹریف کے نصاب بھی شال فر ایا ۔ بھیل موصدش ہے کا ب متعدد عدادس میں دائج کردی گئی۔ بہت سے علاء نے اپنی مساجد میں نمازوں کے بعداس کی تدریس ٹروغ کردی۔

تعظیم المدادس کے مربراہ معفرت طاحہ علی غیب الرحن صاحب واست برکا تھی نے اس کی تو تنک کرنے کا پرزور مشورہ دیا او بعض علی سنے اس کا تر جرکرنے کوفر بایا۔

چنا نچیاس باد کمل تخز تنجی چنین اورار دوتر جر کے ساتھ نیاا پڑیش فیش فدمت ہے۔ شخیش کرتے وقت بعض موضوع اصادیث کو لکا لنا پڑ ااور لیعن محج اصادیث کو والی کرتا پڑا۔ اس کی تخریج کیس فقیر کے ساتھ تعاون کرنے والے چند ساتھیوں کا ذکر ٹیر کرنا ضروری ہے۔ جمد کا شف سلیم ، جمد طارق سعید ، اظہر عہاس ، جمرحشین ، مصفی حسین ، جمد عدمتان ۔ اللہ کریم ان سب نو جمانوں کو اج پڑھیم مطافر ہائے اور دین شمین کی خدمت کی تو لیتی بخشے آئے مین

فقيرغلام رسول قاسمي

# بسم الله الرّخمٰنِ الرّحِيم

# كِتَابُ الْعَقَائِدِ

قَالَ اللّه تَعَالَى الْلَهْ تَعَالَى الْلَهْ تَعَالَى الْلَهْ تَعَالَى الْلَهْ تَعَالَى الْلَهْ تَعَالَى الْلَه تَعَالَى الْلَهْ تَعَالَى الْلَهْ تَعَالَى الْلَهْ تَعَالَى الْلَهْ تَعَالَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ

### بَابُ فَاتِحَةِ الْحَدِيْثِ

## باب فاتحة الحديث (احاديث كاخلاصه)

 تَعْبَدَ اللهُ كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاخْبِرَنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّاعِ قَالَ فَاخْبِرَنِي عَنْ اَمَارَاتِهَا قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتُهَا وَانْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعَلْمَ فَلَمْ مِنَ السَّاعُ وَانْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعَرَاةُ الْعَالَقَ فَلَهِ مُن السَّاعُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْقَ فَلَهِ مُن اللَّهُ عَلَى الْعَمَرُ اللَّهُ الْعَلْقَ فَلَهِ مُن مَلِيا ثُمْ قَالَ لَى يَا عُمَرُ

المُعْزَاةُ الْعَالَةُ وِعَانَ الشَّائِ يَسْطَاوَلُونَ فِي الْبَنْيَانِ قَالَ ثَمَّ الطَلَقَ فَلَهِثَ مَلِيّا ثَمَ قَالَ لِي يَا عَمَرَ الْتَلُمُ وَلِنَكُمْ وَيَنْكُمْ وَوَاهُ مُسْلِم الْتَكُمْ وَالسَّالِ اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْتَكُمُ وَالْتَكُمُ وَالْتَكُمُ وَالْتَكُمُ وَالْتَكُمُ وَالْتَكُمُ وَالْتَكُمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّ

كيرُول والا اورشديدسياه يالون والا آ وي آيا-اس آ دي يرسفرك آثارُيس تضاور بم ميس سدكوني بجي استرنيس جانا تفاحی کرووفض نی کریم ﷺ تک کانھاور آپ ﷺ کے محمنوں کے ساتھ اپنے محفظ ملا کر پیٹے کیا۔اس نے اپنے بالتورانون يرركو ليے اوركباكمائي مجھاسلام كے بارے ش بتائي -رسول الله الله الله اسلام بيب كتم لاالهالاالله محررسول الشدكي گواي دو \_اورنماز قائم كرداورز كؤة ادا كردادر دهنان كے روز بے ركھواورا كرطافت بوتو ج كروراس في كها آب في فرماياتهم الربات يرجران بوت كريفض نوج يجرى رباب اورتصديق بي كرربا ہے۔ پھراس نے کہا جھے ایمان کے بارے ش بتائمیں۔ فرمایا: ایمان مدہے کتم اللہ یر،اس کےفرھتوں پر، اس کی کتابوں یرواس کے دسولوں بروآ خرت کے دن براور شحراور شرکی نقتر پر برائیان رکھو۔ اس آ دمی نے کہا آ ب نے تھ فرمایا۔ پھراس نے کہا کہ جھے احسان کے بارے میں بتا تھی۔ فرمایا: احسان بدہ کرتم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیےتم اے دیکھ رہے ہوا دراگرتم اسے نیس دیکھتے تو وہ تہیں دیکھ رہا ہے۔اس نے کہا جھے تیامت کے بارے میں بتائمیں۔ قرمایا: جس سے اس کے بارے میں نو جھاجار ہاہیہ وہ نوچینے والے سے زیادہ ٹیس جانبا۔ اس نے کہا! جھے قیامت کی نشانیاں بتا تھی۔ فرمایا: قیامت کی نشانیاں بیچیں کہ کنیزائینے مالک کوجنم دے اورتم نظے یاؤں والے، نظے بدن والے، بڑے الل وهميال والے اور بكرياں چانے والے لوگوں كولمى كميى ثمارتنس بناتا ہوا ديكھو \_ كھروہ آ دى چلا ممیات میں کچھ دیر تھرا۔ جھے نے کریم ﷺ فرمایا: اے عمر اجائے ہویہ موال کرنے والاکون تھا؟ میں نے عرض کیااللہ اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں۔فرہایا: پیچبریل میں جمہیں دین سکھائے آئے تھے۔

كالم ما أَحَةُ ال

(2). وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَرَ سُولِ اللَّهِ ﷺ في نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، إذْ الْتَهَلَ شَابُ جَمِيْلُ حَسَنُ اللِّمَةِ طَيِّبُ الرِّيْحِ ، عَلَيْهِ ثِيَابَ بِيْصْ فَقَالَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَ ذَالنَّبِيُّ اللَّهُ وَرَدَدُنَا ثُمَّ قَالَ ادْنُو يَارَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ اذْنُهُ ۦ فَدَنَا هَنُو قَاوُ هَنُوتَين ثُمَ قَامَ مُوَ قِراً لَهُ ثُمَ قَالَ اَهُنُو يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ أَهُنُه ، فَذَنَا هَنُو قَاوُ هَنُوتَين ثُمَّ قَامَمُوَ قِرَ الْمَثْمَ قَالَ ادْنُو يَارَسُولَ اللَّهِ؟فَقَالَ ادْنُهُ ،فَلَنَا دَنُوةٌ أَوْ دَنُوتَيْن ثُمَ قَامَمُوٓ قِرْ الْمَثْمُ قَالَ ادْنُو يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ اٰذَنُهُ ۥ حَتَّى جَلَسَ فَالْصَقَ رَكْبَتَيْهِ بِوْ كُبَتَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْ لِي عَنِ الْإِيْمَانِ مَا هُوَ ، قَالَ الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَ مَلَاكِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرَسَلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْقَلْرِ خير ٩ وَشَرّ ٩ مِنَ اللَّهِ ، قَالَ صَدَقْتَ ، فَتَعَجَّبْنَا لِقَوْ لِهِ صَدَقْتَ كَالَّهُ يَعْلَمْ ، قَالَ فَأَخْبِرْ نِي عَنْ شَرَا لِع الإسلام مَاهِيَ، قَالَ إِقَامُ الصَّلَوْ قِوَايْتَائُ الزَّكُوٰ قِوْ حَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ شَهْر رَمَصَانَ وَالْإِغْتِسَالُ مِنَ الْجُنَابَةِ، قَالَ صَدَقْتَ، فَتَعَجَبْنَا لِقُولِهِ صَدَقْتَ كَانَّهُ يَعْلَمْ، قَالَ فَأَخْبِرْ لِي عَن الْإحْسَانِ مَا هُوَ ، قَالَ أَنْ تَعْمَلَ لِلْهِ كَأَنَّكَ تَوَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكَ ، قَالَ صَدَقْت، فَتَعَجَبنَا لِقُولِهِ صَدَقْتَ كَانَّهُ يَعْلَمُ ۚ قَالَ فَٱخْبِرْنِي عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ مَعِيْ هُوَ قَالَ مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الشَّائِلِ، قَالَ صَدَفْتَ، فَتَعَجَّبْنَا لِقُولِهِ صَدَّفْتَ، فَانْصَرَفَ وَنَحْنُ نَرَاهُ، إِذْ قَالَ النَّبِئُ فَأَعْطَى بِالرَّجُل، فَسِرْنَا فِي اِثْرِه، فَمَا نَنُرِي أَيْنَ تَوَجَّة، وَلَا رَأَيْنَا مِنْهُ شَيْئًا، فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ هَذَا جِبْرِيْلُ آثَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ, مَا آثَانِيْ فِي صُورَةٍ قَطَّ الْآوَ آنَا آغُر فَهُ فِيهَا قَبْلَ لهليه الضُورَةِ رَوَاهُ مُحَمَّد فِي كِتَابِ الآفَارِ وَ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ عَن بُن عَمْرَ وَعَن بُن مَسْعُود زَضِي َ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مُسْتَلِه ﴿ [كتاب الآلار صفحه ٤ حديث رقم: ٣٨٤] مسند الامام الاعظم صفحه ٢٥٥]، مسندا حمد حديث رقم: ٣٤١] الحديث صحيح و رجاله رجال الصحيحين وقد اختلف في علقمة بن مرثد و مر

ترجمہ: سیدناعبداللہ بن عراضفرماتے ہیں کدایک مرتبہ ہم نی کریم اللہ کے پاس محابہ کرام کی سنگات میں بیطے تنے۔ای دوران ایک خوبصورت نوجوان تمودار ہواجس نے خوبصورت رُفٹس رکھی ہوئی تھیں اور زبر دست خوشبو لگائی ہوئی تھی۔اس نے سفید کیڑے ہے ہوئے تھے۔اس نے کہا السلام علیک یارسول اللہ (اور دوسرے لوگوں کو الگ سلام دیتے ہوئے کہا) السلام علیم۔ نبی کرمیم ﷺنے اپنے سلام کا جواب دیا اور ہم نے بھی اپنے سلام کا جواب ديا- پھراس نے کہا يارسول الله كيا مين قريب آسكتا ہوں؟ فرمايا آ جاؤ۔ وواليك يا دوقدم قريب ہوا۔ پھرني كريم ﷺ کے احترام اور تو قیر میں کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے نگا یارسول اللہ کیا ہی قریب آ سکتا ہوں؟ فرما یا آ جاؤ پھر ایک یا دوقدم قریب بوا۔ پھر ٹی کریم ﷺ کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ پھر کینے فکا یا رسول اللہ کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ فرما یا آ جاؤ۔ پھرایک یادوقدم قریب ہوا۔ پھر ٹی کر یم ﷺ کے احرام ش کھڑا ہو گیا۔ پھر کینے لگا یارسول اللہ کیاش قریب آ سکنا ہوں؟ فرمایا آ جاؤ حتیٰ کہ بیٹے کیا اور اپنے دونوں تھٹے ٹی کریم ﷺ کے مکشوں سے ملا دیے۔ پھر کہنے لگا تھے ا بیان کے بارے میں بتائیے کہ بر کیا چیز ہے؟ قرما یا: اللہ کو مانا ، اس کے فرھتوں کو مانا ، اسک کتابوں کو مانا ، اسکے ر سولوں کو ماننا ، آخرت کے دن کو ماننا اور فیمروشر کی فقتر پر کو اسکی طرف سے ماننا دیمان ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے ی فرمایا۔ ہم اس کے تقدیق کرنے پرجیران ہوئے۔ جیسے وہ پہلے ہی جاشا تھا۔ اس نے کہا جیسے اسلام کے احکام کے بارے میں بتائے کہ برکیا چزیں ہیں؟ فرمایا: تماز پڑھتا، ذکو 3 دیتا، نج کرتا، رمضان کے روزے رکھتا، اور جنابت كالمسل كرناراس في كهاآب في فرمايار بم اس كى تفديق يرجران موئر يسيده ويهلي بى جانا تقار اس نے کہا مجھے احسان کے بادے میں بتائیے کہ دیر کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ دیہ ہے کہ توانشہ کے لیے مگل اس طرح کرے جیسے تواے دیکے دیا ہے اور آگر توائے میں دیکھنا تو وہ جمہیں دیکے دیا ہے۔اس نے کہا آپ نے بچ فرمایا۔ہم اس کی تعدیق پر جمران ہوئے کہ جیسے وہ پہلے علی جانبا تھا۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں بتاسیے وہ كب قائم ہوگى؟ فرما ياجس سے يو چورب ہووہ يو چينے والے سے زيادہ فيس جانا۔اس نے كها آپ نے كج فرمایا۔ ہم اس کی تھدیق پر جیران ہوئے۔ چروہ اوٹ عمیا اور ہم اے دیکھ رہے تھے۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس آ دمی کو دانس میرے پاس لاؤ۔ ہم اسکے چیھے نظام عمین مجھے ٹیل گل وہ کدھر کیا؟ اور نہ ہی ہیں اس کا کوئی نشان ملابہم نے بیات نی کریم ﷺ ہے حرض کردی۔ فرمایا بہ چریل تھے حمیس دین کھانے آئے تھے۔اس صورت سے پہلے جب بھی وہ کسی صورت ش آئے توش انیس بھان لیا تھا۔

# بَابِ الْتَوحِيْدِ وَصِفَاتِ اللهِٰ جَلَّ وَعَلَا شَائُهُ توحيرا وراللهجل ثماندكى صفات كاباب

(3) ـ عَنُ أَنَسِ هُ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ وَ مَعَا ذَرَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ ، قَالَ يَا مَعَادُ ، قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعَدَيكَ ، قَالَ يَا مَعَادُ ، قَالَ لَبَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعَدَيكَ ، قَالَ يَا مَعَادُ ، قَالَ لَتَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعَدَيكَ ، تَلْثَا ، قَالَ مَا مِن اَحَدِيَشْهَدُانَ لَا اِلْمَالَا اللهُ وَانَ مُحَمَّدُا رَسُولُ اللهِ عِبدًا مِن قَلْهِ اللهِ حَوَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ ، قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ أَفَلاا خَيْرُ بِهِ النَّاسَ فَيسْتَبشِرُوا ؟ قَالَ إِذَا يَتَكِلُوا ، فَاخْتِرَ بِهَا مُعَادُ عِندَ مَوْتِهِ تَأْلُمُ الرَّواهُ مُسْلِمِ وَالْبَخَارِى [بحارى حديث رقم: ٢٨ ١ ، مسلم

ترجہ: حضرت انس عضفر ماتے ہیں کہ ایک موجہ ٹی کریم عضواری پر تشریف فرما ہے اور حضرت معاذ علیہ ان کے بیچے پیٹے ہوئے ہے۔ آپ علیہ نے قرمایا: اسے معاذ اسے معاذ قرما یا اور ہر بار حضرت معاذ نے لیک لیک حرض کیا۔ پھر فرمایا: جو تف سے دل سے الالدالا الشریح رسول الشری گوائی دسے گا الشراسے پہنم پر جرام کردسے گا۔ آنہوں نے عرض کیا یارسول الشریا ہیں ہے بات لوگوں کو جا کریتا نہ دول تاکہ دو توثی ہوجا کی جم فرمایا: اس طرح لوگ ای بات پر ہمروسر کر کے پیٹے جا کیں گے (یعنی عمل مجموع و میں کے )۔ بعد شدی حضرت معاذ نے اپنی وفات کے وقت میہ بات بتا دی تاکہ علم جمہانے کا کما ہ ذریا ہے۔

(4) ـ وَ عَرِثْ سَفْيَانَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَلْفَيِ ﴿ قَالَ: قَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإسْلَامِ قُولَالاً \* ـ مَنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ ع

أَسْأَلُ عَنهُ اَحَدًّا غَيرَكَ عَقَلَ: قُلُ اَمَنْتُ بِاللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِهْرَ وَافْمُسْلِم [مسلم حديث وقد 109].

ترجمه: حضرت مغیان بن عبدالله تفق عضفر ماتے بیں کدش نے حوض کیا یادمول الله مجھے اسلام کے بارے بس

ا کی تھیجت فر مایئے کہ آپ کے علاوہ تھے کمی ہے کہ چھنی شریز ہے۔فر مایا: کہریش اللہ پر ایمان لا یا اور پھر ڈٹ ما۔

(5) وَعَنَ إِنِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ قَالَ اللّٰهَ تَعَالَىٰ كَذَّ يَنِي البَن ادَمَوَ لَهَ يَكُنُ لَهُ ذِلِكَ وَالْمَهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ مَا يَدَأَلِي وَلَيْسَ اوْلُ اللّٰهُ عَلَىٰ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ ال

زَوَا الْلِنَحَارِى [بعارى حديث رقم: ٣٩ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٩ ٢ ٣ ١ ٣ ٣ ٢ ٢ ... ترجم: حضرت الابريم عنصفر مات تايل كدمول الشرائل في قرمايا: الشرق اتى قرمايا كدّ وم كرييخ في جميع

حُرِّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى تَفْسِى وَ جَعَلَغه بَيْتُكُمْ مُحَوَّمًا فَلَا تَظْالِمُوا ، يَا جَبَادِى كُلُكُم ضَالُ الَا مَن هَدَيهُهُ فَاسْتَهُدُونِي آهدِ كُمْ ، يَا عِبَادِى كُلُكُم جَائِعْ إِلَّا مَنِ اطْمَمْتُهُ ، فَاسْتَطْمِمُونِي اطْمِمْكُمْ ، يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ تَخْطِئُونَ بِاللَّيلِ عِبَادِى كُلُكُمْ عَارٍ إِلَّا مَن كَسَوثُهُ فَاسْتَكْسُونِي آكُسُكُمْ ، يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ تَخْطِئُونَ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَانَ الْخَفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي آخِفِر لَكُمْ ، يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ لَن تَبْلُغُوا طَرِّى فَتَطْرُ ونِي وَلَنَ تَبْلُغُوا تَفْعِي فَتَنْفَعُولِي ، يَاعِبَادِى لَو انَّ الْكُمْ وَآخِرَ كُمْ وَانْحِرَ عَلَى انْقَى قَلْبِ رَجْلٍ وَاحِدِمِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي هَلْكِي هَيْكًا ، يَاعِبَادِى لُو انَ إِلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمَا

ۘۊؚٳڹ۫ٮٮؙڬۼۯڿؚؾؘػؙۼ؆ٞۺؙۅٵۼڵؽؙٲڣ۫ڿڕۣڤٙڶۑؚۯڿڸڕۉٵڿڍڡؚؽػؙۼؗؗڡٞٳٮؘڡٛٚڝ۫؋۬ڸػٮڡؚڹڡؙڶڮؽۺۜؽؖٵ؞ۑٙٳ عِبادِيلُو ٱنٞٳۊؘڵڬۼۉڗڿڒػؗۼۉٳڶۺػۼۉڿؚؾؘػؗۼؖڨٙاڣۅٳڣۑڞڡۣؠۮۣۉٵڿؚڍڣٙۺٲٞڶڕڹؽڡٞٲۼڟؽڽٛػؙڶٞ وَاحِدِ مَسْأَلَتُهُ مَا نَقَصَ فَلِكَ مِمَّاعِندِى إِلَّا كَمَا يَنْقُصْ الْمِخْيَطُ إِذَا أَذْخِلَ الْبَحْرَ , يَاعِبَادِى إِنَّمَاهِىَ اَعمَالُكُم أَحْصِيهَا لَكُم ثُمَّ أَوْ قِيْكُمْ إِيَّاهَا , فَمَن وَجَدَّحَيرُ اقْلَيْحَمَدِ الله , وَمَن وَجَدَغَيرَ فَلِكَ فَلَا يُلُومُنَ إِلَا لَفُسُهُ وَوَافَمْسُلِم إِصلم حديث رقح: ١٩٥٢].

ترجمه: حضرت ابوذر الله في تي كريم الله كي زبان اقدى سے وہ بات بيان كى ہے جوانبوں نے اپنے رب جل شاند کی طرف سے بیان فرمائی ہے (لینی بیجی مدیث وقدی ہے)۔اللہ تعالی نے فرمایا:اے میرے بندوا میں نے ظلم واسینے او پر ترام کر دیا ہے اور بش نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام تغیر ایا ہے لیڈا آئیں بٹس کٹل مست کرنا۔ اے میرے بندو ا جب تک میں کسی کو ہدایت نددوں اس دفت تک تم سب گمراہ ہو۔ لبذا مجھ سے ہدایت ما لگتے رہو، میں تنهیں ہدایت دون گا۔اے میرے بندو!جب تک می*ں کی کو کھا*نا نہ دو*ں ج*م سب بھو کے ہو۔لبذا مجھ سے کھانا ہا گلتے ر ہو، شرحہیں کھانا دوں گا۔اے میرے بھرہ اجب تک ش کی کولیاس نہ یہنا دُل تم سب نظے ہولیذا مجھ سے لیاس ما تکتے رہو میں جہیں لیاس بیبناؤل گا۔اے میرے بندوا تم دن رات مطامی کرتے رہتے ہو۔اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔لبذا مجھ سے معافی مانتختے رہوں میں جمہیں معاف کردوں گا۔اے میرے بندو اتم میں اتی بیٹی می فیس كديمرا كيحانفصان كرسكو اووتم ش اتني يخي بن نيس كدبيرا فانحده كرسكو المصيرب بنده أا كرتميار بسب الخلي ويجيل لوگ اور انسان اور جن سارے ال كرتم بارے ايك يا كيزه ترين آدى كے قلب كى خرر تشفاف موجا كي تب بجي ميري بادشاهی شرمعمولی اضافہ بھی ندہ وگا۔ اے میرے بندہ اور تم تم بارے ایکے بھیلے لوگ اور انسان اور جن سارے ل کر تمہارے ایک بدترین آ دی کے قلب کی طرح بدکارہ وجا تھی حب بھی میری بادشاہی ش معمولی کی ندآئے گی۔ اے میرے بندوا اگرتمها دے مب ایکے پچیلے لوگ اورانیان اور جن سادے ل کرایک جسم کی مثل افتیار کر کیس اور مجھ سے بھاری مطالبہ کریں آوش ہرا یک کی فر اکش بوری کردونی آواس سے میری فکیت ش کوئی کی فیس آئے گی جس طرح سوئی کا نا کہ سندر میں ڈبولینے سے سندر کا بچیزٹیں بگڑتا۔اے میرے بندوا بیصرف تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جنبيس ش تمهارے ليے ثاركر لينا مول اور بدلے صورت ش تمهاري طرف اونا ويناموں البذاجس كى كوفا كده يہنيے وەاللەكاشكراداكرےاورجسكى كوفائدەندى پىچەدەاسىچة پولامت كرے۔

(7). وَعَرْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلْهِ تِسْعَةُ وَتِسْعِينَ اِسمًا ، مَن

\_\_\_\_ كِتَابُ الْغَلَادِ \_\_\_\_\_\_ كَتَابُ الْغَلَادِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال المؤمن المفهيمن العزيؤ المجتاز المتكيز المخالق البارئ الممصور المغفار القهاز الوهاب ٱلْزَرَاقُ الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِصُ ٱلْبَاصِطُ ٱلْخَافِصُ ٱلرَّافِعُ ٱلْمُعِزُّ ٱلْمُذِلُّ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيْر الْحَكَمْ اَلْعَدْلُ اللَّطِيفُ اَلْخَبِيْرَ الْحَلِيمُ الْعَظْيْمُ الْغَفْوْرُ الشَّكُورُ الْعَلِينُ الْكَبِيْرَ الْحَفِيظُ المفقيث النحسيب النجليل الكريم الزقيب المنجيب الواسع الحكيم الوذود الممجيد الْبَاعِثُ الشَّهِيٰذُ اَلْحَقُ الْوَكِيلُ الْقُوىُ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحَى الْمُمِيْثُ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْمَاحِدُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْأَحَدُ ٱلصَّمَدُ ٱلْقَادِرِ ٱلْمُقْتِدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْأَخِرُ الطَّاهِرُ الْبَاطِنَ الْوَالِيُّ الْمُتَعَالِي الْبَرُ الْقَوَّابِ الْمُنْتَقِمْ الْمُفَوُّ الزّعوف مالِك الْمُلْكِ دُوَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ ٱلْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَالِعُ الطَّاآرُ اَلنَّافِعُ النُّورُ الْهَادِى الْهَدِيْعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الْرَشِيْدُ الْصَّيْوُرُ رَوَاهُ التِّرمَذِى وَرَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُخَارِي إِلَىٰ دَخَلَ الْجَنَّةَ [ترمذيحنيث رقم: ٢٥٠٨، ابن ماجة حديث رقم: ٣٨١، ومثله في -178 البخارى حديث رقم: • -178 ومطعفى المسلم حديث رقم: • -178 مستدرك حاكم حديث رقم: -178ترجمه: حضرت الدہريره الله فرماتے ہيں كرني كريم الله فرمايا كد: الله كنا توسينام بي جس نے ان كا

وہ اللہ ہے۔جس کے سواء کوئی معبود فیل ، بے صدرتم کرنے والا ، پیشدر ہے والا ، با لک ، بے حمیب ، مملاحق والا ، امن عطا کرتے والا ، کلبان ، خالب ، کی بوری کرنے والا ، کلبرکرنے کا حقداد ، پیدا کرنے والا ، عدم سے وجود ش لانے والا،صورت بنانے والا، بے صربی میں میں اللہ تم کرنے والا، اینے یاس سے دینے والا، رزق دینے والا، بِ حد كھولنے والا، جانبے والا، بهُ كرنے والا ، كھولئے والا ، پست كرنے والا ، بلتد كرنے والا، حزنت دينے والا ، ذلت ديين والا، سننے والا ، و يكينے والا، فيمله كرنے والا، انساف كرنے والا، للف كرنے والا، خبر د كھنے والا، برداشت والا، عظمت والا، بيشيخ والا، قدروان، بلندرتبه بزا، حقاظت كرنے والا، تقويت دينے والا، حباب لينے

كتَابُ الْعَقَائد

والا، شأن والا، كرم كرنے والا، صورت حال پر تظر ركتے والا، تيول كرنے والا، وسعت والا، مصلحت والا، مجبت كرنے والا، حجبت كرتے والا، حجب كرنے والا، حجب اللہ على بار بدوست، تعریف كرتے والا، بزرگى والا، بزرگى والا، وجلى بار خوالا، والا بدوست، تعریف كرتے والا، ارتے والا، والا

# بَاكِمَنَاقِبِ الْحَبِيْبِ الْحَبِيْبِ

# صبيب كريم الله كمنا تب كاباب

فِي شَرَافَةِ نَسْبِهِ اللَّهُ

آپ 🕮 کی خاندانی شرافت

 حَتَّىٰ كُنْتُ مِنَ الْقَوْنِ ٱلَّذِي كُنْتُ فِيهِرَوَا أَوْالْبَخَارِي [بعارى حديث رقم: ٣٥٥٧].

ترجمه: حضرت الدبر يره هفرمات بين كدرسول الشراق في أفرايا: ش في آدم كي بيترين لوكون بين زماند در

زماندا کے جاتا آیا تی کماس دور ش میری والوت ہوگئے۔

(9)\_ وَعَرْثُ وَاللَّهَ اللَّهِ الْأَمْقَعِ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَالَةَ مِنْ وَلَهِ اسْلَمْعِيلَ, وَاصْطَفَى فَرْ يَشْامِنُ كِنَانَةً, وَاصْطَفٰى مِنْ قُرْيَشِ بَنِي هَاشِمٍ, وَاصْطَفَالِي مِنْ

يَنِيهَاشِمِرَوَ الْمُسْلِمِ[مسلمحديثرقم:٥٩٣٨].

ترجمہ: حضرت واحلہ بن استے معافر ماتے ہیں کہ یس نے رسول اللہ محکوفر ماتے ہوئے سنا کہ بے فک اللہ نے اسامیل کی اولا دیش سے کنانہ کو میں ایا اور مختاب اور من ہائم

ين ع محكور الم

(10) - وَعَسِ بِنِ حَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا أَنَّ النَّبِيَّ اللهُ قَالَ لَمْ يَزَلِ اللهُ تَعَالَىٰ يَنْقُلْنِي مِنَ الأَصْلَابِ الْكُولِيْمَةِ وَالأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ حَتَّى اَحْرَ جَنِي مِنْ آبَوَىَّ فَلَمْ يَلْتَقِيَا عَلَى سِفَاحٍ قَطُّ

رَوَاهُ عَيَاضِ فِي الشِّفَاءَوَ ابْنَ الْجَوْزِي فِي الْوَقَا [الشفاء ١/٣٨، الوفاصفحة ٣٥].

ترجہ: حضرت این عهاس رضی الشرخم افر ماتے ہیں کہ ٹی کرئم ﷺ نے فرما بیا: کما الشرفعانی کھے کرا مت والی چھوں اور پاکیزہ رحموں میں خطل کرتا رہا حتیٰ کہ کھے میرے مال باپ میں سے پیدا کیا ، کہل وہ دولوں ( لینی اصلاب و ارحام) برائی کے طریعے سے ٹیس طے۔

فِي مِنلادِ النّبِي اللهِ

نى كريم الله يحد الله الماليان في المالية والمسالة المالية المالية والمسالة المالية المالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية

قَ الَ اللَّه تَعَالَمِي قُلُ بِفَصْلِ اللَّهِ وَ يِرَ حَمَيّه فَيِنَٰ لِكَ فَلْيَفَرَحُوْ [ يونس: ٥ ] الله قالى ارثاد قمانا ہے: قم اود كدالله مِنْ فعل اور اس كى رحت ، اس چز پر تُوثَى منا يا كرو سوَقَ الَّ وَ اَخَا بِيَعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدَنِكْ اِنصَاحِي: ١ ] اور قمانا ہے: المِنْ رب كی تحت كو بیان كر سوق الَ وَ الصَّحَدُ وَ الى \_ وَ لَا تَكُفُرُ وَنِ إِللِهَرة: ١٥٢ ] اووقرما تا ب: ميراهكراواكرواودميرى تأهكرى مت كرور وَقَ الَ وَذَكِرُهُمْ بِأَيْم اللَّهِ [ابراهيم: ٥] اووقرما تاب: أنجل الشكول كيا ودلاك

(11). عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّذِيْنَ يَذَانُو ابْغَمَتَ اللَّهِ كُفُر [[براهبم:٢٨] ، قَالَ: هُمْوَ اللهِ كُفَّارُقُويْشٍ، قَالَ عَمْرُو: هُمْقُرِيْشٌ، وَمُحَمَّدُ اللهِ يَعْمَثُاللهُ وَوَاهُالْبِخَارِي [بعارى

مسين العبد: معرف الله على الل

خَفْر آ[براهیم: ۲۸] کے بارے بی قرار کے الکیانی سے مراد کا اور کتا ہو گئی اصدیث کراوی عمر وفرما کے علی کرالشک قسم دولوگ قرایش شے اور قست اللہ سے مرادی کھی ہے۔ (12)۔ عزف ایک سَمِید الْحَدْری عَلَّهُ قَالَ: عَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةَ فِي الْمُسْجِد فَقَالَ: مَا

آجُلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ، قَالُوا : وَاللَّهِ مَا اَجُلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمُ أَمَسَتُ لِفَكُمْ بُهُ مَهُ لَكُمْ وَ إِلَّهُ الْمَلَاكِمُ وَالَّهُ مَا أَمُ الْمَلَاكِمُ وَاللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَا المُعلَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلُ

ترجہ: حضرت ابوسعید خددی ک فرائے ایل کہ: ایک مرتبہ حضرت معاوید گل میں ایک ماقد کے پاک تحریف لاے دفر بایا بکس لیے بیٹے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹے ہیں، فرمایا: کیا اللہ کا متمتم \_\_\_ کتاب الْفَقَائِدِ \_\_\_\_ کتاب الْفَقَائِدِ \_\_\_\_ کال \_\_\_ 16 \_\_\_ کال صوف ای وجہ سے پیٹے ہیں، فرمایا: یمس نے آپ لوگوں الوگوں يرشك كرت ووئ آب سي هم ين لي ، آب لوكون ش رسول الله الله الله عن مديشين جمعت كم روايت كرن والاكوني

ندتما ، اور بے فک ایک مرتبدرسول اللہ ﷺ بے محابہ کے ایک علتے میں تشریف لائے ، اور فر مایا : تم لوگ کس لیے میٹے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم الله کا ذکر کرنے اور اس کا شکر اوا کرنے کے لیے بیٹے جی کدائ نے ہمیں اسلام کی

بدایت دی، اورآپ کے ذریعے ہم پراحسان فرمایا ، فرمایا: کیااللہ کا قسم کم لوگ صرف ای وجہ سے پیٹھے ہو؟ انہوں نے كماالله كاتم ممرف اى وجد ينظي إلى فرمايا: ش ق بالوكول يرفك كرت موع إب عظم ليل في، بكديرك پاس جريل آئداور محفروى كدب فك الله عزوج لقم لوكول كى وجد فرهنول ش فوكرر باب-

(13)\_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الْأَعَنْهَا قَالَتْ: تَذَاكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَٱبْوَ بَكُرٍ ﷺ مِيلَادَهُمَا عِنْدِيْ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْحَبْرَ مِنْ آبِيْ بَكُرِ رَوَاهُ الطَّبْرَ الِيْ[المعجم الكبير للطبراني حديث

رقم:٢٨ مجمعالزوالد • ٢٨]\_وقالاالهيثمياسنادهحسن

ترجمه: حضرت عائشه مدينة رضى الشعنها قرماتي بيل كه: جيرے پاس رسول الله هانے اور ايو بكر معدولوں نے

الي ميلادكا ذكركيا، رسول الله الله اليكريد بز عست

(14)\_ عَـــٰــَ اَبِيقَتَادَةَﷺ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَيْلَ عَن صَومِ الْإِنْتَيْنِ, لَقَالَ لِيهِ وَلِذْتُ وَلِيهِ

أَنْزِلَ عَلَىٰ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: \* ١٣٢٥].

ترجمه: حضرت ابدالا دو المعافر مات مي كدرسول الله السفاح سومواد كروز ي كم إدب ش يوجها كيا-آپ الله الله الله دن على بدا مواقعا اوراس دن مجد برقر آن نازل كيا كما تا-

(15)\_ وَعَرْبُ عُزُوَةً لَمَّا مَاتَ ابُولَهِ ۚ إِرِيَّهُ بَعْضَ اهْلِهِ بِشَرِّ حِيْبَةً ، فَقَالَ لَهُ مَا ذَا لَقِيتَ ،

قَالَ أَبُو لَهُبِ لَمُ ٱلْقَ بَعدَ كُمْ خَيْراً غَيْرَ أَنِّي سُقِيْتُ فِي هَذِه بِعِتَاقَتِي ثُورَيْهَ زَوَاهُ الْبَخَارِي [بخارى

ترجمه: حفرت عوده فرماتے فیں کہ جب الولیب مرکیا تواس کے محرے ایک فرد نے شحاب میں اس کی بدحالی کو

دیکھا۔اس نے بوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابولہب نے کہا کہ جھیتم لوگوں سے پچھڑ کرکوئی سکون نہیں سوائے

اس ك كر فويد كورن ك وجداس الله ش س يانى ما ارجاب

(16) ـ وَعَرِبُ قَدِس بِنِ مَخْرَمَةِ قَالَ: شَأَلَ عَثْمَانَ بِينَ عَفَّانَ قَبَاثَ ابْنَ آهْيَمَ آخَابَنِي يَعْمَرَ

بَنَ لَيْثٍ ، اَنْتَ آكْبَرَ اَمْرَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ المتعدّا مراد ما مرحد مرحده و ۱۳۷۱ منتقل : وَسُولُ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

الْتِيْزُ مَلِدَى[ترمذى حديث رقم: ٩ ٣ ٢ ١٩]\_

ر جد: حضرت مثیره بن افی رزین فرمائے بی کد: حضرت عماس بن عیدا \* بے پوچھا کیا کد آپ اور می کریم ﷺ ش کون بڑا ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ گھے بڑے بی گرش ان سے پہلے بیدا مواقعا۔

(18) - وَعَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيّ اللّهَ الْمَدِيْنَةَ فَوَ جَدَالَيهُو وَتَضومُ
يَومَ عَاشُورَ آَئَ، فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوا هَذَا يَومْ صَالِحَ هَذَا يَومْ نَجَى اللهُ يَنِى اِسْرَالِيلَ مِن عَدْوِهِمْ
فَصَامَهُ مُوسَى ، قَالَ فَانَا اَحَقُ بِمُوسَى مِنكُمْ فَصَامَةُ وَآمَرَ بِعِينَامِهِ زَوَاهُ الْبَعَارِى وَمِثْلُهُ فِي
مُسْلِم [بخارى حديث رقم: ٢٠٥٧ - ٣٩٣٣، ٣٩٣٠، ٢٧٥٠، ٢٢٥٣، مسلم حديث رقم: ٢٢٥٨، ٢١٥٨، ٢٢٥٨،

ترجمہ: حضرت این مماس مضفر ماتے ہیں کہ فی کریم اللہ میں پہنچاتا آپ نے دیکھا کہ یمودی عاشوراء کے دن کا روز ورکھتے ہیں۔ آپ فلانے کہ چھا ہے ہاروزہ ہے؟ انہوں نے بتا یا کہ میں ڈالتھا دن ہے۔ یہ وہ ون ہے جب اللہ نے تی اسرائنل کوان کے دھمن سے نجات دی تھی تو حضرت موئی نے اس دن روز ورکھا تھا۔ آپ فلانے فرمایا: ہمس موی کاتم سے زیادہ حضرار ہوں۔ پھرآ ہے للہ نے اس دن کا روز ورکھا اور دوز ورکھنے کا تھم دیا۔

أرسِلَ رَسُولُنَا ﷺ إلَى الْعُلَمِيْنَ جَمِيْعاً

ابوداؤ دحديث رقم: ٣٣٣٣ م ابن ماجة حديث رقم: ٣٣٣ ] ]

#### مارے رسول الماتام جانوں کی طرف بینے محے ہیں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي قُلْ إِنَائِهَا النَّاصَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِنْيَكُمْ جَمِيْعًا [الاعراف:١٥٨]

الشتنالى فرماتا ب: فرما وو: العالوك المستم سبى طرف الشكارسول مول و ق ال يَجِدُ و فَهُ مَكْثُونَا عِنْدُ مَكْثُونًا عِنْدُ مَا اللهِ عَنْدُ هُمْ فِي التَّوْرِ قِوْلَ الْآيَة [الاعرف: ١٥ ] اورفرما تا بهذا ساسية بال تومات اورأتيل من الكماموليات بين -

(19) - عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ وَالْرَسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِي نَفْسَ مُحَمَّدِ بِهِدِه لا يَسْمَعْ بِي ا اَحَدْ مِنْ هٰذِهِ الأُمَّةَ يَهُودِئُ وَلاَ نَصْرَانِيَ ثُمَّ يَمُوثُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ اللَّا كَانَ مِنْ أَضْحَابِ النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٨٧].

ترجمہ: حضرت ابد ہریرہ کھنفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ کھنے فرمایا: جسم ہاس ذات کی جس کے قبضے میں گھر کی جان ہے۔ اس امت والوت کا کو کی بھی فروتھاہ بھودی ہویا جیسائی میرے بارے شس من کرایمان لاتے بغیر مرکمیا تو وہ ضرور ہی دوز کی ہوگا۔

(20) \_ وَعَىٰ خَبَادَةَ ابْنِ الضَّامِتِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ۚ ﴿ : مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلْمَالَا اللّٰهَ اللّٰهِ وَكَلِمَنَا وَخَدَهُ لاَ شَوْدِيكَ لَهُ وَابْنَ اَمْتِهُ وَكَلِمَنَا وَخَدَهُ لاَ شَوْدٍ يَكُلِمُنَا اللّٰهِ وَكَلِمَنَا اللّٰهِ مَا يَكُونُ مِنْ الْمُعَلِّمُ وَاللّٰهِ مَا يَكُونُ مِنْ الْمُعَلِّمُ وَاللّٰهِ مَا يَكُونُ مِنْ الْمُعَلِّمُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مَا يَكُونُ مِنْ الْمُعَلِّ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا يَكُونُ مِنْ الْمُعَلِّمُ وَاللّٰهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا يَعْمَلُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْمُعَلِّمُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

هٔ مُسْلِم وَ الْهُ عَمَادِی [بعنادی حدیث د ۳۳۳۵م، مسلم حدیث د قیز ۳۰ ۱]۔ ترجمہ: حضرت عمادہ بن صامت شخص استے ہیں کہ رسول اللہ گھنے قرمایا: جس نے گواہی دی کہ اللہ سے سواکوئی معبود تیس، دواکیلا ہے اس کا کوئی شریکے تیس اور تھراللہ کے بندے اور رسول ہیں اور بیر کیٹیٹی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی بندی کے بینے ہیں اور وواللہ کا کھر ہیں جے اللہ نے مریم کی طرف القافر ما یا تھا اور وہ اللہ کا

طرف بيروح بين اورجنت ودودر أحق بين الشاع جنت شن داخل كرك عاضاه الكامل بيكوكي مو

(21) ـ وَعَرْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ وَمُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ: فُضِّلُتُ عَلَى الْأَنْبِيَا يَهِ بِسِتِّ أَعْطِيتُ

جَوَامِعَ الْكُلِمِ وَنْصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَأَحِلَّتُ لِى الْفُنَائِمْ وَجُعِلَتْ لِى الْاَرْضْ مَسْجِداً وَطَهُوراً وَازْسِلْتُ إِلَى الْخُلُقِ كَافَّةُ وَخْتِمَ بِى النَّبِيُّونَ رَوَاهُ مَسْلِم [مسلم حديث رقم: ١١٧٥] ، ترمدى حديث رقم: ١٥٥٣] ، ابن ماجد حديث رقم: ١٧٧].

ترجہ: حضرت ابد ہر یہ و اللہ فق است بین کدرسول اللہ فق نے قرمایا: یکھے انتیاء پر چھ چیز وں سے فضیلت دی گئ ہے۔ یکھ جامع کام صطا ہوا ہے اور دیکھے رُحب کے قریبے مددی گئی ہے اور میرے لیے فیمت کے مال حال کر وید کئے بیں اور میرے لیے ساری زمین مجھ اور پاک بنا دی گئ ہے اور میں نثام مخلوق کی طرف جیجا کیا ہوں اور میرے قریبے سے انبیا مکا سلمڈنٹم کردیا کیا ہے۔

نَبِيْنَا ﷺ آخِرَ الْاَنْبِيَا يَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا تَأْوِيْلَ فِيهِ وَ لَا تَخْصِيْصَ مارے ٹی ﷺ آخری ٹی ہیں۔اس میسکی تاویل اور تخصیص کی مخوائش ٹیس

قَ الْ اللَّه تَعَالَى مَا كَانَ مَحَمَّلُ آبَا آخِهِ مِن زِجَائِكُمْ وَلَكِن زَسُولُ اللَّهِ وَحَاثَمُ النَّهِ وَاللَّهِ وَحَاثَمُ النَّهِ عَلَى اللَّهِ وَحَاثَمُ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(22) عن أبى هُرَيْرَ فَهُ عَنِ النَّبِيّ فَلَا قَالَ : كَانَتْ بَنُو اِسْرَ النَّلَ تَسُوسَهُمُ الْأَنْمِياكُ كُلَّمَا هَلَكُ نَبِئَ خَلَفَهُ نَبِيّ وَالَهُ لا نَبِيّ بَعْدِى وَسَيَكُونُ خُلَقَاتُ فَيَكُرُونَ قَالُوا فَمَا ذَا تُأْمُرُ ثَايَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فُو ابْنِعَةَ الأَوْلِ فَالأَوْلِ اَعْطُوا احَقَهُمْ فَإِنَّ اللهِ مَا اسْتَوْعَاهُمْ وَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُحَارِى [مسلم حديث رقم: 222م ببعارى حديث رقم: 2703 بابن ما جدحديث رقم: 2011]

ترجمه: حصرت ايوبريه هخرمات يي كه في كريم الله في فرمايا: بني امرائل ش سياست كاكام انبياء كرت شهر جب كي كوني في فوت موجاتاتواس كي جكيد دومرا في آجاتا تفاء هم اب مير ب الدكوني في نيش موكا اوراب خلفاء موں کے اور کڑے سے موں کے محابہ نے ہو تھا یارسول الله آ ب میں کیا تھم دیے ہیں۔ فرمایا: مہل ظیفری بیعت کونیمانا، بس پہلے کی بیعت کونیمانا نے ان کا کن اوا کرتے رہنا، الله ان سے آگی رہایا کے بارے میں فود ہو چھ لےگا۔

(23)\_ وَعَنْدُانَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ قَالَ إِنَّ مَقَلِى وَمَقَلَ الاَّتِهِمَاتِيُّ مِنْ قَبْلِينُ كَمَثَلِ رَجُلِ بَنِي بَيْتًا فَاخْسَنَدُوۤاَخِمَلُمالَا مَوضِعُ لِبَنْةِمِنْ رُاوِيَةِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهُوَيَتَعْجُبُونَ لُدُويَقُولُونَ هَلَّا

وُضِعَتْ هَلِهِ اللَّهِنَةُ قَالَ فَآنَا اللَّهِنَةُ وَآنَا خَاتَمُ النَّهِيِّينَ رَوَاهُ مُسْلِمٍ وَالْبَخَارِي[مسلم حديث وضِعَتْ هلِهِ اللَّهِنَةُ قَالَ فَآنَا اللَّهِنَةُ وَآنَا خَاتَمُ النَّهِيِّينَ رَوَاهُ مُسْلِمٍ وَالْبَخَارِي[مسلم حديث وفم: ١٩١١, معارى حديث رقم: ٣٥٣٥].

ترجمہ: حضرت الا ہر یرہ عضفر ماتے ہیں کدرسول اللہ فلف نے فرمایا: میری اور جھ سے پہلے انہا وی مثال ایسے ہے ہیے ایک آ دی نے مسئن دجمیل کھر بنایا، مگر ایک کونے شن ایک اینٹ کی جگہ خانی جھوڑ دی۔اب اوگ مھوم مجرکر مکان دیکھنے سکے اور اسکی خوبصورتی پر جمران ہونے کے مگر بیجی کہنے تھے کہ بیا یک اینٹ کیول ڈیش دمجی گئی۔ نی

مكان ديغ في الماراكل في المورني يرتم الن بوف المعلى مكان ديغ القرايا المنت يول تشارى ق - ي كريم الله في المرايا: شن وه اينت مول اورش خاتم العمين مول -(24) - وَعَنْهُ عَنِ النّبِيّ اللّهِ قَالَ: لَا تَقُوهُ السَّاحَةُ حَتَّى يُنِعَتَّ ذَجَالُونَ كَذَا ابونَ فَرِيناً مِنْ

لُلَالِيْنَ كُلُّهُمْ يَزُ عُمُ اللَّهُ وَمُنُولُ اللَّهِ وَالْهَ مُسْلِمِ وَالْبَحَادِي [مسلم حديث رقم: ٢٣٣٢، بنعارى حديث رفم: ٢٩٠٩، ترمدى حديث رقم: ٢٢١٨].

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ عظم فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم فیس ہوگی جب تک تیس کے قریب جھڑ الوجوئے پیدانہ ول کے مان ش سے ہرایک دسالت کا دموی کرےگا۔

(25) ـ وَعَلْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: بَعِثْ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَا تَنِي رَوَاهُ

هُسُلِم وَ الْبُخَارِي [مسلم حليث رقم: ٣٠٥ م يهناري حليث رقم: ٣٥٥ ٥١ ، ترمذي حليث رقم: ٢٢١٣].

رَجمه: حضرت الس الله فرمات مي كه أي كريم الله في غرمايا: ش اور قيامت ان دو (الكيول) كي طرح

-- (だいにな)

(26)\_ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ !إنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَلْدِانْقَطَعَتْ فَلَارْسُولَ بَعْدِى وَ لَا

نَبِيَّ قَالَ فَشَقَ ذِلِكَ عَلَى التَّاسِ فَقَالَ لَكِنَّ الْمُبَشِّرَ اتِ فَقَالُوا يَارَمُولَ اللَّهُمَ الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ رُوّيَا الْمُسْلِمِ وَهِيَ جُوْئَ قِنْ آجُزَآيِ النَّبُوَّ قِرَوَاهُ التَّوْمَلِي [ترمدي حديث رقم: ٢٢٧٢]، مسندا حمد حديث رقم: ١٣٨٣].

ترجہ: حضرت انس بن ما لک شفر ماتے ہیں کہ نی کریم شف فرمایا: رسالت اور نیوت منتقع ہو مکل ہے۔ اب میرے بعد درکوئی رسول ہوگا اور ترکوئی نبی سید بات محابہ کرام پرگراں گزری۔ اس پر نی کریم شف فرمایا کہ میشرات جاری رہیں گے۔ محابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میشرات کیا ہیں؟ فرمایا: مسلمان کے نواب ، بیڈیوت کے اجزاء ش سے ایک جزوہیں۔

(27) ـ وَعَرْبُ أَبِي هُرَيْرَةَ صُّفَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَاآخِرُ الْأَنْبِيَاتِي وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ

ترجمہ: حضرت الديريه عضفرات في كرسول الله الله الله الله الله عن آخرى في بول ادر يرى مهر آخرى مهر -

(28) ـ وَعَرْثُ عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : آنَا خَاتُمُ الْأَنِيَاكِي
وَمُسْجِدِي خَاتُمُ مَسَاجِدِ الْأَنْبِيَاكِي رَوَا فَاللَّمَالِي [مجموع في مصنفات ابي جعفر ابن البحري حديث

رقم: ٣١٧, الترخيب والترهيب حديث رقم: ١٤٥ ا وَقَالَ الْهَاتِيْ فِيْ تَحْمِهِ إِنَّهَ حَسَنَ ، مجمع الزوائد حديث رقم: ٥٨٥٥, ورواهالديلمي يغير سند] ـ طَلَّا الْحَرِيْثُ يَقْسِّرَ حَدِيثَ مَسْلِمٍ

ترجمه: حضرت عائشه رضی الله عنها فرماتی بین که درسول الله ﷺ فیرمایا: بین آخری نبی بون اور میری مسجدا نبیا و ک مرب مدرست نام

مهرول يُن حَمَّرُى بِهِ. (29)\_ وَعَلْ جُنِيْرِ نِينِ مُطُعِم ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: آنَا مُحَمَّدُوَ آنَا أَحْمَدُوَ آنَا الْمَاحِي

الَّذِئ يُمْحَىٰ بِيَ الْكُفُوْ وَ آنَا الْحَاشِوُ الَّذِئ يَحْشَوُ التَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي وَ آمَّا الْعَاقِب آلَذِئ لَيْسَ بَعْدَه نَيِيْ وَفِي رِوَ آيَةِ لَيْسَ بَعْدَهُ آحَدْ رَوَاهُ مُسْلِم وَرَوَى الْبَخَارِي الْمِيَ وَآمَا الْعَاقِب [مسلم حديث رقم: ٢١٥ بعارى حديث رقم: ٣٨٩٣ بـ ٣٨٩ برمدى حديث رقم: ٣٨٣ ع. ترجہ: حضرت جیر من مطعم ﷺ فرماتے ہیں کہ تی کریم ﷺ نے قرمایا: یکن مجدہ وں اور یکن احمد ہوں اور یکن منانے والا ہوں میرے ذریعے اللہ تعنائی کفر کومٹا تا ہے اور یکن اٹھانے والا ہوں ، لوگ میرے بیچھے بیچھے آٹھیں کے اور یک عاقب اور آخری ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے ابتد کوئی ٹی ندہو۔ ایک دوایت بیس اس طرح ہے کہ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے ابتدایک بھی ندہو۔

(30) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَنِ النَّبِي ﴿ لَقَا ضَالَ الْفَاحَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آدَمَ خَيْرَ لِادَمَ بَنِيهِ ، فَجَعَلَ يَرى فَصَائِلَ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ ، قَالَ : فَرَ آنِي نُوْراً سَاطِعاً فِي اَسْفَلِهِمْ فَقَالَ يَارَبِ! مَنْ لَمْذَا؟ قَالَ : لَمْذَا ابْنُكَ أَحْمَدُ هُوَ الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَهُوَ أَوَّلُ شَافِحِ رَوَا وَالْبَيْهَ فِي [دلال السوالليه في

٥/٣٨٣ الخصائص الكبري ١١/١٤ ].

ترجہ: حضرت الد ہر یہ ہے نئی کریم ﷺ سے روایت کیا کہ فریایا: جب اللہ حرویم نے حضرت آ دم ملیہ السلام کو پیدا کیا تو آ دم کے سامنے ان کی اولاد کے حرات شاہر فرمائے ، تو وہ بھش کے بعض پر فضائل دیکھنے گئے، فرمایا: انہوں نے بھے ان کے بیچے چھائے ہوئے نور کی حالمت شاہد دیکھا، تو حرش کیا اسے میر سے دب، بیکون ہے؟ فرمایا: بہتے اچٹا احمد ہے، میکی اول ہے بیکی آخر ہے، میکی چہلا شتھے ہے۔

خُبُهُ اللهِ أَصْلُ الْإِيْمَانِ وَلَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَامَحَيَّةً لَهُ

آپ گلی مجت ایمان کی بنیاد ہے۔ جسکے دل میں نبی کریم گلی محبت نیس اسکے دل میں ایمان نہیں

 گاہیں تہیں الشداور اس کے رسول اور اللہ کی راہ ش جیاد سے زیادہ پیاری ہیں آؤ گھر انظار کردی کی کہ اللہ این طرف

(31)\_ عَنِ أَنْسِ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْآيَةُ مِنْ أَحَدُكُمْ حَتَىٰ آكُونَ آحَبُ الْيَهِ مِنْ وَالِيهِ وَوَلَيهِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِى[بخارى حديث رقم: ١٥، مسلم حديث رقم

ا ۱۹۹ پاستانی حدیث رقم: ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱ باین ماجه حدیث رقم: ۱۳ یا \*\*\* منت که است در مینای مینای دارد با باید خاند در در در در در در در مینای می مرم قبیر

ترجمہ: حضرت السﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرما پایا تم ہیں سے کوئی بھی فخض اس وقت تک موسی فیس ہوسکا جب تک میں اسے اس کے والد ماس کے بیٹے اور قرام لوگوں سے ذیادہ مجوب شدہ وجاؤں۔

(32) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ ، اَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْهُ وَانْ يَكُونَ الْنَهُ وَوَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَانْ يَكُونَ اللهُ عَلَى الْكُفُو كَمَا يَكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ترجمہ: حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمن چیزیں ایک ہیں کہ جس بندے ہیں پائی جا میں اس نے ایمان کی چاشی پائی۔ ایک یہ کہ اللہ اوراس کا رسول اسے باتی سب سے زیادہ بیارے ہول۔ دوسری یہ کہ دو کی بندے ہے محض اللہ کی خاطر محبت کرتا ہو۔ تیسری یہ کہ کو کی طرف لوٹ جانا اسے اتنا نا پہند ہوجس طرح آگ ش گرائے جانا اسے نا پہند ہے۔

(33) وَعَنْدُقَالَ جَآىَرَجُلَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ الْفَقَالَ يَارَسُولَ اللهَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: وَمَا أَعْدَدَتَ لِلسَّاعَةُ قَالَ اَنْسُ فَمَا فَرِحْنَا بَعْدُ أَعْدَدَتَ لِلسَّاعَةُ قَالَ اَنْسُ فَمَا فَرِحْنَا بَعْدُ الْإِسْلَامِ فَرَحَالَهُ اللهُ الْإِسْلَامِ فَرَحَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا لَتُمْ عَمْنُ أَحْبَيْتُو فِي وَوَايَةٍ قَالَ اَنْسُ اللهُ أَجِبُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَانْ لَمُ أَعْمَلُ بِاعْمَالِهِمْ وَوَاللهُ مَسْلِم وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَانْ لَمُ أَعْمَلُ بِاعْمَالِهِمْ وَوَاللهُ مَنْلِمُ وَوَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْ فَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَالِكُونُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُمْ وَلِهُ وَلِللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلّهُ عَلَالُهُمْ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُو

ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا اَعْدَدُتُ لَهَا كَلِيْرَ صَلَاقَ وَلَاصِيَامٍ وَلَاصَدَقَوْوَ لِكِنِّى أَحِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَانْتِ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ رَوَاهُ مَسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٧٤] . بعارى حديث رقم: ١١٥٢] وَمِثْلُهُ فِي

هُوطَّا الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ [مؤطاالإمامِمحمدصفحة ٣٩]\_

ترجمہ: حضرت اس پی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے حوش کیا یار سول اللہ ﷺ تیامت کب آئے گا۔ آپ نے فرمایا: تونے تیامت کے لیے کہا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا ہیں نے اس کے لیے کوئی تیاری ٹیس کی، مواسے اس کے مصرف کے م

کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہوں۔ فرمایا: تو ای کے ساتھ ہوگا جس سے تھے مجت ہوگا۔ صفرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے سلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کی بات پراتنا خوش ہوتے ہیں ویکھیا و یکھا تھا جتا

وہ اس بات پرخوٹ ہوئے۔ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس کا نے ٹر مایا کہ میں انشداور اس کے رسول اور ایو بکر اور عمر ہے مجبت کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ رہوں گا اگر چہ میر سے اعمال ان چیے ٹیس ہیں۔ایک

اور سرے جب وہ موں دور میں ور سے ورف میں ہوں ہے، اس مدون وہ سوچہ بیرے مصاب ان میے میں ہیں۔ بیک روایت میں ہے کدوہ آ دئی خاموث سامو کیا۔ گار کھنے لگا یار سول اللہ میں نے اس کے لیے ندتو زیادہ نماز تیار کی ہےنہ روز ہے اور مذہ ن زکو ہ مہاں البنہ میں اللہ اور اس کے رسول ہے جہت کرتا ہوں۔ فریا یا تو ای کے ساتھ موگا جس کے

رور سادر دری دو دم بان اید سی اساون ال سادر وی سیست من مون سری یادوای سیست هدی و سیست می از در ای سیست مواد و ا ساته جری مجت مولگ

(34) وَعَلَّ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدَعُنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ قَطُّ الَّا يَكِي رَوَا الْذَارِهِي [دارمي حديث رقم: ٨٨] المعجم الاوسط للطيراني حديث رقم: ٢٥٢ عَن اسْحَاقَ بِنِعَبِدِ

اللهُ طَفَاوِی]\_استاذاللَّه وی صویع وَاستاذاللَّهُ الی صَویف ترجہ: معفرت مودین جماسیہ باپ کی ڈیائی بیان قرائے ہیں کہ ش نے ایمن عمرکو جب بھی نجی کریم ﷺ کا ذکر تیر

کرتے ہوئے سادہ بمیشدو نے <u>گائے ہے</u>۔

(35)۔ وَعَرْ َ اَبِي هُرَيْرَةَ هُانَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ اَشَدِ اَمَتِي لِي خَبَانَاسَ يَكُولُونَ وَعَلَى مَنَذُ ذَا خَذُهُ خِلَى مَالَى رَاهُ المِنْ عَالِمِهِ مَا الْهُوْشِلُ إِلَى السَّاحِ اللَّهِ مِنْ الْع

بَغْدِي يَوْ ذُاَحَدُهُمْ لُورَ الْنِي بِلَهْلِهِ وَمَالِهِرَ وَاقْمُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٢١٥].

ترجمہ: حضرت الدہريره پينفرهاتے إلى كدرسول الشائل فرمايا كد: ميرى احت بين مجھ سے سب سے زياده عميت كرنے والے دولاگ ہول كے جومير سے ابتعام كيل كے ان بيں سے ہوا يك بيرجا ہے گا كدكا ش وہ فيصا ہے الل و

# 

# فِي تَعْظِيْمِهُ وَ تُوقِيْرِ هُوَ أَدَبِهِ ﷺ

# آب الله كتعظيم وتو قيراورادب كابيان

قَ الَ اللَّهُ تَعَالَمَى يُاتَيُّهَا النَّبِي ۦ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِلًا وَمَهَشِرًا وَتَلْإِيْرًا لِتَؤْمِئُوا ىب اللَّهِ وَزِسُولِهِ وَتَعَزَّرُوهُ وَيُوَقِرُوهُ [الفتح: ٨، ٩] اللَّهُ قَالُ قُرَامًا عِ: احْتِي البه فك بم في آ ب كوشا بد، خوشخرى سنانے والا اورآ خرت سے ذرائے والا بنا كر يجيجا بـ تاكدا سے لوگو ؟ تم الله اوراس كے رسول يرايمان لادُ اور في كل مع مدتعثيم اورتو قير كروه وَقَ الْ يَانَهَا الْدِينَ أَمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَ رَسَوْلِهِ [انحصرات: ١] اورقرماتا ب: اكايمان والوالله اوراس كرمول كا كمت يُرْح - وَقَ الْ لَا تَرْفَعُوْ آ اَصْـقَ اتَّكُمْ فَوْقَ صَـوْتِ النَّبِي \_ [العجدات:٢]اورفماتا ٣: المثل <u> آوادي في كي آواز سه بلتدمت كرو و ق الَ لَا تَجْعَلُو الْ عَلَى الزَّسْوُلِ بَيْنَكُمْ كَلُ عَلَى بُغضِيكُمْ </u> بَفْضًا [النور: ٢٣] اورفرما تاب: ثي كالمانا كايك وومرے كے بالے كى طرح مت محور

(36). قَالَ غَرَوَةُ بْنُ مَسْغُودٍ حِيْنَ رَجَهَفَهُ قُرَيْشُ عَامَ الْقَضِيَةِ الْيَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَآى مِنْ تَعْظِيمِ أَصْحَابِهِ لَهُ مَا رَآى ، فَرَجَعَ عُروَةُ إلىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَىْ قُومٍ وَاللَّهِ لَقَدُ وَفَدُتُ عَلَى المُلُوكِ وَفَدْتُ عَلَىٰ قَيْصَرَ وَكِسْرِى وَالتَّجَاشِيّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطْ يُعَظِّمُهُ أصْحَابُه مَايُمَوْلُمُ أَصْحَابُ مْحَمَّدٍ مْحَمَّدًا وَاللَّهِ إِنَّ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَمَتْ فِي كَفِّ رَجُل مِنْهُمُ فَذَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا اَمَرَهُمُ إِيْتَكَرُوا اَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَكَا ذُو ايَقْتَتِلُونَ عَلْى وَطُوبُهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَطُوا اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظُرَ تَعْظِيْماً لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رَشْدٍ فَاقْبَلُوهَارَوْ اهُ الْبُخَارِي [بخارى حديث رقم: ٢٢٣]\_

ترجمہ: عروہ بن مسعود کوجب قریش نے سلح حدیثیہ ہے سال رسول اللہ ﷺ کا طرف بھیجا تو انہوں نے محابہ کو نی كريم الله كانتظيم كرتے ہوئے و يكھا۔ جب مروه والي اپنے دوستوں كے باس كئے تو كہنے لگے۔ اے لوكو الله كى فتم میں بادشاہوں کے درباروں میں جا پیکا ہوں۔ می قیمرو کسرٹی اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں۔اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے اصحاب کواس کی الیک تنظیم کرتے ہوئے ٹیل دیکھا جیسی مجرک تنظیم مجر کے اصحاب کرتے ہیں۔ الله كاتم دواكر المع محى مينكا بي ووكى ندكى أوى ك بالحديث كرتى ب محرودات اسيد منداورجم برل ليتاب-جب وہ اُٹیس کوئی تھم ویتا ہے تو اس کی تھیل میں سادے کے سادے بھا گ پڑتے ہیں۔ وہ جب وضوکر تا ہے تو ایسا

لکا ہے کہ و ولوگ اس کے وضوے برکت حاصل کرنے کے لیے آئیں ٹس اڑ پڑیں گے۔ جب وہ بدل ہے تو وہ لوگ اس کے پاس اپنی آوازیں بہت رکتے ہیں۔اس کے اوب کی وجہ ساکی طرف ڈا ہیں عا کرٹیس و کھتے۔اس نے تم لوگوں كے ماشنے بدايت كاراسته فيش كيا ہے فيذا استحول كراو

(37)\_ وَعَلْ أَنْسِ ﴿ قَالَ لَقَدْرَأَيْتُرَمُولَ اللَّهِ ﴿ وَالْحَلَّاقُ يَخْلِقُهُ وَاطَاكَ بِهِ اصْحَالِهُ فَمَا يُرِيْدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَ قُالًا فِي يَلِو جَلِ رَوَّا فَمُسْلِم [مسلم حديث وقم: ٢٠٠٣].

ترجمہ: حضرت الس عضفرماتے ہیں کہ ٹیں نے رسول اللہ ﷺوریکھا ہے کہ جام آپ کی مجامت بنار ہا تھا اور آپ

كامحاب آپ كاردگرد موجود تصدوه چاج يرت كمايك بحى بال كرستوكى ندكى كه باحمش جائد (38) ـ وَعَلَ عُفْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ أَرْسَلْنِي أَهْلَى إلى أَمْ سَلَمَة بِقَدَ حِمْ مَآي

، فَأَخْرَ جَتِ الْجُلْجُلَ مِنْ لِعَشَّةٍ فِيْهِ شَعَرَ مِّنْ شَعَرِ النَّبِي ﴿ وَكَانَ إِذَا آصَابَ الْوَنْسَانَ عَينَ ٱوْ شيئ بَعَثَ الَّيْهَامِخْطَبَهُ مِ فَخَصْخَصَتْهُ لَهُ مَ فَشَوبَ مِنْهُ مَا ظُلَعْتُ فِي الْجُلْجُل ، فَرَ أَيْتُ شَعَرَ ابْ

حُمُّر أَرُوَ افْالْبُخَارِيْ [بحارى حديث رقم: ٢ ٥٨٩/ ٥٨٩٨م ابن ماجة حديث رقم: ٣٦٢٣]\_ ترجمہ: معفرت مثمان بن عبداللہ بن موہب ﷺ فرماتے ہیں کہ بیرے گھروالوں نے جھے ام الموشین معفرت ام سلمہ رضی الله عنبائے یاس یانی کا ایک بیالہ دے کر بھیجاء انہوں نے جاعری کی ایک ڈنی ثفانی جس میں ٹی کریم اللے کے بال مبارك تصيم كن انسان كوجب نظر لك جاتى ياكونى تكليف ووتى تووه آپ كي طرف ايناييال بعيجا تعا، آپ وه بال مبارك اس میں بھیرتی تھیں، اور وہ اسے بی لیتا تھا، میں نے اس ڈبی میں جما تھاتو میں نے مرخ رمگ کے بال مبارک دیکھے۔

(39) ـ وَعَنْ اَسْمَاء بِنْتِ اَبِي بَكُورَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّهَا اَخْرَجَتْ جُبَةَ طَيَالِسَةَ وَقَالَتْ

هٰذِه جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ عِنْدَ عَاثِشَةَ حَتَّىٰ قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قُبَضْتُهَا وَ قَالَتْ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبُسُهَا قَتَحَنْ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ نَسْتَشْفِي بِهَا رَوَّاهُ مُسْلِم[مسلم حديث

رقم: ٩ - ٢٥٠]\_ .

ترجمہ: معفرت اساء بنت الى بكروشى الله عنجمائے ایک طیالى جبہ لگالا اور فرمایا: بیر سول اللہ ﷺ كا جبہہ جرعائشہ كے پاس تماحتى كروووقات پاكنيك، جب وہ فوت ہو كي توش نے اسے اپنے قبضے ش لے ليا، اور فرما يا كر رسول اللہ

الله المراجع المراجع المولية المراجع المولية المالات عنام الركاب

(40)\_ في غرب ابْنِ عُمَرَ هُمُ قَالَ لَقَبَلْنَا يَذَالنَّبِي ﷺ وَقَافَا لِنَّ مَا جَعَةً [ابوداؤدحديث رقم: ٢٧٣٧م. ٢٣٣٥م، ابن ماجة حديث رقم: ٢٠٥٣]. وقَالَ التَّرْمَارِي حَسَنَ انْظُرُ حديث رقم: ٢١٥١ ـ

ترجمه: حفرت اين مره فعل التراك الماكريم في كريم الله يحد المن المن المعالم الماكريم الماكريم

(41) وَلَمَّا اَذِنَتُ قُونِيشَ لِعَغْمَانَ فَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حِيْنَ وَجَهَهُ النَّبِئَ فَا اللَّهِمَ فِي الْقَصَيْدَةِ اللَّهِ الْمَيْتِ حِيْنَ وَجَهَهُ النَّبِئَ فَا اللَّهِمَ فِي الْقَصَيْدَةِ الدِيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّذِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّذِي الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُل

(42) . وَعَرْ لَيْهِ بِهِ بِهِ بِهِ مِنْ صَفِينَةَ حَنْ ٱبِهِ مِنْ جَدِّهِ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَالَ لِي حَدْ هَذَا اللَّمَ فَا فَيْنَهُ فَا خَبَرْ لَهُ فَصَرِيتُهُ فَا خَبَرْ لَهُ فَصَرِيتُهُ فَا خَبَرْ لَهُ فَصَرِيتُهُ فَا خَبَرْ لَهُ فَا خَبَرْ لَهُ فَصَرِيتُهُ فَا خَبَرْ لَهُ فَصَرِيتُهُ فَا خَبَرْ لَهُ فَا فَعَلَمُ كَاللَّهُ فَا خَبَرْ لَهُ فَا لَمُنْ فَاللَّهِ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُولُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

ترجمہ: معفرت بزید بن عمرین خیندایت باب دادات ردایت کرتے بیں کدرسول اللہ ﷺ نے پہنچ کگوائے ( لیتن علان کے لیے ایپ خون مرادک کا افزاق کیا )اور شھے فرما یا کہ بیزخون پکڑ دادوات جانوروں ، پرندول ادرانسانوں کی تھی سے دور دفن کر دو میں نے ایک طرف ہٹ کروہ خون ٹی لیا۔ پھر میں نے ٹی کریم ﷺ کو بتایا تو آپ ہنس عَالِكِ النَّهُ مِي وَهُوَ صَعِيفَ وَقَالَ عَهَا صَ عَلَيْهِ الرَّحَمَةُ عَدِيفَ هَذِهِ الْمَوْأَقَالَيْنِ صَرِبَتْ بَوْلَهُ صَحِيمٍ ، الرَّهُ اللَّمَانِ لَقُطْئِي عَدِيثٍ النَّهُ اللَّمَاللَّهُ اللَّهِ عَدِيثٍ النَّعَ اللَّهُ اللَّمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْامُ اللَّهُ الْمُنْ

ترجہ: حضرت الم ایمن وشی الشرعنیا فرماتی ہیں کہ ٹی کریا ﷺ ایک دات کو اٹھ کر شکیرے کے پاس تشریف لے گئی اور اس کے گے اور اس میں بدل مرادک فرمایا ، مجر رات کو میں آئی اور تھے بیاس آئی بونی تی ، اس جو کھاس میں تقایش نے پی لیا، جب مج بوئی تو میں نے صفور کو فرش کیا ، آپ ﷺ بنس پڑے اور فرمایا: آج کے بھر تیرے بید کو کمی تکلیف نہ بوئی۔ بوئی۔

(44) و عَن أَبِي سَعِيْدِ الْمُعُدِى قَالَ شَجَّ رَسُولُ اللهِ الْحَافِيَةِ مَا حَدِ فَتَلَقَّاهُ أَبِي فَمَلَجَ اللَّمَ عَنُ وَجُهِهِ بِفَهِهِ وَازْدَرَدَهُ فَقَالَ النَّبِي عَلَى مَنْ سَرَةً أَن يَنْظُرَ إلى مَنْ خَالَطَ دَمِي دَمَهُ فَلْيَنْظُرُ إلى مَنْ خَالَطَ دَمِي دَمَهُ فَلْيَنْظُرُ إلى مَا وَجُهِهِ بِفَهِهِ وَأَذْ وَدَهُ فَقَالَ النَّبِي فَلَى مَنْ مَا لَكُونِ وَالْمَنْقُلَا فِي فَيْحِ الْمَنْوَدِي فِي فَيْحِ الْبَارِي قَلْدَتَكَاتُوتِ الْأَدِلَةُ مَا لِكُونِ مَا اللّهِ وَلَهُ وَقَالَ إِنْ مُحَمِّ الْعَمْدُونِ فِي فَيْحِ الْبَارِي فَيْ فَيْحِ الْبَارِي قَلْدَتَكَاتُوتِ الْإَذْلَةُ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

ترجہ: حضرت ایوسعید خددی پیشفر ماتے ہیں کدرسول الله ﷺ احد کے دان آئی ہوئے ، میرے والد آپ ﷺ سے سلے اور انہوں نے اپنے مدیکے دریئے آپ ﷺ کے چھرہ اقدس سے خوان چین الیا اور اسے لگل گئے ، نی کریم ﷺ نے فرمایا: جو فیش است دیکھنا چاہتا ہوچس کے خوان کے ساتھ میر اخوان اُن گیادہ ما لک بن سنان کود کھے لے۔ ابن تجرعسقلان نے کی الباری میں فرمایا ہے کہ آپ ﷺ کے خشلات کی یا کیرگی پرکٹر ت سے واڈک موجود ہیں۔

# فِي فَضْلِهِ عَلَى الْأَنْبِيَآئِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَالْحَلَاثِقِ

# تمام انبياء ليهم السلام اورتمام مخلوق يرآب اللكى فضيلت

قَ الَ اللَّه تَعَالَى فَ هَا آوَ سَلَىٰ كَ اِلْاَرْحَمَةُ لِلْفُلَمِينِ [الانبياء:١٠] اللَّه اللَّ فرماتا هـ: الله مَنّا كِي كُوارِكِ جِمَالُولِ كَلِيدِهِ عَنَا كُرْجِهِا جِـ

سهة الم سله الب لامار سه جهالال سه سيند تشته بالمرتبع سهد. حد من المراز المراز

(45)\_ عَرْثَ أَبِي هُرَيْزَةَ مِنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاسَتِدُولَدِ آدَمَيْوُمَ الْقِيمَةُ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوْلُ شَافِعِ وَأَوْلُ مَشْفَعِ رَوَاهُ مَسْلِم[سلم حديث رقم: ٩٣٠٥، الله داود حديث

ر فعہ: ٣٧ ٢ ٣]. ترجمہ: حضرت الد جریرہ ﷺ نے مرابط اللہ ﷺ نے فر ما یا: پس قیامت کے دن آ دم کی اولا و کا سردار

ترجہ: حضرت الد بریری فضفر ماتے ہیں کدرسول الشہ نے قرمایا: ش قیامت کے دن آدم فی اولا دکا سروار بول گا۔ ش پہلافرد بول گاجس پر سے قبر کل جائے گی۔ اور ش سب سے پہلا شفا حت کرنے والا بول اور سب سے پہلاشفاحت آبول کیا گیا بول۔

(46). وَعَنْدُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَارِيَةِ الْمَارِيَةِ عَلَى مِنْ لَبِي إِلَّا قَدْ أَعْطِى مِنَ الآياتِ مَامِطْلَهُ

آهَنَ عَلَيهِ الْبَشَرَ وَ إِلَمَا كَانَ الَّذِي أَوْتِيْتُ وَخَيَا أَوْ حَى اللَّهَ الْمَعَ فَازَجُو اَنَ آكُونَ آكُلُوَ هُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيمَةِ زَوَاهُ مُشْلِمِ وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٨٥م بعارى حديث رقم: ٣١٨ / ٢٢٢٣].

ترجمہ: حضرت ابد ہریدہ علی فرماتے ہیں کدرسول الشد اللہ نے فرمایا: انبیاء شن کوئی ٹی ایسا ٹیس جے مجوات ند دیے گئے ہوں۔ انبی مجوات کے صاب سے لوگ اس پرائیان لائے۔ جمیج بھے بلور مجود مطابوئی ہے وہ اللہ کی

طرف ے آنے والی وی ہے۔ شمل امیر رکھتا ہول کر قیامت کے دن میرے وروکا ران سب سے زیادہ ہول گے۔ (47)۔ وَ عَرْثُ أَبِي هُوَيْرَةَ وَهُنَّا قَالُو آیازَ سُوْلَ اللَّهُمَةِيْ وَجَبَتْ لَکُ النَّبُوَ فَقَالَ: وَآذَمُ بَيْنَ

الزُوْحِوَ الْجَسَدِارَوَ افْالْقِرِ مَلِنِي [ترملي حديث رقع ٢٠٧٠].

روپ ترجمہ: حضرت الاہریم ﷺ فرمائے بیں کہ اوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آ کیے لیے نیوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا: جب آدم روں آدوج مم کے دومیان تھے۔ (48)۔ وَعَرْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ۞ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ: فُصِّلْتُ عَلَى الأَنْبَيَائِي بِسِبُّ وَمَرَّ

الْحَلِيْتُ [انظر المستندحديث رقم: ١٦١].

ترجہ: حضرت ابوہر پرہ پھ فرماتے ہیں کررسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمل انبیاء پر چوطرح سے فضیلت دیا گیا موں برحدیث پہلے کر ریکا ہے۔

(49)\_ وَعَنْ جَنَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﴿ يَقُولُ : إِنَّ لِي ٱسْمَاتِهُ وَ مَزّ

الْحَدِيْثُ [انظر المستندحديث رقم: ٢٩].

ترجہ: حضرت جیرانی مطعم مصفر ماتے ہیں کہ بھی نے ٹی کریم کھی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بیرے کئی نام ہیں ہے مدیث بھی گزر دیکی ہے۔

(50) و عَنِ إِنْ عَبَاسٍ هُ قَالَ جَلَسَ نَاسَ مِنَ اَصِحَابِ رَسُولِ الْهِ هُ فَعَوْ جَعَىٰ إِذَا 
دَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكُونَ قَالَ بَعْضُهُم اِنَّ اللهُ اَتَخَذَ إِبْرَاهِيمَ عَلِيهُ أَوْ فَالَ آخَوْ مُوسَى كُلَمَهُ
تَكْلِيمُا وَقَالَ آخَوْ فَعِيسَى كَلِمَةُ اللهُ وَوْحَلُوقَ قَالَ آخَوْ آدَمُ اصْطَفَاهُ اللهُ فَحَرَ جَعَلَيهِم رَسُولُ اللهُ
اللهُ وَقَالَ قَدْسَمِعْتُ كَلَامُكُم وَعَجَبُكُم اِنَ اللهَ اعْمَالُ اللهُ وَهُوكَذَلِكَ، وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللهُ وَمُوكَ ذَلِكَ، وَمُؤسَى نَجِئَ اللهُ
وَهُو كَذَلِكَ، وَعِيسَى وَحِمُو كَلِيمُنَا وَهُو كَذَلِكَ، وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللهُ وَهُو كَذَلِكَ، الاوانا
عَبِيبِ اللهُ وَلَا فَلَحْ وَانَا حَامِلُ لِوَ آيَا الْمُحَمِّدِيومَ الْقِيمَةِ وَحَمَّةُ ادَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا فَحُو وَآنَا اوَلُ
عَبِيبِ اللهُ وَلَا فَلَحْ وَانَا عَامِلُ لِوَ آيَا الْمُحْمِدِيومَ الْقِيمَةِ وَحَمَّةُ ادَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا فَحُو وَآنَا اوَلُ مَنْ يَحْرِكُ بِحِلْقِ الْجَوْلِ اللهُ وَلا فَحُرَ وَآنَا آكُومُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلا فَحُرَ وَآنَا آكُومُ اللهُ وَلِينَ وَالْآخِولِينَ عَلَى اللهُ وَلا فَحُرَ وَآنَا آكُومُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِولِينَ عَلَى اللهُ وَلا فَحُرَ وَآنَا آكُومُ الْآوَلِينَ وَالاً خِولِينَ عَلَى اللهُ وَلا فَحُرَ وَآنَا آكُومُ الْكَوْلِينَ وَالْآخِولِينَ عَلَى اللهُ وَلا فَحُرَ وَآنَا آكُومُ الْآوَلِينَ وَالْآخِولِينَ عَلَى اللهُ وَلا فَحُرَ وَآنَا آكُومُ اللّهُ وَلِينَ وَالْمَالِولُ وَلَا مُعْمَى فَقَرَاكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلا فَحُرَ وَآنَا آكُومُ اللهُ وَلِينَ عَلَى اللهُ وَلا فَحُرَ وَآنَا آكُومُ اللهُ وَلِينَ عَلَى اللهُ وَلا فَحُرَ وَآنَا آكُومُ اللهُ وَلِينَ عَلَى اللهُ وَلا فَحُورَ وَآنَا آلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلا فَعُرَونَ عَلَى اللهُ وَلَو اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِينَ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَو اللهُ وَلَولَ الْتَولُولُ الْوَلَالِينَ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا الْحَدِينَ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَلَى اللهُ اللّهُ اللَ

ترجہ: حضرت این عماس رضی الشرعیم افراتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ کے سحابہ ل کر پیٹے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ ہا ہر لکھ تی کرائے قریب آگے اور انویس یا تیں کرتے ہوئے من ایل ایک کور ہا تھا چنگ اللہ تعالیٰ نے ایرا ہیم کوشل بنا یا ہے، دوسرے نے کہا مویٰ سے اللہ نے توب کلام کہا ہے۔ ایکھ نے کہا کہ سی کلمۃ اللہ اور ووق اللہ ہیں، ایکھ نے کہا آ دم منی اللہ ہیں۔رسول اللہ ﷺ تحکیسا شنہ آ گئے اور قربا یا: یمی نے تم لوگول کا کلام اور تبجب بن لیا ہے۔ پیٹک ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور اکلی بھی شان ہے۔موکی ٹی اللہ ہیں اور اگل بھی شان ہے اور جسٹی ردر کا اللہ اور کھید اللہ ہیں اور اکلی بھی شان میں تم مصفی اللہ جو بدار ان کا بھی مشالات میں خر مدائش میں مال کا جو سے مصال کھی جو بھی کہ طرف میں آنا میں

شان ہے، آ دم منی اللہ بیں اور انکی میکن شان ہے۔ فیروار شد اللہ کا حیب بول اگر شن فوٹیس کرتا، بیس قیامت کے دن حمد کا جنڈ الفواد کا قبطے پنچی آ دم اور استعمارے بعدوالے بول کے گر شن فوٹیش کرتا، دورش قیامت کے دن پہلا شفاعت کر نیوالا اور پہلا شفاعت قبول کیا گیا بول گر شن افوٹیش کرتا۔ اور شن سب سے پہلے جنت کی زنجیر کو ترکت

وول كا الله تعالى است مير ساليم كول ديكا اور يقي جنت عن وائل كرديكا اور مير ساليم مو من فتراه مون فتراه مون مي كالله تعالى الله تعالى ال

التَورَاقَ لَقَالَ كَعْبَ نَجِلُهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبدِ اللَّيْ لِلَّهِ بِمَكَّةُ وَيُهَاجِز إلى طَابَةَ وَيَكُونُ مُلَكُهُ بِالشَّامِ وَلَيْسَ بِفَاحِشِ وَلا صَحَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلا يُكَافِي بِالسَّيِّقَةِ السَّيِّقَةَ وَلَكِن يَعْفُو وَيَغْفِرُ الْمَنْهُ الحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهُ فِي كُلِّ سَرَّائِ وَطَرَّائِ وَيَكْبِرُونَ اللَّهُ عَلىٰ كُلِّ نَجدٍ يُوطِئونَ

اَطْرَافَهُم وَيَقَأَزُونَ فِي اَوسَاطِهم ، يَضَفُّونَ فِي صَلَابِهِم كَمَا يَضَفُّونَ فِي لِتَقَالِهم ، دَوِيُهُم فِي مَسَاجِدِهِم كُدُويُ النَّحل يُستَمَعْ مُنَادِيهُهم فِي جَوِّ السَّمَآيُّ وَاهُ الدَّارِمِي [دارمي حديث رقم: ٨، هر السنظلهوي حديث رقم: ٣١٣٨].

ترجہ: حضرت ان عماس ملل سے دوایت ہے دو فرماتے ہیں کہ ٹی نے حضرت کعب احبار ملل سے پہلے کہ
آب نے تورات ٹیں رمول اللہ اللہ کا تحریف کس طرح کھی ہوئی دیکھی ہے۔ حضرت کعب نے فرمایا: ہم نے کھا ہوا

ہایا: محمد اس عمر میں بیدا ہوں کے مطیبہ کو جمرت کریں گے ان کی حکومت شام ہک وسٹے ہوگی، فحال ٹین ہوں
کے ، بازاروں میں کھڑے ہو کر چلانے والے فیش ہوں گے ، برائی کا بدلد برائی سے ٹیش دیں کے بلکہ معاف کردیں
کے ، بازاروں میں کھڑے ہو کہ چار باللہ کا بیاد میں کہ برائی کا بدلد برائی سے ٹیش دیں کے بلکہ معاف کردیں
کے اور بخش دیں گے، ان کی امت بہت تریادہ ہو کہ سے والی ہوئی برخشی اور تی کے دور تھی ہوں کے ، تماز میں اس بلندی پر اللہ کی تجمیر پولیس کے ، اپنے اطراف کا وضوء کریں کے اور آئے تہیں آئے وسط میں ہوں کے ، تماز میں اس طرح صفیں بنا نمیں کے جس طرح جنگ کے لیے صفی بیات ہیں ، آئی مجبود وں میں آئی آ وازیں اس طرح دھی

الله او مي إدار مى حديث و فيه ٢٠٠٤. ترجمه: محترت مهدالله ابن عمياس رضى الله حتم افرياسة بين كرب فك الله تعالى في هي الله والمام انبيا و اورايل

(53) ـ وَ قَالَ النَّبِيٰ ﷺ حِيْنَ حَطَبَ الاَنْبِيَاتَ اللَّهُ الْمِعْزَاجِ، اَلْحَمْدُ اللَّهِ اَلَّذِي َ اَسلَنِي رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرَا وَوَلَدِيرًا وَانْزَلَ عَلَى اللهُ وَقَانَ فِيهِ يَبْيَانُ كُلِّ ضَيئ السَّلامِ بِهٰذَافَضَلَكُم مُحَمَّدُ اللَّهِ كَذَا فِي الشِّفَا [الشفاء /١٠٩/ ١٠١]. \*\* و مع مع و يمكن ب ثما محظل أنه النمية الحجم الله المدَّال كالله الله

ترجہ: معراج کی رات نی کریم ﷺ نے جب تمام انبیا علیم السلام کوتطاب کیا توفر ایا: سب تعریف اللہ کے ہے
جس نے چھے تمام جہاتوں کے لیے دوست بنا کر چیجا ہے اور تمام انسانوں کے لیے تو تحقیق رائد ور درستانے والا بنا
کر جیجا ہے اور بھر پرخ اور باطل میں تیز کرنے والاقر آن ماز ل فریا ہے میں ہر چیز کا بیان موجود ہے اور میری است کو
بھڑین است بنا یا جے لوگوں کے لیے لٹالا کیا ہے اور میری است کو بہلا اور آخری بنایا ہے اور میرسے لیے میراسید کھول
دیا ہے اور بھر پرسے میراند چھا تاہ دی ہے ہے اور میررے لیے میرا ترکیا تا اور بھری آفر ایوالا اور اختا مرکم میالا بنایا۔
دیا ہے اور بھر پرسے میراند چھا تاہ دی ہے اور میراند کر ایوالا اور اختا مرکم الا بنایا۔
ہم معرض ایرا تیم طبیم انسلاق والسلام نے اغیبا چھیجم السلام کوفر یا بیانا تھی وجہات کی بنا پھرتم پر فضیلت لے تکے۔

# لَسْنَا كَمِثْلِهِ ﷺ

ہم *آپ ﷺ کا طرح ٹیس ہیں* (54)۔ عَرِثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰمَعْنَهَا قَالَت نَهَاهُمْ النِّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا

اِلَكَ ثُوَاصِلَ, قَالَ إِلَى لَسْتُ كَهَيْتَوَكُمْ إِلَى يُطْعِمْنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، وَفِي رِوَايَةٍ، أَيُكُم مِعْلى، وَفِي رِوَايَةٍ ، لَسْتُ مِفْلَكُمْ ، وَفِي رِوَايَةٍ ، لَسْتُمْ مِعْلِي رَوَاةٍ مُسْلِم وَالْبَحَارِي[مسلم حديث

ر می وده ۱۹۷۲ به بعداری حدیث د قدین الله عنها قرماتی بین که می گرد که این می از در سوست کرت بود یا انگیل ترجمه: معشرت عائشه معدیقه در می الله عنها قرماتی بین که می کریم الله شده محابه کرام پر دحت کرت بود یا انگیل

مسلسل دوزے رکھنے سے منع فر مایا۔ انہوں نے عوش کیا یا دسول اللہ آ ب بھی آوسلسل دوزے رکھتے ہیں، فر مایا: ش تمہاری طرح کا نہیں ہوں ، میرا دب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ ایک دوایت بھی ہے کہ تم بھی سے کون جھے جیسا ہے۔ اورا یک دوایت بھی ہے کہ بھی تمہاری من فیس ہوں۔ اورا یک دوایت بھی ہے کہتم میری من فیس ہو۔

عَنْ أَوَّ لِشَيِّ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَقَالَ هَوْ نُو زَنِيتِكَ يَا جَابِرَ ٱلْحَدِيثُ بِطُولِهِ رَ اهْ عَبْدُ الرَّزَ اقِ فِي الْمُصَنَّفِ [المصنف لعدائر زاق الجزء المفقود حديث رقم: ١٨]\_

(56) - وَعَنَ عَبْدَ الْرَزَّاقِ عَنِ ابنِ جَرَيْجِ عَنِ الزَّهْرِيَ عَنْ سَالِم عَنْ اَبِيهَ اللَّهُ قَالَ رَأَيْث رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ فِكَانَ لُورا كُلُّهُ بَلُ لُوراً مِنْ لُورِ اللَّهُ عَنْ رَآهَ بَدِيْهَا هَا بَهُ وَمَنْ رَآهَ بَدِيْهِا هَا بَهُ وَمَنْ رَآهَ بَدِيْهِا هَا بَهُ وَمَنْ رَآهَ بَدِيْهِا هَا بَهُ وَمَنْ رَآهُ بَدِيْهِا لَمَا يَهُ وَالسَّادُةُ صَحِيحٌ [المصنف لمدالرزاق الجرء المفقود حديد في ١٤].

ترجہ: حضرت عبداللہ این عمر عضفر بائے این کہ ش نے رسول اللہ معظموا بنی ان دوآ کھوں ہے دیکھا ہے، وہ سرایا نور تے بکداللہ کورش ہے نور تے بھا ہے تھا ہو کیکی بارد کیٹنا آس پر ایست طاری ہوجاتی اور جمآ ہے تھا ہو باربارد یکٹنا وہ آ ہے سے شدید میت کرنے لگ جا تا۔

ترجہ: حضرت این عباس دخی الله حجہ افر ماتے ایل کہ ٹی کریے ﷺ یہ عاما گا کرتے تھے: اے اللہ میرے دل ش ٹور بھر دے ، میری آ تھوں ش فور بھر دے ، میرے کا ٹول ش ٹور بھر دے ، میری واکی طرف ٹور کر دے ، میرے با کمی طرف ٹور کر دے ، میرے او پر ٹور کر دے ، میرے نیچے ٹور کر دے ، میرے آگے ٹور کر دے ، میرے بیچے ٹور کردے اور میرے لیے نور می نور کردے مگریب فرماتے الل کرسات حزید چیزیں تابعت بیں ایل (لیخی میرے سینے شن ہیں جنمیں بیں جول گیا ہوں )، بیں حضرت عماس کی اولاد بیس سے ایک آدئی سے طا اُس نے جھے وہ سات چیزیں تاکیں۔ میرے احصاب میرا گوشت، میرا تحوان، میرے یال، میری جلدا ورود چیزیں اور بیان کیس۔

(58)\_ وَانْشَذَكَعبُبنَزْهَيرٍ۞

رَوَ اقْلِينَ هِشَام [السيرةالنبوية لابن هشام ٢ ٥ /٣].

ب كك رسول دو اور اين جس سے روشى حاصل كى جاتى جدوه الله كاسوتى موتى موتى كوار اين ، مندوستان كى

عَالِمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ بِاذْنِ اللَّهِ

الله كاون سے ماضى محال مستقبل كے عالم

ىيىمىپىكى قىرىيى يىلى جمائم آگى كالرف وقى كرىتے يىلى۔ (59) ـــ غرنے خمة رکھ قَالَ قَامَ فِينَا النّبِيعُ ﷺ مَقَامًا فَانْحَبْرَ فَاعَنْ بَلدي الْخَلْقِ حَتَىٰ ذَخَلَ اَهْلُ الْجَنَةَ مَنَازِلَهُمْ وَاهْلُ التَّارِ مَنَازِلَهُمْ ، حَفِظُ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظُهُ وَقَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ رَوَاهُ الْبَحَارِى وَمِثْلُهُ فِي مُسْلِم عَنْ حَلَيْقَةَ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهُ وَهَمَا ٢٠٤٣م مسلم حديث رقم: ٣١٩٣م الو داؤد حديث رقم: ٣٢٩٣م .

ترجہ: حضرت عمر فاروق بھٹ فریاح ہیں کہ ایک مرتبہ ہی کرے ﷺ ہم شن ایک جگہ پر کھڑے ہوگئے۔ آپ ﷺ نے اس خلق کے آغازے کے کرجنتیوں کے جنت میں چانے اور دوز ٹیوں کے دوز ٹی ہیں چانے تک کے بارے میں سب بھے بتادیا۔ جس نے اس باور کھا سو باور کھا سے باور کھا نے باس جھال یا سو جھالا یا۔

(60)\_ عَــٰ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ قَالَ: هَاجَتْ رِيْخ حَمْرَائْ بِالْكُوْفَةِ ، فَجَائَ رَجُلُ لَيْسَ لَهُ هِجِيْرَى إِلَّا : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُو دٍ ، جُاتَئَ تِ السَّاعَةُ ، قَالَ : فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَكِئاً ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّاعَةَ لَا تَقُوْمُ, حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاتْ, وَلَا يُفْرَحَ بِغَيتِمَةً ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هُكَذَا. وَنَخَاهَا نَحْوَ الشَّام\_فَقَالَ:عَدُوُّ يَجْمَعُونَ لِاَهُلِ الْإِصْلَامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ اَهُلُ الْإِسْلَامِ قُلْثُ: الزُوْمَ تَعْنِيع ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَتَكُونَ عِنْدَذَاكُمُ الْقِعَالِ رَدَّةُ شَلِيْلَةً ، فَيَشْعَرِ طُالْمَسْلِمْوْنَ شُرَطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ الْأَ غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتَّى يَمْجُزَ بَهْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفِئْ هٰؤُلَائِ وَهٰؤُلَائِ ، كُلَّ غَيز غَالِب ، وَتَفْنَى الشُّوطَةُ، لَمَ يَشْتُوطُ الْمُسْلِمُونَ شُوطَةً، لِلْمَوْتِ، لَا تَرْجِعُ الْاَعَالِيَةً، فَيَقْتِلُونَ، حَتّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيئَ هَوُ لَائِ وَهَوْ لَائِءٌ، كُلُّ غَيْرُ خَالِبٍ ، وَتَفْنَى الشُّرُطَةُ ، ثُمَّ يَشْتَر طَالُمُسْلِمُوْنَ هُرُطَةً لِلْمَوْتِ، لَا تُرْجِعُ إِلَّا خَالِبَةً، فَيَقْتَعِلُونَ حَتَّى يُمْسُوًا، فَيَفِيئَ لِمُؤَلَائٍ وَلِمَ لَكَنْ خَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّوطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْوَابِعِ، نَهَدَ الَّيْهِمْ بَقِيَةُ ٱهُلِ الْإِمنَلَام، فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِ مْ فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً لِإِمَّا قَالَ: لَا يُرِي مِثْلُهَا ، وَإِمَّا قَالَ: لَمْ يُرَ مِثْلُهَا \_ حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُ بِجَنَهَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِزَ مَيْتاً ، فَيَتَعَاذُ بَنُوْ الْأَبِ ، كَانُوْ امِاثَةٌ ، فَلَا يَجِدُو لَهُ بَقِي مِنْهُمْ إلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَيْ غَنِيْمَةٍ يْفُرِّحُ؟ أَوْ أَيُّمِيرَاتٍ يُقَامَمُ؟ فَتِيْنَمَا هُمْ كَذْلِكَ اذْسَمِعُوا بِبَأْس ، هُوَ آكْبَرْ مِنْ ذٰلِكَ ، فَجَائَهُمُ الصَّرِيْخُ ، إنَّ الدُّجَالَ قَدْ حَلَفَهُمْ فِي ْذَرَادِيّهِمْ ، فَيَرْ فَصُوْنَ مَا فِي ٱيْدِيْهِمْ ، وَيُقْبِلُوْنَ ، فَيَنْعَفُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيْعَةً ، قَالَ رَسَوْلُ اللَّهِ فَلَلْهَ إِنَّى لاَعْرِ فُ ٱسْمَاعَهُمْ ، وَاسْمَائَ آبَائِهِمْ ، وَٱلْوَانَ حُيُولِهِمْ ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَدِكْ ، أؤ مِنْ خَيْر فَوَ ارْسَ عَلَىٰ ظُهُرِ الْأَرْضِ يَوْمَدُورَوَ امْمُسْلِمْ [مسلم حديث رقم: ٢٨١]. ترجمه: ليمرين جابر بيان كرتے بي ايك مرتبه كوف ش سرخ أندهي آئي ، ايك فض جس كا تكير كلام بيرتما كه سنواے عبدالله بن مسعودا قيامت آم كي بي معفرت عبدالله بن مسعود الشيك لكائر بين من منهل كروي كاور فرمايا: اس وفت تک قیامت نیس آئے گی جب تک میراث کی تقتیم اور مال نفیمت کی خوشی کوترک نے کردیا جائے ، مجر ملک شام کی طرف باتھ سے اشارہ کر کے فرمایا: (وہاں) اہل اسلام کے ڈھن چھ ہوں گے، اوران کے مقاسلے کے لیے مسلمان چھ ہوں گے، میں نے کہا آپ کی مرادروی ایل، فرمایا: بال-اس جنگ کی شدت کی وجہے بہت سے لوگ ہما گ کریاسف آئي سے، چرمسلمان ايك ايسانظر بيجين مے كدو خواد مرجا تي محركامياني كے بغيرواني شاوش، چرمسلمان خوب جنگ کریں کے تنی کہان کے درمیان رات کا پر دہ حال ہوجائے گا ، کار برفریق بھی لوٹ آئے گا اور و فریق بھی لوٹ آئے گا ، اوران ش سے کی کوفلیٹیں ہوگا ، مجروہ ( پہلا ) دستہ ہلاک ہوجائے گا ، مجر سلمان ایک اور دستہ بھیمیں کے کمہ وہ بھیرکام پانی کے شاوٹے خواہ مرجائے ، گاروہ جگ کرتے رہیں کے تنی کسان کے درمیان رات کا تجاب آجائے گا، چربیدسته اور دومرادسته دولول اوت آئی کے ماوران ش ہے کوئی کا میاب جمیں ہوگا اور وہ دستہ بلاک ہوجائے گا ، پھر مسلمان ایک اور دستر جھیل کے کدوہ بغیر کامیانی کے نہ توٹے تواہ مرجائے، مجروہ شام تک جنگ کرتے رہیں گے، مگر بياوروه لوث أيمي كي اوركوني فريق خالب في موكا اوروه وسته بلاك موجيكا موكا مادر جب جوتما دن موكاتو باتى مسلمان ان پرحملہ کر دیں ہے، پھراللہ تعالیٰ کا فروں پر فکست مسلؤ کر دےگا، وہ انسی جنگ ہوگی کہ یا توفر ہایا کہ اس کی مثال خیس دیکسی جائی گی ، بافرها یا کداس کی مثال ٹیس دیکھی گئی ہوگی جتی کہ پریرہ بھی ان کے پہلووں سے گذر سے کا تووہ ان ے آ کے نبیل بڑھ سکے گا در دہ مردہ ہو کر گریز ہے گا ، ایک پاپ کی ادلا دسوتک ہوگی ، ان میں سے ایک کے سوااور کو کی باقی نہیں ہے گا، اس صورت میں بال نتیمت ہے کیا خوثی ہو گی اور کیے درا شت گنتیم ہو گی۔مسلمان ای حالت ہے دو چار ہوں کے کداس سے بڑی افغاد آیڑے گی ،ایک فی سنائی دے کی کدان کے بیچے سلمانوں کی اولا و میں وجال آپکا

ہے،ان کے ہاتھوں میں جو کچھ مو گاوہ اس کو چھوڑ کراس کی طرف متوجہوں کے اوروس گھوڑے سواروں کا ہراول دستہ

فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى المِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةُ وَذَكَرَ آنَّ بَيْنَ يَلَيْهَا أَمُورًا عِظَامًا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ ٱنْ يَسْنَالَ عَنْ شَيْ فَلْيَسْنَلُ عَنْهُ فَوَ اللهِ لَا تَسْنَلُونِي عَنْ شَيْ إِلَّا أَخْتِرُ ثُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هٰذَا قَالَ ٱنْسَ فَاكُنْزَ النَّاسُ البُكَانَى وَآكُنُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجُلَ فَقَالَ اَيْنَ مَدْ حَلِي يَا رَمْتُولَ اللَّهِ قَالَ النَّارَ فَقَامَ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ حُدَافَةً ، فَقَالَ مَنْ أَبِي يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ ٱبوْكَ حُذَافَةُ ، قَالَ ثُمَّ آكُتُوَ ٱنْ يَقُولُ سَلُولِي سَلُولِي ، قَالَ فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمِّيهِ رَسُولًا ، قَالَ فَسَكَّتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ قَالَ عُمَرً ذْلِكَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ هُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالنَّارُ الفَّافِي عُزض هٰذَاالْحَائِطِوَ ٱنَااصَلَى، فَلَمَ اَرَكَالْمَوْمِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرْرَوَاهُ الْبَخَارِي وَمِثْلُه فِي مُسْلِم [بعارى حديث رقم: ٢٩٢٧م مسلم حديث رقم: ٢١٢١]\_ ترجمہ: حضرت انس بن مالک علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللے مورج ڈھلنے کے وقت کلے اور ظهر اوافر مائی ، جب سلام پھیراتومنبر پر کھڑے ہوگئے، بھر قیامت کا ذکر فرمایا اور بیان فرمایا کماس سے پہلے بڑے بڑے معاملات ہوں مے۔ تعرفر ما یا جو تھن کسی چیز کے بارے میں یو جمہ نا جا ہے یو چیسکا ہے۔اللہ کی قسم تم جس چیز کے بارے میں بھی سوال كرد مي مين يهال كھڑے كھڑے جواب وول كار حفرت انس كافرائے الل كراوك كثرت سے رونے ليك اور رسول الله ﷺ بار بار فرمائے جادے تھے کہ مجھے ہوچے اور حضرت انسﷺ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کھٹرا ہو کہا اوراس نے کہا یا رسول انشد میرا شمکا نا کہاں ہے؟ فرما یا جہنم ۔ مجرعبد انشدین حذا فد مکٹرے و گئے اور کہا یارسول انشد میرا ہا ہے کون ب؟ فرمايا تيراباب مذافه بهد مجراً ب الله كثرت ب فرمات دب، محمت يو تيواد، محمت يوجواد مجرهفرت عمر الله الله على المراسعة والمحراء والمرض كياتهم الله كدب وفي يرواضي بين اوراسلام كردين وفي

پر راضی ہیں ، اور محد کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ جب حضرت عمرنے میہ بات مرض کی تو رسول اللہ ﷺ خاموش ہو

جیجیں کے، رسول اللہ ﷺ فرمایا: یس ان سواروں کے نام ، ان کے باپ دادا کے نام اور ان کے گوڑوں کا دیگ جانا ہوں وہ اس دن روئے ذیمن کے ہمتر کن گھوڑے سوار ہوں گے یا ہمتر کن گھوڑے سواروں بیس سے ہوں گے۔ (61)۔ وَ عَدِ فَ اَنْسِ بِنَ مَالِک ﷺ فَقَ النَّيْسَ ﷺ خَوْرَجَ جِيْنَ ذَا غَتِ الشَّفْفُ فَصَلَّيا لَظُهُوَ کے۔ پھر نی کریم ﷺ نے فرمایا: چھاجھم ہے اُس ذات کی جسکہ قبضی میری جان ہے انجی انجی جب میں نماز پڑھ ری ان آئر ایس اماط کی مورد میں مواجعہ اور منافق اور میں نامجھ کی سکتر میں کری جاتے ہے۔

رہا تھا تو اس احاطے کے اعد میرے سامنے جنت اور دوز ٹی ٹیٹن کی سکٹیں ، آج کی طرح ٹیں نے بھی ٹیمر اور شرٹیس و کھیے۔

(62)\_ وَعَرْفَ عَمْرُو بِنِ الأَخْطَبِ الأَنْصَارِي ﴿ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ۚ الْفَجْرَ مَعَمِنَا اللَّهِ مِنْ لَمُنْذِدُ عِنْدُ مِنْ الأَخْطِ الأَنْصَارِي ﴿ قَالَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَصْعِدَ الْمِنْتِنَ فَخَطَبَنَا، حَتَىٰ حَصَرَتِ الطَّهْنِ، فَتَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْتِقِ، فَخَطَبَنَا حَتَىٰ حَصَرَتِ العَصْنِ، ثُمَّ تَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْتِرَ فَخَطَبَنَا، حَتَىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْتِرَ لَابِمَا

كَانُ وَبِمَا هُوْ كَانِيْ، فَاعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا وَوَاهُمْسَلِم [مسلم حديث وقم: ١٢٧٧]\_ رجم: حصرت عرواي الحطب السارى المعرف التي كدرول الله الله الماسيم التي كانما واوفراكي

ترجمہ: حضرت عمرواین اخطب انسادی عظافر است میں کدرسول القد 188 ہے اور سے ساتھ ن میں ادادا دارم مان اور منبر پر تشریف لے گئے جسین خطاب فرمایا تن کہ ظہر کا وقت آئیا ، آپ منبر سے انز سے اور فما زادا فرمائی ، مجرمنبر پر پر جلوہ افروز ہوئے ، مجرجسی خطاب فرمایا تن کہ مورج فروب ہوگیا ، ہیں آپ نے جسی جم مجھ ہو چکا ہے اور جو ہوئے اولا ہے سب کو ہتا دیا ہے میں سب سے نیادہ کھ والا وہ ہے جس نے وہ خطبہ ذیا دہ سے نیا وہ یاد دکھا۔

(63). وَعَنَّ حُنَيْفَةَ هُاللَّهُ قَالَ الْمَهَوْنِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجمہ: صفرت مذید الله فقد فرمائے بی کدی کھی رسول اللہ الله فی نے قیامت تک ہونے والی ہربات بتادی۔ بی نے اس کے ا اس بی سے ہر چز کے بارے بی آپ لی سے ہے ہی تھ لیا مگر بی نے صرف ایک بات تیں ہو تھی کہ مدید والوں کو مدیدے کون کی چرکا کے گ

(64) ـ وَانْشَدَّ مَالِكُ ابنُ عَوفِ اللهُ

مَااِنَرَأَيْتُولَاسَمِعْتُهِمِغْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِ أَوْفِيرَاعُطْي لِلْجَزِيْلِ اِذَا اجْتَدَىٰ وَمَتِي تَشَاتَى لَيْحٍ

ڣىالتَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّد وَمَتِيْ تَشَاتَىٰ أَيْخُوزِكَ عَمَّا فِي غَدِ بالشمهري وضرب كلمهنه فَكَانَّهُ لَيْثُ عَلَى اَشْبَالِهِ وَسُطَالَهِبَائَةِ خَادِرْفِي مَرْصَدِ

وَإِذَاالٰكَتِيْبَةُعَزَدَتَٱلۡيَابُهَا

رَوَ اهْ ابنُ هِشَام [السيرةالبوية لابن هشام ا ٣/٣٩]\_

رّجه: حفرت الك بن موف الشيخ العياب ـ

میں نے اُکی حش ندد بھی ہے نہ بن ہے تمام کے تمام اوگوں میں جحد کی مثال نہیں۔ جب طاوت کرتے ہیں تو شہنشا ہول کو بھی ہمر بھر کے نوازتے مطے جاتے ہیں اور توجب چاہے تھے آئے کدہ کی خبردیں اور جب حملہ آورا پے اسکلے دانت قابركر مضوط ثيز عاورهندوستاني تلوادكي ضرب كساتحديث اليعالك بكرآب اليحملية وركجواب ش ایک شرک طرح این جوجگل کے وسل شن این گھات میں خضیناک مور بیٹھا اپنے بھول کی رکھوا لی کرد ہامونا ہے۔

ٱلنَّبِئُ الْمُخْتَارُ ﷺ بِاذُنِ اللَّهِ

#### مي كريم الله كان سع على رين

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمَلْكِ تُؤْتِي الْمَلَكِ مَنْ تَشَاَّى ۚ [ال عمران ٢٢] الشراق الى قرما تاب: قرمادوا يمير سالله، ملك كما لك تحديث وإبتاب ملك مطاكر ويتاب و قَالَ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ [النسائ:١٥]الارفراتام: ثمِّن تيرے رب كاهم به لوك ال وقت تك موكن فيس موسكة جب تك آب كا جرفيعلد شدان ليس - و قال نسنية يتيذا الله م سَخُونَ الْجِبَالَ مَعَهُ [س: ١٨] اورقرما تاج : بم في ال كما تحريه الدول و مُحرّر وياد و قَالَ فَسَخَرُ نَا لَهُ الزيْنَ تَجْرى بِاهْرِهِ زَخَائِ حَيْثُ أَصَابَ [ص:٢٦] الاقرامًا ع: يم في الكيلي واكوم فر كرديا بحال كم حزم موكر على في ووجهال يكي جانا جابتا ـ و قَالَ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوْ فِي [التعواد: ] اور فراتا ہے: ہم نے آپ کوسب کچے صطا کر دیا۔ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَحْنِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَلْكُوثُورُ هُوَ الْمَحْيُرُ الْكَتِيْو [تفسير ابن جويو حليث دقع: ١٩٥٥] حفرت عبدالله بمن عمال رضى الله حجما فرمات يمال كدكورٌ ست مراد

فیرکثیرہے۔

(65) ـ عَنْ إِي هُرَيْرَةُ هُمُّانَ رَسُولَ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ، وَبَيْنَا آنَا نَائِمَ رَأَيْنِي أَتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ حَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوْضِعَتْ فِي يَلَى َ رَوَاهُ الْبُخَارِي [بخارى حديث رقم "212] ـ

ترجہ: حضرت الدہریرہ پینے قرباتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے قربایا: ش جائع کلام دے کر بیمجا گیا ہوں اور میری زمب کے ساتھ مدد ک گئی ہے اور ش نے نیئد کے دوران خواب ش دیکھا ہے کہ نیٹھے ذشن کے خزانوں کی جابیاں دی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں پر دکھ دی گئی ہیں۔

(66). وَعَرْثُ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ ﴿ اَنَّ رَصُولَ اللَّهِ الْمَحْرَجَ يَوَمَا فَصَلَّى عَلَىٰ اَهْلِ اَخْدِ صَلُوتُه عَلَى الْمَهْتِ ثُمَّ الْصَرَفَ اللَّي الْمِئْتِرِ ، فَقَالَ اللَّي فَرَطْ لَكُمْ وَانَا شَهِيدُ عَلَيكُمْ وَاللَّي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اَنْ ثَنَافَسُو الْمِيهَا رَوَالْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اَنْ ثَنَافَسُو الْمِيهَا رَوَالْهُ الْهُ عَلَيْكُمْ اَنْ ثَنْكُمْ اَنْ ثُشْرِكُو المُخْدى وَلْكُنْ اَتَعَافَى عَلَيْكُمْ اَنْ ثَنَافَسُو الْمِيهَا رَوَالْهُ الْهُ عَلَيْكُمْ اَنْ ثَنَافَسُو الْمِيهَا رَوَالْهُ الْهُ عَلَيْكُمْ اَنْ ثَنْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اَنْ ثَنَافَسُو الْمِيهَا رَوَالْهُ الْهَعَارِي [بعارى حديث رقم: ٢٣٢٧، مسلم حديث رقم: ٢٥٤٤].

(67). وَعَنْ مَعَاوِيَةَ ﴿ قَالَ سَمِعَتْ النَّبَىَ ﴿ قَالُوا لَهُ مَنْ يُودِ اللَّهُ بِمَ عَيْرًا اِيْفَقِهَهُ فِي الدِّيْنِ وَالْمَاااَنَا قَاسِمَ وَ اللَّهُ يَعِطَى ، وَلَنْ تَزَالَ هَلِهِ الْأَمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ اَمْرِ اللَّهُ ، لا يَصْرُوهُم مَنْ تَحَالَفُهُمْ حَتَّى يَأْتِى َامْرَ اللَّهِ رَوْاهُ الْبَحَارِي [يخارى حديث وقم: المرمسلم حديث رقم: ١٣٩٢]. ترجمہ: حضرت امیرمعاویہ ﷺ مارے ہیں کہ ش نے ٹی کریم ﷺ ویرائے ہوئے ساکہ اللہ جس کے حق میں مجلائی کا اراد وفرما تا ہے اُسے دین کی مجھ حطافر مادیتا ہے اور تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں اور دینے والا اللہ ہے، یہ اُمت اللہ کے تعم پر بھیشہ قائم رہے گی اور قیامت تک اِس کی حالفت کرنے والا اِس کا کچھ نہ بگا ڈسکے گا۔

(68) عن أبين هُرَنِيرَ قَصُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ: لَا تَجْمَعُو الْمِسْمِينُ وَ كُنْيَتِينَ ، آلا أَلُو القاسِم، اللهُ يَرْزُقُ ، وَأَنَا أَفْسِمْرُوا أَوْ الْمُتَنِيقِينَ [دلال النبوة للسهقيم ١/١] .

ترجمہ: حضرت الدہريره محفر فريات بيل كدرسول الله الله في فرمايا: يمرى كنيت اور بيرانام مح شرك الد القاسم بول، الله روش و يتا ہے اورش كتيم كرتا ہول -

حَاجَتَكَ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نَاقَةً بِرَحُلِهَا ، وَأَغَنَزْ يَحْلِبَهَا ٱهْلِين ، قَالَهَا مَزَتَنِين فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اغْجَزْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِثْلَ عَجُوْزِ يَنِيْ اسْرَائِيْلَ, فَقَالَ اصْحَابُهُ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا عَجُوْزُ بَنِي اسْرَ ائِيْلَ؟ قَالَ : إِنَّ مُوْسِي أَوَا ذَانُ يَيْسِيرَ بِبَنِي اسْرَ ائِيْلَ فَأَصْلَ عَنِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ لَهُ حُلَمَا يَ بَنِيَ اسْرَالِيْلَ: نَحُنْ لَحَدِّثُكَ أَنَّ يُؤْسَفَ أَخَذَعَلَيْنَا هُوَ الْيِتِقَ اللَّهِ أَنْ لَا نَحْز جَمِنْ قِصْرَ حَتَّى نَنْقُلَ عِظَامَهُمَعَنَا قَالَ: وَٱيُّكُمْ يَهُرِي ٱيُنَ قَبَرُ يُوْسَفَ ؟ قَالُوْا : مَا نَشْرِي آيُنَ قَبَرُ يُوْسَفَ الَّا عَجُوزُ يَنِي إَسْرَائِيلَ ، فَأَرْسَلَ الَّيْهَا فَقَالَ : دُلِّينِي عَلَىٰ قَبْرِ يُوْمِنْفَ ، فَقَالَتْ : لَا وَاللَّهَ لَا أَفْعَلَ حَتَّى آكُونَ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ: وَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ مَا قَالَتْ: فَقِيلَ لَهُ: أَعْطِهَا حُكُمَهَا ، فَأَعْطَاهَا حُكُمَهَا ، فَاتَتْ بْحَيْرَةُ فَقَالَتْ: أَنْصِبُوْ اهْدَا الْمَائَ، فَلْمَّا انْصَبُوْهُ قَالَتْ احْتَفِرُوْ اطْهَنَا، فَلَمَّا احْتَفَرُوْ الْأَا عِظَامُ يُوْسُفَ ، فَلَمَّا أَقَلُوْهَا مِنَ الْأَرْضِ فَإِذَا الطُّرِيْقُ مِفْلَ صَوْيِ النَّهَارِ رَوَاهُ الْحَاكِم [مستدرك حاكم حديث رقم: ٣٩ ١ ٣٠ ، ابن حبان حديث وقم: ٤٣٣ ، المعجم الاوسط للطبر اني حديث رقم: ٤٤٧٤ ، مجمع

انزواند ۱۹/۱]۔ اَلْمُعِينِتُ صَحِيعَ ترجمہ: حضرت ايومون ﷺ ماس نے آليکہ: رسول اللہ ﷺ يک احراثي کے پاس ميمان ميے ماس نے آليکا حرام کيا ،آب نے اسے فرمایا: اسے اعرافی این حاجت ما تگ ۔ اس نے کہا یار سول الشایک اوٹی من یالان کے اور ایک بحری جس كا دوده مير ب محمر والمله ثكالا كريل - الل في بديات دومرتبه كى - رسول الله الله في في است فرمايا: تم تو بني امرائیل کی بوژهی جیسے بھی ندین سکے۔ کے محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ تی اسرائیل کی بوژهی مورت کیا ہے؟ فرمایا: حضرت مویٰ نے بنی اسرائیل کوسرا تھو لے کر چلنے کا اوا دوفر یا یا تو راستہ بھول گئے ، ان سے بنی اسرائیل کے علاونے کہا : ہم آپ سے بیان کرتے ہیں کہ پوسف نے ہم سے اللہ کا تم کی کہ ہم لوگ مصر سے اس وقت تک نہیں لکلیں گے جب تک انگی میت کواییخ ساتھ مختل ندکریں۔حضرت موکٰ نے قربایا: تم ش سے کون جانا ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم ٹیس جانے کہ ہوسف کی قبر کہاں ہے موائے بٹی امرائیل کی ایک پوڑھی مورت کے۔آ پ نے اسے بلا بیجا۔اوراس سے فرمایا: جمھے بیسف کی قبر بٹاؤ۔اس نے کہانیش اللہ کی قشم اس وقت تک فیمیں بتاؤں گی جب تک میں آئے ساتھ جنت میں نہ جاؤں۔راوی کہتے تال کہ اللہ کے دسول نے اس کا مطالبہ نا پہند فرمایا۔ان سے کہا ممیا کہ جمد مانتی ہےا۔ دے دیں۔ آپ نے اسے اس کی طلب کے مطابق جنت دے دی۔ وہورت جمیل برگن ، کہنے لگی ہے یا ٹی بہاں ڈالو۔جب انہوں نے زمین پر یائی ڈالاتو کینے لگی اس جکہ کھدائی کرہ، جب انہوں نے کھدائی کی تو پوسف کی میت مبارک سامنے تھی۔ پھر جب انہوں نے اسے ذھن سے باہر لکا لاتو بھوا؛ موارات دن کی روشن کی طرح واضح ہو کیا۔

(70) عَنِ الْأَصْفَى الْمَازِيقِ قَالَ: آلَيْثُ النَّبِيَّ هُ فَانْشَلْتُهُ

يَا هٰلِكُ التَّامِ وَدَيَانَ الْعَرْبِ اِنِّيَ لَقِيتُ فِرْبَةُ مِنَ الْلِّرْبِ خَدَوْثَ اَبْفِيهَا الطَّعَامِ فِي رَجِّبِ فَحَلَّفَتِينِ بِيزَاعٍ وَحَرْبِ اَخْلَفَتِ الْفَهْدَوَلَطَّتْ بِالذَّنَبِ وَهْنَ هُرَّ غَالِبُ لِمَنْ غَلَبِ فَجَعَلَ النِّينَ ﷺ يَتَمَثَلُهُ ا وَيُقُولُ : وَهُنَّ شَرَّ غَالِبُ لِمَنْ غَلَبٍ وَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبِئ

يَعْلَىٰ [مسنداحمدحديث(قم: ٩٩٨ عسندابي يعلى حليث رقم: ١٩٨٧]\_

ترجہ: حضرت اعثی ماز فی بیش فرماتے ہیں کہ بیٹ نبی کریم بھٹ کی خدمت میں صاخر موااور میں نے بیشعر پڑھے۔ اسے تمام لوگوں کے مالک اور کوپ کے واتاء میں تہان دراز جود توں میں سے ایک جورت سے طا، میں اس سے شرما کر کھانا طلب کرنے لگا، وہ اس کے جماب میں جزار گا اور گزائی سے چیش آئی ، اس نے وعدہ خلافی کی اور ڈم دہا کر بھاگ

كئ، يەلىياشرىي جوغالب پرىجىغالب ہے۔

ني كريم الله الله و برائ كله اور فرمائ كله: بيايما شريل جوفالب يريكي فالب ب

(71) ـ عَنِ ابْنِ اَنْ اَنْ اَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ايلئوني به فاتوفه به قامَرَ أَنْ يَصْنَعَ لَهُ هِلُهِ الْمَرَ الْيَ الثَّلَاثَ آوِ الْأَوْبَعُ هِيَ الْأَنْ فِي مِنْبِو الْمَدِينَةِ
فَوجَدَ النِّبِيُ اللهِ فَاكُوفَ بِهُ فَالْمَرَ أَنْ يَصْنَعَ لَهُ هِلُهِ النِّبِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مُعِمَّ لَهُ
جَرَ عَالُحِدُ عُلَحَنَ كَمَا تُحِنُ النَّاقَةُ حِيْنَ فَارَقَهُ النِّينَ اللهِ فَوَاللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَيحْسَنَ نَبِثُكَ وَثَفْمَرَ فَيَأْكُلُ اَوْلِيَا يَمُ اللهِ مِنْ ثَمَرَ يَكُ وَنَخْلِكَ فَعَلْتُ ، فَزَعَمَ أَلَهُ سَمِعَ مِنَ النّبِي هُوَ وَهُوَ لَكُونَ الْمَبَيّ هُ فَقَالَ: إخْتَارَ أَنْ أَخْوِسَهُ فِي الْجَنَّةُ وَاللّهُ اللّهِي هُونَ الْمُعَلَّةُ وَمِنْ الْجَنَّةُ وَاللّهُ اللّهِي الْمُعَلّقُ وَمِنْ اللهُ اللّهُ وَمَنْ اللهُ اللّهُ وَمِنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللهُ اللّهُ وَمَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

رہنا آپ پر شکل گزرتا تو مجود کا ایک تالایا گیا، اس کے لیے گڑھا کھودا گیا اور اے نی کریم بھٹ کے پہلوش کا ڈویا گیا۔ تو نی کریم بھی جب خطب ارشاد فرماتے اور قیام لمبا ہوجا تا تو آپ اسکسراتھ لیک لگالیت ہے۔ مدید شریف ش آنے والے ایک شخص نے آپ کو اس سے کے پہلوش کھڑے دیکھا تو اپنے سماتھ والے محالی سے کہنے لگا: اگر مجھے لیٹین ہوجائے کرچھ (بھی) ایکنا میواٹ کی چیز کے پریمری موصل افزائی فرما میں ساتھ جس آپ کے لیے ایک منم تیا ر کروں جس پر آپ کھڑے ہول، اگرچا ٹائی تو چیڈجا میں اور جتنا چا ٹیل کھڑے وہیں۔ یہات نی کریم بھٹ تک کئے منی فرمایا: اے میرے یاں لے آئے حالیاں آدی کو حضور کے پاس لے آئے ، آپ نے اس تھم دیا کہ وہ آپ

کے لیے تمان یا جارسیزھیاں بنائے جوآئ مجی مدینہ مٹورہ کے منبر شل ایں۔ ٹی کریم ﷺ نے اس میں راحت محسوں فرمائی۔جب نی کریم ﷺ نے اس سے کوچھوڑ ااوراس تی صنعت کی طرف ادادہ فرما یا تو وہ تنافر یا دکرا ٹھا، اور اس طرح

رويا جس طرح او تنى ابنائي يميز جانے يردوتى بيد حضرت بريده فرماتے اين كرجب ني كريم الكان تنے كى فريادى تو

آ ب اسکی طرف یلنے اور اپناباتند مبارک اسکے او پر رکھ دیا اور فرمایا: اختیار کرلوا گر چا ہوتو شرحیمیں ای جگه پر دوبارہ اگا دول جس جكهتم يهل منظ ادرتم اي طرح موجادً جيستم يهل شفادرا كريا موتو من حميس جنت بش اكا دول اورتم الكي دمرون اورچشون کا یانی بودوتمباری پروش اچی مواور تجد برگاس گلفادرانشد کو دی تمبارے کا اور مجورس کھایا

كرير يد حضرت بريده فرات بي كديش في يكريم الله كواس عفرات موع سنا: بان يس كرتا مون ، بان يش كرتا مول (دومرتبر)\_انبون في كريم الله على إلى الوفر ما يا: الى في بندكيا ب كرش اس جنت عن اكا وَل -(72).. وَعَلْ رَبِيعَةَ بْنِ كُغِبِ الْأَسْلَمِي قَالَ كُنْتُ ٱبِيْتُ مَعَرَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَأَلَّيْهِ بِوَطُولِهِ

وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ اسْتَلُكَ مْوَ افْقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ اَوْغَيْرَ ذَٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاك

قَالَ فَأَعِنِّى عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكُثُوةِ السُّجُودِ رَوَاهُ مُسْلِم[مسلم حديث رقم:١٠٩٣، ابوداؤد حديث

ترجہ: حضرت دبیدین کعب اسلمی کھٹ ماتے ہیں کہیں دسول اللہ اللہ کے پاس دانت کورہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے وضواور حاجت کے لیے یانی چیش کیا۔ آپ اللہ نے مجھ سے فرمایا: ما تک۔ میں نے عرض کیا میں آپ سے

جنت ش آ کی شکت مانگا مول فرمایا: اس مطاوه می کوئی حاجت ب؟ ش في مرض کيا يك ب فرمايا: زياده سجدول کے ذریعے اپنے تقس کے خلاف میری ندوکر۔

(73)\_ وَعَنِ آبِي هُرِيرَةً ﴿ قَالَ خَطَبْنَارَسُولُ اللَّهِ ۚ فَقَالَ يَآأَتُهَا النَّاسُ قَدَفُر ضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُ فَحَجُوا ، فَقَالَ رَجُلَ آكُلَ عَام يَارَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ لَو قُلتُ نَعَمْ

لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعَتْمَ عُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَاتَرَ كُتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ بِكُثرَ قِسْقُ الِهِم وَإِحْتِلَافِهِمْ عَلَى اَنبِيَايَ هِمْ ، فَإِذَا اَمَرِتُكُمْ بِشَيْ فَأَثُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعَتْمْ وَإِذَا نَهِيتُكُم عَن شَيْ فَلَعُوهُ وَوَ اهْمُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٣٢٥٤].

ترجہ: حضرت الدہر یہ وی فی قرباتے ہیں کہ ایک و فیدرسول اللہ اللہ فی نے میں شطاب قربایا: اور قربایا: اے لوگو! تم پر تج فرض کردیا گیا ہے لہذائ کرو۔ ایک آدی نے حرض کیا یارسول اللہ کیا ہرسال نے فرض ہے، آپ خاموق ہو گئے حتی کہ اُس آدی نے تمین بار یکی سوال کیا۔ آپ لی نے فربایا: اگر میں کہدوں ہاں، آدہ ہرسال واجب ہوجائے اور تم میں اس کی طاقت تیں ہوگی۔ کار قربایا: جب میں تھیں آ زاد چھوڑ دوں تو یہے نہ چھیزا کرو، تم سے پہلے والے لوگ اپنی طاقت کے مطابق بھالا یا کرواور جب کی چیز سے تعمل کردوں تو آسے چھوڑ دیا کرو۔

(75) ـ وَعَرِبُ نَصرِ بِنِ عَاصِمٍ، عَن رَجَلٍ مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّبِيَّ اللَّهُ فَأَسْلَمَ عَلى الَّهُ لا يُصَلِّى الْأَ صَلَاتِين ، فَقَبَلُ ذَٰلِكَ مِنْهُ رَوَا فَأَحْمَدُ [مسنداحمدحديث رقم: ٢٠٣١ ـ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

تر جمہ: محضرت لھر بن عاصم اپنول علی سے ایک آ دئی سے دوایت کرتے بیل کدوہ ٹی کریم ﷺ کی خدمت میں حاض مواادراس شرط پرمسلمان ہوا کہ دواصرف دونمازیں پڑھے گا ، آپﷺ نے اس کی اس بات کو تول فرمالیا۔

# لَاتَفْسَدُ الصَّلْو قُبِالْإِلْتِفَاتِ الَّذِيهِ

## آپ الله کا طرف متوجهونے سے نماز نیس أولئي

(76) - عَنَ آنَسِ بنِ مَالِكِ ﴿ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيّ ﴿ وَحَلَمَهُ وَصَحِبُهُ } اَنَّ آبَابَكُو كَانَ يَصَا لِلنّبِي اللّهِ وَلَمَ اللّهُ وَلَمَ الْإِلْتَيْنِ وَهُمْ صَفُوفَ فِي لِيهِ ، حَتَى إِذَا كَانَ يَومُ الْإِلْتَيْنِ وَهُمْ صَفُوفَ فِي الصَّلَوْ فَى الصَّلَوْ فَى النّبَيّ ﴾ التّبَيّ فَلَا اللّهَ اللّهُ وَيَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

المستنق وعن الاستنف وجه فلك و واله ششلم و المنتخاري ابنعارى حديث وقم: ١٨٠ ، مسلم حديث وقم: ٩٣٠ ، مسلم حديث وقم: ٩٣٠ ].
دهم: ٩٣٠].
ترجم: عشرت الريان ما لك الله في كريم الله كالعدارى ، قدمت اورمجت شرو ما كريم في دوقر ما تعلى

(77) ـ وَعَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدِ الشَّاعِدِى اللَّهَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ الْفَقَدَعَبِ الْيَ بَنِي عَمْرِ وبنِ عَوْفِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَ حَانَتِ الصَّلَوْ فَى فَجَاىَ الْمُؤَقِّنُ إلى آبِى بَكْرٍ الصِّلِيْقِي، فَقَالَ اتْصَلَّى لِلنَّاسِ فَاقِيمْ ؟ قَالَ نَعَمْ، فَصَلَّى آبُو بَكْرٍ ، فَجَائَ وَسُولُ اللَّهِ النَّاسُ فِي الصَّلَا الصَّلَا التَّف فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَ كَانَ آبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَقِتُ فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا اكْثَرَ النَّاسُ مِنَ التَصْفِيقِ اِلْتُفَتَ ابُو بَكُر فَرَ أَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَالْشَارَ الَّذِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ فَكُ مَكَانَكُ ، فَرَفَعَ ابُو بَكُر يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا اَمَرَ فَهِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأَخَّرَ حَتَّى اسْتَوى فِي الصَّفِّ وَ

تَقَدُّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا آبَا بَكُرٍ مَامَنَعَكَ أَنْ تَثْبَتَ إِذْ أَمَرْ ثُكَ؟ فَقَالَ ابُو بَكُرٍ مَا كَانَ لِإِبْنِ أَبِي قَحَافَةَ اَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَىُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ٱكْفَرْتُم مِنَ التَصْفِيْح ، مَنْ نَابَهُ شَيْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحُ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتَفِتَ الْيَهِ وَ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ

لِللِّنَسَآيُ رَوَّاهُ مُسْلِمَ وَالْبُخَارِي[مسلم حليث رقم: ٩٣٩]، بخارى حليث رقم: ٢٨٣، نسالي حليث

رقم: 47 كم ابو دارُ دحديث رقم: 47 كم إ

ترجمه: 🛚 حشرت کهل ایمن سعد ساعدی 🚓 فریاتے ہیں کہ رسول اللہ 🕮 بنی عمر و ایمن عوف کی آ کہل میں مسلم كرانے كيليے تشريف لے محكاور نماز كاونت آسكيا مؤذن الديكر صديق كے ياس آيا اور كينے لگا كيا آپ نماز

یڑھا تیں گے میں ا قامت پڑھوں؟ آپ نے فرما یا ہاں۔الا بکرنے نماز پڑھائی۔لوگ نماز میں منے کہ اسٹے یں نی کریم ﷺ تشریف لے آئے۔ آپ بڑھ کرصف میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا ( لیتی ا مام کومتو جدکر نے کے لیے الئے باتھ پر سیدھا ہاتھ مارا)۔ محرا اورکرا پٹی ٹماز ش مکن ہے۔ جب اوگوں نے کثرت سے ہاتھ مارے تو اپو بکر متوجہ ہو گئے۔انبوں نے رسول اللہ ﷺ و کم لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے أكل طرف اشار وقرما یا کدایتی جگه پر کفترے وہو۔ رسول اللہ ﷺ کے اس بھم پر ایو بکرنے یا تھو آ فھا کر اللہ کا شکر اوا

کیا۔ مجرآب بیجے بے حتی کدمف کے برابرآ کے اور رسول اللہ ﷺ کے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ مجرسلام پھیرااور فرمایا: اے ابو بکر میرے تھم کے باوجود آپ کواپٹی جگہ پر کھڑے دیئے ہے کس نے روکا ؟ ابو بکرنے عرض کمیا ایوقا فدے بیٹے کی بیرجراًت ٹیٹ کدرسول اللہ ﷺ کے آگے کھڑا ہو کرنماز پڑھائے۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے تم نوگوں کو کثرت سے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے دیکھاہے، ایہا کیوں ہوا؟ نماز میں اگر کسی کوکوئی معالمہ پیش آ جائے تو اُسے بیمان اللہ کہنا جاہیے ۔ جب کوئی بیمان اللہ کیے گا تو اُس کی طرف تو جہ کی

جائے گی۔ تالی بجانے کا طریقتہ *ور توں کے* لیے ہے۔ ٱلأنْبِيَائُ ٱخْيَائِ فِي قُبُورِ هِمْ كَحَيَاتِهِمْ فِي اللُّنْيَا

#### انبیاءا پی قبروں میں اس طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے

(78)\_عَرِبُ إِبِي اللَّودآيِ ﴿ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ اَكُثِرُو الصَّلَوٰةَ عَلَيَ يَومَ الجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُو دْيَشْهَدُهُ الْمَلَاثِكَةُ ، وَإِنَّ آحَدًا لَمْيُصَلَّ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَاوْلُهُ حَتَّى يَفْرُ غَ مِنْهَا ، قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ إِنَّ اللَّهُ حَوَّمَ عَلَى الْأَرْضِ ٱنْ تَاكُلَ ٱجْسَادَ الْآنْبِيَائِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيْ يُوزَقُ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَمَةً وَرَوْى مِثْلُهُ عَنْ أَوسِ، ﴿ [ابن ماجة حديث رقم: ٢٣٤ ١, ابن ماجة حديث

رقم: ٨٥ ١ ا عن اوس كانم ابوداؤد حليث رقم: ٣٤٠ ١ ، نسالي حليث رقم: ١٣٤٣ ١ ، مستدرك حاكم حليث

رقم: ٥٨٥٩]\_ضحَحَدالُحَاكِمْوَاللَّهْنِيَ وَقَالَ عَلِيَّ الْقَارِيَ اسْتَادُهُ جَعِدْ ترجمه: حضرت الدورداء ﷺ فرمات على كرسول الله ﷺ فرما يا: جعد كدن مجمد يركش سه دروو يزها كروه

اس درود پر گوائی دی جاتی ہے،فرشتے اِسکی گوائی دیتے ہیں،تم ش سے کوئی ایک مخص جب بھی مجھ پر درود پر متاہوتو وہ اُسی وقت جھے پر پیش ہونا شروع ہوجا تاہے تئی کہ دہ درود سے قارغ ہوجا تاہے۔ حضرت ابدوروا وفر ماتے ہیں کہ یس نے حوض کیا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ فرمایا: الله ف فرشن پرحرام کردیا ہے کہ ٹیریوں کے جسم کھائے، البذا اللہ کا

الى زنده بوتاب،أترزق دياجا تاب (79) ـ وَعَنْ السِ اللهِ قَالَ قَالَ وَلَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

ٱلِويَعلىٰ فِي مُسْتَلِهٖ وَهٰذَا حَلِيَتْ صَحِيْح [مسندابي يعلى حفيث وقم: ٣٣٢٥، مجمع الزوائد حديث رقم:۱۳۸۱۲]\_

ترجمه: حضرت الس الحفرات إلى كدرول الشاها في قرمايا: انبياء اين قرول بل زعره وت الله ، المادين پرھے ہیں۔

(80) ـ وَ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهُوَ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ وَفِي رِوَايَةٍ مَرَرْتُ عَلَىٰمُوسَىٰ لَيْلَةُ أَسْرِيَ بِيعِنْدَالْكَلِيْبِ الْآحْمَرِ وَهُوَ قَائِمْ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ رَوَاهُمُسْلِمْ وَ

أَحْمَلُ [مسلم حديث رقم: ١٥٨ ٢ ] ٨ ١٧٤ نسالي حديث رقم: ١٣٢ ا ] المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم ٢ • ٨٨، مسند ابي يعلئ حديث رقم: ٣٣٢٥ صحيح ابن حيان حديث رقم: ٥٠ ، مسند احمد حديث

رقم:۱۲۲۱]\_

۔ ترجہ: حضرت انس منظر ماتے ہیں کدر مول اللہ اللہ فیڈ فرمایا: ہیں موک کی تجرکے پاس سے گز دا تو وہ اپنی تجرش نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک دوایت ہیں اس طرح ہے کہ جس دات تھے معران کرائی گئی ہیں شرخ فیلے کے پاس موی کی تجرید سے گز را تو دو اپنی تجرش کھڑے ہو کر نماز پڑھ دے تھے۔

ڹؠؙؿؙٵڂؿ۫ۊڂٵۻؚۯڣؚۑڨٙڹڔ؋ۅؘٮٚڶڟؚۯٳڶؽۼڡؽۼؚٵڶٛڂؘڵٵؿۣػػڣٙۑؘڋۅؘۑٙۮۿڹٳڶؽ ڡٵؽۺٙٲؿؙۊؽۿڬۯ۫ٳؘڽؙؽػؙۅڽٛڂٵۻڔٲڣؠڡؘڨٙٵڡٙ؆ڲؿؽڗ؋ڣؠڿؽڹۊٵڿؚۮ

مارے نی زندہ بیں اور اپنی تیم افور میں حاضر ہیں اور ہاتھ کی تشیلی کی طرح تمام مخلوقات کود یکھ رہے ہیں اور جہال چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ ایک وقت میں کی مقامات پر موجود موں

قَ الْ اللّه تَعَالَى وَلا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِئِلِ اللّهِ اَمُواتُ بَلْ اَحْيَا يَعُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

قبرول میں زندہ ہوتے ہیں۔

(82) ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ عَائِشِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ الرَّالَ وَلَى الْحَسَنِ

ضورَةِ، قَالَ فِيهَ يَخْتَصِهُ الْمَلَا الْآعَلَىٰ؟ قُلْتُ ٱنْتَ آعَلَمْ، قَالَ فَوَصَعَ كُفَّهُ بَيْنَ كَيْفَى، فَوَجَدُتُ بَرْدَهَا بَيْنَ لَذَيَنَ، فَعَلِمْتُ مَا فِي الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ، وَتَلَا وَكُذَٰلِكَ نُرِى ْ إِبرَاهِيمَ مَلْكُوتَ

السَّمَوْتِ وَالاَرضِ وَلِيُكُونَ مِنَ المُولِيْنِنَ رَوَاهُ اللَّهُ رَمِي وَرَوى آخَمُدُ وَالتِّرمَذِي عَنْ مَعَادِ ابْنِ جَهلِ اللهِ فَتَعَلَّى كُلُّ شَيئِ وَقَالَ التَّرْمَذِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيْحَ وَسَتَلْتُ البُغَادِي عَدْ ذَا الْمُعَالِمِ هِ فَقَالَ حَذَا مَنَا الْمُحَدِّقِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

عَن هٰذَا الْحَوْدِيْثِ فَقَالَ هٰذَا حَوْدِيْثَ صَحِيْحَ [سنن الدادمي حديث رقم: ٢١٥٣م مسندا حمد حديث رقم: ٣٨٨٣م تومذي حديث وقم: ٣٢٣٥م ٣٣٣٥م مسندابو يعلي حديث وقم: ٢٤٧١].

ترجہ: حضرت میرار الرحن بن مائٹ شخفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ فاقف نے فرمایا: علی نے اپنے رب کو مح بصورت ترین صورت شدن کے مصابات نے بیاد کر اللہ کا اللہ نے اپنے اس کے موال کے بارے بھی جھور ہا ہے؟ علی نے مرش کیا آئو کا بہر جا تا ہے، فرمایا: کا دائلہ نے اپنا دستہ اللہ دت میں مصابات کی بارے بھی جان ایک دھور کیاں رکھا، علی نے اپنے میں محسوں کی مورش کی اس طرح ہم ایرا ہم کو ایر کی آ سالوں اور زشن میں افوائل کے سب چھے جان ایک اور آپ شن کے سب کھے جان ایک اور آپ شن نے بیا ہے مورث مطافل ہوا ہے۔ محسرت مطافل میں ایک مورث کی ایک مند میں اور شن کی بادش کی مورث مورث کی ایک سند میں اور درگ کی ہم ایک سند میں اور درگ کے بادر میں نے امام بھاری رحمت اللہ مالیے بارے عمل کی ایک سند میں اور میں کے اور میں نے امام بھاری رحمت اللہ مالی مورث کے بارے عمل کی چھا تو آپ نے فرمایا ہے مورک کے مورش کی ایک سند میں کی چھا تو آپ نے فرمایا ہے مورک میں کے مورٹ کے بارے عمل کے بادر میں کی چھا تو آپ نے فرمایا ہے مورک میں کے۔

(83). وَ عَلْ فَهَانِ هُ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ قَالَ: إِنَّاللَّهُ وَى لِيَ الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيَثَ مَشَارِ قَهَا وَ مَفَارِبَهَا وَأَعْطَانِيَ الْكُنْزَلْيِنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَصَ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حليث رفم: ۲۵۸، ابو داؤد حديث رقم: ۳۲۵۲، ترمذی حليث رقم: ۲۱۷۱ براين ماجة حليث رقم: ۳۹۵۲.

ترجمه: حضرت الوبان هفرات في كدي كري هف فرايا: به فك الله في مير ب لها نشير وى حلى الله في مير ب لها نشير وى حل كديس في الله من مير وي الله كديس في الله في الله الله في الله

أضحَابُهُ أَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ بِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقُولَانِهَ فَيَقُولُانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدُ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي[مسلم حديث رقم: ٢١١٨] بعارى حديث رقم: ١٣٢٣] ، نسائى حديث رقم: ٢٠٥٠، بوداد دحديث رقم: ٣٤٥٣].

ترجہ: حضرت الس الله فرماتے إلى كدرول الله فلف فرمايا: جب بندے كوأس كي تيم ش ركھا جاتا ہے اور أس كے احباب والس لوئے إلى تو وه أن كے جوتوں كى آ واز سٹاہے۔ أس كے پاس دوفر شخ آتے إلى، وه أسے بنا احراب واليس تي الى كرتواس ردھے كے بارے ش كيا كيا كرتا تھا۔

فِي نِدَآئِ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يارسول اللديكارف كاجواز

أَيُهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ الَّذِلُ عَلَىٰ بَنِى النَّجَارِ اَحْوَالِ عَبِدَالمُطَلِبِ اكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالتِسَاتَىٰ فَوَقَ البّيوتِ وَتَقَرَّقَ الفِلْمَانَ وَالْعَدَمُ فِي الطُّوقِ، يَتَادُونَ،

(85) عن البَرَ اي بن عَاذِب اللهُ فِي قِصَّةِ الْهِجْرَةِ، قَالَ، فَقَدِ مُنَا الْمَدِيْنَةَ لَيْلاً فَتَنازَعُوا

پسونت، سسوندا بوجه ن و بست ی توی به بین بور سوی برست ن و مصندی و است بین سوی به بین و ن یا خسخهٔ نه یَا رَسُولَ اللهِ بَا مُسَحَمَّهُ نَهَا رَسُولَ اللهُّرَ وَ اَفْهُ شَلِم [مسلم حدیث و هم: ۲۵۲۲]. ترجمه: محرف براءین عالب شهیجرت کا قصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یم مدید مورد عمل دان سے

رجمہ: محرت براہ من دارہ میں دارہ دیں برات کے دور کے اور کرانے ہیں ارام یمدین اور میں ارات کے دوت کیا گئی۔ اور ا وقت پہنچے۔ لوگوں میں محت ہوئی کہ رسول اللہ دہش کے مہمان منیں گے۔ آپ دی نے فرما یا کہ میں موہدا \*\*
کے مہال بی محادر مہمان بنول گا اور اُنٹین اس کے ذریجے احرام دور گا۔ مرداور گور تین مکانوں کی مجتوب رہے تاہ

كى مىيال ئى مى ادامى مى ادارائىل اى كى درىيدا ترام دول گادم دادر كورى مى كانول كى چول پرچە ھ كى دونوجان دوخادم داستول بى چىل كى دوخر كى كارىپ تى ياقى يارسول الله ياقى يارسول الله (86) قى ئىل غشامان بىن خنيف چە اَنْ رَجْلًا صَويْرَا الْبُصَرِ آتى النّبِيَ اللّهِ فَقَالَ ادْعُ اللّهُ أَنْ

راون و مرسى حسن بي حيث عدم بن و بد حوير البسوسي ، به على الله مَا الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَاللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

فَشَفِّعُهُ فِيَ رَوَاهُ التِّومَلِي وَابْنُ مَاجَةَ وَحَلَفَ بَعْضُ الْمَطَابِعِيَا نَبِيَّ اللَّهِ [ ترمدى حديث رقم: ٣٥٧٨ ، ابن ماجة حديث وقم: ١٣٨٥ مالسنن الكبرئ للنسائي حديث وقم: ١٩٥٥ ما يــ

ترجمہ: حضرت عثان بن حفیف مضفر مائے ہیں کہ ایک نامینا آ دی نی کریم اللے کے باس آیا اور کہنے لگا کہ دعا فرما ئيں الشاتعالی مجھے ٹھيک كروے۔ آپ ﷺ نے فرمايا: اگر چا ہوتو ش دعا كروں ادراگر چا ہوتو مبركرووہ تمبارے

حن میں بہتر ہے۔ اُس نے کہا آپ دعافر مائیں۔ آپ نے اُسے تھم دیا کہ اچھی طرح دضوکر سے اور اللہ تعالیٰ سے میہ د حاما تھے اے اللہ شن تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نمی عجر نمی رضت کے دسلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں ، یا ني الله! بن اين رب كور يكاواسطه دينا مون تا كه ميرى بيرهاجت يورى موه اسدالله مير ساح شير مضورك شفاعت قبول قرما۔ (انسوس کداس حدیث میں ہے' یا نبی اللہ' کے الفاظ بھن جماسینے والوں نے تکال دیے ہیں)۔

(87)\_وَعَنْدُ أَنَّ رَجُلا كَانَ يَخْتَلِفُ الْبِي عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانِ ﴿ فِي حَاجَةٍ لَهُ ، فَكَانَ عُفْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ اللَّهِ وَ لَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ ، فَلَقَى ابْنَ حَنَيْفٍ فَشَكَىٰ ذَٰلِكَ الَّذِهِ فَقَالَ لَهُ عَنْمَانَ بْنُ حَنَيْفٍ ، إيْتِ الْمِيْطَاةَ فَتَوَطَّأَمُ لِمُ إِيْتِ المَسْجِدَ فَصَلَّ فِيهِ رَكْعَتِينٍ فَمَقْلُ ، ٱللَّهُمَ إِنَّى أَسْتَلْكُ وَٱتَوْجَهُ إِلَيكَ بِنَبِيّنَا مُحَمِّدٍ ﷺ ٱلْحَدِيْثُ رَوَاهُ الطَّبْرَ انِي فِي المُعْجَمِ الصَّغِيرِ وَقَالَ الْحَدِيثُ صَحِيح

[المعجم الصغير للطبر الي ١٠/١م ا/ ١ع المعجم الكبير للطبر الي حفيث رقم: ١ ٩٢٣].

ترجمه: حضرت مثمان بن منيف وللفرمات بي كمايك، وي صفرت مثمان في ملك كي ياس اسية كام ك ليه باد بار حاضر ہوتا تھا، مگر حضرت مثان ﷺ س کی طرف متوجہ بیس ہوتے تھے اور نہ بی اس کی حاجت روائی کرتے تھے۔ وہ آ دئی ائن طیف ﷺ سے طااور اُن سے اِس بات کی شکایت کی۔ حثان بن طیفﷺ نے اُس سے کہا کہ وضو کی جگہ يرجا اوروضوكر - بحرم جد بين آ كر دوركعت نمازنقل يزحه - بحركهها ميدالله بين تجديب موال كرتا بول اور تيريب تي محمه نى دهت كوسيلى يرى طرف توجهوتا بول -آكدى سابقددما آخرتك أنيش سكمانى -

فَصْلُ فِي جَوَازِ التَّوَسُّلِ وَالْإِسْتِمْدَادِ

وسیله پکڑنے اور مدد ما تکنے کا جواز

قَالَ اللَّه تَعَالَى وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ [المالده:٣٥] السُّرَّفَالْ فما تاج: الشَّكَ وسير الماش كرور

وَقَالَ يَنْتَغُونَ الْمِي زَيِّهِمُ الْوَسِيْلَةُ [الاسراء:٥٥] اورقراتا ہے:وواچ اللہ تک ویلہ طاش کرتے اللہ وَقَالَ وَكَانُوا هِنُ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفُرُوا [البقرة: ١٩] اور فراتا ہے: براوگ اسے پہلے کافروں کے طاق اس کے دیلے سے قاصل کیا کرتے تھے۔

(88) عَنْ آنَسِ اللهُ مَا آنَ حَمَر بنَ الْحَطَّابِ اللهِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْفَى بِالْعَبَاسِ بن عَبْد الْمُطَلِّبِ ، فَقَالَ اللهُمَ إِنَّا كُتَا نَتُوَسَّلُ الْمُكَ بِنَيْنِنَا فَتَسْقَيْنَا وَ إِنَّا نَعُو سَلُ الْمُكَ بِعَمْ نَبِيْنَا فَاسْقِنَا ،

قَالَ فَيْسَقُونَ رَوَاهُ الْبُحَارِي [بخارى حديث رقم: ١٠١٠ محيح ابن حبان حديث رقم: ٢٨٦١ ، المعجم الاوسط للطبر الى حديث رقم: ٢٨٣٠ ، المعجم الاوسط للطبر الى حديث رقم: ٢٨٣٠ .

ترجمہ: حضرت الس بی فرائے ہیں کہ جب قط پڑتا تو حضرت عمرین تطاب بید و حضرت عماس بن عبدا بھ کو دیلے سے بارش ما فکا کرتے ہے ،آپ کہا کرتے ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے ایٹ ہی کے دیلے سے وحاما فکا کرتے ہے اور بارش ہوجائی تھی ، اور ہم اپنے ہی کے بھاکے دیلے سے بارش ما تک دہے ہیں ،ہم پر بارش فرما۔اس طرح بارش ہوجائی تھی۔

ترجہ: حضرت ایوسعید خددی ﷺ فرمائے ہیں کہ دسول اللہ ﷺ فرمایا کہ: جب بھی کوئی آ وی اپنے گھرے نماز کے لیے لگا ہے اور بدید ما انگل ہے کہا ہے اللہ موال کرئے والول کا چرتھے پر کڑے ہے ش تھے سے اس کے سیلے سے سوال ترجمہ: حضرت انس کھفر ماتے ہیں کہ جب سیدنا علی ابن انی طالب کرم انلد د جدالکریم کی والدہ ماجدہ معفرت فاطمہ بعت اسدرخی انلد عنہا کی وفات ہو کی تو نمی کریم کھنے دعافر مائی: اے بیرے انلد میرک ماں فاطمہ بعت اسد کومعاف کردے ادرائے نمی کے صدیقے اور مجھ سے پہلے انہیا ہے مصدیقے اس براس کی تجرکو وسیح کردے۔

(91) ـ وَعَنْ عَبِدُ اللهِ بَنِ حُمَرَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَثَى يَأْتِي وَمَا لَقِيمَةُ لَيْسَ فَى وَجُهِم مُزْعَةُ لَحُمِ وَقَالَ انَّ الشَّمْسَ تَذُنُو يَومَ الْقِيَامَةَ حَثَى يَبَلْغَ الْمَرْقُ يَضِفَ الأَذْنِ فَبَيْنَمَاهُمُ كَذْلِكَ إِسْتَغَالُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِغُوسِي ثُمَّ بِمُحَمَّدِ اللَّهُ رَوَاهُ النَّبُعُولِ يَ آدَمَ ثُمَّ بِغُوسِي ثُمَّ بِمُحَمَّدِ اللَّهُ رَوَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمَرْقُ وَسَلَّم عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمَارِقُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْكُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْكُولِكُ الللللَّهُ عَلَيْكُولِكُ الللَّهُ عَلَيْلِكُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللْمُعَلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّ

ترجمہ: حضرت عبدالله ابن عمروض الله عجم افرائے ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرایا کہ قیامت کے دن ایک آدی جس کے چیرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی ٹیمی ٹیس ہوگی ، لوگوں سے موال کرتا رہے گا، فرمایا: قیامت کے دن سورج اتنا کتاب الْعَفَائِد بِ کِتَاب الْعَالِين کِتَابِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سے مدد ماکس کے مرحم اللہ سے مدد ماکس کے۔

(92) ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَمَّا أَصَابَ آدَمُ الْخَطِينَةُ رَفَعَ رَأْسَه فَقَالَ رَبِّ اَسْتَلُكَ بِحَقَّ مُحَمَّدِ أَنْ غَفَرْتَ لِينَ فَأُوحَى اللَّهَ تَعَالَى الَّذِهِ وَمَا مُحَمَّدُو مَنْ

مْحَمَّد؟ فَقَالَ رَبِّ إِنَّكَ لَمَّا آثَمَمْتَ خَلْقِي رَفَعْتُ رَأْسِي الْيُ عَرِشِكَ فَإِذَا عَلَيْهِ مَكُوبُ لَا ِ الْمَرَالَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولِ اللَّهُ فَعَلِمْتُ اَنَّهَ آكُرَمُ خَلْقِكَ عَلَيْكَ اِذْقَرَنْتَ اِسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ ، قَالَ نَعَمْ قَلْ غَفَرْتُ لَكَ وَ هُوَ آخِرْ الْأَنْبِيَآيْ مِن ذُرَيَّتِكَ وَلُولَاهُ مَا خَلَقْتُكَ رَوَاهُ الْحَاكِمْ

وَالطُّبْرَانِي فِي الصَّفَيْرِ وَأَبُونُفَيمِ وَالْبَيهَقِي وَابْنَ الْجَوزِي فِي الْوَفَا[مسندرك حاكم حديث رقم: ١٨٣٣، المعجم الاوسط للطيراني حديث وقم: ٢٠٥٢ ، الوفاصفحة٣٣٠ ، الشفاء ١٠١٠ ، المعجم الصغير

للطبرالي ٢/٨٢]\_صَحَّحَة الْمُحَاجِي فِي تَسِيم الزِيَاصَ لَعَلَمْ تَطْرُفِي تَلْقِيقِهِ الْفُهْوَلِ وَالْمَقَ الَّهُ طَعِيفُ ترجمه: حضرت عمرا بن خطاب عليفرمات إلى كدومول الشدف فرما يا: جب آ دم سے نفوش ہوگئ توانبول فے اپنا

سمرا ٹھا یا اور حرض کیا اے میرے رب میں تھے تھے کا داسلہ دیتا ہوں چھے بخش دے۔اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف دعی فرمانی کہ کیا گھ اور کون گھر؟ انہوں نے عرض کیا اے میرے دب جب تو نے میری حکیق کو مکس فرمایا تو مٹس نے اپنا سر تيرب عرش كى طرف افعايا: اس يركهما موا تعالا الدافا الشركار مول الشديش مجوكيا كربية تيرب نز ديك تيري تخلوق ش

سب سے زیادہ مزت والا ہے ای لیے تو نے اپنے نام کواسکے نام کیا تھ جوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں ہی نے تھے بخش دیا۔وہ تیری ادلاد ش سب ہے آخری نی ہے اگروہ شاہوتا تو ش تھے بھی پیدا نہ کرتا۔ (93) ـ وَعْنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ أَوْحَى لِلْأَتَّعَالَىٰ إِلَىٰ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لُولًا مُحَمَّدُ مَا

خَلَقْتُ آدَمَوَ لَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ فَاصْطَرَبَ فَكَتَيْتُ عَلَيْهِ لَا اِلْهَ الْأَمْحَمَدْ رَسُولُ اللّهِ فَسَكَنَ رَوَاهُ ابْنُ الْجَوزِي فِي الْوَفَا [الوفا الباب الاول:في ذكر التنويه بذكر محمد من زمن آدم عليه السلام

صفحة٣٣]\_فِيهِ عَمْرُ رَبْنَ أَرْسٍ وَهُوَ مَجْهُوْ لُـ وَيَقِيَثُرِ جَالِهِ هِمَاتُ

ترجمه: حضرت عبدالله ابن عمال رضى الله يحتم الربائ في كه الله تعالى في حضرت عيني عليه السلام كي طرف وي

فرمانی کدا گرهمدند بوتے تو شن آدم کو پیدائد کرتا۔ شن نے حرش کو پیدا کیا تو دو ارز نے نگا شن نے اس پر لا الدالا الله عمد رسول الله کلاد یا تو دو خبر کیا۔

(94) ـ وَعَنْ عَنِد الرَّحْمَنِ ابنِ سَعْدِ قَالَ حَمَرَتُ رِجُلَ ابْنِ حَمَرَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلَ اذْكُرَ اَحَبَ النَّاسِ الْمَكَ ، يَوْلُ عَنْكَ ، فَصَاحَ يَا مُحَمَّدًاهُ فَالتَشَرَتُ رَوَاهُ الْبَحَارِى فِى الأَدَب الْمُفَرُورَ عَيَاصْ فِي الشِّفَائِ [الادب المعرد حديث رقم: ٩٣٣ ، الشفاء ٢/١/]. الْحَدِيْثُ صَعِيْع

المفقر فوق عيّاض في النبتهاي إلا وب العمود حديث وم: ٩٣٠ بي الشعاء ١١ / ١ ميد العوبيت صويع ترجمه: حضرت ميزار تن بن سعد فريات إلى كما بن عمركا يا وَل أَن يوكيا ـ أَن سع كن آ دقي في اكما سية سب

ے پیارے کو یا دکر جری تکلیف دور وہ وہائے گی۔ انہوں نے زورے پارا یا جمروای وقت پاؤل شیک مو کیا۔

(95)\_وَمَرَّ حَدِيْثُ عَفْمَانَ بِنِ حَتَيْفٍ ﴿ فَتَيْلَ هَذَا وَحَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَتُ لَهُ حَاجَةُ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُعْنَانَ بِنِ حَتَيْفٍ ﴿ فَهُمُ لَمَا لَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ

الْي عُفْمَانُ بْنِ عَفَانَ شُهُ

ترجہ: حضرت عثمان بن حفیف علی والی حدیث تحقیق و پر پہلے کر ریکی ہے اوراً س آ دی والی حدیث می گر رہ کی ہے جے حضرت عثمان ایمن مفان علیہ سے کوئی کام تقا۔

ے تے صرحہ ان ایمن مفان ہے اول کا مجا۔ (96)۔ وَ عَـــٰے عَنتِهَ بِنِ غَزْوَانَ عَنِ النِّبِيٰ ﷺ إِنّه قَالَ إِذَا ضَلَّ اَحَدُكُم شَيْلًا اَوْ اَرَادَ عَوْلَاوَ هُوّ

بِارضِ لَيسَ بِهِا أَنِيسَ عَلْيَقُلَ يَا عِبَادَ اللهِ أَجِينُونِي فِإِنَّ اللهِ عَبَادًا لاَ نَوَا الْمَهْرَ وَا الطَّبْرَ الِي وَكَذَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَ الِدِ وَالْحِصْنِ الْحَصِيْنِ وَكِتَابِ الْأَذْكَارِ لِلنَّووِي، وَالحَدِيثُ صَحِيحٌ ، وَلِلَ رِجَالُه [المعجم الكير للطراني حليث رقم: ١٣٥٣، كتاب الاذكار للنووي حديث رقم: ١٣٨، مجمع

رِ جَالُهُ [المعجم الكبير للطبراني حديث رقم: ١٣٧٨] كتاب الاذكار للنووى حديث رقم: ٢٢٨، مجمع الزوائد حديث رقم: ٢٢٨، مجمع الزوائد حديث رقم: ٢١٠١] . الزوائد حديث رقم: ٢٠١٤] عصن حصين صفحة ٢١] . ترجم: عضرت هيرين فروان خفر ما تركي كريم فل قرم الإجبة شم ش كى كي يزم موجات ياود

ؠؽۄٳڡؠڔؽ؞ۮؘڒۅۦؠڶٲۺؠٲۺ*ؼڿؖؿ*ؿٮٵۑڝٶ*ڐؿڸڿڛؠ؆ڰۺ*ۅڿۣۣۼ (97)ۦۅؘۼۯۓۦڡؘؽڡؙۅنڎٙٲ؋ٲڶڡؙۊؙٞڡؚؽؽڽؘۯۻۑؿٲڷؙٚڟۼٵؽؘۜۯۺۅڶ۩ؖ۫ؗۿڰ۫ڹٵٮٞٶؚڹۮۿٵڶيڶؾؘۿاڣؘڤامَ يَتُوَضَّأُ لِلصَّلَوْةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي مُتَوَضَّئِهِ لَبَيْكَ لَبَيْكَ ، ثَلَاثًا ، نُصِرْتَ نُصِرْتَ ، ثَلَاثًا فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَتَعَظِّمُ لَقُولُ فِي مَتَوَضَّئِكَ لَبَيكَ لَبَيكَ لَبَيكَ ، ثَلَاثًا ، نُصِرْتَ نُصِرْتَ ، ثَلَاثًا ، كَانَّكَ تُكَلِّمُ إِنْسَائًا ، فَهَلَ كَانَ مَعَكَ آحَدْ ؟ فَقَالَ هَذَا رَاجِزْ بَنِي كَعْبِ يَسْتَصْرِ خُنِي وَيْزِعَمُ أَنَ قُرْيَشًا اعَانَتْ عَلَيْهِمْ بَنِي بَكْرٍ ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ هَلَدَا أَوْلِكُوا اللهِ اللهُ ال

 ٲۅڔؚؽۥ فَقَالَ وَاللّٰهُمَا هٰذَا زَمَانُ عَزْ وِ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَأَينَ يُرِيلُرَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْ عِلْمَ لَى، قَالَتُ فَاقَعْنَا لَكَالًا، لُمَّ صَلَّى الصَّبْحَ بِالنَّاسِ فَسَمِعْتُ رَاجِزَ يَنْشِلُهُ

يَارَتِ إِنِّى نَاشِدْ مُحَمَّدًا جِلْفَ آبِيْنَا وَآبِيْهِ الْأَتَلَدَا

إِنَّا وَلَدُنَاكُ وَكُنْتُ وَلَدًا ثَمَّ مَسَالَمُنَا فَلَمْ نَنْزِ غَيْدًا

إِنَّ فَرَيْشًا آخَلُفُوكَ الْمَوْجَدَا وَنَقَطُوا مِيْنَا قَكَ الْمُؤَكِّدَا

وَزَعَمُوا أَنْ لَسَتَ تَدْخُوا آحَدًا فَانْصُرْ هَدَاكَ اللهُ نَصُو الْيَدَا

الْحَدِيْثُ بِطُولِهِ رَوَاهُ الطَّيْرَ النِي فِي الصَّفِيرِ وَرَوَاهُ الْبُزَّارُ وَقَالَ الْقُسْطَلَانِي فِي

الْمَوَاهِبِ إِسْنَادُ الْبَزَادِ حَسَنْ مَوْضُولْ ، وَنَقَلَهُ الْعُشْقَلَاتِي فِي فَضِح الْبَادِي وَسَكَتَ عَنهُ وَسَكُوْ ثُلُهُ يُفِيدُ النَّحُسِيْنَ [المعجم الصهر للطيراني ٢/٣، ابن هشام ٢/٣٩٣، الاستعاب صفحة ٢٥٥، الاصابه صفحة ٢٣٠٠ تحت عمرو بن سالم ] ـ كان بنو بكر حليف قريش و بنو كعب حليف المسلمين تحت معاهدة المحليبية, وبنو اصفرهم الرومية اللهم بنواصفر لالوانهم ولم تجمع قصتهم الى الان

سه معلم الموشن حفرت میموندوشی الشریخها فرماتی بین که رسول الله هنگ نے ان کی باری کی رات اِن کے پاس گزاری۔ آپ رات کونماز کی خاطر وضوفر مانے کے لیے اشے تو بیس نے آپ کو وضوخانے بیس بیرفر ماتے ہوئے سنا: ایک ایک تین مرتبہ تیری مدوموئی تیری مدوموئی تین مرتبہ جب آپ با پر کفاتو میں نے حرض کیا یارسول اللہ بیس نے آپ کو وضوخانے بیس تین مرتبہ لیک ایور تین مرتبہ تیری مدوموئی تیری مدوموئی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ا سے کگتا ہے چیے آپ کی انسان سے بات کردہے ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی آ دی تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پن کعب (جوملع حدیدید کے موقع پر معاہدے ٹس مسلمانوں کے طیف اور ساتھی قراد پائے تھے ) کا ایک آ دمی

ار اور کی کومت بتانا۔ وہ فر مائی میں کی مائی کے بات اور کرا سے اور کینے سے اس اور اور میں سیاری یادی ہے۔
کرداور کی کومت بتانا۔ وہ فرمائی میں کین جائی کے اور کینے کے اس کے اور کینے کے اس کی سیاری ہے۔
انہوں نے عرض کیا اللہ کی تھم میں ٹین جائی ۔ انہوں نے کہا بھرا ہے تی اصفر (مینی دو بیوں) سے جنگ کا زمانہ ٹین

ر ہیں سے حربی پوائنس کا سی میں ہو ہے۔ ہیں سے چاہدی ہیں، سروے ور پیداں کا در اور اور ان اللہ ان اردو فر مایا ہی انہوں نے عرض کیا اللہ کا تسم مجھے کھو طم تیں فرماتی ہیں کہ پھر تین دن تغییرے پھر آپ نے لوگوں کو تک کی نماز پڑھائی تو شن نے ایک زوردارآ داڑے بیا شھار ہے: اے چیرے رب شی تھر کی شان شن شعر کہتا ہوں جو ہمارے باپ کا

نے ایک زوردارآ دائرے بیا شعارے: اسے جمرے رب علی مجری ناشان علی سعر ابنا موں جو مارے باپ کا حلیف ہے اور اس کا باپ خاندانی مال دار ہے۔ ہم نے تھے جتم دیا اور تو ممین علی پیدا ہوا، گھر ہم نے تیری پر دوش کی اور اپنا با تھ مجمی نہ مجھائے۔ قریش نے تیرے دعدے کی خلاف ورزی کی ہے اور تیرا مشبوط بیٹاتی تو ڑ ڈالا ہے وہ کہتے کھرتے این کرتھ کی کوئیں لفکارے کا معاری مدکر الشہ تھے زیر دست مدول تو فیش دے۔

(98)\_عَنَّ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ فَهِ قَالَ: اعْتَمَوْنَا مَعَ النَّبِيُ اللَّهِ فِي حُمْرَةِ اعْتَمَرَهَا ، فَحَلَقَ شَعْرَهُ ، فَاسْتَبَقَ النَّاسُ الْي شَعْدِ م فَسَيَقْتُ الْي التَّاصِيةِ فَاتَحَلْتُهَا فَجَعَلْتُهَا فِي مُقَدِّمَةِ الْفَلْنُسْوَ قَ فَمَا وَجَهْتُ فِي وَجُوالًا فَيْحَ عَلَى زَوَاهُ الْوَيْعَلَىٰ [مسدار يعلى حديث رقم: ٨٤ / ٤ ، المعجم الكير

للطبر الى حديث رقم: ٢/ ٣/١م مجمع الزوائد حديث رقم: ١٥٨٨٢ وقال الهيشمى رجالهما رجال الصحيح ، مستدركسحا كم حديث رقم: ٥٣/٨/ دلاكل النبوقاليبهقي ١٩/٢٣ \_

ترجمہ: حضرت خالد بن ولید ﷺ نے جو کرہ کیا گئا نے جو کرہ کیا تھا، ہم نے جی وہ مروآپ کے ساتھ کیا۔آپ ﷺ نے سرم ہادک منڈوا یا، تولوگ آپ کے بالوں پر لیک پڑے، ش ماتھ کے بال لینے ش کا میاب ہو گیا، میں نے انہیں اپنی ٹو ٹی کے ایکے صصے میں و کھالیا۔اس کے بعد میں جس بھی بھیجا گیا، جھے کٹے تصیب کی گئے۔

بَابُمَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ وَاهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ الرِّضُوَانُ

### محابهاورابلِ بیت علیم الرضوان کے مناقب کا باب

قَالَ االلَّهُ تَعَالَم ۗ وَعَدَااللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُو امِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّابِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَهُمْ فِي الْأَزْضِ الآية[النور:٥٥]الشراقالي فرماتاج: جواوكة ش سائيان لا عاورت مل كيان ك ساتحدالله كا وعده ب كدائين زين على خرور برخرور خلافت حطا فرمائ كار و قَالَ الشَابِقُولَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمَهْاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اثْبَعُوْلِهُمْ بِاحْسَانِ زَضِي... اللَّه عَنْهُمْ وَزَضْوُ اعَنْهُ [التوية:٠٠٠]اودڤرا تا ب: سبِّست لے بائے والے پہلے لوگ جو مہاجرین اور انصاریں اور جو لوگ متص طریقے ہے اِن کی تابعداری کرتے رہیں گے اللہ اُن سے راضی موااورو واللہ ے رائی ہوئے۔ وَقَالَ مُحَمَّلَ زَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَدَّ اَشِذَائَ عَلَى الْكُفَّارِ ز حَمَا عَ بَيْنَهُمْ [الفتح: ٢٩] اورقرما تا ب: محد الله كرسول على جواوك أكے ما تعد إلى وه كافرول يربوك سخت في اورا أين شروم ول بير-و قَالَ وَ أَرْو احِدُ أَمَهَا تَهُمُ [الاحزاب: ٢]اورڤرما تاج: في كل يويال مو*مون كي الكي الل*-وَقَالَ يَا يَسَاَّى النَّبِي لَسُنَّتَ كَأَحَادِهِنَ النِّسَاَّيِ [الاحزاب:٣٢] اورفرما تا ہے:اسے نی کی ہوہے آ ہے عام *جولال کی طرح فیل ہو*۔ وَ قَالَ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيَذُهِبَ عَنكُمُ الزِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَعْلَهِيْرَ [الاحزاب:٣٣]اورقراتا م كـ: اكالربيت الله الخالى چاہتا ہے کہ آپ پرے برطرح کا الزام بٹادے اور آپ کو اس طرح کھادوے جس طرح کھارنے کا حل ہے۔ ف قَالَ تَعَالَى وَكَزَهَ إِنْيَكُمُ الْكُفْرَوَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَاتَ [الحجرات: 2]الا**رْراتام: اللَّهُ** تمهار سے حق میں کفر ممناه اور نافر مانی کونالیند فرما یا ہے۔

(99)\_غَرْبُ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ الْفَيْقُولُ: لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَانِي أَوْرَائِمُنْ رَانِي رَوْاهُ الْيُومُذِي [ترمذي حديث رقم: ٣٨٥٨]. وَقَالَ اليَّوْمَلِي حَسْنَ

ترجمہ: حضرت جابرین عبداللہ پھنٹر ماتے تیل کہ پیش نے ٹی کریم ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنانہ کی ایسے مسلمان کو آگ نیس چوئے کی جس نے چھے دیکھا ہویا چھے دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔ الَّذِيْنَ يَلُولَهُمْ<sub>،</sub> ثُمَّ يَجِئُ قَومْ تَسْبِقْ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَهِيْنَهُ شَهَادَتُهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَحَارِى[مسلم حديث رقم: ٧٣٤٢، بخارى حديث رقم: ٢٧٥٣، ترمذى حديث رقم: ٣٨٥٩، ابن ماجة

(100)\_وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ مَا قَالَ: تَحِيْرِ النَّاسِ قَوْلِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ

حديث رقم: ٢٣٦٦] السبقة كناية عن سرعة الأقدام وحوص الرجل على الشهادة واليمين

ترجہ: میدانشد این مسود کھنم استے ہیں کہ نبی کریم کھنے فرما یا کہ: لوگوں بی سے سب سے بہتر میرے زمانے کوگ ہیں، پھر جوان سے لیس کے اور پھر جوان سے لیس کے۔ پھر ایک قوم آ جائے گی کہ اُس کی گواہی قسم سے آ مے کلل جائے گی اور قسم کواہی سے آ کے کل جائے گی ( لیتی لوگ ان ودکا موں ش جلدی کریں گے )۔

(101) ــ وَعَنْ آبِي سَمِيدِ الْخُلْدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ فَيَغُرُو فِيَامُ مِنَ النَّاسِ زَمَانَ فَيغُرُو لَلهِ مَنْ النَّاسِ وَمَانَ فَيغُرُو لَكُمْ مَنْ صَاحَبَ اَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ فَيغُرُو فِيَامُ مِنَ النَّاسِ فِيقَالُ هَلُ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ اَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ فَيغُرُو فِيَامْ مِنَ النَّاسِ فَيقَالُ هَلُ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَ الْهُخَادِى [مسلم حديث رقم: ٢٣٢٤ بعنوى حديث رقم: ٢٨٩٤]. ترجمه: حضرت ايومعيد خدرى في فرمات على كرمول الله الله في قرمايا: توكول برايك ايسا زمان آست كاكم

اَ حَدَكُمُ اَلْفَقَ مِثْلُ اَحُدِدُ ذَهْبًا مِ مَا بَلَغَ مُذَّ اَحَدِهِم وَ لَا نَصِيقُهُ زَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِ ي [مسلم حدیث وقع ، ۱۳۸۸ بنتاری حدیث وقع: ۳۷۲۳م تومذی حدیث وقع: ۳۸۲۱م این ماجة حدیث وقع: ۱۲۱م ابو داؤد حدیث وقع ، ۲۵۱۵] \_

ترجمہ: حضرت ایوسعید خددی عظافر ماتے ہیں کہ تی کریم اللہ نے فرمایا: میرے محابر کا کی مت دو اگرتم میں سے کو گئی من کوئی مخس اُ حد کے برابر سونا بھی شرح کرد ہے آوان میں سے کس ایک کے جزویا ضف کو بھی ٹیس کا گئی سکا۔

(103) \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهَمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمَالَ الْمَالَ المَالَ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُن المَالِمُ المُن ا

الْقِفَاقِ يَغْطُى الْأَتْصَادِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَكَادِي[مسلم حديث رقم: ٢٣٥، بعارى حديث رقم: ٣٥٨٣. نسانى حديث رقم: ٩ ا ٥٠].

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ چی کریم ﷺ قے فرمایا: ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے اور منافقت کی نشانی انصار کا بخض ہے۔

(105)\_قَ عَنْ عَبِد اللهِ بَنِ مَعَقَلِ عَلَى قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ فَكَ اللهُ وَمَنْ اَنَعَضَهُمْ وَمَنْ اَنَعَضَهُمْ فَيَعْضِي اَحْتَهُمْ وَمَنْ اَنَعَضَهُمْ فَيَعْضِي اَحْتَهُمْ وَمَنْ اَذَاهِم فَقَد اَذَابِي وَمَنْ آذَانِي فَقَد آذَى اللهُ وَمَنْ آذَى اللهُ فَيُوشِكُ اَن يَاخُذَهُ اللهُ مَنْ وَمَنْ آذَاهُم فَقَد آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَد آذَى اللهُ وَمَنْ آذَى اللهُ فَيُوشِكُ اَن يَاخُذَهُ وَوَالَ التِرْمَذِي اللهُ اللهُ عَنْ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ الل

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن شفل ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : میرے سما بہ کے بارے ش اللہ سے ڈرتے و ہنا ، میرے محابیک بارے ش اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میرے بھا ٹیس اپنی تحقید کا نشانہ مس نے ان سے مجت دکمی تو میرے ساتھ محبت کی وجہ سے اِن سے مجت رکھی اور جس نے بان کے ساتھ بغش رکھا تو

ر زيد جنتي ہے اور الدعبيدہ ائن جراح جنتی ہے۔

میرے ساتھ بغض کی وجہ سے اِن سے بغض رکھا جس نے آٹیل اقیت دی اُس نے جھے اقیت دی اور جس نے جھے ایڈ ادی اُس نے الشکوایڈ اوی اور جس نے الشراعائی اوری الشرائس پر مشرور گرفت کرے گا۔

(106) ـ وَعَنَ عَبِد الرَّحْمُنِ بِن عَوفِ اللهِ النَّبِيَ اللهَّالَ: أَبُو بَكُو فِي الْجَنَة وَعُمَرُ فِي الْجَنَة وَعُمَرُ فِي الْجَنَة وَعُلَال الْجَنَة وَعُلْمَانُ فِي الْجَنَة وَعَلِد الرَّحْمُنِ الْجَنَة وَعُلَم الْجَنَة وَعُلْم الْجَنَة وَعُلِم الْجَنَة وَالْمُعَدِدُ اللهُ عَلَى الْجَنّة وَسَعُد بَن أَبِي وَقَاصِ فِي الْجَنّة وَسَعِيدُ بَن زَيْدٍ فِي الْجَنّة وَسَعُد بَن أَبِي وَقَاصِ فِي الْجَنّة وَسَعِيدُ بَن زَيْدٍ فِي الْجَنّة وَالله عَبَيدة الله

ابن عوق في على النجنة و تنعد بن ابى و قاص على النجنة و سجيد بن ريد على النجنة و ابو حبيده ابن الُجُزَّ احِ فِي الْجُنَّةِ رَوَ اهُ الْتُو مَذِّى وَرَوَ اهُ ابْنَ مَاجَةَ عَنْ سَعِيْد بْنِ زَيْدِ [ترمدى حديث رقم: ٣٤/٣٨]. ابن ماجة حديث رقم: ٣٣ ، بترمذى حديث رقم: ٣٤/٣٤ إسند آخر وهواصح ]\_

ترجمہ: حضرت مردار من منظفر ماتے ہیں کہ ہی کر کم اللہ اللہ اللہ کا بالدیکر پختی ہاور حموقتی ہاور حقان بیٹتی ہاور علی جنتی ہاور طفر جنتی ہاورز بیر جنتی ہاور عبدالرحمن بن محق جنتی ہاور سعدا بن انی وقاص جنتی ہاور سعیدا بن

(107) ـ وَعَرْ أَبِي بَكُرَةُ هُ قَالَ صَمِعْتُ النَّبِيَ اللَّمَالِ الْمِثْيَرِ وَالْحَسَنَ الى جَنِيهِ يَنْظُو الْمَالْنَاسِ مَرَّةُ وَالْيَهِ مَرَّةً وَيَقُولُ النِي هَذَا سَيِّدُ وَلَعَلَ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِلْتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

رى اله البُخَارِي فَشَبَ أَنَّ الْفَرِيْقَيْنِ كَانُوا مُسْلِعِينَ [بندارى حديث رقم: ٣٦٢٩، ٣٤٠٣، ٣٤٣٣، رَوَاهُ الْبُخَارِي فَشَبَ أَنَّ الْفَرِيْقَيْنِ كَانُوا مُسْلِعِينَ [بندارى حديث رقم: ٣٦٢٩، ٣٤٠٣، ٣٤٣٣،

ترجمہ: حضرت الی مکرہ بھٹ فرماتے ہیں کہ بھی نے ٹی کریم ﷺ و خبر پر فرماتے ہوئے سنا جب کہ حسن آپ کے پہلوش تقریف فرماتے ہے۔ پہلوش قطر ایک مرجبہ دحضرت حسن بھٹ کی طرف و کیجتے تھے پہلوش تقریف فرمارے تھے: میرا یہ بیٹا سردار ہے ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بیٹر کرد ہوں میں مسلمانوں کے دو بیٹر کے دو ہوں کردہ مسلمان تھے )۔ بیٹر کے دو ہوں میں مسلمان تھے )۔ بیٹر کے دو ہوں مسلمان تھے )۔ بیٹر کے دو ہوں مسلمان تھے )۔ بیٹر کے دو ہوں کردہ مسلمان تھے )۔ بیٹر کے دو ہوں کہ دو ہوں کردہ مسلمان تھے )۔ بیٹر کے دو ہوں کہ دو ہوں کردہ مسلمان تھے )۔ بیٹر کے دو ہوں کہ دو ہوں کردہ مسلمان تھے )۔ بیٹر کے دو ہوں کہ دو ہوں کردہ مسلمان تھے )۔ بیٹر کے دو ہوں کہ دو ہوں کہ دو ہوں کہ دو ہوں کہ دو ہوں کردہ ہوں کہ دو ہوں کے دو ہوں کہ دو ہوں کردہ دو ہوں کہ دو ہوں کہ دو ہوں کی کہ دو ہوں ک

(108)\_وَ قَالَ ابْنَ!سَحَاقَ (فِي اَولَادِهِ ﷺ مِن َحَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) فَوَلَدَتْ لِرُسُولِ اللهُ ﴿ وَلَدَهُ كُلَّهُمْ الَّا اِبْرَاهِيمَ الْقَاصِمَ وَبِهِ كَانَ يُكُنّى ﴿ وَالطَّاهِرَ وَالطَّتِبُ وَزَيْنَبُ وَرَفَيْهَ وَاثْمَ \_\_\_ كِتَابُ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كَتَابُ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كَتَابُ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ 64 \_\_\_\_ كُلُئُومَ وَفَاطِمَةً عَلَيْهِمُ الشَلَامُ ، وَقَالَ ابْنُ هِشَامَ : آكُبُرُ يَبِيْهِ الْقَاسِمُ ثُمَّ الطَّاهِرُ \_\_\_\_\_ كُلُئُومَ وَفَاطِمَةً عَلَيْهِمُ الشَلَامُ ، وَقَالَ ابْنُ هِشَامَ : آكُبُرُ يَبِيْهِ الْقَاسِمُ ثُمَّ الطَّاهِرُ وَاكْبَرْ بَنَاتِهِ رُقْيَةُ ثُمَّ زَيْنَبِ ثُمَّ أَمُّ كُلُقُومَ ثُمَّ فَاطِمَةُ عَلَىٰ آبِيْهِم وَعَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ كَذَا فِي الْمِنِ هِشَامَوَ كَلَافِي الطُّبْرَ افِي [السيرةالابن،هشام • 9 1/1 ، المعجمالاوسطاللطبراني حديث رقم: ٣٦٣ ، ، الممجم الكبير للطبراني حديث وقم:١٩٣٤ ا ، مجمع الزوائد حديث وقم:٩٥٢٣ ، ٥٢٣٣ ا وَقَالَ رِجَالُهُ

ترجمه: ابن اسحاق نے محبوب كريم ﷺ كى حضرت خدىج بيش سے اولاد اعجاد كے بارے بيش روايت كيا ہے كم حشرت ابراہیم القاسم ﷺ کے علاوہ نمی کریم ﷺ کی تمام اولاد یاک حضرت خدیجہ سے بی ہو کی ہے اور آ پ ﷺ کی کنیت انبی سے ہے۔ اور حضرت طاہر، حضرت طیب، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ علی انہم وطیم السلام اور ابن صفام نے کیا ہے کہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے پھر طیب اور پھر طاہر اور آ کی برى ينى كانام رتيب بحرزيب بحرام كلوم اور يحرة المسطى انتهم وليهم العلوة والسلام.

(109)\_عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إنَّمَا تَعَيَّبَ عَثْمَانُ عَنْ بَدَرٍ فَإِلَّهُ كَانَتْ تُحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيَّضَةً فَقَالَ لَهُ النَبِيِّ ﷺ : إِنَّ لَكَ ٱجْرَ رَجُل مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرا

وَسَهُمَهُزَوَاهُالْبُخُارِيُ[بخارىحنيثرقم: ٠٣١٩، ٣٩٩س، ٣٩٠ ٣٠ ٣٠ يترملىحنيثرقم: ٣٠٠٣]. ترجمه: حضرت مبدالله اين عمرضى الله عنها فرماتے ہيں كه: حضرت حتان نے جنگ بدر بین شركت ثیش كی اس ليے

كما كى زوجهدد رسول الله كا يارتسس آب سے في كريم كاف فرما يا تفاكد: آ كاوبدر ش شال موسف والوں ك طرح اجر الحادر النافيمت بس صدر الحار

(110) ـ وَعَلَ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِذَا يُ اَسْرَاهُمْ ، بَعَثَتْ زَيْنَب فِي فِذَائِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالِ، وَبَعَثَ فِيْهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدُ خَدِيْجَةَ أَدْخَلَتُهَا بِهَا عَلَىٰ اَبِي الْعَاصِ ، قَالَتْ : فَلَمَّارَ آهَا رَمَوْلُ اللَّهِ ﷺ زَقَى لَهَا رِقَةٌ شَدِيْدَةٌ وَقَالَ : إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطُلِقُوْا لَهَا اَسِيْرَهَا وَتَرْذُوْ اعَلَيْهَا الَّذِيُّ لَهَا فَقَالُوا : نَعَمْرَوَاهُ أَبُو دَاوُداودحديث رقم: ٢٢٩ ٢ ، مسنداحمد

حديث رقم: ٢ ٢٦٣١]\_

ترجمہ: حضرت عائشر منی الشه عنها فرماتی بیل کہ: بدر کے تید ہیں کوآ زاد کرائے کے لیے جب کدوالوں نے قدید بیجا توسیدہ زینب رضی الشرقعائی عنها نے اپنے شو ہر ایوالعاش کو چیزوائے کے لیے ایک ہار بیجا جو حضرت خدیجہ: الکیری نے آئیش ایوالعاص کے ساتھ لگام کے وقت تھنے شدویا تھا۔ جب رسول الشرطی الشرطی، الشرطیدوآ لدو کم نے وہ ہار دیکھا تو آپ پر شدید رفت طاری ہوگئی اور رونے لیکھ اور صحابہ کرام سے فرمایا اگر آپ لوگ منا سب سمجھ س

ابوالعام کو آزاد کردیا جائے اور زینب کا باراے وا پس کردیا جائے؟ سب نے عرض کیا یارسول اللہ بالکل شیک ہے

(111) ـ وَعْلِ أَمْ عَطْيَدُ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَلْعًا أَوْ خَمْساً أَوْ الْكُنْزِ مِنْ ذَالِكَ إِنْ رَأَيْشَ فَلِكَ رَوَالْهُمْسَلِمْ وَالْبَحَادِي وَ اَبْوَ دَالْنَسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ [مسلم حديث رقم:٢١٧٨، ٢١٥٠، واللقطاء، بحارى حديث رقم:٢٥٨، ٢٥٥، ٢٥٨،

۰ ۲۲ ) , ابو داؤد حدیث رقم: ۳۴ ۳۲ ، منن افسالی حدیث رقم: ۱ ۸۸ ) ، ۱ ۸۹۳ \_ ۱ ۸۹۳ ام ابن ماجة حدیث رقم: ۱۳۵۷ | ۱۳۵۹ ]

ترجمه: حضرت ام صليدانساد بيفر ما تي بي كدرمول الله هيجهار بي ال تشريف لا سكاور بم آپ كيشهرادي كوشسل د سه دي تيس، آپ شف فرمايا: استين مرتبه يا يا تي مرتبه يا اگر ضرورت مجمولواس سنديا ده مرتبر شسل دو ـ

(112) ــ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿: أَنَّهُ رَائُ عَلَىٰ أَمْ كُلُغُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

سِيَرَ آعَأَرَوَ الْمَالَبُخَارِي [بخارى حديث رقم: ٥٨٣٢].

ترجمہ: صحرت انس بن مالک ﷺ بیان فرماتے بیل کہ : ش نے سیدہ ام کاش بدستاد رسول الله صلی الله طبح اوسلم کو دیکھا انہوں نے دھاری دارریشی چادداو ڈسی ہوئی تنی۔

(113)\_غرن أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلُ أَمَامَةً بِنْتَ زَيْنَتِ بِنْتِ

رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَ لِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الزَّبِيّعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلُهَا وَ إِذَا سَجَدَ وَ ضَعَهَا رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالْبُخَارِيْ وَاَبْوْ دَاؤُد وَالنَّسَائِيْ[مسلم حديث رقم:١٢١٣، ١٢١٣، ١٢١٨، بخارى حديث رقم: ۹۲۹ م. ۲ م. ابو داؤ دحديث رقم: ۱۲ م. ۹۱۸ م. ۹۱۹ م ۹۴۰ بنسائي حديث رقم: ۸۲۲ م ۱ ۲۰۳ م. ۲۰۳ م. ۲۰۰۳ م. ۲۰۰۳ ۲۰۲۰ م

ترجمہ: حضرت ایو قاود ﷺ فی کدرسول اللہ ﷺ پی اواس حضرت امامہ بنت زینب کو اٹھا کر نماز

پڑھتے تھے جو الوالعاص بن رقت کی بیٹی تھیں۔ جب آپ کھڑے ہوتے تو اٹیس اٹھا لیتے اور جب بجد و کرنے لگتے تو اٹیس رکھ دیتے تھے۔

(114)\_ق غـــــِ ابْنِ عَبَّامِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ اَحِبُوا اللَّهِ لِمَا يَغَذُو كُم وَاحِبُونِي بِحُبَ اللّٰهِ وَاَحِبُوا اَلْهَلَ بَنِيمٍ بِحَتِي رَوَاهُ الْيَرْ مَذِى [ترمدى حديث رقم: ٢٨٩ وَقَالَ حَسَنَ فريس]\_

ترجمه: حضرت عبدالله اين عاس عصفر ماح في كدرمول الله الله الله عبت كرواس لي كدوهمين

رز ق دیتا ہے اور اللہ کی فاطر بھے سے مجبت کر داور میر کی فاطر میر سے اللی بیت سے عبت کرو۔

وعن المن عَمْرِ قَ قَالَ قَالَ اللهِ بَكْرِ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ فِي الْحَلَّ بَيْبِهِ رَوَاهُ

الْمُنْحَارِي [بخارى حديث رقم: ١٣١٣م ، ١٣٧٥].

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر دخی اللہ عنجما فریائے ہیں کہ حضرت ابدیکر صدیق ﷺ نے فرما یا ہ کھ ﷺ کے اہلی ہیت مدمر سریر

ﷺ *گارد يكما كرد* (116) ـ وَعْنِ ابْنِ ابِي اَوْفِي ﴿ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللّٰهِ ﴿ سَٱلْتُ رَبِّي عَزَّوَ جَلَّ اَن لَا ازْقِعَ

أحَدًا مِنْ أَمْتِي وَلَا ٱلْزَوَّ جَالَا كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ فَأَعطَانِي، لهٰذَا حَلِيثُ صَحِيْح الإسْتادِرَوَاهُ الْحَاكِم [مستدرك-عاكم-ديث،وقم: ٢٥٢٥]\_وَاقْقَهُ النَّهْيي

ترجہ: صحرت این انی اونی شخرات میں کدرمول اللہ اللہ اللہ علیہ نے اپنے رب مورمل سے دعا کی سے دعا کی ہے کہ کس اپنی امت میں ہے جس کی کا می رہیں گئی رشتہ کراؤں یا اپنی او وجیت میں لوکل و میرے ساتھ جنت میں جائے

ہے کہ شن ایک احمت مثل ہے جس سی کا ہی رشتہ نراوی یا ایتی زوجیت میں لاوی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گاءاللہ نے مجھے پر چیز مطافر ہادی۔ !

(117) ـ وَعَلْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيهِ مِزْ طُ مُرْخَلُ مِنْ

شَغْوِ اَسَوَ دَم فَجَاىَ الْحَسَنَ بِنَ عَلِي فَادَحَلَهُ عُمَّ جَاىَ الْحَسَنَ فَادَحَلَهُ مَعَ لَمْ جَاىَ الْطَهَ الْمَ الْمَدَوْقَ الْمَ جَاىَ الْكُولِيَ اللَّهُ لِيَلْ اللَّهُ لِيَلْ الْمِسَاعَتُكُمُ الرِّجْسَ الْهَلَ النَّيْتِ وَيْطَهُونَ اللَّهُ لِيَلْ اللَّهُ لِيَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُع اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

ترجہ: حضرت ما تشور شی الله عنها قرباتی بین که ایک ون نی کریم انتخال نے بالوں سے بی موتی چاور اوٹر ہ کر لگے، گھڑس ایمن می تشویف لائے آئیس بھی وائل فرمایا، کھڑ کی تشویف لائے آئیس بھی وائل فرمایا کھڑا ہے گئے نے آیت فرمایا، کھرفاطم تشریف لائیس آئیس بھی وائل فرمایا، کھڑ کی تشویف لائے آئیس بھی وائل فرمایا کھڑا ہے گئے نے آیت پڑسی المنا پی فیڈ الله ایف فیصن خذکن الزینس کھی انتخاب و یک تحقیق کے خواصلے پڑس کے اس مسلمی رشی الله منہا فرماتی میں کہ میں نے موش کیا اور موسل کی ہے۔

میں کہ میں نے موش کیا بیار مول اللہ کیا شرک کھی استحاد میں الله فیل قبال ایفرائی و فاصلے مَدْ وَالْحَسَن وَالْمُعَسَن وَالْحَسَن وَالْعَسُن وَالْعَسُن وَالْعَسَن وَالْعَسَن وَالْعَسَن وَالْعَسُن وَالْعَسَن وَالْعَسَن وَالْعَسَن وَالْعَسُن وَالْعَسَن وَالْعَسُن وَالْعَسَن وَالْعَسَنَعُولُ الْعَسَنَدِينَانِ الْعَامِ وَالْعَسَنِ وَالْعَسَنَعُولُ الْعَسَنَعُونَانِ الْعَسَانِ وَالْعَسَنَعُونَانِ وَالْعَسَنَعُ وَالْعَسَنَعُونَانِ وَالْعَسَنَعُونَانِ وَالْعَسَنَعُونَانِ وَالْعَسَانُ وَالْعُسَنَعُونَانِ وَالْعَسَانُ وَالْعَسَنُونَانِ وَال

أَلَّا حَرْبُ لِمَنْ حَارَئِتُمْ وَسِلْمَ لِمَنَّ مَسَالَمَعُمْ رَوَالْهُ الْقِرَهَدِّى[قرمدى حديث رقم: ٣٨٧٠، ابن ماجة حديث رقم: ١٣٥]. وقَالَ التَّرْمَذِي هَرِيُب

ترجہ: حضرت زیدائن ارقی کے فرائے ہیں کدرسول اللہ کے قطی ، فاطمہ عن اور حسین رضی اللہ تہم سے فرمایا: جس نے آپ سے جنگ کی آس سے میری جنگ ہا ورجس نے آپ سے مسلے کی اُس سے میری مسلم ہے۔

ٱلْتَاثِيدُ مِنْ كُتُبِ الْرَوَ افِصِ: قَالَ عَلَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقَدرَ آيثُ آصحَابَ مُحَمَّد هُمُّ فَمَا أَرَى آحَدُ امِنكُم يَشْبَهُهُمْ لَقَد كَانُو ايُضِيحُونَ شَعْنَا غُيرَ اوَقَد بَالُو اسْجَدُ اوَقِيامًا ، يَرَاوِحُونَ بَيْنَ جِناهِهِم وَخُدُودِهِم ، وَيَقِفُونَ عَلَىٰ مِثْلِ الجَمْرِ مِن ذِكرِ مَعَادِهم ، كَانَ بَيْنَ اعينهم زكب المِعزى مِن طُولِ سَجُودِهِم ، إذَا ذُكِرَ اللهُ هَمَلَت آعينَهُم حَتَّى تَبَلَّ جَيْوبَهُم ، وَمَا دُواكَمَا يَمِيدُ الشَّخرَيْومَ الزِيح العَاصِف حَوقًا مِنَ العِقَابِ وَرِجَآئَ لِلنَّوَابِ: لَهَجُ البَلاَعْة [عطدرةم 2] ، و قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آتَرَ اِنِي ٱكَذِبُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَاثَنَا ٱوَّلُ مَن صَدَّقَهُ ، فَلَا آكُونُ ٱوَّلَ مَن كَذَبَ عَلَيْهِ ، فَنَظَرِتْ فِي آمرِي فَإِذَا طَاعَتِي قَد سَبَقَت بَيعَتِي وَإِذَا المِيثَاقُ فِي غنقِي لِغيرِي: نَهِجُ البَلَاغَةِ[حطبة رقم2٣]. و قَالَ عَلَيْهِ السلام أَنَّهُ بَايَعَتِي القُّومُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا أبَا بكر وَعُمَرَ وَعْمُمَانَ عَلَىٰمَا بَايَعُوهُم عَلَيْهِم فَلَمِيَكُن لِلشَّاهِدِ أَن يَحْتَازَ وَلاَ لِلْغَائِبِ أَن يَرْ ذَّرَ وَانَّمَا الشُّورِيٰ لِلمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلِ وَسَقُوهُ اِمَامًا كَانَ ذَٰلِكَ لِلهُ رِطّا: لَهجُ الْبَلَاخَةِ[مكتوب رقم ٢]، وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ بِلَيْعِلَادُ فُلَانٍ ، فَقَدَقُوٓ مَالْاَ وَدْ، وَدَاوَى العَمَدَ ، وَاقَامَ السُّنَّةَ وَخَلَّفَ الْفِتنَةَ ، ذَهَبَ يَقِيَ الثَّوبِ قَلِيلَ الْعَيْبِ ، أَصَابَ حَيرَهَا وَسَبَقَ شُوَّهَا ٱذَّى إِلَى اللَّهِ طَاعْتَهُ وَاثَقَاهُ بِحَقِّه ، رَحَلَ ، وَتَرَكَهُم فِي طُرْقٍ مُتَشَعِّبَةٍ لَا يَهتَدِي فِيهَا الضَّالُّ وَلَا يَستَيقِنُ المهتدى: نَهِجُ البَلاَغَة [عدد وقم ٣٢٨]، وَتَزْقَ جَ خَدِيْجَةَ وَهُوَ ابنُ بِصْع وَعِشْرِينَ سَنَةٌ فَوْلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَيْهِ ﷺ ٱلْقَاسِمُ وَ رَقَيْةُ وَزَيْنَتِ وَ أَمْ كُلُوْمَ وَ وُلِدَ بَعَدَ الْمَبْعَثِ الطَّيْبِ وَ الطَّاهِرُ وَ فَاطِمَةُ عَلَيْهِمُ الشَّلامِ ، [كَلَافِي أَصُولِ الْكَافِي ٣/٣٣] وَزَوَى الرَّوَافِطُ ٱلَّهُ قَالَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ انَّمَا مَقُلُ أَصْحَابِي فِيكُمْ كَمَقَلِ النُّجُومِ بِايَّهَا أَجْذَا هَٰعُذِي وَبِأَيُ آقَاوِيلِ أَصِحَابِي أَخَذْتُم اهْتَذَيْتُم ، اعْتِلَافْ أَصِحَابِي لَكُمْ زَحِمَةْ ، كَذَافِي اختِجَاج الطِّبَرسِي[احتجاج طبرسي ٢/١٠٥]. ١٠٠]\_ ثُمَّ قَلَبُوا بِتَدْخِيلِهِم : قِيلَ يَارَسُولَ االلَّهِ ﷺ مَنْ أَصْحَابُكَ؟قَالَأَهْلُ بَيْتِي.

شیعہ کی کتا ہوں سے تا ئید: حضرت علی علیہ السلام فرائے ہیں کہ بی نے تھے ﷺ کے محابہ کو دیکھا ہے۔ تم بی سے کو فی شن آگی برابری فیش کرسکا دو گئے کے دفت بھر ہے بال اور خبارا کو لباس کیہا تھہ ہوتے تھے جب کہ انہوں نے رات سجد ہے اور قیام بی گزاری ہوئی تھی۔ اپنے ماتھے اور گالوں کو زشن پر باری باری کھساتے تھے۔ اپنی آخرت کی یاد کیوجہ سے چڑگاری کی مثال بین بچکے تھے، ہیںے لیے سجدوں کی وجہ سے ان کی آگھموں کے درمیان بکری كَ كَعْنُول بِعِيما بَعَارِين عِيمَ مِنْهِ ، جِبِ الشَّكَاذَ كَرِيانا آلوا في آتحمين بينةِ لَكَتِين في كدا كَفَر بيان تر بوجات ، وه سزاك نوف اور بيشش كي اميد ش ال طرح تبك مِيمَات تيج من طرح شديد طوفان كه دن ورخت تبك جا تا ہے۔

اورآپ علیدالسلام نے فرمایا: تمہارا تعیال ہے بی رسول اللہ اللہ چھیے چھوٹ یا عرصوں گا؟ اللہ کی تم میں پہلا مختص ہوں جس نے آپ بھی کا تقدیق کی اور بیٹیل ہوسکتا کہ آپ پر جموث بھی سب سے پہلے بولوں۔ میں نے

ا ہے معالمے علی ثوب فور کیا اور ش اس میتھے پر پہنچا کہ میرے فلیفہ بن کر ربیعت لینے پر کسی اور کی اطاعت کرنے کو ترجیح حاصل ہے اور میر بی گرون عیس کسی اور کی اطاعت کا وہدہ ہے۔

ری میں سے اور بیری مردن میں جاوری او معدمی و اور او معان کے اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اس آپ ملیدالسلام نے فرمایا: میرے ہاتھ پر انجی او گول نے بیعت کی ہے جنبوں نے ابو کار عمرا ور حیان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس میں وقت تھی۔ جو اس وقت تھی۔ جو ما شریحات بیش و ما میں تھیں کہ اپنی

ہاتھ پر بیست بی کی اور بیست در سے فی حرص می وقت ہے جاس وقت کی۔جو حاصر ہے اسے بیس حاصل میں کہا ہی ۔ مرضی کرے اور جو فا نب ہے اسے بیتن حاصل ٹیس کہا تھا دکرے۔ طور کی مہاج ترین اور انصاد کے لیے ہے۔ اگر بید کسی ایک آ دفی پشتن ہوجا کی اور اسے امام کا لفتہ وے دی آوگو چاہیا فشدی کا فیصلہ ہے۔

آ پ علیہ السلام نے قربا یا : قلال کے هیرول هیں اللہ برکت دے۔ جس نے خرافی کو دور کیا اور بھاری کا علاج کیا ، فقے کومٹا یا اور سنت کو جاری کیا۔ اس دنیا ہے ہوکر کھیا۔ کم مجبوب کے ساتھ رخصت ہوا۔ فلافت کی خوصول کو یا ما اور اسکے شراور فرانی ہے مسلے حلا تھما۔ اللہ کی تابھداری کی بود اکر اما کا حق اور کر دیا۔ و نیا ہے حلا کما اور

خویوں کو پایا اوراسکے شراور قرائی ہے پہلے جلا گیا۔اللہ کی تابعداری کی اوراس کا حق اوا کر دیا۔ دنیا ہے جلا گیا اور لوگوں کو بکھرتے راستوں پر چھوڈ کیا جہاں سے کوئی کم ہونے والا کسی لائن پرٹیش لگ سکتا اور کوئی ہدایت یافتہ بھین خیس پاسکا۔

نی کریم ﷺ نے معفرت خدیجے تھارح فرمایا: آپ کی محراس دقت چھیں سال بھی بعث سے پہلے معفرت خدیجہ بیس سے معفور ﷺ کے بچے قائم ، رقید ذینب ادرام کلائی پیدا ہوئے اور بعث کے بعد طیب، طاہر ادر فاطمہ پیدا

ہوئے۔ مینیم السلام۔ امام علیہ السلام نے فرما یا کہ درسول اللہ ﷺ نے فرما یا بتم میں میرے محاب ستار دوں کی ما تندیں ۔جس کی مجی

ا مام طیرالسلام نے فرما یا کہ رسول اللہ ﷺ فی فیصل مرما یا بھی جمیرے محاب ستاروں کی مائنہ ہیں۔ بس کی جس پیروی کی جائے ہدایت اُل جائے گی میرے محابیثی ہے جس کا قول بھی لے لوگے ہدایت پاجاؤ گے۔ میرے محاب کا اختلاف تمہارے لیے دھت ہے۔ دافضوں نے اس واضح عدیث کا مقیوم ان الفاظ کا اضافہ کر کے تیدیل کرویا ہے: کہا کہا یا رسول اللہ آپ کے محالی کون ڈیل فرمایا: میرے اٹل بیت۔

### مَنَاقِبِ الْامَامِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ الْمُ

#### سيدناامام ابو بكرصديق الله كمناقب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَثَانِي الثَّنَيْنِ إِذَ هَمَا فِي الْقَالِ إِذَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَصْرَفُ إِنَّ حَمَانُ [ التو بة: ٢٠] -اللَّمَانُ لَمَّا تَاسِهُ: اودوش سودمراجب وودوُّل قارش هے، جبودا نه يار سے كهد بالقام وريا هماالله وارسماتھ ہے۔

ترجمہ: حضرت عائش صدیقتہ رضی اللہ عنہا فریاتی چیں کہ جب ٹی کریم افٹناگورات کے دفت میں افٹنی کی سے کر کمائی گئی آو آپ میں کے دفت کو گوں سے اس موشور کی پریات کررہے ہے دلوگوں نے اس کا اٹکار کردیا۔ جو آپ پر ایمان راقوں دات بیت المفدس کی سے کر کمائی گئی ہے۔ ابو یکر نے فریا یا کیا جمرے یارٹے واقعی ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرما یا کہ اگر میرے یاد نے بیدیات کی ہے تو چھر کئی ہے۔ لوگوں نے کہا کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہوکہ دو داتوں دات بیت المفدس کمیااور تی ہے جیلے جہلے والی بھی آگی ایم ایم ایسوں نے کہا کیا ہی مساس سے بھی مشکل کا موں شد این کرتا رہتا ہوں۔

اس وجدے ان کانام ابو یکر صدیق رکھا گیا۔

(120) ـ عَرِثُ حَكِيْمِ نِينِ سَعْدِا قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً ﴿ يَحْلِفُ لَلَّهُ ٱلْزَلَ اسْمَ اَبِئ بَكْرٍ مِنَ

السَّمَاّيُ الْصِّدِيْقُ رُوَاهُ الطَّيْرَ افِيُ [المعجم الكبير للطبرانى حديث رقم: ١٣ م. مجمع الزوائد حديث رقم:١٨٣٩٥] ـوقالَ الْهَيْمَيْرِ بحَالَمُهُاتَ

ترجه: حفرت عيم بن سعفر مات بي كدي في حفرت على الله تحتم كها كوفرمات بور وسنا كد: الله في آسمان

ے ابدیکر کانام' مسدیق'' نازل فرمایا۔ ن

(121) ـ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ هُ قَالَ: خَرَجَ رَسَوْلُ الْفِي الْفِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِب وَأُسَهُ بِخِرْقَة ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِسْرِ ، فَحَمِدَ اللهُ وَالْتَى عَلَيْه ، فَمَ قَالَ: الله لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدُ اَمَنَ عَلَى عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ أَبِي الْمُحَدِّنِ أَبِي قَحَافَة ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَعِداً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لا تُعَدُّلُ المَا

ترجمہ: حضرت میں اللہ این عماس وشی اللہ علیم اللہ علی کدر سول اللہ اللہ علیہ مرض وفات میں باہر تشریف لاے، کپڑے سے اپنا سرباند ها مواقعاء عبر پر بیٹھ کئے، اللہ کی جمد شاہ بیان فرمانی، مجرفر مایا: لوگوں میں سے ابو کرین الی قافد

ے بڑھ کر گھ برکی ایک کے بھی جانی اور مالی احسانات ٹیٹس ہیں، اور اگر میں او کوں میں سے کی کوشیل بنا تا تو ایو اکر کوشیل بنا تا بیکن اسلامی دوتی افضل ہے، میری طرف سے مجدش آئے دانی بر کھڑ کی بند کردو مواسے او برکی کھڑ کی کے۔

(122) \_عَرِنَ إِلَى اللَّذِ دَآئِ اللَّانِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رفع: ۲۹۱۱م، ۳۹۲۱] ترجمہ: حضرت ایودرداء پیش لم ایم تیں کہ ٹی کریم بھٹے نے فریا یا: بے فک اللہ تعالیٰ نے جھےتم اوکوں کے پاس

ترجہ: حضرت ابدورداء ﷺ فیاں کہ تی کرتم ﷺ فی ایٹ بیٹ الدھنائی نے مصال ولوں نے ہار بھیجا توقم سب نے کہا تم جھوٹے ہو، اور ابدیکر کہتا رہاوہ چاہے، اور اس نے ایٹی جان اور اپنے مال کے ذریعے میری

مددی، کیاتم لوگ میری خاطر میرے یادے باز رہو گے؟

(123)\_غرنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَمَوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْضِهِ: ادْجِي لِي آبَا بَكْرِ، وَ اَحَاكِ، حَتَٰى آكُشَبَ كِتَاباً، فَإِنِّيَ اَحَافُ اَنْ يَتَمَنَّى مَنْمَنِّ وَيَقُوْلَ قَائِلَ: أَنَاأُولَىٰ، وَيَأْتِى

بكي، وَاخَاكِ، عَتَى اَكْتُبَ كِتَابًا، فِانِى اَحَاف انْ يَنْمُنى مَعْمَنِ ويعو اللّٰهُ وَالْمُثُوّ مِنْوَنَ إِلَّا آبَابُكُرِ رَوَاهُمُسْلِمْ [مسلم حديث رقم: ١٨١٧]\_

ترجمہ: حضرت عائش معدیقتہ رضی الشرعنیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے اسپے مرضی و فات بیں مجھ سے فرمایا: ابو یکر اور اسپنے ہمائی کو میر سے پاس بلاؤ ، تاکہ بیٹس تقریر کلکھ دوں ، بھے ڈر ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا عواہش شہ کرے اور کہنے والاکہتا نہ چکر سے کہ بیس ذیادہ فتی وار ہوں ، حالاتکہ اللہ اور تمام موشین ( کیٹی فرشحے ) ابو یکر کے سواء ہرکی کا الکار کر رہے ہیں۔

(124) \_عَنْ اَبِيَ مُوْسِي هُ قَالَ: مَرِضَ النَّبَيِّ اللَّ فَاشْتَدَ مَرْضَهُ ، فَقَالَ: مُرْوَا آبَا بَكُرٍ
فَلْيَصَلِ بِالنَّاسِ ، فَالَثُ عَائِشَةُ : إِنَّهُ رَجُلُ رَقِيقَ ، إِذَا قَامَ مَقَامَكُ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ،
فَلَيْصَلِ بِالنَّاسِ ، فَالَكُ عَلَيْصَلِ بِالنَّاسِ ، فَعَادَثُ ، فَقَالَ: مُرِى آبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِ بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُنَّ صَوَا حِب يُؤسفَ ، فَالَكُ الرَّسُولُ ، فَصَلَى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِي اللَّهُ الرَّسُولُ ) المَعارى [بعارى حديث رقم: ٣٢٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٣٨٠ ، مسلم حديث رقم: ٩٣٨ ، ترملى حديث رقم: ٣٢٤٦ ] . ذَكُوهُ المُعَادِى إلى المَالِمُ وَلِيلُومَاتَةُ الْمُعَالِى الْفَعْلِ الْحَلْمُ وَالْفَعْلِ الْحَلْمُ الْفَعْلِ الْحَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْعِلِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: حضرت ایوموی اشھری ﷺ فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ بیار ہوئے اور تکلیف شدید ہوگئی ، تو قرمایا: ایو بکر سے ہولوگوں کو نماز نیس میٹر صاسحین کے ، قرمایا: ایو بکر سے کیولوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام الموشن نے وہی بات ہوں کے تو لوگوں کو نماز نیس پڑھا سکیں کے ، قرمایا: ایو بکر سے کیولوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام الموشن نے وہی بات د ہرائی ، تو فرمایا: ایو بکر سے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے ، تم لوگ ہوسٹ کے ذمانے والیاں ہو، بھر قاصدان کے پاس کیا اور انہوں نے تی کر بم ﷺ کی حیارت طبیب ش لوگوں کو نماز پڑھائی۔

(125) عن عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسَوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَائِشَهُ عَائِمَهُم أَبُو بَكُو

أَنْ يُؤُمُّهُمْ غَيْرُ فَرُو اللَّهُ وَلِمِي [ترمدي حديث رقم: ٢٤٣] وَقَالَ حَسَنَ هَرِيْبَ

اپیکرک موجودگی میں کوئی دومراان کی انامت کرے۔ (126)۔ و عَدِثَ أَبِي هُرُ يَوْةً هُ هَالَ أَنَّالَ رَسُولُ اللهِ هَا: مَا لِإَ حَدِجِنْدُنَا يَدْالَا وَ قَد كَافَينَاهُ مَا

خَلَاآبَابَكِرٍ فَانَّ لَدَعِندَنَايَدَائِكَافِئَهُ اللَّهِ بِهَا يَوْمَ القِيمَةُ وَمَا نَفَعَني مَالُ آخِي قَطُ مَا نَفَعَني مَالُ آبِي عَلَاآبَابِكِرِ وَلَوْكُنْتُ مُتَنِجِدًا خَلِيلًا لِاَتَّرِيَالًا إِنَّا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ رَوَاهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ رَوَاهُ

التَّتِر مَلْكِي [ترملى حديث وقم: ٢٣٧١]، ابن عاجة حديث وقم: ٩٢، ٥سند احمد حديث وقم: ٣٧٣ م، السنن الكبرى النسالى حديث وقم: ١١٨م صحيح ابن حان حديث وقم: ١٨٥٨]. قَالَ التَّبْرَ عَلِي حَسْنَ صَحِيحَ ابن حان حديث وقم: ١٨٥٨]. قَالَ التَّبْرَ عَلِي حَسْنَ صَحِيحَ ابن حان حديث وقم: ٥٨٨٨]. قَالَ التَّبْرِ عَلَى حَسْنَ صَحِيحَ ابن حان حديث وقم: ٥٨٨٨.

ترجہ: حضرت اید ہریرہ بھٹر کے این کدرمول اللہ کے قربانا: ہم پرکی کا ایسا احسان کیل جس کا ہم نے بدلہ ندرے دیا موسواے اید ہمرکہ ماس کے ہم پر ایسے احسانات میں کہ اللہ تعافی قیامت کے دن ان کا بدار دے گا۔ تھے کسی کے مال نے اتنا فائد موجی بہنچایا جٹا فائدہ اید بھرکے مال نے بہنچایا ہے۔ اگریش نے کسی کو اینا فلیل بنا نا موتا تو اید بھرکوا بنا فلیل بنا تا نے دوار اجمهار او بی الشکافلیل ہے۔

اید بھرکوا بنا فلیل بنا تا نے دوار اجمہار انجی الشکافلیل ہے۔

(127) \_ وَ عَنْ عُمَرَ عُلَى قَالَ اَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجہ: حضرت عمر فاروق محفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم اللہ نے جسیں صدقہ کرنے کا تھم ویا۔ ان داول میرے پاس مال کائی تھا۔ شی نے سوچا اگریش الویکر سے آ کے تکل سکتا ہوں آو وہ آئ تی کا دن ہے۔ فرماتے ہیں کہ بین اللہ کائی تھا۔ شی اینا آوھا مال لے کر صافر ہوگیا۔ رسول اللہ اللہ نے جہ سے ہو چھا: گھر دالوں کیلیے کیا چھوڑ کر آتے ہو؟ ہیں نے عرض کیا ای کے برابر۔ ادراہو بکر اینا ساما مال لے کر آ تھے۔ فرمایا: ابوبکر کھر دالوں کیلیے کیا چھوڑ کر آتے ہو؟ انہوں نے

\_\_\_\_ کتاب الْعَقَائِد \_\_\_\_\_ کران کیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ کی معالے علی مجی الا کرے آگے تیس لکل اللہ کرے آگے تیس لکل اللہ کی معالمے علی مجی الا مکرے آگے تیس لکل

(128)-عَنِ ابْنِ الْمُسَهِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ : مَامَالُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ انْفَعَ لِي مِنُ مَالِ آبِي بَكُرِ ، قَالَ : وَكَانَ رَمَوْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَالِ آبِي بَكُرٍ كَمَا يَقْضِى فِي مَالِ نَفْسِه

رَوَ افْعَنِدُ الزَّزَّ اقِ [المصنف لعبد الرزاق حديث رقم: ٢٠٣٩].

ترجمه: حضرت اين مسيب فرمات عي كدرمول الله الله الله الله على فرمايا: مسلمانون جل سے كى آوى كا مال مير ب لیے ابو یکر کے مال سے زیادہ فائدہ مند ٹین ، فرمایا: رسول اللہ ﷺ ابو یکر کے مال کو اس طرح استعال فرماتے ہے جيسائة واتى مال كواستعال فرمات تقي

(129) ـ عَنْ حَبِيبِ ﴿ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَبِي بَكُر

شَيْئا؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ : قُلُ حَتَّى ٱسْمَعَ قَالَ قُلْتُ:

طَافَ الْعَدُوْ بِهِ اذْصَعِدَ الْجَهَلَا وَثَانِيَ الْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيْفِ وَقَدُ مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلَا **زَكَانَ حِبَّرَسُوْلِ اللَّهِ قَدْعَلِمُوْا** 

فَتَبَشَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَوَاهُ الْحَاكِمِ [المستدرك حديث رقم:٢٢٨،٢٥١٨، الاستيعاب

صفحة • ٣٣، تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة ١٣١]\_سكت الحاكم عنهما

ترجمه: حفرت صبيب الشفرات بيل كه شي دمول الشاهك ياسموقع يرموجود تغاء آپ الله في حمال بن

ا بت سے فرمایا: کیا آپ نے ابو بکر کی شان ش شعر کے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا تی ہاں، فرمایا: کو ، تا کہ ش سنون، انہوں نے عرض کیا میں نے کہاہے:

آ ب دویش سے دوسرے تھے اس باہر کت غارش اور دھمن نے اس کے ارد گر د چکر لگا یا جب وہ پہاڑ پر پڑھا۔ ابو بحر اللہ تعالی کے دسول کے محبوب شخصا وراوگوں کواس بات کاعلم تھا کہ حضور علیہ العساؤة والسلام ساری تخلوق میں سے کسی کوآ ب کا ہم پلے ٹین تھے۔ رسول اللہ ﷺ بید با می س کرمسکرائے۔

## مَنَاقِب الْإِمَامِ عُمَرَ الْفَارُوقِ اللهِ

## سيدناامام عمرفاروق المسكمناقب

(130) ـ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَمَوْلَ اللَّهِ ۚ قَالَ : ٱللَّهُمَّ اعِزِّ الْإِسْلَامَ بِأَحْبِ هٰلَيْنِ

الرَّجَلَيْنِ الْيَكَ، بِأَبِي جَهْلِ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَكَانَ آحَتَهُمَا الَّذِهِ غَمْز رَوَاهُ

الْقِرْ مَلِينَ [ترملي حديث وقم: ٣٦٨٦] مسند احمد حديث وقم: ٣٩٨ ]\_قال التو ملى رحمة الله علما حديث حسن صحيح غريب ولاحاديث مثل ذلك كثيرة وصحيحة

تر جد : صحرت این محروضی الشرخها فرماتے بین کررسول الشد کے ذوعا فرمائی : اے اللہ ان دوا و میوں بیس سے جو تھے زیادہ بیار اسے اس کے ذریعے سے اسلام کی مدفر ما ۔ ایو جمل کے ذریعے یا محرین محطاب کے ذریعے ۔ امن محر نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کوان بیس سے ذیادہ بیادا محراف ۔

(131)\_عَنْ عَبِدِ اللَّهِ هِ قَالَ: وَ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْهَا أَنْ نَصَلِّيَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ظَاهِرِ يَنَ حَتَّى اَسْلَمَ عُمَزَ زَوَاهُ الْحَاكِمُ [مستدرك حاكم حديث وقم: ٣٥٣٣]\_ضيوخ وَاقْقَدَ اللَّمْبِي

ترجمه: عضرت عبدالله بن مسعود الله فرمات بي كدنالله يا تعم كعبه عن سرمام فما التين باه سكة تع يمال

تعدر مسلمان موسكة\_ (132)\_عزف عَائِشَةَ وَضِي اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيّ اللهُ ثَانَ يَقُولُ: قَدْ كَانَ يَكُوْنَ فِي الْأَمْم

وَالْبُحَارِينَ الْمُخَلِّقُونَ مِ قَانُ يَكُنْ فِي أَمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُّ مِ قَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالْبُحَارِينَ[مسلمحديثرقم:٣٠٣، ببعاري-ديثرقم:٣٧٩، ٣٨٩، مدي-ديثرمدي-ديثره:٣٢٩]\_

و اہلت وی دست حدید و دہا ہوں ایس بیت وی صفیف و جہا ہے ہیں کہ میں انسان میں صفیف صفیف و جہا ہے۔ ترجمہ: ام الموشن حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہائے نمی کریم ﷺ سروایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: تم سے کمکی امتون میں محدث ہوا کرتے تھے۔اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر بین خطاب ان میں سے ہے۔

(133)-عَرِثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا انَا نَائِمْ أَتِيْتُ

بِقَدَحِ لَتِنِ، فَشَرِبْتُ حَتَّى أَنِّى أَلَزَى الزِّى آيَخُورَجُ فِي أَظْفَادِئ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَطْلِئ عَمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، قَالُوْا: فَمَا أَوَّلَتُهُ يَا رَصُولَ اللهِ ؟قَالَ: أَلْعِلْمَ رَوَاهُ الْبُحَادِئ [مسلم حديث رقم: ٢١٩٠، المُحَادِئ [مسلم حديث رقم: ٢٢٨]\_

ترجمہ: حضرت مجد بن سعد بن افی وقاعی اپنے والد سے دوایت کرتے جی کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابن خطاب مہارک ہود ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں جمری جان ہے، جب بھی شیطان کی رائے سے آتا ہوا جمہیں مثالے تو جیرے رائے کے علاوہ کی دوم سے رائے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔

(135) عَنِ ابْنِ غَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ غَمْرَ وَقُلْبِهِ رَوَاهُ

الْقِزْ مَلِينَ [ ترملى حديث رقم: ٣٦٨٣م مستثوك حاكم حديث وقم: ٣٥٥٤م]\_صَومَحَ عَلَى هُزَ طِعْسَلِم ترجمہ: حضرت ابنِ جمرﷺ قربات فال كدرول اللہ ﷺ قرم یا یا: ہے فکک اللہ تے محرک زبان اورول پرفق

ترجمہ: حضرے این عمر کھ فرماتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ قبل مایا: بے فلک اللہ قبر کی زبان اور دل پر حق کوجاری کردیا ہے۔

(136)-غـنِ المُن مَسْعُوْدِ هُ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ لِنَ الْحَطَّابِ كَانَ حِصْناً حَصِيناً لِلْإِسْلَامِ ، يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ فَلَايَغُوْرُ جُمِنَهُ ، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرَ فَظَمَ مِنَ الْحِصْنِ ثَلْمَةٌ ، فَهَوَ يَنْحُرُ جُمِنْهُ وَلا يَدْخُلُ فِيهِ ، وَكَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيْقاً وَجَدْنَاهُ سَهُلا ، فَإِذَا ذَكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَىَ هَلَا بِعُمَر ، فَصْلاَمًا بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالتَّقْصَانِ ، وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ آئِينَ آخَدِهِ مِثْلَةَ حَتَّى آمُوْتَ رَوَاهُ عَبْدُ الزَّزَاقِ وَرَوَى الطَّبْرَ انِي عَنْ سَتِكَ فَاعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ قَالَ الْذَاذُكِرَ الصَّالِحُوْنَ فَحَيْهَ لَا بِعَمَرَ [المعجم الاوسط حديث رقم: ١٣٣٢ ] , رَوَى الْإِمَامُ حديث رقم: ١٣٣٢ ] , رَوَى الْإِمَامُ الشَّغْرَ انِي أَنَّ رَمِنُولَ اللَّهُ عَنْ كَانَ يَقُولُ : رَيَّتُوا مَجَالِسَكُمْ فِالصَّلَاقِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ وَبِل كُوغِمَرَ الشَّغْرَ انِي أَنَّ وَالْمَجَالِسَكُمْ فِالصَّلَاقِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ وَبِل كُوغِمَرَ الشَّغْرَ انِي أَنْ وَالْمَعَلَى النَّبِي عَلَيْ وَبِل كُوغِمَرَ المُعْمَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ وَالْمَعْمَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

الْجَنَة, فَاذَا الْمَرَ أَقْتَقُوضَا إلى جَانِبِ قَصْنِ قَقْلُتْ: لِمَنْ لَمَذَا الْقَصْرُ ؟ لَقَالُو ا: اِلْعَمَوْ اِنَ الْحَطَّابِ, فَذَكُونَ غَيْرَتَهُ مِ فَوَلَيْتُ مَنْ بِراً مِ فَيكِي غُمَوْ وَقَالَ : اَعَلَيْكُ اَعَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الْبَخَارِي [بخارى-ديدرقم:٣٢٨-٣٢٨-٥٢٢، ٥٣٢، ٥٣٢، ٥٣٠-٥، الله المُقالَى الله عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

ترجہ: حضرت الدہریہ دھنفر اتے ہیں کہ بم رمول اللہ ﷺ کے پاس حاضر تھے۔ آپ ﷺ نے فر مایا: ش سور ہا تما تو دیکھا کہ جنت ش ہوں، دہاں ایک مورت ایک کل کے کوئے ٹی وضو کر دی تھی۔ ش نے کہا یوگل س کا ہے؟ کہنے گئے عمر بن خطاب کا۔ جھے عمر کی غیرت یا وآگئ توشن والیس ہو کیا۔ عمر دوئے گئے اور عرض کیا: یارمول اللہ کیا ش

آپ پرغیرت کروں گا؟

(138) ــ عَنِ إِنِ الْمُسَيِّبُ قَالَ: لَمُّاطِّعِنَ عُمَوْ اللهِ الْمُكَالِى الْمُعَمِّدُ الْمُوَاعَمُولَا أَخِوَ فِي اَجَلِهِم فَقَالَ النَّاسُ: سَبْحَانَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ المَالَةُ الْمَالَة وَلا يَسْتَقْدِمُونَ [الاعراف:٣٣] وقالَ: وَقَدْ قَالَ: وَهَا يَعْمُو مِنْ مَعْمُو وَلا يَنْقُصُ مِنْ عَمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابِ [اطر: ١١ ] زَوَاهُ عَبْدُ الزَّزَاقِ [المصف لعد الراق حديث

رجہ: حضرت ان میں بیٹ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محرظہ کوڈٹی کیا گیا تو کصب نے فرمایا: اگر محروہ افرماویت توان کی موت شن تا فیر کردی جاتی ، لوگوں نے کہا سمان اللہ آکیا اللہ تعالیٰ نے ٹیل فرمایا کہ جب ان کی موت آجاتی ہے تواکیہ کو بھی آھے چھے ٹیل موسکا کے جس نے جواب ویا: اللہ نے فرمایا ہے: کسی عمرویے جانے والے کی عمر ش

ج كل اشافه ياكى كا جاتى بيه ما كل بيش موجود بيب (139) - عَدْ فَقُهُ اللهُ كَانَ بَعْدِى لَيِيْ لَكَانَ حَمَرُ بْنَ الْخُطَّابِ وَوَ الْحَالَةِ مَلْ مَا يَعْدَى لَيْنَ لَكَانَ حَمَرُ بْنَ الْخُطَّابِ وَوَ الْحَالَةِ وَمَلْدِى وَالْحَاكِمَ إِلَى مَا مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

فطاب بوتار

مَنَاقِبُ الْأَمَامِ عُفْمَانَ الْغَنِيِّ الْمُ

سدِمناام عثمان في الله يحمنا قب

(140) ــَــَـــَــَــَــِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ لَقِي عَثْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : يَاعْمُمَانُ هَذَا جِبْرِيْلُ اَخْبَرَنِيَ اَنَّ اللهُ قَدْرُّ وَجَكَامَ كُلُفُوْمٍ , بِمِغْلِصَدَاقِ رَقَيَةً ، عَلَىٰ مِفلِ صُحَبَتِهَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةُ وَالْحَاكِمِ [ابن ماجة حديث رقم: ١٠] مستدرك حاكم حديث رقم: ١١ - ٨, وروى الحاكم مثله فىحديثورقم: ٨ • ٠٠ م • ١ • ٢ م ٩ • • ٢ ]\_صَحِيْحُ وَشَوَاهِلْهُ كَيْثِيرَةُ

ترجمہ: حضرت الدہریر و مطفر ماتے ہیں کہ ہی کر کم اللہ مجھ کے دودائے کے پاس مثان سے فی توفر ما با:اے عنان مید بر بل میں، انہوں نے مجھے بتا یا ہے کہ اللہ نے ام کافتوم کے ساتھ آپ کے لکاری کا فیصلد یا ہے، وقیہ جتنے مہر کے ساتھ ، ای مجمع کے ساتھ ، ایک کا محمد کے ساتھ ، ایک کے سے د

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن حثان تر تی فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ اپنی شیزادی کے پاس تکو نف لے گئے اوروہ حضرت حثان کا سر دھوری تھیں۔ توفر ما یا: اے تیل ، ایو عمد اللہ کے ساتھ ما چھا سلوک کرتی رہنا ، بیا خلاق ہیں مجھ میرے تمام محا ہے نہ یا دہ مشاہبت دکھ ہے۔

(142) \_عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنها قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهُ اللهُ مَصَطَحِعًا فِي بَيِهِ كَاشِفًا عَن سَاقَيهِ فَاستَأْذَنَ عَمْن اللهُ عَلَى الحَالِ فَتَحَدَّث ، ثُمَّ استَأْذَنَ عَمَن افَاذِنَ لَهُ وَهُو عَلَى تِلكَ الحَالِ فَتَحَدَّث ، ثُمَّ استَأْذَنَ عَمْن افَاذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِكَ الْحَالِ فَتَحَدَّث ، ثُمَّ استَأْذَنَ عَنْمَان فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ اللهَ وَمَوْ فَلَمْ تَعْتَشَى لَهُ وَلَمْ تَعْلَى مَن وَعَلَى عَمْرُ فَلَمْ تَعْتَشَى لَهُ وَلَم ثِيالِه ، ثُمَّ دَحَلَ عَمْرُ فَلَمْ تَهْتَشَى لَهُ وَلَمْ تَهَالِه ، ثُمَّ وَحَلَ عَمْرُ فَلَمْ تَهْتَشَى مِن وَعِل تَستَخيى مِن وَعِل تَستَخيى مِنهُ المَلامِكُة وَلَمْ عَلَيْه الْمَلامِكَة وَلَمْ عَلَيْه المَلامِكة وَلَمْ عَلْمَ نَعْمَلُ وَلَمْ تَعْلَى اللهَ المَلامِكة وَلَمْ عَلَى اللهَ المَلامِكة وَلَمْ عَلَى اللهُ المَلامِكة وَلَمْ عَلَى اللهُ المَلامِكة وَلَمْ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا فرماتی بین کہ ایک عرف پر سول اللہ ﷺ کا شاخیا قدیں میں اپنی پیڈلیوں سے کیڑا اپنیا ہوا چھوڈ کر لیلے ہوئے تھے۔اسٹے میں اپویکرنے حاضر ہوئے کی اجازت چاہی ۔آپ نے انہیں اجازت دے دکی اور ان سے ای حالت میں یا تکس کرتے رہے۔ پھرعرنے اجازت چاہی اور آپ نے اجازت وے دکی اور ای مالت میں گفتگو فرائے دہے۔ گار حتان نے اجازت چائی تو رسول اللہ ﷺ تھ کریٹھ گئے اور اسیخ کہڑ ہے ور سے کہڑ ہے ور سے کہ کروٹ کی است کر لیے۔ جب وہ گل گئے تو صفرت عاکشر نے حرض کیا یار سول اللہ الدی کروٹ کی ہواہ جیس کی گھر حتان داخل میں ایش اسے اور کوئی پرواہ جیس کی گھر حتان داخل میں اسے اور کوئی پرواہ جیس کی گھر حتان داخل میں اسے میں اسے میں اسے میں شدیا مروں میں کا فرشتے ہی میا مرکز ہیں۔ اسے میں شدیا مروں جس کا فرشتے ہی میا مرکز ہیں۔ اسے میں اسے میں شدیا مروں جس کا فرشتے ہی میا مرکز ہیں۔

(143) حَمْنِ ابْنِ عُمَرَر ضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ "إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُفْمَانُ عَنْ بَذْدٍ ، فَإِلَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ هِ فَقَ كَانَتُ مَرِيْطَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِئُ هَاإِنَّ لَكَ آجُرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَلْدُرا وَ سَهْمَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِى [بعارى حديث له: ٣٠٩٧،٣١٩٠، ٣٠١٣] .

(144)-عَنَ عَبْدِ الرِّحَلْنِ لِمِن عَبَابٍ قَالَ: شَهِدْثُ النَّبِيَ اللهِ عَلَى جَيْشِ الْعُسَرَةِ لَقَامَ عَلَى الْمُرَسِيلِ اللهِ الْمُعَلَى الْمُعَلِيلِ اللهِ عَلَى الْمُعَلِيلِ اللهِ عَلَى الْمُعَلِيلِ اللهِ عَلَى الْمُعَلِيلِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى

ترجمہ: حضرت عمد الرحمن بن خباب و پیشفر ماتے ہیں کہ بیٹ نبی کریم اللہ کے پاس موجود تھا، اور آپ جیش عمرت کے لیے ترغیب و ب رہے تھے ، تو حثان بن حفان کھڑے ہوگئے اور عرش کیا یا رسول اللہ مواونٹ اللہ کی راہ بیس مجمولوں اور ٹاٹوں سمیت میرے ذے ہوئے ، گھر آپ نے لفکر کے تحقیق ترغیب دکی ، تو حثان بن عفان کھڑے ہو سمیت اور عرش کیا یا رسول اللہ ، دو سواونٹ اللہ کی راہ علی جمولوں اور ٹاٹوں سمیت میرے ذے ، گھر آپ کھٹے نے لفکر سمیت میرے فرے بیٹ نے رسول اللہ کھڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ ، اللہ کی خاطر تین سواونٹ جمولوں اور ٹاٹوں سمیت میرے فرے بیٹ نے رسول اللہ کھٹے کو شہرے اڑتے دیکھا اور آپٹر مارے تھے : آئے کے بعد حیان جو

رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَمُ مَكَّةً عَالَ: فَهَايَعَ النَّاسُ ، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ : انَّ حَفَمَانَ فِي حَاجَةِ اللَّهُ وَحَاجَةَ رَسُولِهِ ، فَصَرَ بَ بِاحْدى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرى فَكَانَتُ يَدُرَ سُوْلِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُفْمَانَ عَيْر الرِّنْ أَيْدِنْهِ مَهْ إِذْ نَفْسِهِ مَرَوَ الْمَالَيْزِ مَلِى عَلَيْهِ مَلِيثْ رَقْر: ٣٥٠١] ـ وَقَالَ عَسَنْ صَحِيح

سیور میں بیر بی ہو بی ہو سیاس میں اور سول اللہ ﷺ نے بیٹ برشوان کا تھم دیا تورسول اللہ ﷺ کی طرف سے حثان بن عفان مدوالوں کی طرف ٹمائندہ بن کرگئے۔ لوگوں نے آپ ﷺ سے بیٹ کی اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے قلب حثان اللہ کیکام اور اس کے رسول کے کام کے لئے گیا ہے، آپ نے اسٹے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پردکھا، رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ کا حیان کا ہاتھ وہٹنا ، ان کے لیے ان کے اپنے ہاتھوں سے افضل تھا۔

ترجمہ: حضرت عثان بن عفان ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہﷺ نے فرمایا: کون ہے جوفناں لوگوں کا پلاٹ خرید کر مجد میں شامل کردے اور اس کے بدلے میں جنت میں اس سے پھڑا جرپائے قومیس نے اسے خرید دیا۔ (147) - عَنْ النّس: اَنَ عَفْمَانَ دَعَازَيْدَ بْنَ اللّهِ ، وَعَبْدَ اللّهُ بْنَ الزُّ بَيْرَ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، وَعَبْدَ اللّهُ بْنَ الزَّ بَيْرَ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَالَ لِلرَّهْ لِللّهِ هُلِ وَعَبْدَ اللّهُ مُنْ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَتَسَعُوهَا فِي الْمُصَاحِفِ، وَقَالَ عَلْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُر هِيتِينَ التَّكُوفَةِ: إِذَا الْحَلَفُهُمْ آتُعُمْ وَزَيْدَ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَنِي مِنَ الْقُر آنِ، فَاكْتُوهُ وَلِلسّانِ قُرْيُش، اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّ

ترجمہ: حضرت انس کھفر ماتے ہیں کہ: حضرت حال نے حضرت زیدین ثابت، اور حضرت مبداللہ بن زیر، اور حضرت سعید بن عاص، اور حضرت مبدالرحن بن حارث بن مشام کو بلا یا، انہوں نے قرآن مجد کو محفول بیل قل کیا، اور حضرت حثان نے تیون قریشیوں سے فرمایا: جب آپ اوگون کا زیدسے قرآن کے کسی نظامیر اعتمال نے ہوجائے تو

اعِرَيْنَ كَ لِهِ سُلَمَا الله فَاسَعَان كَارَبان شَنَا وَلَهُوا إِجَانِين كَالِياق كِيا-(148) - عَن ابْنِ حُمَرَ اللهِ قَالَ: ذَكَرَ وَسُؤَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

لِعُفْمَانَ زَوَاهُ التَّوْمَلِينَ [ترملى حديث رقم: ١٥ - ١٥] وَقَالَ حَسَنَ

ترجمہ: صفرت این محری فرات ہیں کدرول اللہ اللہ اللہ اللہ علام کرکیا آو فرمایا: پیشان اس فقط میں مظلوم موکر تحلّ کمیاجائے گا۔

مناقب الأمام عَلِيَ الْمُرْتَضَى اللهِ عَلِيَ الْمُرْتَضَى اللهِ عَلِيَ الْمُرْتَضَى اللهِ عَلَيْهِ

سيرناامام على الرتفني كميناتب

(149) ـ قَالَ بَعْضَ اهْلُ الْعِلْمِ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ اَبُوْبَكُم ، وَاَسْلَمَ عَلِي وَهُوَ غَلَامُ النُ

ثَمَّانِ سِنِيْنَ, وَ أَوَّلُ مُنْ اَسْلَمَ مِنَ الْيِّسَانِي شَولِيَجَدَّزَوَ اهُ الْيُّوْ مَلِّينَ [ترمدى حديث رقم: ٣٧٣]. ترجم: بعض المراخ (امام اعظم الوضيف) في أن مردق ش سب سے يہلے الا يجرا اعلام الا است ، اور على اس

ترجمہ: مسل اللي مم (امام اسم الوحقيف) مد مرمايا: مردول مثل سب سے پيليط الوجر ايمان لاسے ، اور مح اس وقت ايمان لائے جب آپ آخومال کے پچے تھے اور خواتين ش مب سے پہلے أم الموشين خد يجرا يمان لا محس (150) ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَا قَالَ يَوْمَ خَيْبَةِ لَا خُطِينَ هٰذِهِ الْوَايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدْنِهِ بِحِبُ اللهُ وَيَحِبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ مَلَمَا اصْبَحَ الْتَاسُ غَدُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ هَا يَا يَعْطَاهَا مِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ؟ فَقَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَعْشَدَى عَيْنَيهِ قَالَ فَارْسِلُوا اللّهِ مِ فُاتِي بِهِ قَبْصَقَ رَسُولَ اللهِ هَا فِي عَيْنِهِ فَبِرِئَ مَ حَيْنَ كَانَ لَمْ يَكُن بِه وَجُع قَالَ فَارْسِدُوا اللّهِ مَ قَاتُوا مُو يَعْنَى مَانَ لَمْ يَكُن بِه وَجُع عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَالْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَاعْطَاهُ الزَايَةَ ، فَقَالَ عَلَى ٓ يَارَسُولَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهِ عَلَى حَتَّى تَنزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّا ادْعَهُمْ إِلَى الْوَسَلَامِ وَاخْبِرْ هُمْ بِمَا يَجِبْ عَلَيهِم مِن حَقِّ اللّهِ فِيهِ ، فَوَ اللّهِ لاَن يَهِدى اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا ، خَيرُ لَكَ مِن أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي[مسلم حديث وقم: ٢٢٢٣] بهنارى حديث وقم: ٢٩٣٣].

مُورِيَّ وَقَالَ عَارَسُو لِيَّ الْمُؤْلِقَةُ عَلِمُنْ الْفَيْفِي النِّسَآئِ وَالصِّبْيَانِ ؟ فَقَالَ اَمَا تُرطى اَنْ تَكُونَ غَزْ وَقِتْنِوكَ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ الَّذَةَ لَا نَبِيَّ بَعْلِي رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي [مسلم حدیث رقم: ۲۲۱۸ ، بخارى حديث رقم: ۲۱۳۱ ، این ماجة حدیث رقم: ۱۱۵ ، ۱۲۱ ]\_

ر جمہ: حضرت سعد بن ابل وقاس ﷺ فرماتے این کدرسول اللہ ﷺ فے خزد و بخوک کے موقع پر حضرت ملی بن ابل طالب ﷺ کو تکمر پر چھوڈ ا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ تھے جودوں اور بچک ش چھوڈ کرجارہے ہیں؟ فرمایا: کیا آپ اس بات پر داخی ٹیٹل میں کہ جس طرع بارون ، موکل کی جگہ پر بیٹھے دے ای طرع آپ جمری جگہ پر بیٹھے دہیں ، بال جمر میرے بورکوئی ٹی ٹیٹل۔

(152) - عَنْ آبِي هُرَيْرَ وَهِ قَالَ: قَالَ عَمَرْ بِنَ الْحَطَّابِ اللهُ الْفَطِئ عَلَىٰ بَنَ آبِي طَالِبٍ
ثَلَاثَ عِصَالِ لَآنَ تَكُونَ لِي حَصْلَةً وَنَهَا اَحَبُوالْيَ مِنْ اَنْ اعْطِئ حَمَرُ النَّمْمِ قِيلَ: وَمَا هُنَ يَا الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : تَوَوَّ جُهُ فَاطِمَةً بِئُتَ رَسُولِ اللهِ فَي وَسَكْمَاهُ الْمُسْجِدَ مَعْ رَسُولِ اللهِ هَيْ يَجِلُ اللهِ هَا يَجِلُ اللهِ هَا يَجِلُ اللهِ هَا يَجِلُ لَهُ وَالرَّ أَيْهُ يُومَ تَعْبَرُ رَوَاهُ الْمُحَاكِمُ [مسطرك حاكم حديث رقم: ٢١٩- [قال الحاكم مديد وقال الله عنها الله على طيف الله الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله

ترجہ: حضرت الدہریرہ کے فرمائے ہیں کہ صفرت عربین خطاب کے نے فرمایا: صفرت کی بن افی طالب کو تین شانیں ایک مطابک کی ہیں کہ آگر ان میں سے ایک بھی مجھے مطابوتی تو مرغ مونے ہے گئی زیادہ مجھے مجدب ہوتی ، آپ سے بچ چھا گیا اے امیر الموشین وہ کیا ہیں؟ فرمایا: فاطمہ بنت درمول اللہ کے کما تھا ان کا لگاح ، اور رمول اللہ کے ساتھان کی مجدش رہاکش جس کی وجہ سے ان کے لیے اس عمل طائل تھا جو کی مطال تھا، اور ٹیم کے دن کا جمعندا۔

(153)-غن المن عُمَرَ هُ قَالَ: آخَى رَسُولُ اللهِ اللهِ يَمَنَى أَصْحَابِهِ فَجَائَ عَلَىٰ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهُ آخَيْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ ثُوّا خِ بَيْنِي وَبَيْنَ آحَهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجہ: حضرت این عمرﷺ ماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ فیصابہ کے دومیان مواضات 6 تم فرمائی ہوصوت ملی روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آ آپ نے اپنے سحابہ کے دومیان بھائی چارہ 8 تم فرمایا ہے اور میرے اور کس کے درمیان بھائی چارہ گئیں بنایا تھ وسول اللہ ﷺ فیرمایا: تم وٹیاا دوآ خرمت میں میرے بھائی ہو۔ (154) ـ وَعَنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَمَّدَةِ عَلِي بَابُهَا رَوَاهُ التِّوْمَلِـى وَ قَالَ التِّوْمَلِـى غَرِيْب مُنْكُو [ترملى حديث رقم:٣٤٢٣]ـ وَ قَالَ الْعَلَمَائُ جَمِيْغ الضَّحَابَةِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبْرَابِ [مرقاة ١١/٥٥٣م حاشية المحدث احمد على السهار نفوري على الترمذي ٢/٢١٣]\_ وَ قَالَ الطِّنِييلَ فَلَ الطِّيمَةَ تَتَمَسَّكُ بِهِذَا التَّمَوْيلِ أَنَّ آخَذَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ مِنْهُ مُخْتَصْ بِهِ لَا يَتَجَاوَزُهُ إلى غَيْرِهِ إلَّا بِوَ اسِطَدِهِ ﷺ لِأن الدار انمايدخل اليهامن بابها ، ولاحجة لهم به اذليس دار الجنة باوسعمن دار الحكمة فلها ثمانية ابواب [طيبي شرح مشكوّة ١/٢٦٩ ١] مرقاة ١/٣٣٦ ا ، قوت المعتذى ٢/٢١] . وقال الشيخ المحقق عيد الحق المحدث الدهلوي شك نيست كه علم الحضرت از جناب صحابه ديگر نيز آمده و مخصوص بمرتضى نيست النع [اشعة اللمعات ٤٤/٣]]. وقال الشاه عبد العزيز الدهلوي آن شرطيا زياده ازان شرط در ديگران هم بروايت اهل سنت ثابت شده باشد [تحقة الناعشريه صفحة ٢ ١ ٢]. وَ قَالَ اللهُ تعالَىٰ : يعلمهم الكتاب والحكمة إفثبت انجميع الصحابة تعلمو االكتاب والحكمة من النبي الكريم 🥮 ، و قال رسول الله ﷺ بلغوا عني ولو آية و قال فليبلغ الشاهد الفاتب ، فثبت ان جميع الصحابة بمنز لة الابواب ، منهم من جمع القر آن كابي بكر و عقمان رومتهم من هواقراء رومتهم من هواعلم بالتحلال والتحرام ومتهم من هوافرض ومتهم من هواقضي ومتهم من بعث الى اليمن, ومنهم من بعث الى مصر ومنهم من بعث الى الكوفة ، ومنهم من هاجر الى الشام ، ومنهم من الى اليهم الناس من اطراف العالم رضي الله عنهم اجمعين وجزاهم الله عن جميع الامة عيرا. و في وو أية عن المن عَبَّاسٍ ﴾ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: آنَا مَدِينَةُ الْعِلْمُ وَعَلِيْ بَالِهَارَةِ اهْ الْحَاكِم وَقَالَ هٰذَا حَدِيثُ صَعِيْحُ الْإسنَا فِي [مستدرك-حاكم حديث رقم: ٩٣٠]. وَقَالَ اللَّهْمِينَ وَابْنَ الْمَوْذِي وَالنَّوْءِى وَالْمَؤْذِي وَالنّ كتيير والذاتيبية منوطوع وقال يمخيئ بذخين لاأضل لله وقال اليقارى فتكووكيس لفوجه صحيخ , وقال التوملين مْلْكُرْ غَرِيْب، وَقَالُ الشَّاهُ عَبْلُ الْعَزِيْزِ إِين حَمِولِيوْ مطعون است، وَقَالَ الشَّيْؤِ طِئ وَعَلَى القَادِي حَسَنَ وَالْحَقُّ الَّهَ حَسَنَ ترجمه: محفرت ملى بن اني طالب الشفرات إلى كررسول الله الله في فرمايا: من حكمت كالشروول اورعلى اس كا ورواز ہے۔ ایک روایت بی ہے کہ: حضرت عبداللہ بن عباس کی فرائے بیل کدرسول اللہ نے فرمایا: میں علم کا شہر بول اورعلی اس کا درواز مسی

(155)-غىن عَلِيْ۞ قَالَ: بَعَثَىنَ رَسْوَلُ اللَّهِ ۚ الْمَى الْيُمَنِ قَاضِياً فَقُلْتُ: يَا رَسُوَلُ اللَّهِ

ترجہ: حضرت علی المرتفئی وظیفتر ماتے ہیں کدرسول اللہ ولائٹ نے بھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو مل نے حرض کما یا رسول اللہ آپ بھے بھی وہے ہیں اور مل لوعر ہوں ، میرے پاس فیصلے کا علم نیس ، قو فر ما یا: اللہ میرے قلب کو ہما بہت دے گا اور تیری زبان کو ٹابت دھے گا ، جب مجی دوفر تھیں تنہا دے سامنے ٹیشیس آواس وقت تک فیصلہ ہرگز ندکر تا جب تک دو سرے کی بات ندس لوحیسا کہ پہلے کی بات می تھی ، اس لیے کدا سے اپٹی بات بیان کرنے کا لیوں اس صاصل جب حضرت علی المرتفیٰ وظیفتر ماتے ہیں کہا سکے بعد میں مسلسل فیصلہ بنا رہا اور بھیے بھی فیصلے میں کہیں ہوا۔

(156)\_ق عَــِ الهن مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا تَتَحَدُّثُ أَنَّ الْقَصْى اَهُلِ الْمَدِينَةِ عَلِيُّ الهَ أَبِي طَالِبِ ﴿ وَا اَوْالُحَاكِم [مسند ك-عائد حديث، فدن 21] قال مُعينة

طَالِبِﷺ وَ اَهُ الْحَاكِمِ [مستدوك حاكم حديث دفع: ٣١٧] \_ وَقَالَ صَحِينَة ترجم: عفرت اين مسحود شخفرات بيل كد: يم آبك عمل كها كرتے تے كدائل حديد يمس سب سب بزے

رجمہ: عصرت ابن سود صحرمات این اور دم الها من من جا مرے سے درام مدید من سب سے برے تاضی حضرت علی بن الی طالب اللہ ایں۔

(157) ـ قَعْرِثْ زَيْدِ بْنِ أَرْقُمْ عَنِ النَّبِيّ اللَّهُ قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَولَاهُ فَعِلَى مَولَاهُ رَوَاهُ التَّرَمُلِدِى [ترمدى حديث رقم: ٣٤١٣] وقال فَالمَاحديث صَجيع آوفي رو آية آخمَد وَ أَبِي يَعْلَى ٱللَّهُمُ وَ الْ مَن وَ الاَهُ وَعَادِ مَن عَادَاهُ [مسند احمد حديث رقم: ٣٤١] مسند ابو يعلى حديث رقم: ٣٤١] ـ شواهده كيرة شهرة قال الشافعي: أَلْمَوَا ذَبِهِ لِلْكَالْاِسْلُامِ مَن وَلَالْمُ الْمَالِمِينَ أَنْ فَوْلِكُمْ مَن عَلْمَاهُمُ وَمَوْقَدُهُمُ مِن اللّهُ مَن فَاقَ اللّهُ عَلَى المُصْلِمِينَ أَنْ فَوْل المُعْلَمُ اللّهُ عَلَى الْمَالِمِينَ الْمَوْلُومُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

ب-ایک مدیث کے الفاظ بیکی بی کد: اے اللہ جوائی سے دوئی رکھے تو اس سے دوئی رکھ اور جومل سے دشمن كرية اس يدهمني كر\_ (اس حديث يش مولا وتمن كاالث ب يعني دوست يأحجوب)

(158)\_وَعَلْ عَلِيَ الْمُرْتَضَىٰ ﴿ قَالَ وَالَّذِىٰ فَلَقَ الْحَيَّةَ وَبَرَّ النَّسْمَةَ ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيّ الْأَبْتِي ﷺ إِلَىٰٓ أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنْ وَلَا يُبْغِطَنِي إِلَّا مُنَافِقُ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلمهاب الدنيل على ان حب الانصار و على الله من الايمان و علاماته و بغضهم من علامات النقاق حديث رقم : ٢٣٠٠ ، ترمذي حديث رقم: ٣٧٣٧ ، نسالي حديث رقم: ٥٠٢٣ ، ابن ماجة حديث رقم: ١١٣ ]. اَلْحَدِيْثُ صَحِيحٌ فَي قَالَ ﷺ أَيْلُة

الْإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَ آيَةُ النِّفَاقِ بُغُضُ الْأَنْصَارِ رَوَاهْمَسْلِمِوَ الْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٣٥٥، ٢٣٢ع ٢٣٦، ٢٣٩ع ٢٣٨م بخارى حديث وقم: ٤٤ ٤ ٢٨٨م، نسائى حديث وقم: ١٩ ٥ • ٥].

ترجمه: حضرت ملى الرتفى المنفرائ إلى كه: هم جائل ذات كى جس في دائو جاز ااور در ي وبرهايا، نی الی ﷺ کا میرے ساتھ دعدہ ہے کہ چھے موس کے سواہ عمیت کوئی ٹیش کرے گا اور منافق کے سواء بغض کو کی تیس ر کے گا۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا: ایمان کی نشانی افسار کی مبت اور منافقت کی نشانی انسار کا بغض ہے۔

(159)-عَنْ أَبِيْ حَيْوَةٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيتًا يَقُولُ: يَهْلِكُ فِيَ رَجْلَانِ ، مَفْرِطُ فِي حَبِّي وَمُفُرِ طُـُفِئَ لِغُصِٰى زَوَاهُ ابْنُ أَبِئَ شَيْبَةً [المصنف لاين ابي شية ٣ · ٥/٤]. وروى مطدعن ابي مريم ، وزبيد

عليهما الرحمة [المصنف لابن ابي شبية ٧ - ٥/٤] . ٥٥ ا/٨]. ورواه عبد الرزاق عن محمد بن سيرين [المصنف لعبدالرزاق حديث رقم: ٣٠٤ ٢٠]\_

ترجمه: حضرت الإحيات فرمات إلى كدش في حضرت على كوفرمات موسة سنا: ميرسد بارسه من ووطرت ك آ دى بلاك مول مكے ، ميرى محبت شن زيادتى كرنے والا اور مير ك بغض شن زيادتى كرنے والا۔

(160)\_وْغَىٰ مُحَمَّدِ بُنِ مِيْرِيْنِ عَلَيهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ كَانَ يَرِى ٱنَّ عَامَةَ مَا يُرْوى عَنْ عَلِيَ

الْكِذُبُرَوَاهُالْبُخَارِي[بخارىحىيثرقم:٧٤٠]\_

ترجمه: حضرت محربن ميرين تالهي وعت الشعليد كي تحقيق يقى كدهام طور يرجو باتن حضرت على كرم الله وجد الكريم

کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ جبوث ہوتا ہے۔

ٱفۡڞؘڶۘٵڵاٛۅ۫ڸؽٙٲؽٵڶؙۿڂڡۧڋێؚؿڹؘٲڹۅٚؠٙػٝڔٟڟ۫ؠۧۼڡؘۯڟ۬ؠۧۼڡٛڡؘٲڽٛڟؗؠٙۘٞۼڸؽ۬ حمى اولياءشسب؎ڶڞڶٳۑڮڔ؈ڮ*ۄڲڔڠٳڰڟڰۄڰڟ*ڶ۞ڰڟڸۯڞٵڶڎ۠ڟۻ

قَالَ اللَّهُ مُتَّالِيلَا يَسْتُوى مِنتَكُمْ مَنَ الْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَصْحِ وَقَاتَلَ اَولَيْکَ اَعْظَمْ وَرَجَةً مِن قَالُ اللَّهُ مُتَّالًا اللَّهُ تَعَالَى الْمِنْ الْفَصْحِ وَقَاتَلَ اَولَيْكِ اَعْطَمْ وَرَجَةً مِن اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ ع اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

(161) - عَنُ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِي هُ قَالَ حَطَبَ النَّبِيّ اللَّهُ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ حَيْرَ عَبدا بَيْن الدُّنْيَاوَيَيْنَ مَاعِنْدَهُ, فَاحْتَارَ مَاعِنْدَ اللهِ فَي كَيْ الْوَيْكُو هُ فَقَلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هٰذَا الشَّيْخُ اِنْ يَكُنِ اللهُ حَيْرَ عَبدا بَيْنَ اللَّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ, فَاحْتَارَ مَاعِنْدَ اللهُ فَكَانَ رَسؤلُ اللهِ فَلَيْهُ وَالْعَبَدَ، وَكَانَ اللهُ مَكْمِ اعْلَمْنَا, قَالَ: يَا آنَا بَكُو لا تَبْكِي إِنَّ آمَنَ النَّاسِ عَلَى فِي صَحْبَهِ وَمَالِهِ الْوَبَكُو، وَلَوْ كُنْتُ مُتَعِدْ بَالْ إِللهِ مَنْ اللهِ يَعْلَى لاَ يَعْمِدُ وَافْمَسْلِهُ وَالْمُحَارِي [بعارى حديث رقم: ٢١٩، ٣١٣، ٣١٩، ٣١٩.

ترجہ: حضرت ایوسید ضدری پھٹ فریاتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ نے تطاب فریا یا: بے فک اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ دنیا اور چو پکھ اللہ کے ہاں ہے ان ش سے ایک کوا فلتیار کرلے بھواس نے اسے افتیار کیا جو پکھ اللہ ک ہاں ہے۔ ایو بمرور نے گئے، شیں نے دل ش کھاا گر اللہ نے اسپنے کی بندے کو دنیا اور اپنے ہاں کی چیز کے درمیان اختیار دیا ہے اور اس بندے نے اللہ کے ہاں کی چیز کوا فلتیار کرلیا ہے تو اس ش اس بزرگ کوکون می چیز نے دلایا ج مت روء مچھ پر محبت اور مال کے کھاظ سے سب نے یادہ احسان الاِیکر کے بین ، اگر شن اپنی امت ش کس کو اپنا خلیل ( تنہائی کا دوست ) بنا تا تو الاِیکر کو بنا تا ، لیکن اسلامی اخوت اور مودت ( کیٹی بیے پر اِیمائی ہے اور ہم بی باہم مودت وعمیت ہے )۔مجد کو آنے والے لیمام ورواز سے بند کرد سیے جا کیل موائے الاِیکر کے درواز سے کے۔

(162) \_عَنِ اَبْنِ عَيَامِ هُوَّالَ: حَرَجَ رَسَوْلُ اللهُ اللهِ عَمَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِب وَالْسَهُ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَا عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

(163) - عَنْ أَبِي مُوْسِي هُ قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُ اللهُ فَاشْتَذَ مَوْضَهُ ، فَقَالَ: مُرُوا الْهَا بَكُو فَلْيُصَلِ بِالنَّاسِ ، فَالَتُ عَائِشَهُ: اتَّهُ رَجُلُ رَقِيقَ ، إِذَا قَامَ مَقَامَكُ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَانَكُنَّ قَالَ: مُرُوا الْهَا بَكُرٍ فَلْيَصَلِ بِالنَّاسِ ، فَعَادَتْ ، فَقَالَ: مُرِى الْهَا بَكُرٍ فَلْيَصَلِ بِالنَّاسِ ، فَإِنْكُنَّ صَوَاحِب يُوسُفَ ، فَاتَاهُ الرَّسُولُ ، فَصَلَى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّيِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ کٹناب انعقابید ہوں کے تو لوگوں کو نماز ٹین پڑھا سکیل کے ، فر مایا: الدیمرے کولوگوں کو نماز پڑھائے۔ام الموشن نے وہی بات

ہوں کے تو لوگوں کوئماز ٹیٹس پڑھا سٹس کے فرمایا: ایکر سے کھولوگوں کوئماز پڑھاسے۔ ام الموشن نے وہی بات دہرائی اتو فرمایا: ابو کرسے کیدلوگوں کوئماز پڑھائے ، تم لوگ پوسٹ کے ڈمانے والیاں ہو، پھرقاصدان کے پاس کمیا اورانہوں نے ٹی کرم ﷺ کی حیاسے طبیہ میں اوگوں کوئماز پڑھائی۔

(164) عَنْ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسْوُلُ اللهِ اللهِ عَنْ مَرْضِهِ: اذعِي لِي أَبَا

بَكُورٍ، وَ اَخَاكِ، حَتَٰى اَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّى اَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مَتَمَنِّ وَيَقُوْلَ قَالِلْ: أَنَا أُولَى، وَيَأْمَى بَكُورٍ، وَ اَخَاكِ، حَتَٰى اَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّى اَخَافُ أَنْ يَتَمَنِّى مَتَمَنِّ وَيَقُوْلَ قَالِلْ: أَنَا أُولَى، وَيَأْمِي

بىكىرى واخارى ئالاً آبَا يَكُورُ وَافْمُسْلِمَ [مسلم-ديثرقم: ١١٨١].الْتَعْبَيْتُ صَجِيحَ

اللة وَ المُغُومُونُ وَيُا لا آبَا يَحُورُ وَ وَافَ صَلْمِ لَمِ إَصَلَمُ حَلَيْتُ وَمَهِ ١٩١٨]. التحديث صبيع خ ترجمہ: عشرت عا تشرصد يقدرض الله عنها قرباتي بي كدرمول الله ﷺ نے اپنے مرض وفات ش مجھ سے قربایا:

ا پوہکراورا پینے بھائی کومیرے پال بلاؤ، تا کہ بیش تحریر لکھدول، مجھٹے دیے کہ کوئی ٹھا جش کرنے والاخوا جش شکرے اور کمٹے والا کہتا نہ بچے کہ بیش زیادہ چی دار ہوئی، حالا تکہ اللہ اور قمام موشنین (لیتن فرشنے ) لایکر کے مواہ

اور کہنے والا کہتا نہ گھرے کہ یش زیادہ فتق دار ہوئی، حالا تکہ افتداور تمام مؤنین ( لیٹنی فرشتے ) ابو بکر کے سوام ہر کس کا افکار کر ہے ہیں۔

ا *كَادكرد ۽ ٿِي -*(165) ــغرف خبيد الله بن عَبْد الله بن خَتْبةَ آنَ عَبْدَ الله بْن زَعْمَةَ أَخْبَرَهُ بِهٰذَا الْمُعَبر قَالَ: لَمَّا

سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَ عُمَرَ ، قَالَ النَّ زَمَعَةُ : حَرَجَ النَّبِيُ ﷺ حَتَٰى اَطْلَعَ رَأْسَهُ مِنْ خَجَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا لَا لَا لِيصَلِّ لِلنَّاسِ النَّ أَبِي قُحَاقَةً ، يَقُوْلُ ذُلِكَ مَفْضَها رَوَاهَ اَبْوَ دَاؤُد[برداود حديث رقم: ٢٧١١] للتحديث صحيح

٧ (166) ــغنُ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى وَأَيْ وَالْهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِي وَاللهِ عَبْدِي وَا

بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، فَقَالَ: يَا آبَا الدَّرْدَائِ، تَمْشِئُ قُلَّامَ رَجُلٍ لَمْ تَطُلُعِ الشَّمْسُ بَعُدَ النَّيَتِيَنَ عَلَىٰ رَجُلٍ الْفَصَلَ مِنْهُ ؟ رَوَاهُ الطَّبْرَ النِي فِي الْأَوْسَطِ وَأَحْمَدُ فِي فَصَائِلِ الْصََحَابَةِ[فضائل الصحابة حديث رقم: ١٣/ ، المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم: ٢٠٣٧، مجمع الزوائد حديث رقم: ١٣٣ ٤ ]. لَهُ شَوَاهِدُمِنْ وَجَوْهِ اخْرَتَقْضِيَ لَهِ بِالصِّحَةِ آوِ الْحُسْنِ وَقَدْاَشَارَ ابْنَ كَثِيرٍ إِلَى الْحُكْمِ بِصِحَتِه

ترجمہ: حضرت جابرین عبداللہ ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فالدورداء کو الدیکر صدیق کے آگے آگے چلتے ہوئے و یکھا تو فرما یا: اے ابدورداء تم اس شخص کے آگے گال رہے ہوجس سے افضل شخص پر نبیول کے بعد سورج طوع ٹیس ہوا۔

ترجمہ: حضرت جیرین طعم ﷺ فرمائے ہیں کہ ایک مورت ہی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ نے اے ہمر سمجی آنے کا محم دیا۔ وہ کہنے گی ، اگر شن آئل اور آپ کونہ پاؤل آؤ ہمر؟ ہیےدہ وفات کی بات کر رہی ہو۔ آپ علیہ العملؤ والسلام نے فرمایا: اگرتم بھے نہ پاؤٹو اور کرکے پاس آنا۔

(168) ــ عَنْ عَلِي وَ الزَّبَيْرِ رَضِي اللَّهَ عَلَهُ مَا فَالاَ: مَا خَصَيْنَا إِلَّا إِلَّا قَذَا غَوْدَا عَنِ الْمُشَاوَرَةَ, وَإِلَّا لَرَى آبَا بَكُرٍ احَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ الْقَالَةِ اللَّهَا حِبُ الْفَارِ وَ ثابَى الْتَيْنِ وَ إِنَّا لَتَعْلَمُ بِشَرَافِهِ وَكِبْرِهِ ، وَلَقَدَ آمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ الْقَالَةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَى ذَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَلْوِكِ وَ قَالَ هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحَ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ [مستدرك حاكم حديث رقم: ٣٢٥٨]. وَافْقَةَ اللَّهْ بِي فِي التَّلْخِيصِ

رَوَاهُ الْبُخَارِيْ وَالتِّوْمَلِيْ وَلَكَاكِم فِي الْمُسْتَلْوِكِ [بعارى حديث رقم:٣٦٢٨، ترمدي حديث

رقم:٣٢٥٢مستدرك حاكم حليث رقم:٣٣٧٤] ترجمه: حضرت عمرائن تحطاب المستخرا يا: اليويكر عادامروارب، يم سافعنل بهادو يم سب ندياده رمول

(170) ـ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ: إِنِّي لُوَاقِفْ فِي قَوْمٍ، فَلَـ عَوِ اللَّهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَدْ وُصِعَ عَلَىٰ سَرِيْرِهِ إِذَا رَجُلُ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَصَعَ مِزْفَقَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِىٰ يَقُولُ : يَرْ حَمَّكَ اللَّهُ انْ

كُنْتُ لَأَرْجُوْ اَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهَ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، لَأَنِّي كَثِيراً مِمَّا كُنْتُ أَسْمَعْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

: كُنْتُ وَ أَبُوْ بَكُرٍ وَ عُمَلَ ، وَفَعَلْتُ وَابُوْ يَكُرٍ وَعْمَلُ ، وَالْطَلَقْتُ وَأَبُوْ يَكُرٍ وَعْمَل فَانْ كُنْتُ لَارْجُوْ اَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا مِ فَالْتَغَتُّ فَاذَا عَلَى ۚ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهْ مُسْلِمْ وَالْبُحَارِي [بعارى

حليث وقم: ٣٢٨٤ ، ٣٢٨٥م مسلم حليث وقم: ١٨٤ م ابن ماجة حليث وقم: ٩٨ م شرح السنة حليث

ترجمه: حضرت عبدالله ابن عباس على قرمات إلى كه ش الوكول عن كهوا تفاء الوك عمر من خطاب كے ليے الله سے دها مي ما تك رب منظر انهي ان كي جاريا كي يردكها عميا تفاء ايك فخص ميرت ينجيه سه آيا او ميرت كندهم يرايتي ا کبنی رکودی ، اور کہنے لگا ، انشر تھے پر دھت کرے ، چھے چین تھا کہ انشد تیرے یاروں کے ساتھ تھے لما دے گا ، ش رسول الله الله على سناكرتا تفاكه: شل اورايو كراور عرضيه ش في اورايو كراور عرف قلال كام كمياء ش ايو بكراور حمر گئے ، جھے بھین تھا کہ اللہ جمہیں ان دونوں کے ساتھ طادے گا ، ش نے بیچے پلٹ کر دیکھا تو وہ ملی بن ابی طالب

(171)-غن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُتَانُخَيْرَ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيّ ، فَنَحَيْرُ اَيَابَكُرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، ثُمَّ عُفْمَانَ بْنَ عَفَّانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَوَاهُ الْبَحَارِي [بعارى

بابفضل ابي بكر بعدالتبي المحديث وقم ٣١٥٥]

ترجه: حضرت عبدالله ابن عمروضی الله حنها فرماستے ہیں کہ: ہم نی کریم ﷺ کے زمانے بیں لوگوں کے درمیان

\_\_\_\_ كِتَاب الْعَفَائِدِ \_\_\_\_\_\_ كِتَاب الْعَفَائِدِ \_\_\_\_\_\_ كِتَاب الْعَفَائِدِ مِن اللهِ \_\_\_\_\_ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

(172)\_عَــُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِي ﴿ لَا نَفُدِلُ بِابِي بَكَرِ أَحَداً، ثُمَّ عُمَنَ ثُمَّ عُفْمَانَ ، ثُمَّ تَقَرُّك أَصْحَابَ النَّبِي اللَّهَ لَا نُفَاصِلُ بَينَهُمْ رَوَاهُ الْبَخَادِي

وَ أَبُقُ ذَا أُو لَا إِيخَارِي حِدِيثِ وقم: ٣٤ ٣٩م ، ابوداؤد حليث وقم: ٣٢ ٢٣م ، مسند ابي يعليٰ حليث وقم: ٩٥٥ م

ترجمه: حضرت عبداللدين عرض الله عنها فرماح إلى كدنهم في كريم الله كذماف يس الديكر ك برابركي كوليس مجعة سنة ، فجرهم ، فجرهنان ، مجريم في كريم الله كم كايكو تجوز دية سنة ، ان كورميان الضليت تيل دية

(173)\_عَنْ سَالِمْ عَنْ آبِيْهِ قَالَ: كُنَّا تَقُولُ وَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ ٱلْحَمْلُ أَمْةِ النَّبِي اللَّهُ بَعْدَهُ

ٱبوْيَكُر فَهَ حُمَرُ فَهَ حُفْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ رَوَاهُ ٱبْوْ دَاوُد وَالْيَوْمَذِي [ابر داؤه حديث رقم: ٢٩٢٨م، ترمذى حديث رقم: ٢٠٤٧م، المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم: ٢٩٢ ا وَ الْحَدِيْثُ صَحِيْحً ].

وَفِيْ رِوَايَةٍ ، قَالَ: وَأَصْحَالِهُ مُتَوَافِرُونَ [مسند احمد حديث رقم: ٣٢٢٥، مسند ابي يعلى حديث رقم: ٥٧٧٦ ، المعجم الكبير للطبراني حديث رقم: ٣٩٥٣ ؛ ]. وَفِيْ رِوَايَةٍ ، قَالَ: فَيَهْلُغُ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا يُشْكِرُ ذَٰلِكَ عَلَيْنَا[مــنـد ابو يعلىٰ حديث رقم:٤٥٩ ، المعجم الكبير للطبراني حديث رقم: ٢٩٥٣ ، الممجم الاوسط حديث رقم: ٣ - ٨٤ ، مجمع الزوائد حديث رقم: ١٣٣٨٥ وقال رجاله وثقوا

فَثَبَتَ إِجْمًا عُ أَهْلِ الشَّمَاتِي ۚ وَرَبُّنَا مَعَهُمْ جَلَّ وَعَلَاشًا لَهُ , وَتُبَتَّ إِجْمَا عُ أَهْلِ الأَرْضِ وَ

ترجمه: حضرت سالم اليد والد عدوايت كرت إلى كه: تم رسول الله الله الله على حيات طيبه ش كهاكرت من كم كرني كريم الله كامت من آب الله ك بعدسب الفنل الديكرين ، پر عرم ، كر على رض الله عنهم اجعن - ايك

الكارنيين فرمات يتصه

(174)\_غرـنُ عَلِيّ ابْنِ اَبِيّ طَالِبٍ۞ قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ اللّٰهِ ۚ ذَرَحِمَ اللّٰهَ اَبَابُكُورٍ زَوَجَنِي ابْنَتَهْ وَحَمَلَينِي الىٰ دَارِ الْهِجْرَةِ وَاعْتَقَ بِلَالاً مِنْ مَّالِهِ ، رَحِمَ اللَّهْ عَمَرَ يَقُولُ الْحَقَّ وَانْ كَانَ مْرَا ،

تُرَكَة الْحَقُّ وَمَالَة صَدِيْق ,رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْبِيْهِ الْمَلَائِكَةُ ,رَحِمَ اللَّهَ هَايناً , اللَّهُمّ آهِر الْحَقّ

مَعَهُ حَيْثُ ذَارَ رَوَاهُ الْيَرْ مَذِي [ترمدى حديث رقم: ٣٤١]. وقال غريب ترجمه: صفرت على الرتضي عصفرمات مي كدرمول الله الله الشائد الله الإيكرير دهت كريره السالم المين بيثي

ميرے ثال ش دے دى، اور جھے دارالحرت تك افغا كراايا، اورائے بال ش سے بلال كوآ زاد كيا۔ الشعرير رحت كرے، كل بات كهدديتا ب شحاه كروي جو، كل كي خاطر عجاره جانا گواد اكر ليمتا ب-الله مثمان پر رحت كرے،

اس سے فرشتے ہی دیاء کرتے ہیں۔ الله طی پر دعت کرے اے الله فل کواس کے ساتھ محمادے بیر جدم مجی جائے۔ (175) حَمْثُ جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْحَتَارَ أَصْحَابِي عَلَىٰ جَمِيْعِ

المُعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيْنِينَ وَالْمُوْمَلِيْنَ وَاحْتَارَ لِيْ مِنْهُمْ ٱرْبَعَةُ آبَا بَكُرٍ وَ عُمْرَ وَ عُلْمَانَ وَعَلِيّاً فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي وَفِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرَ رَوَاهُ عَيَاضٍ فِي الشِّفَايِ [الشفاء ٢/٣٢ ،

الرياض النضرة ١/٣٤ إ\_الحديث حسن ترجه: حضرت جابري فرماتے ہيں كدرول الله الله الله الله الله على الله في تام جهانوں پر مير معما بركو

چن لیا ہے سواستے شیول اور وسولول کے۔اور ان ش سے چار کو میرے لیے چنا ہے، ابو بکر، عر، حال اور على۔ بد میرے محابیص سب سے افغل ہیں ، اور میرے سارے محابیص بحلائی ہے۔

(176)\_عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ۚ قَالَ: قُلْتُ لِآبِي: أَيُّ النَّاسِ حَيْرَ بَعْدَ رَسُؤلِ اللَّهِ ﷺ؟

قَالَ: ٱبْوَبَكُر قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَن وَحَشِيْتُ أَنْ يَقُولَ عُشْمَانَ ، قُلْتُ: ثُمَّ ٱنْتَ ؟ قَالَ: مَا أنَا إلَّا رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَ ٱبُوْدَاؤُ د[بخارىحديث رقم: ٣٧٤، ابو داؤد حديث رقم: ٢٢٢٩]. وَسَيَأْتِي حَلِيْتُ صَيِّدِنَا مَغِينَةَ عَلَى الْجَلَاقَةُ لَلَّهُ وَنَسَنَةٌ [انظر المستند حليث وقم: ٣٣٧]. ترجمہ: حضرت محدین حفیہ فرماتے ہیں کہ علی نے اپنے والد (سیدناعلی) سے عرض کیا: رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا: ابو کمر، علی نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا: پھر عمر، اور تھے اندیشہ ہوا کہ اب بیند کمیں کہ عمان، علی نے عرض کیا پھر آپ ہول کے فرمایا: عمل سلمانوں عمیں سے ایک آدی ہول۔

مِنْ عَلَامًاتِ ٱهْلِ الشُّنَّةِ ٱنْ ثُفَّضِّلَ الشُّيْخَيْنِ وَثُحِبَ الْخَتَنَيْنِ رَضَى الشَّعَنهم \* مساد

شیخین کوافشل ما نا اور تشمین سے محبت کر نا الل سنت کی علامات پس سے بے (177) \_ خانے علیٰ ﷺ غن النّبِیٰ ﷺ قَالَ: أَبُوْ بَكُرِ وَ عَمَرُ سَيْدًا كُلُولِ أَهُلِ الْجَدَّةِ مِنَ

الْأَوْلِيْنَ وَالْآخِوِيْنَ مَا خَلَا النَّبِيْتِينَ وَالْمُوْسَلِينَ ، لَا تُخْوِرُ هُمَا يَا عَلِينَ وَوَاهُ النِّوْمَلِينَ [ترمدى حديث رقم: ٣٩٧ م. ١٣٧٥] مسدد احمد حديث رقم: ٣٠٧ ، مسند اجر يعلى حديث رقم: ٣٣٨ ، المعجم الاوسط للطيراني حديث رقم: ١٣٣٨ ]. و رَوَاهُ الله عَدْمَ النَّهُ عَرَاعَ الله عَدْمَ عَدْمَ الله عَدْمُ عَدْمُ عَدْمُ عَدْمُ الله عَدْمُ اللهُ عَدْمُ اللهُ عَدْمُ الله عَدْمُ اللهُ عَدْمُ الله ع

الْتُوْرَمَلِدَى وَالْبَغُوِى عَنْ آلَسِ [ترملى حليت وقم: ٣٦ ٢٣، شرح السنة باب فضل ابى بكر و حمر حديث رقم: ٣٨ ٩٨] ـ وَرَوَ اهْ ابْنُ مَاجَةَ وَ ابْنُ حِبَّانٍ وَ الْطَّيْرَ ابْنِي عَنْ أَبِيّ جَحَيْفَةَ [ ابن ماجة حديث رقم: ٥٠ ١ ، اس حيان حديث رقم: ٣٠ ٩٠ ، المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم: ١٤٤٣] ـ وَرَوَ اهْ الْطَّيْرَ ابْنِي عَنْ جَابِر

ائمِنِ عَبْلِ اللهِ [المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم: ٨٨٠٨]. وَ رَوَاهُ الطَّبْرَ الْيَ عَنْ أَبِيَ سَمِيْدٍ الْمُخَدِّرِى[المجمالاوسطالطبرانىحديث(قم: ٣٣٣]. وَفِيْ رِوَايَةِٱحْمَدَعَنْ عَلِيّ قَالَ: هٰذَا اِنسَيِّدًا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةُ وَشَبَابِهَا [مسنداحمدحديث(قم: ٣٠٠]. الْمَدِيثَ صَجِيح

ترجمہ: حضرت على الرتعنى عندنى كريم على سے دواہت كرتے بيل كرفر ما يا: ابو بكر اور عمرا كلے اور و تصليع عنى بوذ عول كر دار دير صوائي سوائي غيوں اور در الول كے است على انتخاب من من بنانا اس حديث كوسيدنا على كے طاوہ حضرت انس ، ابو حقيد ، جا بر اور ابو معيد خدوى رضى الشرقتم نے دواہت كيا۔ منواحد ش سيدنا على المرتفنى على سے مروى ہے كہ آپ على نے فرما يا: بيدونوں جنتى بوذ عول اور فوج الول كر دوارين .

· ﴾ (178) عن أبي سعيد المُحدري ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَامِنَ نَبِي إِلَّا لَدُوَ ذِيرَ انِ مِن آهل السّمَاي، ووزيْرَانِ مِن آهل الأرّضي، فَآمَا وَزِيْرَائَ مِن آهل السّمَاي فَجنرِ تَلُ ومِيكَائِيلُ، وَآمَا وَزِيْرَائَ مِنْ آهل الأَرْضِ فَآبُو يَكُم وَ حَمَرُ رَوَاهُ النِّرْمَلِي [ومدى حديث رقم: ٣١٨٠]. وقالَ حَتَ

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری مخفر ماتے ہیں کدرسول الشد اللہ فیڈ فرمایا: کوئی ایسا نی ٹیس گزراجس کے آسان میں دووز پر شہول اورزشن میں دووز پر شہول، آسان میں میرے ددوز پر جریل اور میکا کمل ہیں، اورز مین میں میرے دووز پر ابو کمراور عربی۔

(179) ــ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ اللَّهِ ﴿ : إِنَّ اَهُلَ اللَّوَ جَاتِ الْهُلَى

لَيْوَا هُمْ مُنْ تَحْتَهُمْ كُمَا تَرُونَ الْكُورَ الْكِرَاكِ اللَّرِيَ فِي الْحِيْرِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاتِي، وَإِنَّ ٱلْبَابُكُورُ وَهُمَوَ

مُعْمُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّوْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ

مِنْهُمْ وَ ٱلْعَمَا رَوَاهُ ٱلْوُ ذَاقُو دَوَ الْقَوْمَلِينَ [ترملي حديث رقم: ٣٦٥٨م، ابو داؤد حديث رقم: ٣٩٨٧هم. هرح السنة حديث رقم: ١ ٩٨٩م، مسندا حمد حديث رقم: ١٢١١، ١١٢، ١١٢١]. فأن الفِرْمَلِين حَسَنْ

. (180)\_عَـنَـ عَنِدِاللهِ بْنِ حَنْطَبٍ آنَ رَسُوْلَ اللهِ فَلَارَائِهَا يَكُو وَعَمَرَ فَقَالَ: هٰذَانِ السَّمُغ وَالْبَصَرْرَوَاهُ الْيُؤْمَذِى [ترمذى حديث رقم: ٣٧١]\_ فزسل صحيح

ر مسرورت میرد مرت و ماه مستقدم این است. ترجمه: مطرت عبدالله بن خلب فرمات علی کدرسول الله هنگ نه این کراور مرکود یکما توفر مایا: بیدولوں

رجمہ: - حضرت همبداللہ بن حطب فرمات جل کدرسول اللہ ﷺ الإجراور تمریو و بیضا یو فرمایا: بیدوویوں ٹال اورآ ککھ جیں ۔ .

(181)-غنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۗ حَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَحَلَ الْمُسْجِدَ وَابْوَ بَكْرٍ وَعْمَرَ ، اَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْتِهِ وَالاَّحَوْ ، عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ آخِذُ بِايَّدِيْهِمَا ، وَقَالَ : هكذَا نُبْعَثُ يُوْمَ

الْقِيَاهَةِ رَوَاهُ النِّزْمَلِدَى وَابْنُ مَاجَةَ [ترملى حليث وقم: ٣٢٢٩، ابن ماجة حليث وقم: ٩٩]. الْحَدِيثُ

صُحِيَة

ترجہ: حضرت این عمر منصفر مائے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ بھی مجدیث وافل ہونے اور آپ کے ساتھ الدیکر اور عمر منتھ۔ ایک آپ کے داکمی طرف تھا اور دوسرا آپ کے باکمی طرف ، آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے متے فر ما یا: بم قیامت کے دن ای طرح آٹھی گے۔

(182) ـ عَنْ خَلَيْفَةَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهَ : الْتُعَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي آبِي بَكْرٍ

وَعْمَرَ رَوَاهُ الْيَرْمَذِي وَائِنَ مَاجَةُ [ترملي حديث رقم: ٣٢٢٣] ، ابن ماجة حديث رقم: ٩ ]\_الْحديث صحيح

ترجمه: حضرت مذيفه فرمات بل كدرول الشكار في الماريم المعان دوكي يروى كرناء ايوكرا درهم ... (183) \_ عَن آبي جَمَعَهُ فَهَ فَا فَا فَا كَمْ عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الل

رقم: ۲۳۷، ۱۹۳۵ ، ۸۳۸، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۸۸۰ ، ۱۹۸۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، سیدناعلی ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ،

ترجمہ: حضرت ابوجید ﷺ فرماتے ہیں کر فی ﷺ نے فرمایا: اس است یس اس کے ٹی کے بعد سب سے الفنل ابوبکر ہیں، ابوبکر کے بعد هم ہیں، واد ان دونوں کے بعد ایک تیسراہے، محراً پ نے اس کانام ٹیس لیا۔

(184) ـ عَنْ عَلِيَ اللَّهُ قَالَ: لَا أَجِدُ أَحَداً فَضَلَنِي عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعَمَرَ إِلَّا جَلَدُتُهُ حَدَّ

الْمُفْتَرِيَّ رَوَاهُ الدَّارِ قُطْنِينَ [فتبائل الصحابة لامام احمد بن حبل حديث رقم: ٣٩ عن حكم بن حجل ، ٨٧ عن حكم بن حجل قال سمعت عليا الله يقول السنة العبد الله ابن احمد حديث رقم: ٢٥٣ ١ عن حكم بن بن حجل ١٣٢٢ عن علقمة السنة لابن ابي عاصم حديث رقم: ٢٥ ٢ عن علقمة ٢٥٣ ١ عن حكم بن

حجل الاعتقاد للبيهقي صفحه ٣٥٨عن حكم بن حجل قال خطينا عليَّ بالبصوة , ٢ ٢ ٣عن علقمة و قال له

شواهدذكر ناها في كتاب الفضائل فضائل ابي يكر الصديق مؤلفه ابو طالب محمد بن على العشارى متوفى الامتحاد عن المتحاد المتح

ترجمہ: سیدنا ملی الرتھنی میشفر ماتے ہیں: میں نے تھے پایا کدوہ میصابو مراور عرسے افضل کہتا ہے تو میں اسے مفتری کی صدفا ور اگا-

(185)\_عَــِ ابْنِ اَبِي حَازِمِ قَالَ: جَآىَ تَرَجُلُ الِي عَلِي بْنِ حُسَيْنِ فَقَالَ: مَا كَانَ مَنْزِلَةُ أَبِي بَكْرِوَ هُمَرَ مِنَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ مَنْزِلَتُهُمَا السَّاحَةُ رَوَاهَ آخَمَهُ [مسندا حمد حديث رقم: ٢٧١٣]\_

ترجمہ: حضرت ابدھادم فرماتے ہیں کہ ایک فیض سیدنا علی بن شین (امام زین العابدین) کے پاس حاضر موااور کہا ابدیکر اور عرکا قرب نی کر کہ ﷺ کے ساتھ کتاتی ان فر مایا: اتنائق قرب تھا جنا آئی ہے۔

(186) عَنْ مَحَمَّدِ الْفِرْيَابِيَ قَالَ: سَمِعْتُ سَفْيَانَ يَقُولُ: مَنْ زَعَمَ اَنَّ عَلِيَا ﷺ كَانَ اَحَقَ بِالْوِلَايَةِ مِنْهُمَا فَقَدْ خَطَّا اَبَابُكُو وَحُمَرَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ جَمِيْمِهِمْ وَمَا آوَاهُ

يُوَ تَفِخُ لَهُ مَعَ هَلَدَا عَصَلُ إِلَى الْشَمَعَآيَءَ وَا اَهُ اَبُو وَاوَّ وَ[ابو واؤ وحليث وقع: ٣٧٣]. ترجمہ: " محدِّم یا فِرْم اسے ہِیں کہش نے مقیان ٹوری کوٹر ماتے ہوئے سٹا: چس نے کہا کہ بی پی اوال یت سے شیخین سے زیادہ فن دار نتے ، اس نے بیشینا اپویکر، عمراوم میا ہے ہی وانسا درشی اللہ تیم کوگٹاہ گارکہا ، اور ٹس ٹیس مجستا کہ اس مقیدے کے ہوئے ہوئے اور شکل کوکٹ کُل آ سان کی طرف اٹھا یا جا تا ہو۔

(187)\_عَنْ مُحَمَّدِ بْنِصِيْرِيْنَ قَالَ: مَا أَظُنُّ رَجُلاً يُقَتَقَصُ ٱبَابَكُرٍ وَعُمَرَ يُحِبُ النَّبَىَ ﷺ

رَوَ الْهَالِقِرْ مَلِي الرمدي بابخير الناس بعدر صول ألله عديث رقع: ١٣٩٥هـ وَقَالَ حَمَنْ

ترجمہ: ﴿ حضرت مُعَدِين بيرين تا بَي فرمائے اين: نش أَيْل مَكُمَّا كَد يَرُحُضُ الِوبِكُر اور عُر كا مرتبه كُمُنا تا ہے وہ أي ﷺ ﴿ مِن مَا هَدِينَ

(188)\_عَرِنْ عَبْدِالْزَزَّاقِ فَإِنَّدُقَالَ: أَفَضِّلُ الشَّيْخَيْنِ بِتَقْضِيْلِ عَلِيَ إِيَّاهُمَا عَلَىٰ تَفْسِهُ وَالْآ لَمَا فَضَّلُتُهُمَا، كَفَى بِيُ وِزْرَآنُ أَحِبَّهُ ثُمَّا تَحَالِفَهُ ذَكَرَهُ ابْنَ حَجَرٍ الْمَكِّى [المواعن المعرفة صفحة

۔ ترجہ: محد مدالزاق كتے إلى كه: شن حضرت الإيكراور حضرت عمركوس كيا اضل كہنا موں كه حضرت على في اللہ ان كواپنے سے افضل قرارد يا ہے، ميرے كناه كارموف في كيا تنائ كافى ہے كہ شن حضرت على سے حبت محى كروں اور كھران كي خالفت محى كروں ۔

الْمَتَّاتِيْدُومِنَ الرَّوَ افِصِ: قَالَ عَلِيْ عَلَيه السَّلَامُ, سَيَهْلِكُ فِي َصِنْفَانِ مُحِبُ مَلْوِ طَيُذُهُ بِ

هِ الْحَبُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُنفِضُ مَفْرِ طَيْدُهَ بِهِ الْبَعْضُ إلى غَيْرِ الْحَقِّى، وَعَيْرُ النَّاسِ فِي حَالًا

النَّمَطُ الْاَوْسَطُ فَالْزَعُوهُ ، وَالْوَمُوا السَّوَا وَالْاَحْظَمُ فَانَ يَدَاللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَة وَإِيَّاكُم وَالْفَرْقَة ،

النَّمَطُ الْاَوْسَطُ فَالْزَعُوهُ ، وَالْوَمُوا السَّوَا وَالْحَظَمُ فَانَ يَدَاللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَة وَإِيَّاكُم وَالْفَرْقَة ،

فَإِنَّ الشَّاذُ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيطُنِ كَمَا أَنَّ الشَّادُ مِنَ الْعَنْمِ لِللَّهُ شَعْمِ الْبَلَاحَة [ عطيه رقم: عن اللهُ عَلَى الْعَنْمُ لِللَّهُ اللهِ مُن النَّاسِ لِلشَّيطُ فِي تَعْمِ الْبَلَاحَة [ عطيه رقم: اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

ترجمہ: حضرت علی ملیہ السلام نے قربایا: میرے یا رہے مثل دو المرح کے لوگ بلاک ہوجا کیں گے، حدے زیادہ محبت کرنے والا، جمعے میری محبت مخل سے دور لے جائے گی ، اور حدے نیا دہ بخش رکھنے والا جمعے میر ایفض حق سے دور لے جائے گا ، میرے یا دے میں بہترین حالت دومیا فی گردہ کی ہے، ای گردہ کے ساتھ ہے ٹے رہوں اور بڑے گروہ کولازم پکڑو، بے فک انشاکا ہاتھ بھا حت پر ہے، تفرقہ یا زی سے بچو ، اکیلا آ دی شیطان کے لیے ایسا تی ہے ہیںے اکمیلی بمری بھیڑ ہے کے لیے۔ كِتَابَالُغَقَائِدِ \_\_\_\_\_

فِيمَنَاقِبِ ابْنِ مَسْعُودٍ اللهِ

حفرت عبدالله بن مسعود الله كمناقب

والبلعودي المسلم حسيد وهم بن عاص بي آرات بين كردسول الله بي نتودة حق شهداور ندى فاقى كو پند ترجمه: حضرت عبدالله بن عمره بن عاص بي قربات بين كردسول الله بي نتودة حق سهم الم الله بين كريس الم الله بين كريس الموقى الله بين كريس الموقى الله بين كم بين الموقى الله بين كم بين كم بين الله بين كم بين كم بين الله بين كم بين كم بين الله بين كم بين بين كم ب

(190) ــ وَعَرْثُ عَندالزَّ حَمْنِ بِنَ يَوْ يَدِ قَالَ سَأَلْنَا حَلَيْفَةَ عَن رَجُلٍ قَوِيْبِ الشَّمْتِ وَالهَدى مِنَالتَهِي هَنَالتَهِي هَنَالتَهِي هَن بِنَ أَمْ عَبِدِ مِنَالتَهِي هَن مِن أَمْ عَبِدِ رَوَا النِّبَي الْمَعْدِ مِن الْمَعْدِ مَن اللَّهِي الللِّهِي اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِي الللَّهِي الللِّهِي الللَّهِي اللللِّهِي الللِّهِي الللِّهِي اللَّهِي الللِّهِي الللِّهِي اللللِّهِي الللِّهِي اللللِّهِي الللِي الللِهِي اللللِّهِي الللِهِي الللِهِي الللِهُ الللِهِي اللللِهِي الللِهِي الللِهِي اللَّهِي الللِهُ الللِهُ اللَّهِي الللِهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللِهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللِهُ اللَّهُ الللِهُ الللللِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللِهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللللللِهُ الللللللِهُ الللللللللللِهُ اللللللللِهُ اللللِهُ الللللللللللِهُ اللللللِهُ اللللْهُ اللللللللِهُ اللللللْمُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللْمُلْمُ الللللِهُ الللللِهُ الللللللِهُ

لوى بىن مىسلو بورامىدى بىن سې سې سىدى دوىيىن سىويىدى ويارى سىدى بىنى سىد زۇاة ئىشلىم ۋاڭبخارى[مسلم حديث رقم: ١٣٢٧ ، بىخارى حديث رقم: ٣٤٧٣ ، ترمدى حديث

كِتَابُ الْعَقَائِدِ

رقم:۲۸۰۱]

ترجمہ: حضرت ایومونی اشعری کے فرماتے ہیں کہ بی اور میرا بھائی مین سے آئے تو ہم ایک عرصہ ( مدید شریف بیس ) خبر سے بہم میں بھتے دے کہ عبداللہ بی مسعوداوران کی والمدہ ٹی کر کیم کھنے کے الل بیت میں سے ہیں کیوں کہ ہم انھیں اور ان کی والدہ کو ٹی کر کیم کھنے کے کا شائیا قدس میں کھڑت سے داخل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے۔

أَعْلَمُ حَيثُ نُوْلَتُ وَمَا مِن آيَةٍ إِلاَّ الْمَا أَعْلَمُ فِيمَا النِّ لَتُ وَلَوْ اعْلَمُ احَدَا هُوَ اعْلَمُ إِحْتَابٍ تَبْلُغُهُ الْإِيلُ لَوَ كِيْتُ إِلَيْهِ وَوَافْمُسْلِمِ [مسلمحديث رقم: ٢٣٣٣، بعمارى حديث رقم: ٢٠٠٥].

صَحِيحَ الْإِسْنَادِ وَلَهُم يُنْحُوجَاهُوَ صَفَفَة الْلَهْمِي [ترملى حديث رقم: ٣٨٠٨م ابن ماجة حديث رقم: ١٣٨٠م ابن ماجة حديث رقم: ١٣٤١م ابن ماجة حديث وقم: ١٣٤٠م المستدرك-اكم حديث رقم: ١٣٤٥ع المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-المستدرك-ا

ترجمہ: حضرت علی کففر ماتے ہیں کدرمول اللہ کا فیار کا کہ: اگر بی ان بی سے کی فض کومشورے کے بغیر امیر مقر دکر تا تو عبداللہ بن مسعود کو مقر دکر تا۔

(194)\_وَ عَنِ عَلْقَمَةُ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامُ فَصَلَّيْتُ رَكَّعَتِينٍ، ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُ مَ يَشِرَلِي جَلِيساً صَالِحاً، فَلَقِيْتُ قُوماً فَجَلَسْتُ، فَإِذَا بِوَاحِدِ جَآئَ خَتَٰى جَلَسَ الىٰ جَنْبِي، فَقُلْتُ مَنْ ذَا؟ قَالَ اَبُو الدَّذِذَ آئِ، فَقُلْتُ إِنِّى دَعُوثُ اللهُ أَنْ يُيَسِّرَلِي جَلِيْساً صَالِحاً فَيَسَرَلِي، فَقَالَ مِمَّنَ الْتَ؟ قُلْتُ كتات الْعَقَائد

مِنْ اَهلِ الْكُوفَةِ, قَالَ اَوَلَيْسَ عِنْدَكُمُ النَّهُ أَمِّ عَيْدِ صَاحِبُ التَّعَلَيْنِ وَالْوِسَادَةِ وَالْمِطْهَرَ قَوَفِيكُمُ الَّذِى اَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيّهِ ﷺ وَفِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِى لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ؟ وَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدرَكِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرطِ الشَّيخينِ وَ

لَمْ يَنْحُو جَافَ [مسندرك حاكم حديث رقع: ٩٣ ١٣، بعنارى حديث رقع: ٣٢ ٢ ١].

ترجمه: حضرت علقر قرار تي إلى كريش الكونهام بين الميار وواحت الله العالم الله الله يحديك ما تقى على المال الله يحديك ما تقى عطا فرما - جمرين ايك قوم عن ما اوروبال بين كيار ابها تك اليك آدى آيا اور مير من يهاويش آكر بيا يحميا - بيس في الميما آي آسانى عن الميار الله عن الميار الله وجود به بين والدول كواس كرموا كوال وحرا الله الميار الله الميار الله وجود به بين والدول كواس كرموا كوال وحرا الله الميار الله الميار الميار الموجود بين والدول كواس كرموا كوان وحرا أيمار بيا منار الله الميار الموجود بين والدول كواس كرموا كوان وحرا أيمان جامنا (المين حضرت حذيف الميار) - اورقم ميس رمول الله الميار الموجود بين والدول كواس كرموا كوان وحرا أيمان جامنا (المين حضرت حذيف وين الشرم) - .

(195) ـ وَعَنُ أَبِي حَبِيفَةَ عَن عَونِ عَن أَبِيهِ عَن عَبِدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى صَاحِب حَصِيرٍ رَسُولٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَارَ صَاحِب عَصَارَ صَولِ اللهِ اللهِ فَق فِي رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِب رِدَاي رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِب الرَّاحِلَةِ لِرَسُولِ اللهِ فَقَى رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِب سِوَاكِرَسُولِ اللهِ فَقَى وَصَاحِب المِيضَاةِ وَ صَاحِب التَّعَلَينِ رَوَاهُ الْإِمّامُ الْآخَظُمُ فِي مُسْتَدِه [مسندامام اعظم صفه ١٨ ١]. الْحَدِيثُ صَحِيْحَ رَسَاهِ فِي الْبَعَلِينَ مِيثَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ الم

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن مسود دھفر ماتے ہیں کدہ ورسول اللہ دھنگی چنائی والے متھے۔ ایک روایت مثل ہے کہ دہ رسول اللہ بھنگ کے عصا والے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ رسول اللہ دھنگی چاور والے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ دہ رسول اللہ دھنگل سواری والے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ رسول اللہ دھنگی مسواک والے تھے۔

اورلوثے والے تضاور تعلیمیٰ والے تھے۔

(196) ـ وَعَن جَعْقُو بِن عَمْوِ بِن حَرَيثِ عَن إِيدِقَالَ قَالَ النَّيى ﷺ لِمَبد اللّهِ بَن مَسْعُودٍ ، وَأَوْ أَوْلَ النّبَى ﷺ لِمَبد اللّهِ بَن مَسْعُودٍ ، وَأَوْ أَوْلَ الْمَوْرَةُ وَمَا لَكُ الْمَهُ عِنْمَ عَيْرِى ، قَالَ فَافْتَتَحْ صُورَةَ النّسَائِ حَتَى بَلَغَ فَكَيفَ إِذَا جَفْنَا مِن كُلُ الْمَة بِشَهِينِهِ وَجِفْنَا بِحَتْ عَلى مِلْوُلَائِ شَهِينِدا فَعَن بَلَغَ فَكَيفَ اللهِ فَي الْمَا مَعْ فَلَاللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سمبوی است سر سیس سیس سیس سیس سیس سیس سر تربی کری الله کان میمالله کان مستود سے قربا یا کر آن پڑھ انہوں نے حرف کر چاہا کہ آر آن پڑھ انہوں نے حرف کیا بیس (آپ کے سامنے) پڑھوں؟ جب کہ تازل آپ پر ہوا ہے۔ قربا یا بیس چاہتا ہوں کہ اپنے طاوہ کی دوسرے سے سول انہ بیس نے سول آنہ ہوں کہ اپنے طاوہ کی دوسرے کی بیٹ انہ بیس نے سول انہ بیس کی آئیس کر میا کہ فرق کا توجی انہ بیس کی تعلق کے کہ کہ کہ بیٹ اللہ بیس کی آئیس کر ایا بیاف انہ بیس کے خلی طوا آئیس کر ایا بیاف کی اور اسمام کے دین ہوئے پر داشی ہیں اور اسمام کے دین ہوئے پر داشی ہوں۔ اس پر درس اللہ بیس کے دائیس کر ایا کہ میں اس بیا کہ بیس پر اس بات پر داشی ہوں جس پر اللہ ایک نے فر بایا: اے لوگو کی طرف مت جب ہو کر با کہ شرک تھا دے تی ہم اس بات پر داشی ہوں جس پر درس اللہ بیس نے فر بایا: اے لوگو شرک تھی ارس بات پر داشی ہوں جس پر درس اللہ بیس نے فر بایا: اے لوگو شرک تھی ارس بات پر داشی ہوں جس پر مواداللہ بی نے فر بایا: اے لوگو شرک تھی اور داشی ہوں جس پر درس اللہ بیس نے فر بایا: اے لوگو شرک تھی اور درس اللہ بیس نے در بالیات پر درس اللہ بیس نے در بالیات کی تھی ہوں جس پر درس اللہ بیس نے درس کے درس کی تورس کی میں ہوں جس پر درس اللہ بیس نے درس کی درس

مَنَاقِبُ حَمْزَةً ﴿ عَمْرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللَّا الللهُ اللهُ الللهُ ال

(197) ـ وَعَرْبُ صَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ كَانَ حَمْزَ ةُبْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَفَاتِلَ يَوْمَ احْدِ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَاللَّهِ وَلَهُ وَلَى ۚ أَنَا ٱسَدُ اللَّهُ [مستدرك حاكم حديث رقم: ٣٩٣٣]\_ و فال صحيح على

شرطالشيخين ووافقه الذهبي ترجمه: حطرت سعد بن الي وقاص مصفرهات ين كه : احد كدن مطرت من عبدا \* وسول الشرها ك

سامنے جنگ الزرب سے اور فرمار بے منے: میں اللہ کاشیر مول۔

(198)\_عَـــٰ يَخيىَ بَنِ عَبْدِالزَّحْمْنِ بْنِ اَبِي لَبِيْبَةِ عَنْ جَدِّهِ: اَنَّ رَسُوْلَ اللَّه ﷺ قَالَ: وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَمَكْتُونِ عِنْدَهُ فِي السَّمَآيِ السَّابِعَةِ: حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُظَّلِبِ ٱسَدُ االلَّهُ وَ ٱسَدُ

زَسُوْلِهِ ﷺ [مستدرك حاكم حديث رقم: ٢٩٢١] عنعيف

ترجمه: صخرت يكيلي بن عبد الرحن بن الي لهيد أية واوات روايت كرت إلى كدرسول الله ه في قرمايا: هم ہاس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس کے بال ساتویں آسان پر تکھا موا ہے کہ عزوین عبدا 🖚 اللہ کے شيراوراس كرسول الكاكشيري

(199) وَعَـٰ جَابِرٍ ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۞: حَمْزَ قُاسَيَدُ الشُّهَدَ آي عِندَ اللَّهُ يَومُ القِيمَةِ

رَوَاهُالُحَاكِمِوَقَالَ صَحِيْحِ الإستَادِ [مستدرك-ماكيم حديث رقم: ٣٩ ٣٩]\_وَاظَفَاللَّهْبي

ترجمه: صرت جابر الشراعة بي كرمول الشراف في في المايد عنوه قيامت كون الله كال المام فيداء ك

مَنَاقِبُ عَبَاسٍ ﴿ عَمْرَسُولِ اللَّهِ ﴿ مَنَاقِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

حفرت عباس السي كمنا قب جورسول الشفي كيايل

(200) ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله الله الله عَنْ وَانَا مِنْهُ رواه الترمذي

[ترمذى حديث رقم: 4 24]\_وقال حسن صحيح

ترجمه: حضرت ابن عباس معفرمات بين كدوول الله الله الله عباس محص باورش اس مول.

(201) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرِ وَهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الزّ جَلِ صِنْوَ إَمِيهِ أَوْ مِنْ صِنْوٍ إَمِيهِو و اهالمتر صلى [ترمذى حديث رقم: ٢٣٧١]. و قال حسن صحيح ترجمه: عشرت الديم يريمة هخسيرها يت بحرير الله هلا قرّم باليا: عماس رسول الله هلك مي اين اور بلا

ر جمہ: \* معرت ابوہر پر آھھ۔۔۔وایت ہے ارد شہآ وی کا چیااس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔

مَنَاقِب ابْنِ عَبَاسِ عَلِيْهُ

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كے مناقب

(202) ـ عَرْثُ ابْنِ عُبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَمَّنِي النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَ

عَلِمهْ الْحِكَمَةَ رَوَاهُ الْبُحَارِى وَفِي رِوَايَةِ ٱللَّهِمَّ عَلِّمَةَ الْكِتَابَ وَفِي رِوَايَةٍ ٱللَّهُمَّ عَلِمُهُ الْحِكْمَةَ وَقَاوِيْلَ الْكِتَابَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ [بعارى حديث رقم: ٣٨٥٧، برمذى حديث رقم:٣٨٢٣، ابن ماجة

حليث رقم: ١٧١ ].

حدیث دفعہ: ۲۰۱۷۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عہاس رضی اللہ تھے افریائے بیں کہ فی کریم ﷺ نے تھے اپنے سینے کے ماتھ چھٹا یا اور

فرمایا: اے اللہ اسے عملت سکھا۔ آیک روایت ش ہے کہ اسے اللہ اسے کٹا ب کا علم سکھا۔ اور آیک روایت ش ہے کہ اے اللہ اسے حکمت اور کتاب کی باریکیان سکھا۔

(203) وَعَنِ بَنِ عَبَاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَثِّي الْمُعَلَّى الْمُعَالَّةُ وَطُوى اللَّمَا عَرَجَ،

قَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا؟قَالَ آبُو بَكُرٍ ابْنُ عَبَاسٍ قَالَ ٱللَّهُمَّ فَقِهْدُفِي الدِّيْنِ رَوَاهُ مُسُلِم [مسلم حديث رقم: ۲۳۲۸, بعارى حديث رقم: ۲۳۳ ] ..

ترجہ: حفرت عبداللہ بن عہاس دخی اللہ حتیما فرماتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ بیت اکٹلا ہیں تکریف لے گئے تو ہی نے دخوکا برتن مجرکر دکھ دیا۔ جب آپ یا ہر کُلاتے ہو چھا ہے برتن کس نے دکھا ہے؟ ابو یکر نے حوض کیا ابن عہاس نے دکھا ہے۔ فرمایا: اسے اللہ اسے دین کی تھے مطافر ہا۔

رَمَا عِنْ الْهِي هُرَيْرَ قَ اللَّهِ اللَّهِ مُنَاقِبُ أَبِي هُرَيْرَ قَ اللَّهِ

كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كَتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كَتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_

حفرت ابوہریرہ کھے کے مناقب

(204)\_عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أَمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةً ، فَذَعُوثُهَا يَومًا فَاسْمَعَتْنِي فِي رَمْنُولِ اللَّهِ ﷺ مَا آكُرَهُ فَاَنْيَتُ رَمْنُولَ اللَّهِ ﷺ وَآنَا اَبِكَى فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أدغو أمِّي إِلَى الْإِمنَالَامِ فَتَأْبِي عَلَيَّ فَلَهَو تُهَا اليَّومَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَ هُ فَاذْ عُ اللَّهُ أَنْ يُّهدِيَ أُمَّ أَبِي هُزَيْرَةَ فَقَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﷺ : ٱلْلَهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُزَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَنبِشِرًا بِدُعَوَّةٍ نَبِيَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَا جِنْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافُ فَسَمِعَتْ أَمِّى حَشْفَ فَلَمَيَّ، فَقَالَتُ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيرَ قَى وَسَمِعْتُ خَضَخَضَةَ المَآيِي قَالَ فَاغْتَسَلَتْ وَلَبَسَتْ دِرْعَهَا وَعَجلَت عَنْ خِمَارِهَا ، فَفَتَحَتِ الْبَابَ ، ثُمَّ قَالَتْ يَا آبَا هُرَيرَةَ ٱشْهَدُ ٱنْ لَا إِلْمَالًا اللَّهُ وَاشْهَدُ ٱنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَالَّذِينُهُ وَآنَا آيُكِي مِنَ الْفُرح، قَالَ قُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ ٱبشِرْ، قَلِد اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعوَ تَكُ وَهَدى أُمّ آبِي هُرَيْرَةً، فَحَمِدَ اللَّهُ وَاثْنَى عَلَيه، وَ قَالَ خَيْرًا، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْ عُ اللَّهُ أَن يُحَبِّئِني أَنَا وَأَتِي الْي عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّئِهِمُ الْيَنَا ، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ ٱللَّهُمَّ حَبِّبْ عَبَيْدَكَ لَهَذَا رِيَعْنِي آبَا هُرِّيْرَةَ وَالْمَهْ الْمِي عِبَادِك الْمُؤْمِدِينَ, وَحَبِّب اِلَّيْهِمَا الْمُؤْونِينَ ، فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنْ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي اِلَّا اَحْتَنِي رَوَاهُ مُسْلِم[مسلم حديث رقم: ٢٣٩٧ مسنداحمدحديث رقم: ٨٢٤٩ م اين حيان حديث رقم: ٥٣ ١ ٤ م شرح السنة حديث رقم: ٣٤٢٧, مستدرك حاكم حديث رقم: ٢٢٩٣]\_

ترجمہ: حضرت الدہریرہ عضفر ماتے ہیں کہ ش اپنی ماں کواسلام کی دھوت دیا کرتا تھا جکہروہ شرکتی ۔ ایک دن ش نے اے دعوت دی تو اس نے تھے رسول اللہ علی الدی اللہ علی نامناسب الفاظ سائے۔ ش رسول اللہ علی کے پاس ردتا ہوا حاضر ہوگیا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ علی المائی ماں کواسلام کی دعوت دیا کرتا تھا اوروہ الکارکردیا کرتی تھی۔ آج جب عیں نے اسے دعوت دی تو اس نے جھے آپ کے بارے عیں ایسے الفاظ سائے جو عیں برداشت نیس کرسکا۔ آپ اللہ سے دعا فرما کی کہ عمیری مال کو ہدا ہے وے۔ رسول اللہ تھی نے فرمایا: اے اللہ قریب ہوا۔ درواز سے پرزنجی پڑی تھی۔ میری مال نے میرے قدموں کی آواز سن کی۔ کیتے تھی الد ہریں وہ بیل خمبرو۔
میں نے پانی برسنے کی آواز تھی۔ میری مال قبالی ہی تھے میں بیان جلدی سے اپنا وہ پیداوڈ صالور دروازہ کھول دیا۔ بھر کہنے
میں نے پانی برسنے کی آواز تھی۔ میری مال قبالی آئی ہی تھے ہیں اسٹی تو رآ رسول اللہ بھٹی کی طرف اوٹ آیا۔ میں
موائی وجہ سے رور ہا تھا۔ میں نے موش کیا یا رسول اللہ مهارک ہو۔ اللہ نے آپ کی دعا تھول نے اور کی اور میری مال کو
ہوایت و صوری آپ بھٹ نے اللہ کی محمد شابیاں فرمائی اور دعا سے ٹیر فرمائی ۔ میں نے موش کیا یا رسول اللہ واللہ وا

ا او ہریرہ کی مال کو ہدایت و ہے۔ بین نبی کر یم ﷺ کی وعامے توش جو کرفکل پڑا۔ جب بیں مگمر آ یا تو دروازے کے

الْحَدِيثَ عَن رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ الْمُعَلَّمُ الْمُفَقِّ بِالْاَسُواقِ وَكَانَتِ الْاَنْصَارَ يَشْفَلُهُمُ الْقِيامُ عَلَى اللهِ الْمَعْلَى وَكَانَتِ الْاَنْصَارَ يَشْفَلُهُمُ الْقِيامُ عَلَى الْمَعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

(205) ـ وَعَنِ الْأَعْرَجَ قَالَ سَمِعْتُ آبَاهْزِيرَ فَاللهَ يَقُولُ الْكُمْ تَرْعُمُونَ أَنَّ آبَاهْزِيرَ قَيْكُوزُ

رفعہ: ۲۲۳]۔ ترجمہ: حضرت اعرج قرباتے ٹیل کہ بٹل نے الاہریرہ ﷺ کوفر ماتے ہوئے سٹا کہ: تم لوگ کہتے ہوکہ الوہریرہ رسام مالٹ ﷺ سرکتے ہے، سراماد میں سازر کرنا سر اللہ کی تشرحی رکاووں دسا سریٹ مال مسکین تاری تھا اسٹا

رقم: ۱۳۹۷ , بخاری حدیث وُقم:۱۱۸ , ۱۱۹ ، ۲۰۵۷ , ۳۳۵۰ , ۳۲۲۸ بر ۲۲۵۳ رابن ماجة حدیث

رمول الشر ﷺ سے کثر ت سے احاد یے بہان کرتا ہے۔ اللہ کی تشم جس کا دورہ کیا ہے بش ایک سکین آ دی تھا۔ اپنا پیٹ بھر نے کے بعد رمول اللہ ﷺ کی خدمت کرتا تھا۔ مہا جر آن باز اردن بش فرید وفر وخت بش معروف رسیخ تے اور انسار مال کی گر انی کرتے رہتے تھے۔رسول اللہ ﷺ فرمایا: کون اپنا کیڑا بھیلائے گا بھر بھے سے تن بوئی کوئی بات ٹیس بھو لے گا۔ یس نے اپنا کیڑا بچھاد یا تخا کہ آپ ﷺ کیا یا سے تمل بھرٹی ہے گر یس نے اس چا در کو اپنے سینے سے چمٹا کیا اور اس کے بعد آپ ﷺ سے تی بوئی کوئی بات ٹیس بھولا۔ بتاری کے الفاظ ہے جی بیس کہ ابی بریر یہ دا پنا پیٹ بھر کر دسول اللہ ﷺ کے پاس ﷺ جاتا تھا۔اور جب اوگ حاضر ٹیس بوتے شے تو بی حاضر دبتا تھا

اور جو با تیں لوگ یا دُلیس رکھتے سے بیاد کر لیات تھا۔ پ

مَنَاقِب سَيِّدَةِ النِّسَائِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سِدة النسآء فاطمة الزهراء رضي الشُّعنها كمنا قب

(206) ـ عَرْبِ الْمِسْوَرِ إِنِ مَحْرَمَةَ رَضِي اللهُ عَنهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الله

ېضىغاتىزىي ئۇردىيى مَاأَدَاھَارَوَاھُمْسَلِم [مسلم حديث وقم: ١٣٠٨].

ترجمہ: حصرے سور بن فرمدرشی اللہ جہافر ماتے ہیں کدرمولی اللہ ﷺ نے فرمایا: قاطمہ میرے جم کا کھوا ہے۔ جو چیز است اذیت دے چھے بھی افدیت دیتے ہے۔

چزاست الدیت دے تصحیحال دیت دی ہے۔ (207)۔ وَ عَرْثُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِهَا قَالَتْ دَعَا النّبِيُّ ﴿ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكَوْ اهْ الَّتِي

قْبِصَ فِيهَا فَسَازَهَا بِشَيْ فَبَكَت لُمَّ دَعَاهَا فَسَازَهَا فَطَحِكَتُ قَالَت فَسَأَلُهُهَاعَن ذَٰلِكَ فَقَالَت سَازُلِي النَّبِيُ فَهُ فَاحْتِرْلِي اَن يُقْبَضَ فِي وَجْعِهِ الَّذِي ثَوْفِي فِيهِ فَيَكِيثُ ، ثُمِّ سَازُلِي فَاحْبَرْنِي الِّي اَوْلُ اهلِ بَيتِهِ الْبُعَة ، فَضَحِكُتُ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُحَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٣١، بعارى حديث

أُوَّلُ أَهْلِ بَيَتِهُ ٱلْبَعْهُ ، فَصَحِكَتْ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَعَادِى[مسلم حديث رقم: ٢٣١٢، بعادى حديث رقم:٣٣٣٣]. ترجمه: صحرت ما تشمد يقدرض الشعنيا فرماتي بين كه يُن كريم الله في اين شيخ اوي قاطر كواس تكليف كي مالت

میں بادیا جس ش آپ شکا وصال شریف ہوا۔ اور ان کے کان ش کوئی بات فر مائی۔ وورو نے لیس میر بادیا ان کے کان ش کوئی بات فر مائی تو وور نے لیس میر بادیا ان کے کان ش کوئی بات فر مائی تو وہ شخطیس میں نے ان سے سے ماتھ اور تیما تو آئیوں نے کہا تی کر یہ شامی تحکیف ش وقات یا جاؤں گا۔ ش وور کا میں دو یا رو آپ ش نے راز کی

بات فرا اَی توفر مایا: میر سال بیت ش سسب سے پہلے تم میرے پیچے آ و گی۔ میں ہنے گی۔

(208)دۇغىن غاتِشَةَرْضِيَ اللهُّعَنهَا قَالَت:مَارَأَيْتُ اَحَدًاكَانَ اَشْبَهُ سَمِتًا وَهَدْيَا وَدَلًا وَكَلَامًا بِرَسُولِ الله ﴿ فَكُامِنُ فَاطِمَةً ، كَا نَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيهِ ، قَامَ إِلَيْهَا ، فَآخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَلَهَا وَأَجَلَسَهَا فِي مَجِلِسِهِ وَكَانِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَت اِلَيْهِ فَأَخَذَت بِيَدِهِ فَقَبَلَتْهُ وَأَجَلَسَتْهُ فِي

مَجلِسِهَارَوَاهَأَبُودَاوُدُوكَلُافِي التِّرمَلِي [ابوداؤدحديثرقم:٤٢٥، ترمذيحديث رقم:٣٨٧٣].

ترجمہ: حضرت عائشہرضی الله عنبا فرماتی ہیں کہ ش نے قاطمہ سے بڑے کرکسی کوفیش و یکھا جو سیرت ،عمادت ، عادت اور كلام نيس رسول الله الله الله على عرشاب مورجب وه آب الله ك ياس آتى تحييس تو آب الله كفر ي موجات تے۔ان کا باتھ بکڑ لیتے تے اور آئیں بوسردیتے تے اور آئیں اپنی جگد پر بٹھا دیتے تے۔اور جب آپ ﷺان ك پاس تشريف لے جاتے مشاتو وه كورى موجاتى تحين \_آب الله كا باتحد بكر ليتى تحيى اور آب كو بدسردين تحيى اور آپ وائل جگه پر بنهادي تحس

(209)- وَعَرْ سَيِّدَةَ النِّسَائِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَ ايْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ اتَمَا

تَوْضَيْنَ أَنْ تَكُولِي مَنِيدَةُنسَآيُ آهل الْجَنَّةِ رَوَ اهْ الْبَخَارِي [بعارى حديث رقم:٣٦٢٣].

ترجمه: سيدة النساء عفرت فاطمة الزبراء رضى الشرعنها سدوايت بكرني كريم الله فرمايا: كيا آب دانس

خیں ہو کہ آپ جنت والون کی مورتوں کی مردار ہیں۔

(210)\_وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا ، قَالَ : يَا فَاطِمَةُ ، أَمَا تُرْضِي أَنْ تَكُونِي مَيَدَةَ نِسَاتِي الْمَوُّمِنِينَ ٱوْنِسَآيَعُظْنِهِ الْأَغَوْرَوْ الْمُفسِّلِمِ [مسلم حديث رقم: ٣٣١٣، ٢٣١٤، ابن ماجة حديث رقم: ١٢٢١<u>]</u>

ترجمه: ایک دوایت میں اس طرح بھی ہے کفر مایا: اے فاطمہ کیاتم اس بات پر راضی نیس مو کتم تمام مونین کی عورتوں کی سردار مو یا شاید فرمایا کہ: اس اُمت کی تمام محورتوں کی سردار مو۔

مَنَاقِبُ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

### أمم المونين عائشه صديقة رضى الله عنها كمناقب

ترجہ: حضرت عاتشرض الشرعن الشرعن المراق بی کدرس الشری فی نے قرما یا کہ: تم تین راتوں تک یہ خواب میں دکھانی جائی دکھائی جائی رہی۔ میرے پاس ایک فرشتر تھیں رہتی کیڑے میں اپیٹ کرانا تھا۔ تہا تھا ہے ہے تو دہ ایما کری دےگا۔
تہارے چیرے سے کیڑا بٹا تا تھا تو وہ تم ہوتی تھی۔ شرکھتا تھا کہا گر بیا للس کی طرف سے ہے تو دہ ایما کری دےگا۔
یہ بیارے کی رہنے خالیشہ تو خالیوا للشہ کا خور حسمت الله فرق کی تعلق کے اللہ تو میں مالیا کری دو الله تھی اللہ تعلق کے اسلام کرو میں دو میں دو

ترجمد: حضرت ما تشرق الشرمتها فرماتی چی کدا یک دن دسول الشری نے فرمایا: اسے ما تشراب چیر یل چی جہیں ملام که درے چیں۔ ش نے کہا دطیبالسلام ودحمۃ الشوی کا تندیا دسول الشاک ب دیکھ درے چیں بی ش تیس و کیم دی۔ (213)۔ وَعَدْ اَلَى اَلْسِ مِنِ مَالِکِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ اَلَّيْ اَلَّهُ اَلَّهُ عَالِمُسْدَةُ عَلَى

الْتِسَائِي كَفَضْلِ الْقُرِيْدِ عَلَىٰ سَأَتِرِ الطَّعَامِ رَوَاهُ الْبَحَارِى[مسلم حديث رقم: ٢٢٩٩, بخارى حديث رقم: ٣٧٧٠, ترمدى حديث رقم: ٣٨٨٠ إبن هاجة حديث وقم: ٣٢٨١]\_

(214)\_وَعْنِ عُروَةَ ۞ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَرْضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي يَسَائِهُ وَيَقُولُ

كتاث الْعَقَائد

اَينَ اَنَا غَدًا ، حِرضًا عَلَىٰ بَيتِ عَائِشَةً ، قَالَت عَائِشَةً فَلَمَّا كَانَ يَومِي سَكَّنَ رَوَاهُ البُخَارِى[بخارىحديثرقم:٣٤٣م]مسلمحديث(قم:٣٢٩٢].

كى پاس برايك كى بارى كى دن تشريف لا رب تصداور فرمات شخ شى كل كبال بول ؟؟ ما تشر كم شى دفهت دكت بوت به بات به چيخ تصدما تشدشى الله عنها فرماتى بيل كرجب ميراون آيات كي كوكون ملا-( 215) ـ ق عَدْدُ قَالَ كَانَ النّامُ في يَتَحَوَّ وَنْ بِهَدَا يَا هُم يَومَ عَائِشَةً قَالَت عَائِشَةً فَاجتمعَ

صَوَاحِبِى إلى أَمْ سَلَمَةَ فَقُلَنَ يَا أَمْ سَلَمَةُ وَاللّهِ انْ النّاسَ يَتَحَرَّونَ بِهَدَايَاهُم يَومَ عَائِشَةً وَإِنَّا لُو يَدُ
النّحِيرَ كَمَا لُو يَدُهُ عَائِشَةُ فَمْوِئُ وَسُولَ اللهِ اللّهِ النّاسَ ان يُهدُو اللّهِ حَيْفًا كَانَ او حَيثُ
مَا ذَارَ , قَالَتَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ امْ سَلْمَةُ لِلنّبِي اللّهَ اللّهَ المّورَضِ عَتَى ، فَلَمّا عَادَالَى ذَكُوثُ لَهُ
مَا ذَارَ , قَالَتَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ امْ سَلْمَةُ لِلنّبِي اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

ترجہ: حضرت عروہ ظاف ہی قرباتے ہیں کہ لوگ حضرت ما تشدرشی الشرحنیا کے دن زیادہ سے زیادہ نظر الے بھیجا کرتے ہے۔

کرتے ہے۔ حضرت ما تشدرضی الشرعنی الشرعنی الدر میری صاحبات (دوسری از دائی مطهرات) أم سلم کیا گا

می موسکی اور کیے گئیں اے آم سلم االشری شم لوگ ما تشد کے دن زیادہ تھا کت بیسے ہیں مالا تکہ ام بھی ما تشدی کی موسلی جو بھی ان شری ہی ان تشدی کی موسکی کی موسکی کردی۔ جو موسکی کردی۔ وہ فرمانی ہیں کہ موسکی اور موسکی موسکی کردی۔ موسکی کردی۔ موسکی کردی۔ موسکی کردی۔ ہیں کہ موسکی کردی ہو کہ کی کہا تھی نے دوبارہ وہی واقور کی کرلیا۔ بھر جب میں نے تبری باروش کیا تو فرمایا: اے آم سلم ما تشرک بارے میں بعد سے بیات اس موسکی کے لئاف میں ہورے ہوں کے بیارے میں بھر بیان نہ کردو۔ الشکی کرم ہم میں ہے کہ کے لئاف میں ہورے ہوں کے بیارے میں

(216) ـ وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نینَ سَخوِی وَ لَحُوِی وَ وَ اَهُ صَلِم [مسلم حلیث دقع: ۲۳۱، بنعادی حلیث دقع: ۳۷۲]۔ ترجمہ: ام الموشنن حفرت ما تشریع ایشترش الشرعنها فرماتی ہیں: رسول الشری تشخیو ہیں شیر، فرما ہے ہے ہیں آج کہاں ہوں؟ ہیں کل کہاں ہوں گا؟ یہ بات آپ ما تشرک باری کے دن کے انظار ہیں فرما تے ہے ، فرماتی ہیں جب میرادن آیا توالشہ آرپ کواسے پاس بلالیاجب کمآپ میرے سینے سے فیل لگائے ہوئے تھے۔

مَنَاقِبِ الْأَمَامِ حَسَنَ اللهُ

سيدناام حن الله كرمناقب

(217)\_عَنْ أَسَامَةُ بِنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيّ اللهُ أَنْهُ كَانَ يَاخُذُهُ وَ الْحَسَنَ وَيَقُولُ ، اللَّهُمَّ إِلَى أَحِنُهُمَا فَاحِبُهُمَا وَافَالْبِخَارِي [بمارى حديث رقم: ٣٢٥]\_

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید رضی الشاتھا فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ تھے اور صن کو پکڑ لیتے تھے اور قرماتے \*\* مصرف شد میں در ایس کا مصرف کر میں در تک میں انہ

(218)- وَعَنِ الْبَرَآيِ هَ قَالَ رَأَيتُ النَّبِيَ اللَّهِ وَالْحَسَنُ بِنْ عَلِيَ عَلَى عَاتِقِهِ ، يَقُولُ: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُهُ فَأَحِبُهُ وَوَاهُ مُسْلِم وَالْهُ حَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٢٥٩ ، بعارى حديث رقم: ٣٢٥٩

ترمذی حدیث رقم: ۳۵۸۳]. جست مدین بیشتری جست هداری کریشتان کی خسار طابعت

تر چہ: حضرت براہ منطففر ماتے ہیں کہ ش نے ٹی کر یم اللہ اللہ و یکھا ہے تن بن ملی ہے آپ سے کندموں پر منتھ اور آپ اللہ فرمار ہے تنے: اے اللہ ش اس سے عبت کرتا ہوں نے بھی اس سے عبت فرما۔

رقم: ۳۷۲۱,۳۷۲۱]\_

ترجمہ: حضرت انس محفول ماتے میں کد حمن من علی محسب بڑھ کر تی کر یم علی سے مشابہت رکھنے والا کوئی بھی نیس تھا۔

مَنَاقِبِ الْإِمَامِ حُسَيْن اللهِ

سيدناامام حسين كشيك مناقب

(220) ـ عَنِ يَعْلَى بِنِ مُزَ قَدَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْحَسَين مِتِي وَ آنَا مِن حَسَين ، آحَبَ اللهُ مَن آحَبَ حَسينا ، وَقَالَ التَّوْمَدِي الْمَسْبَعْ وَ الْأَسْبَاطِرَ وَالْمَالِي [ترمدى حديث رقم ، ١٣٤٥] ـ وَقَالَ التَوْمَدِي صَن قَ قَالَ اللهُ وَ أَنْ مَنْهُ وَوَالْا التَّوْمَدِي [ترمدى حديث رقم ، ١٣٥٩] ـ المُحديث صحيح وَ قَالَ اللهُ : الْمَعْلَق مَنْي وَ آنَا مِنْهُ وَ وَالْا التَّوْمَدِي [ترمدى حديث رقم ، ١٣٥٩] ـ المُحديث صحيح وَ قَالَ اللهُ : الْأَشْعَرِيُّونَ هُمْ مِنْي وَ آنَا مِنْهُمْ [بحارى حديث رقم ، ١٣٨٨] مسلم حديث رقم ، ١٣٥٤] ـ وَقَالَ اللهُ : جُلِّينِيت مِتِي وَ آنَا مِنْهُمْ أَنْمِينَ وَالْمَانِيتِ مِتِي وَ آنَا مِنْهُمْ إِلَيْنِ اللهُ اللهُ

ترجہ: حضرت یعنی بن فرو معضفر ماتے ہیں کدرسول الشد الله فیڈ فر مایا جسین مجھ سے ہواور ہیں حسین سے ہوں۔
بچسین سے مجت رکھ اللہ اس سے مجت رکھ حسین بچل ہی سے ایک خاص مجے ہے۔ اور آپ اللہ فیڈ میا اس کے مجد سے ہواور شی اس سے مول نیز فر مایا : اشھری فیلیہ مجھ سے ہے اور شی اس سے مول نیز فر مایا : اشھری فیلیہ مجھ سے ہے اور شی اس سے مول ، بیلیمیب مجھ سے ہے اور شی اس سے مول ، بیلیمیب مجھ سے ہے اور شی اس سے مول ، بیلیمیب مجھ سے ہے اور شی اس سے مول ، بیلیمیب مجھ سے ہے اور شی اس سے مول ، بیلیمیب مجھ سے ہے اور شی اس سے مول .

(221) ـ وَ عَنْ سَلْمَى رَضِي اللهِ عَنْهَا قَالَت: دَخَلْتُ عَلَى أَمِّ سَلَمَةَ وَهِي تَدَكِى ، فَقُلْتُ مَا يُنكِيكِ ؟ فَالَت رَأَيتُ رَمَولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحَيْتِهِ التُرَاب، فَقُلْتُ مَالكَ يَارَسُولَ اللهِ كَالَ: هَهِدْتُ قَتَلَ الْحُسَيْنِ أَيْفًا رَوَاهُ التِّرِعَلِي وَلِمَا عَدِيث وَهِم ا ترجر: حررت ملى رض الله عنها فراتى بي كه: ش أم مكن كهاس في وودوري تيس ـ يس نها آپ و كون ى بات زلارى بي؟ انبول ففرمايا: على فررول الشافكونواب على ديكما بية بالسيك مرمبارك پراورواڑھی مبارک پرخاک تھی۔ میں نے حرض کیا یارسول الشھ آپ کوکیا ہوا ہے۔ فرما یا: میں نے ابھی ابھی حسین کے آل کا مطرو یکھاہے۔

(222)-وَعَنِ ٱنَسِ بِنِ مَالِكِ، ۚ قَالَ أَتِي عُبَيدُ اللَّهِ بِنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَينِ ﷺ ، فَجَعِلَ فِي طَسْتِ ، فَجَعَلَ يَنكُتُ وَ قَالَ فِي حُسْنِهِ شَيئًا ، فَقَالَ أَنَسْ كَانَ ٱشْبَهَهُم بِرَسُولِ الله فظم وَ كَانَ مَخْصُو ثِابِالْوَ سَمَةِ رَوَاهُالْبَخَارِي[بنداريحليثرقم:٣٢٣]\_

ترجمہ: ﴿ حضرت الس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ عبیداللہ بن ذیاد سکے یاس حسین ﷺ کا مراد یا گمیا۔ اسے ایک تحال يس ركها كيا- ده اس سرم ادك و يحير في الكادوة ب حسن ك باد يدين كونى بات كى حضرت الس على فرات إلى كدد مرتمام حاضرين يس سيسب يد ياده درول الله على عد مثانيت دكمنا تفارداس بدوس كا عضاب لكا مواقعا-

مِن كُتُبِ الْمَرَوَ الْحِصْ: قَالَ الِامَّامُ زَينُ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ هُؤُلَائِ بَيكُونَ عَلَيْنًا ، فَمَن قَتَلْنَا غَيْرُهُمْ ؟ رَوَاهُ الطِّبُرسِي فِي الْوَحْتِجَاجِ[احتجاج طرس ٢/٢] . وَقَالَت زَيْنَبُ عَلَيهَا السَّلَامْ ، آتَبكُونَ أخِي! آجَلْ ، وَاللَّهِ فَابْكُوا فَإِنَّكُم آخرى بِالبَّكَايُ فَابْكُوا كَثِيرًا وَاصْحَكُوا قَلِيلاً ، فَقَد ٱبْلَيْتُهْ بِهَارِهَا وَمُنِيئُمُ بِشَنَارِهَا ، وَٱثَّى تُوْحَصُّونَ قَتْلَ سَلِيل خَاتَم النُّبُوَّةِ وَمَعدِنٍ الرِّسَالَة وَسَيِّدِ شَهَابِ أهلِ الْجَنَّة وَوَاهُ الطِّيربِي فِي الإحدِجَاج [احداج طبرس ٢/٣٠].

روافض کی کتا بوں سے

المام زین العابدین علیهالسلام نے فرما یا کہ بیاوگ جوہم پرووتے ہیں تو پھر پھیں انتخاعلاوہ کی سے کیا ہے؟ حفرت زینب علیهاالسلام نے فرمایا: تم لوگ بیرے بھائی کوروتے ہو؟ ایسانی کی۔روتے رہو۔ تہمیں روتے رہنے کی تھنی چینی ہے۔ کثرت سے رونا اور کم ہسٹا۔ یقینا تم آل چھیانے کے لیے رو کر ابنا کا نا پن چھیاتے مو جبكديد بوز تى تمهارا مقدر بن مكل ب- مرتم آخرى ني كے لخت جكر كے فل كاداغ آ نسوول سے كيے دعوسكت موجو رسالت کا فزاند ہاورالی جنت کے جوانوں کا سرداد ہے۔

فِي كُونِهِمَارَيحَانَتَارَسُولِ اللهِ ﷺ

(223) ـ عَرْبُ أَسَامَةَ بِن زَيدٍ قَالَ طَرْقُتُ النَّبِيَّ ﴿ ذَاتَ لَيلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَخَرَ جَ

النَّبِيُّ ﴿ وَهُو مَشْتَمِلُ عَلَى شَيِّ لَا أَدْرِى مَا هُوَ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي، قُلْتُ مَا هذَا الَّذِي الْتَ مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ؟ فَكَشَفَهُ فَاذَا الْحَسَنُ وَ الْحَسَيْنُ عَلَىٰ وَرَكَيْهِ ، فَقَالَ هٰذَانِ ابْنَاي وَابْنَا ابْنَتِي ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُمَا, فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا رَوَاهُ الْتُومَذِي [ترمدي حديث رقم، ٣٧٦]\_وَقَالَ

ترجہ: حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ حہما فرماتے ہیں کہ بی وات کوکی حاجت کے لیے نی کریم ﷺ کے یاس کیا۔ نی کریم ﷺ کے آئے آ ہے نے کوئی چرکیٹی ہوئی تھی تیں بھوٹیٹی سکا۔جب ٹیں ماجت سے فارغ ہواتو ٹی نے حرض کیا آپ ﷺ نے کیا اٹھار کھا ہے؟ آپ ﷺ نے اس پرسے کیڑا ہٹادیا۔ نیچے حسن اور حسین آپ کی کمر پر تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بدودوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹن کے بیٹے ہیں۔اے الشیس ان سے مجت کرتا مول ۔ تو بھی ان سے مبت فرمااوراک سے بھی مبت فرماج إن سے مبت كرے۔

(224)- فَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَأَلُهُ رَجُلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْفُلُ اللَّهُ بَابَ ، فَقَالَ ٱهلُ العِرَاقِ يَسْتَلُونَ عَنْ قَتْلِ الذَّبَابِ وَقَد قَتَلُوا ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ هَمَا

زَيعَانَتَايَمِنَ الذُّلْيَازَوَ اهْالْبُخَارِي[بعارىحنيثرقم:٣٧٥٣، ٩٥٣، ترمذىحديث رقم: ٣٧٧٠]. ترجمه: محفرت عبدالله بن عمرض الله عنهما فرماتے بین که ان سے ایک حواقی آ دی نے مسئلہ یو چھا کہ احرام والا آ دمی تھی مارد بنواس کے لیے کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا۔ اہل عراق تھی کے قبل کی بابت یو چیتے ہیں حالانکہ بدلوگ رسول الله ﷺ شبرا دی سے بینے گوٹل کر بچے ہیں۔اوررسول اللہ ﷺ فرمایا تھا کہ بیدونوں دنیا میں میری خوشبو ہیں۔ (225)\_وَعَنْ عَٰهُبَةَ بِنِ الْحَارِثِ۞ قَالَ رَأَيتُ آبَا بَكْرٍ حَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ بِآبِي

شَبِيهْ بِالنَّبِي ﷺ لَيْسَ شَبِيهْ بِعَلِيَّ وَعَلَىٰ يَضْحَكُ رَوَاهُ الْبَخَارِي [بعارى حديث رقم: ٢٥٥٠].

ترجمہ: حضرت عقیدین حادث عظیفر ماتے ہیں کہ بھی نے ابو کارکود میکھا کہ انہوں نے حسن کو اٹھا رکھا تھا اور فرما رے تے میرے ماں باب قربان موں بالکل ٹی کریم ﷺ پر گئے ہیں ، کل پڑیش گئے اور کی بنس رے تھے۔

(226)ـوَعَرِنْ عَلِينٌ ﴿ قَالَ:الْحَسَنُ اَشْبَهُ بِرَصُولِ اللَّهِ ﴿ مَابَينَ الصَّدرِ إِلَى الرَّأْس وَالْحُسَيْنُ اَشْبَهُ بِرَصُولِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَذِى [وَالْهُ الْتِرَمَذِي [ترمدي حديث رقم: ٣٧٤٩] ـ ٱلْحَدِيْثُ صَحِيح

ترجمه: حفرت على عضفر مات بي كه: حن سين لے كرم تك رمول الله الله الله على مشابه تق اور حسين اس سے مجے يني رسول الله الله الله الله المتعاب متعد

مَنَاقِبُ سَيِّدِنَامُعَاوِيَةً ﴿

سیدناامیرمعاویه ﷺ کےمناقب

(227) ـ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ مَ اللهِ عَلَى اللَّهِيَّ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبُورِ وَالْحَسَنُ إلى جَنْبِهِ يَنْظُو

إِلَى النَّاسِ مَوَّةً وَ الَّذِهِ مَوَّةً ، وَيَقُولُ : إِنَّ ابْنِي لِحَذَا سَيِّدْ ، وَلَعَلُّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ لِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ[بعارى حديث رقم:٣٤٢٩ ، ٣٦٣٩ ، ٣٤٣٩ ، ٤١٥ ، ابر داؤد حديث رقم: ٣٦٦٢م ترمذي حديث رقم: ٣٤٤٣]\_

ترجمه: حضرت الديكره على فرمات بي كريش في أي كريم الله أوخير يرفر مات موت سنا ، جيك سيدنا حن آپ الله کے کہلو میں تھے، آپ ﷺ ایک مرتبر لوگوں کی طرف دیکھتے اور ایک مرتبران کی طرف دیکھتے تھے، اور فرما رہے یتے: میراب بیٹا سردار ہے، دہ دفت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں سے دوگروہوں سے درمیان سلم

(228) عَنْ أُمَّ حَرَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنْهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ اللَّهُ يَقُولُ: أَوَّلُ جَيش مِّنُ أَمْنِي يَغْزُونَ الْبُحْرَ قَدْاَوْجَنَوْا ، قَالَتْ أَمُّحَرَامٍ : قُلْتْ : يَارَسُولَ اللِّهِ آنَافِيْهِمْ ؟ قَالَ

الْتَبِيُّ ﷺ: اَوَّلُ جَيْشٍ مِّنُ اُمَتِي يَغُوُّ وْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُوْرْ لَهُمْ ، فَقُلْتُ : اَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللهِّ

كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

قَالَ: لَا رَوَاهُ الْبُخَارِي [بخارى حديث رقم: ٣٩٢٣ ، شرح السنة حديث رقم: ٣٧٣١ ، دلاتل النبرة للبيهقي ٢/٢٥٢] قال المهلب: فيه منقية لمعاوية الله كما في فتح البارى

ترجمه: حطرت أخ حرام رض الشعنها فرماتى بيل كدي كريم الليكوفرمات بوع سنا: ميرى امت كايبلا كظرجوسمندر بارجهادكر سيكاءان يرجنت واجب بباغ حرام فرماتي جي كهي في خرض كما يارسول الشكيايي ان

ش شال مون؟ فرما یا: تم ان مین شال مو - محرنی كريم الله في فرما یا: ميرى امت كا پيدالفكر جوقيمر كم شهر يرحمله

(229)دعَ لَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ مَنْ خَالَتِهِ أَمْ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ: نَامَ النَّبِيّ هَايَوْ مَا

عِنْدَنَا، لَمْ اسْتَيْقَطَ يَتَبَسَّمْ، فَقُلْتُ: مَا أَصْحَكَكَ؟ قَالَ: أَنَاسَ مِنْ أَمْعِي عُرِ طُوْ اعَلَى ، يَز كَبُوْنَ هٰذَا الْهُحُو الْأَخْصَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ، قَالَتْفَادُ عَاللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَالَهَا، ثُمَّ نَامَ الفَّانِيَةَ ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ مِثْلَ فَوْلِهَا ، فَأَجَاءَهَا مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ : أدُ عُاللَّهُ أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : اَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ ، فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًّا ، اَوَّلَ مَا رَكِب

المُسْلِمَوْنَ الْبَحْرَ مَعَ مَمَاوِيَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ خَزُوهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّامَ ، فَقُرَبَتُ الَّيْهَا دَابَةُ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَ عَنْهَا فَمَالَتُ رَوَا فَالْبُحَارِى لِيعارى مديث رقم: ٢٤٨٨، ٢٤٨٩، ٢٤٩٩، · ٢٨٠٠، حديث رقم: • ٢٣٩م، ١ ٢٣٩م، ترمذي حديث رقم: ٦٣٥ م، تسائي حديث رقم: ١ ١ ٢ م. ٢ ١ ١ ١٣م، ابن ماجة حديث

رقم: ٢٧٤١ ، شرح السنة حديث رقم: ٢٣٤٠ وقير امحر اميزوره التعاص والمعام الي هذه الايام ترجمه: ﴿ حَفرت الْسِ بِن ما لَك ﴿ اللَّهِ مَا لِهُ أَمِ حِمام بنت وملحان سے دوایت كرتے ہيں ، انہوں نے فرما یا كرا يك

دن نبي كريم ﷺ نے جارے بال قيلول فرمايا ، پيرمسكراتے موت جامعے ، ش نے عرض كيا آپ كس وجہ سے بنے؟ فرمایا: میری امت کے کھلوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جنہوں نے اس مبرسمندر کو جود کیا جیسے باوش الفکروں پر۔ انہوں نے عرض کمیااللہ سے دعافر ہاہیے کہ مجھےان میں سے کردے۔ آپ ﷺ نے اٹنے لیے دعافر ہائی ، مجردہ بارہ سو

م اورا ک طرح جا م بحد آونبوں نے پہلے کی طرح عرض کیا، آپ ﷺ نے ای طرح جواب دیا، انہوں نے عرض کیا دعا

\_\_\_ کتاب الْفَقَائِدِ \_\_\_\_\_ کتاب الْفَقَائِدِ \_\_\_\_\_ کتاب الْفَقَائِدِ \_\_\_\_\_ کتاب الْفَقَائِدِ مِن مامت کے فرمایت میں مامت کے اللہ مجھے ان میں سے کردے بوقر مایا بتم ہم الفکر میں سے بور بعد میں وہ اپنے شوہر عمادہ میں مامت کے ہمراہ جہاد پر ممتن ، یہ پہلانظر تھا کہ مسلمانوں نے معادیہ کے ہمراہ سمندرکو عبود کیا، جب دہ ٹوگ قافلوں کی صورت میں والمي بوئ توشام ش قيام كيا، ام حرام كرقريب جالوركولا يا كياتا كداس پرسوار بول، جالورن النيس كراد بيا اوروه

(230)\_عَسِ ابْن اَبِئ مُلَيْكَةَ ﴿ قَالَ: اَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بِعُدَالْمِشَايِءِ بِرَكُمُوِّةً عِنْدَهُ مَوْلَئِ لِابْن عَبَّاسٍ ، فَاتَّى ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: دَعْهُ فَانَّهُ صَحِبَ رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عليت

ترجمه: حضرت این الی ملید ﷺ فرماتے ہیں کدموادیہ نے عشاء کے بھدایک وتر پڑھا، ان کے یاس حضرت

ا بن عماس كے آ زاد كرد و غلام موجود فلے ، وہ ابن عماس كے ياس كئے ، انبول في فرمايا: معاويه كو يكوند كبود و

(231) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْفَكَّةُ اللهِ وَلِينَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى لَكُ فِي أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةً،

فَإِنَّهُمَا أَوْتُرَالاً بُوَ احِدَةٍ، قَالَ: إِنَّهُ فَقِيَّهُ زَوَ اهْ الْبِخَارِيْ [بعارى حديث رقم: ٣٤٧٥]\_

ترجمه: حضرت ابن الى مليد الله فرات بي كدابن عباس عدكما كياكدا ير الموشين معاويدك محاسي وومرف

ايك وتريز عن إلى ألب الله فرمايا: بالك وه فقيرب

(232)\_عَـــِ الْمِن عَبَاسِ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَضَرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ بِمِشْقَص رَوَ اهُ الْبُخَارِي [بحارى حديث رقم: ٢٥٠٠ ، مسلم حديث رقم: ٣٠٢٢ ، ٣٠٢ ، ١٩ واؤ دحديث

رقم: ٢ • ١٨ ، ٣ • ١٨ ، مسند احمد حليث وقم: • • ٩ ٩ ، المعجم الكبير للطبراني حليث وقم: ٣ • ١ ، #14-00,14-00,14-01,14-0+11.

ترجمه: حضرت ابن عباس معصرت امير معاويد السعادية على كرانيول في فرمايا: يس في في

ك ذريع رسول الشظ كربال مبارك تراشد

كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ 119

فَقُلْنَا لِإِنْ عَبَاسٍ مَا بَلَغَنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: مَا كَانَ مَعَاوِيَةُ عَلَىٰ رَسُوَ لِ اللهِ فَلَّى مُعَاوِيةَ فَقَالَ: مَا كَانَ مَعَاوِيةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ فَقَهُما رَوَاهُ المَعجم الكبير للطبر انى حديث رقم: ١٩٥٣ ، المعجم الكبير للطبر انى حديث رقم: ١٩٥٣ ، السنة للخلال: ٢٠٣ وقال الخلال اسناده ضعيف] \_ شَوَاهِلَهُ كَتِيرَةُ و كذا روى عن محمد بن سيرين واسناده صحيح كما في السنة للخلال: ٢٠٥٧

ترجمہ: حضرت این مہاس کھفٹر ماتے ہیں کہ معاویہ نے بچھے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ کھٹا کو بالوں ہیں مشقص ( کھٹج ہی) سے قعر کرائے ہوئے و یکھا، ہم نے ابن مہاس سے اپر تھا کہ یہ بات ہم بک معاویہ کے سوام کی کے ذریعے فہل کھٹے ہوانہوں نے فرمایا: معاویہ رسول اللہ کھ پر بہتان لگائے والاقیش تھا۔

ترجہ: حضرت مهدالله این مهاس منطقه فرائے بین که مسلمان ایوسفیان کی طرف تین دیکھ دیے ہے اور نہ ہی انھیں بھار ہے تھے۔ انہوں نے ٹی کریم ﷺ حرض کیا: یا ٹی اللہ ، بھے تین چیزیں وے دیجے بیٹر مایا خیک ہے۔ حرض کیا میرے پاس اور ب کی مسئن دلچسل بیٹی ام حید بعث افی مغیان ہے، شن اے آپ کے تکان شن و تا ہوں ، فر مایا خمیک ہے۔ حرض کیا معاوید کو اپنا کا تب بنا گیس ، فر مایا خمیک ہے۔ حرض کیا بھے امیر بنا دیں تا کہ ش کا فروں کے خلاف جنگ کروں جیسا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا تھا ، فر مایا خمیک ہے۔

 كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ 20

لقلتم هذا المهدى[السنةللخلال: ٢٩ لاو قال اسناده ضعيف]\_

ترجمہ: حضرت مبدالرحمٰن بن عمیره رسول اللہ هگے محامید علی سے تھے نی کریم بھے سدویاے کرتے ہیں کد آپ بھٹے نے معاومیہ کے لیے دعافر مائی: اے اللہ اسے ہدایت وسینے والا ، جدایت والا بتاء اور اس کے ذریعے سے ہدایت

\_\_,

(236) ــ عَرْفِ اَبِى إِدْرِيْسَ الْحَوْلَانِيَ قَالَ: لَمَّاعَزَلَ حُمَرُ بِنَ الْحَطَّابِ عَمْيَرَ بَنَ سَعْدِ عَلَ حَمْسَ، وَلَى مَعَاوِيَةً, فَقَالَ : عَمْيَرَ لَاتَذْكُرُوْ امْعَاوِيَةً فَقَالَ : عَمْيَرَ لَاتَذْكُرُوْ امْعَاوِيَةً لِقَالَ : عَمْدِي وَلَوْ الْتَوْمَلِكُ [ ترمدى حديث الله يَعْمَدِي، فَاتِي سَعِعْتُ رَمُوْلَ اللهِ فَقَالَ : ٱللّٰهِمَّ اهْدِيهِ وَوَاهُ التَّوْمَلِكُ [ ترمدى حديث رهم: ٣٨٣٣] الْحَدِيثُ مَعِيف

(237) \_عَرِبِ الْحِزِيَاضِ إِنِ مَتَارِعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِوالْعَذَابَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّرِجَيَّانَ [مسندا حمد حديث رقم: ١٥ ١ ١ ١ م النحان حديث رقم: ١ ٢ ٢ م السنة للعلال: ٢ ١ ٤ ]. قال العلال استاده حميف

ترجہ: حضرت حریاض بن ساد بی فرماتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ اللہ فی فرماتے ہوئے سنا: اسے اللہ معاوید کو کما ب اور حساب کا عام سکھا اور است عذاب سے بچا۔

(238) ـ غ ن نعيم ابن آبي هذه عن عَمِه قال: كُنتُ مَعَ عَلَي بِصَفِينَ فَحَصَرَ تِ الصَّلَاةُ فَا نَقَلَاهُ وَاللَّهُ الْقَلْلَ الْقَلْلَ الْقَلْلَ الْقَلْلَ الْقَلْلَ الْقَلْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْتُ لِعَلِي فَقَلْتُ لِعَلِي الْفَارَفُ وَ فَعَلَاهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِلْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

كِتَابَالُعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

رقم: ٢٨ ٢٩] \_ صَحِيْحُ سَيَاتِيْ شَاهِدُهُ

ترجمہ: حضرت جم من ابی بعدا پنے بیچا سے دوایت کرتے ہیں کرفرا یا: ش جگہ صفین میں صفرت ملی کے ساتھ تھا ، فراند کا دوت آھی کے ساتھ تھا ، فراند کا دوت آھی اور ان دی اور تھا لئے گئے گئے اور ان دی اور ان بیل کے بھی اور ان دی اور ان بیل اور ان کی در میان جنگ اقامت کی ، ہم نے بھی فراند کے دو میان جنگ ہاری تھی ، جب حضرت کی وائد کی در میان جنگ ہاری تھی ، جب حضرت کی وائد کی مورث کی اور ان کی طرف سے میاری تھی ، جب حضرت کی وائد کی مورث کی تعریق کی اور کے ہیں چھوٹ کی اور ان کی طرف سے بیوشش مجھی ادائد کی در میان کی طرف سے بیوشش مجھی ادائد کی در میان کی طرف سے بیوشش مجھی ادائد کی در میان کی طرف سے بیوشش مجھی ادائد کی در میان کی طرف سے بیوشش مجھی ادائد کی در میان کی طرف سے بیوشش مجھی ادائد کی در میان کی طرف سے بیوشش مجھی ادائد کی در میان کی در میان کی طرف سے بیوشش مجھی ادائد کی در میان کی طرف سے بیوشش مجھی ادائد کی در میان کی در میان کی مطرف سے بیوشش مجھی ہے۔

(239)\_عَـــــُ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَمْرٍو بِن شُرَحْيِيْلَ الْهَمْدَانِيّ وَلَمْ أَرَهَمْدَانِيّا كَانَ الْفَصْلَ مِنْهُم قُلْتُ وَلا مَسْرُوقْ؟ قَالَ: وَلا مَسْرُوقَى ، قَالَ : إهْتَمَمْتْ بِامْرِ ٱهْلِ صَفِينَ وَمَا كُنْتُ أغرف مِن الْفَصْلِ فِي الْفُولِنَّةَ بِن فَسَأَلَتُ اللهُ أَنْ يُولِيَىٰ مِنْ آخِرِهِمَ آخِراً ٱسْكُنْ اِلَيْهِ فَأَرِيْتُ فِي مَنَامِينَ آتِين رُفِعْتُ الى اَهْلِ صَفِيْنَ فَافَا اَنَا بِاَصْحَابِ عَلِيَ فِي رَوْصَةٍ خَصْرَ آَعَ وَمَايَ جَارٍ فَقُلْتُ: منبحانَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَا أَرِيْ وَقَدْ قَتَلَ بَعْطَكُمْ بَعْضاً ، قَالُوْ الزَّاوَ جَدْنَا رَبُّنَا رَوُّوْ فَأَزَّ حِيْما قُلْتُ : فَمَا فَعَلَ ذُو الْكَلَاع، وَحَوْشَبَ يَفِييَ أَصْحَابَ مُعَاوِيَةُ قَالُوْا أَمَامُكَ فَإِذَا سَهُمْ كَالْحَنَاحِزَ فَهَبَطتُ عَلَى الْقَوْمِ فِي رَوْصَةِ خَصْرَ آيَءَوَ مَآيِ جَارِ فَقُلْتُ: مَنْيَحَانَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَا أَرَىٰ وَقَذْ قَتَلَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَالُوْااِنَّا وَجَدْنَا رَيَّنَا رَوُّوْفَازَّ حِيْماً ، قُلْتُ : فَمَافَعَلَ اهْلُ النَّهَزَوَانَ؟ قَالُوا الْقُوْا بَرْحارَوَا فُسَمِيدٍ المِن مَنْصُورِ وَالِنُ أَبِي شَيْبَةُ [سنن معدين منصور حديث رقم: ٢٩٥٥] والمصنف الابن ابي شيبة ٨/٢٢] ترجمه: ﴿ حَفرت وأَكُ فرمائية بين كه بين سية حفزت عمره بن بترحيل جدا في تاليبي سية فضل كو في جدا في نتيس ويكها مه رادی فرماتے ہیں کہ میں نے ہے چھا کیا مسروق بھی ان کے جمسرٹیس شے؟ فرمایا مسروق بھی ٹییں ہے۔عمرو بن شرصیل فر ماتے ہیں کدیش نے جنگ صفین میں حصہ لینے والول کے بارے پٹی ٹوب فورکیا کہ فریقین میں سے افغال کون ہے۔ میں نے اللہ کریم ہے عرض کیا کہ میری راہنمائی فرمائے جس سے میری تسلی ہوجائے۔ مجھے خواب میں د کھایا گیا کہ جھے الم صغین کے پاس جنت ٹس لے جایا گیا۔ بی صفرت بلی کے ساتھیوں کے پاس پیٹی ممیاجو ہز باغ \_\_\_ کِتاب الْعَفَائِدِ \_\_\_\_\_ کِتاب الْعَفَائِدِ \_\_\_\_\_ کِتاب الله شرکیا دیگردیا مول \_ آ پاوگ تو وی بین جنہوں \_\_\_ شما اور چلین خبرول کے پاس موجود شقے شمس نے کہا سماان الله شمل کیا دیگردیا مول \_ آ پ لوگ تو وی بین جنہوں

نے ایک دوسرے کو کی کیا تھا۔وہ کہنے گئے ہم نے اپنے رب کورؤف اور دیم یا یا۔ پس نے کہا کلا گا ورحوشب والوں لین حضرت امیر معاوید کے ساتھیوں پر کیا گزدی؟ انہوں نے کہا وہ تیرے سامنے موجود ہیں۔ بی ادھر کو بڑھا تو

سامنے ایک قوم تھی جومبر باغ میں اور چلتی شمروں کے باس موجود تھی۔ میں نے کہا سجان اللہ میں کیا دیکور ہا موں۔ آ پاوگ تو وی بی جنبول نے ایک دوسرے کو آل کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے رب کوروَ ف ادر جیم یا یا۔ میں

نے کہاایل نہروان پر کیا گزری؟ انہول نے کہاوہ شدت میں پڑے ہیں۔

(240) ـ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصْمَ قَالَ: قَالَ عَلِيْ ﴿ : تَتَلَاىَ وَقَتَلَىٰ مُعَارِيَةَ فِي الْجَنَةِ رَوَاهُ الْطَبْرَ الني [المعجم الكبير للطبراني حديث رقم:٣٠٥ ١ ] مجمع الزوائد حديث رقم: ٢٥ ٩ ١]. قَالَ الْهَيْفِينُ

ۊڔڿٲڶ۠ڣۏؿٞڤۯٵۊڣؽؠڣۻۿؠڿڶڒ**ڴ** ترجمه: حضرت يزيد بن اصم فرمات بيل كدهنوت للي 🐲 ففرما يا: بيرى لمرف سق كل بوف والے اور معاويد

ك المرف من قل مونے والے جنت ميں إلى۔ (241)\_حَرْثِ قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: يَا آبَا سَعِيدٍ، إِنَّ لَمُهَنَا نَاسَا يَشْهَدُونَ عَلَىٰ

مَعَاوِيَةَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، قَالَ : لَعَنَهُمَ اللَّهُ وَمَا يُشْرِيْهِمْ مَنْ فِي النَّارِ؟ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبُرِّ فِي

الْإِسْتِيْعَابِ[الاستيماب،مفحة ٢٤٩].

رجمد: حضرت فأده فللفرائ إلى كدش في سيناهن على إلى المحاول إلى جومعاديك جہنی کہتے ہیں، انہوں نے فر مایا: اللہ کی ان پر اعت وہ اٹیس کیا خرجہنم میں کون ہے؟

(242) ـ عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِي قَالَ سُئِلَ عَلِيَّ هُعَنْ آهُلِ الْجَمَلِ أَمْشُرِ كُوْنَ هُمْ؟ قَالَ مِنَ

الشِّرْكِ فَرُوا قِيلَ أَمْنَافِقُونَ هُمْ؟ قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلا قِيلَ فَمَا هُمْ؟ قَالَ

إلحُوَ انْنَا بَغُوا عَلَيْنَا رَوَاهُ الْبُيهَقِي[المسن الكبرى للبيهقي ١٩/١٤]\_ الْحَدِيثُ صَحِيعٍ وَتاتِيدُه في كتب

ترجمه: ابوخرى فرماح بين كدهفرت على الصحال على المار على المار على إلى المار المارك إلى؟ فرمايا:

و وقو شرک سے بھا کے تقے ، پوچھا کیا کیا وہ منافق ہیں؟ فرمایا: منافقین الشکاذ کر تھوڈ اکرتے ہیں ، پوچھا کیا پکرو وکون

و و فر سرات جائے ہوئے ہیں جا ہو وہ میں ایل مرمید میں میں اسعاد رسور، م ہیں؟ فرمایا: ہمارے بھائی ہیں جنبوں نے ہمارے ظاف بخاوت کی ہے۔

(243) عَرِبِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ آنَّ النَّاسَ لَمْيَطُلُبُوْ ابِدَمِ عُقْمَانَ لُوجِمُوْا بِالْحِجَارَةِ مِنَ السَّمَاتِيُ رَوَاهُ الطَّبُرَانِينَ فِي الْكَبِيْرِ وَالْأَوْسَطِ [المعجم الكبير للطبراني حديث

الفسويع]. ترجمہ: حضرت میداللہ بن عیاس رضی اللہ حتیا فرماتے ہیں کہ: اگر لوگ حضرت حثان ٹی کے خون کا بدلہ یہ را گھتے تو

ان يرآ سان ے پھر پرمائے جائے۔

قال الامام احمد بن حنيل رحمة الشّعلية في حديث ابن عمر هُهُ ما رايت احدا بعد رسول الله هُنَّ اسود من معاوية : اسود اي استخى [السنة للخلال : ٨٥ لا و قال استاد قول احمد صحيح]\_و قيل لاحمد ابن حنيل هل يقائل باصحاب رسول الله احدقال معاذ الله قيل فمعاوية المضل من عمر بن

عيد و محمد بن حين من يعامل به صحوب رسون السنة للخلال: ۲۲۲ وقال استاده صحيح ]\_ عبد العزيز ؟قال اى لعمرى قال النبي خير الناس قرني [السنة للخلال: ۲۲۲ وقال استاده صحيح ]\_

آلقَائِيٰدُمِنَالرَّوَافِضِ

روائض کی کتب سے تائید (۱) کے بھار کا روز نے کو داؤو افراؤ و کھا راکھ طور

(١)\_عَنْ عَلِيّ عَلَيهِ الْسَلَامُ إِنَّا لَمْ لَقَاتِلُهُمْ عَلَى التَّكُفِيرِ لَهُمْ وَلَمْ لَقَاتِلُهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَنَا لَكِنَّا رُأَيُّنَا لِنَا عَلَىٰ حَقِّ وَرَأُوا النَّهُمْ عَلَىٰ حَقِّ [قرب الاسنده ١/٣]\_

ر جد: حضرت على عليه المطام معددات بحدة مايا: يهم أنيل كافرقر ارد سركران سے جنگ نيس ازر ب اور ند

ان کے اور ایس کے میں کا قرقر اردیتے ہیں، بلکہ تعارے خیال کے مطابق ہم حق پر ہیں اور ایکے خیال کے مطابق ہم حق پر ہیں اور ایکے خیال

كى طابق دە قى بىلىنى

(٢)\_!نَ عَلِيّا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ يُنْسِبُ أَحَدا مِنْ أَهْلِ حَرْبِهِ إِلَى الشِّرَكِ وَ لَا إلَى البِّفَاقِ

قابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

وَ لَٰكِنْ يَقُولُ هُمُ اخْوَ النَّابَغُو اعَلَيْنَا [قربالاسناد٣٥/١].

ترجمه: حضرت على عليدالسلام اليه حالفول كوندى مشرك يصح تصاورندى منافق ، وكدفر مات تصرير ماريد -

بھائی ہیں جوہم سے بغادت پراتر آئے ہیں۔

(٣) \_ وَ قَالَ عَلَيْهِ الشَّامِ مُ وَكَانَ بَدئُ أَمرِ نَا أَنَّا الْتَقَيْنَا وَالقُّومُ مِن أَهلِ الشَّامِ ، وَالظُّاهِ وَ أَنَّ رَبَّنَا

وَاحِدْ، وَنَيْتَنَا وَاحِدْ، وَدَعَوْتَنَا وَاحِدَةً، وَلَا نَسْتَزِيدُهُم فِي الإيمَانِ بِاللهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ، وَلاَ يَسْتَزِيدُونَنَا ، الأَمْرُ وَاحِدْ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيْدِمِن دَمِ عُثْمَانَ ، وَنَحْنَ مِنْدُبَرَائَ ! نَهِجَ البَلاَغَةِ - حسر معدد م

ترجہ: آپ علیہ السلام نے فرمایا: بات اس طرح شروع ہوئی کہ تما ما اور شام والوں کا آمنا سما منا ہوا اور ظاہر ہے تما رار ہے بھی ایک تفاء تمارا آئی بھی ایک تفاء تماری والوت بھی ایک تھی ، تما را دلائل پیشیل تفاکر اتما لئے باور اس کے رسول کی تقدد بی کرتے ہیں ان سے بھتر ہیں اور شدجی وہ ایساد تو کی کرتے تنے معاملہ موفیصد برا برتف ا اعتماف صرف مثان کے فون کے بارے شرفقا اور تم اس ش نے تھیور شنے۔

ذِكْرُ خَيرِ التَّابِعِيْنَ أُوِّيْسِ الْقُرَنِي ﴿

خيرالاً بعين معزت اوليس قرني عليه الرحمد كے مناقب

(244) ـ عَن عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ اللهِ سَعِفُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رَجُلُ يُقَالُ لَهُ أَوْ يَسْ وَلَهُ وَ الِدَّةُ وَكَانَ بِهِ بِيَاضَ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرَ لَكُمْ رَوَاهُ مُسلِم [مسلم حديث رفم: ١٣٣١].

ترجمہ: حضرت عمر بن خفاب عظیفر ماتے ہیں کہ ش فے رسول اللہ بھلے سنتا کہ تا بھین میں سب سے افضل وہ فض ہے شے ادلین کہا جاتا ہے۔ اورا کی ایک والدہ ہے۔ وویرس کا مریض رو چکا ہے۔ اس سے اپنے لیے استنفاد کرانا۔

(245) ـ وَعْنِ أَسَيرِ بِنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بَنَ الْغَطَّابِ ﴿ إِذَا آَى عَلَيهِ إِمَدَا دَاهَلٍ الْيَمَنِ سَأَلَهُمَ أَفِيكُمْ أَوْيَسُ بِنَ عَامِرٍ ؟ تَتَّى آتَى عَلَىٰ أَوْيِسِ فَقَالَ أَنْتَ أَوْيُسْ بَنْ عَامِرٍ ؟ قَالَ نَعَمْ

قَالَ مِنْ مُرَادِثْمُ مِنْ قَرَنِ ؟قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَكَانَ بِكَ بَرَصْ فَتِرِ نُتَ مِنْدُ إِلَّا مَوضِعَ دِرْهُم ؟قَالَ نَعَمْ، قَالَ لَكَ وَالِدَهُ؟ قَالَ نَعَمُ ، قَالَ مَعِعْتُ رَمِنولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أوْيُسْ بْنُ عَامِرٍ مَعَ إهْدَادِآهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادِثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِبَرَصْ فَتِرِئَ مِنهُ الْاَمْوضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةُهْوَ بِهَا

بَرُّ ، لَو اقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرَهُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ ، فَاسْتَغْفِر لِي ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَمَرُ آيُنَ ثُرِيدُ؟ قَالَ الْكُوفَة ، قَالَ ألا آكْتُب لَكَ إلى عَامِلِهَا؟ قَالَ آكُون في خُبَرَ آي

النَّاسَ أَحَبُّ إِلَىَّ رَوَاهُمْسَلِم [مسلم حديث رقم: ٢٣٩ ].

ترجمہ: حضرت أسيرين جا برفرماتے تيل كەممرين نطابﷺ كے ياس جب الي يمن كى لمرف سے المداد آتى تھی تو ان سے بو چھتے تھے کہ کمیاتم لوگوں میں اولیس بنن عامرہے؟ حتیٰ کہ ایک دن اولیس سے ملا قات ہو ہی گئی اور فر ما یا کیاتم اولیں بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ قر ما یا کیا آپ قبیلہ مرادے ہیں اور پھر گاؤں قرن سے یں؟ انہوں نے کہا ہاں۔فر ما یا کہا تھیں برس کی بیاری تھی فکرتم اس سے تھیک ہو گئے سوائے ایک ورحم کی جگہ کے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرما یا کیا تمہاری والدہ ز تدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرما یا ش نے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہوئے منا ہے کہ تمہارے یاس اولیس بن عامرالل یمن کی کمک کے ساتھ آئے گا۔ وہ قبیلہ مرا داور گا دُن قرن سے ہے۔اسے برص کا مرض تھا نچروہ اس سے ٹھیک ہو کیا سوائے درہم برابر جگد کے۔اسکی والدہ موجود ہے اور وہ اس سے بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہدد ہے تو اللہ اسکی قسم کو ضرور بورا کروے گا۔ اگرتم اس سے استنفاد کرائے کی استطاعت رکھوتو ضرور استنفار کراؤ۔ للذا اب تم میرے لیے استنفاد کرد۔ انہوں نے ممرکے لیے استنفاد کیا۔ پھران سے ممرنے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کوفہ کا ادادہ ہے۔ عمر فے فرما یا کیا ش آ ب کے لیے دہاں کے عامل کے نام خطاکھ دول؟ انہوں

فَضْلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ آبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

امام اعظم الوحنيف دحمة اللدعليه كي فضيلت

نے کہا میں خاک تھین لوگوں میں رہنا پیشد کرتا ہوں۔

(246) عن أبي هزيرة ألله قال كُتَا جُلُوساً عِندَ النَّبِي هَا فَانْدِلْتُ عَلَيه سُورَةُ الْجُمْعَةِ وَآخَرِينَ مِنْهُ أَمْا يَلُمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمَاعِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِعُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِعُ اللْمُعَمِّ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ

رقم: ۵ ۹۸م ترمذی حدیث رقم: ۳۹۳۳].

ترجہ: حضرت ابد ہر یہ می فرماتے ہیں کہ ہم دمول اللہ اللہ کے باس بیٹے ہے کہ آپ اللہ پر مورہ جھہ نازل مورہ جھہ نازل مورہ جھہ نازل مورہ بھہ نفی پر مورہ جھہ نازل مورہ بھر کہ اللہ بھر کہ اس اللہ بھر کہ اللہ بھر ا

## بَابُالْمُفْجِزَاتِ

#### معجزات كاباب

فيى جَمَالِهِ وَنُزُهَتِهِ ﷺ

آپ ﷺ کے حسن دجمال اور نفاست کابیان

(247) ـــَـــَـــُ مَحَمَّدِ بِنِ جَبِيرِ بِنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيدِهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُنَّا: أَنَا مُحَمَّدُوۤ أَنَا أَحَمُدُرُوۤ اهْ مُسْلِم وَالْبُخَارِى وَمَوَّ الْحَدِيثُ [مسلم حديث رقم: ٢١٥، بحارى حديث رقم: ٣٨٩٠،

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم مصفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ علیے فرمایا: بیں مجھے جوں اور بیں احمد جوں۔ بیکمل مدین پہلیکر رمکن ہے۔

كِتَابُ الْعَقَائِدِ

ترمذی حدیث رقم: ۳۲۳۳].

(248) ـ وق ال الحسّان الم

# وَشَقَى لَهُ مِنْ اِسْمِهِ لِيُجِلُّهُ فَلُوالْعَرْشِ مَحْمُوْ دُوَهَلَا مُحَمَّدُ

[ديوان-حسان بن ثابت قافية الدال، تفسير اليغوى: ١/٣٥٨ ا وغير التحت مَا هُحَمَّدُ الْأَرْ سُـوْل الآية]

ترجمہ: صحرت صان من ثابت ﷺ على كمه : الله تعالى نے آپ ﷺ كے نام كواپنے نام سے شتق قرما يا ہے تاكماس نام كوجلاء بشنے مرش كاما لك مجمود ہے تو ہي ہيں۔

(249) ـ قَ قَالَ ابْنَ قَتِيَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَمِن إِعَلَامِ نَبُوَّيِهِ اللَّهِ لَمْ يَسَمَّ اَحَدُ قَبَلُهُ بِاسْمِهِ صِيَانَتُ مِنَ اللهِ لِهِذَا الْاِسْمِ كَمَا فَعَلَ بِيَحْيُ ابْنِ زَكْرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ إِذْ لَمْ يَجْعَلُ لَهُ مِن قَبلُ سَمِيًّا رَوَاهُ النِّنَ الْجُوزِي فِي الْوَفَا [الرفاس ١/١] ـ

ترجہ: انن تتیہ علیہ انر حرفر مائے ہیں کہ آپ لیک نیوت کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ سے پہلے آپ کا کوئی ہم نام ٹیں ہوا۔ اللہ کی طرف سے ہی نام کے استعال کا اجتناب رہا جیسا کہ معفرت پیلی میں ذکر یا علیما السلام کے ساتھ معالمہ فرمایا۔ ان سے پہلے کی کو ان کا ہم نام ٹیس بنایا۔

(250) ـ وَ عَرْبُ جَاهِرِ بِنِ صَمْرَةَ هُ ۚ قَالَ رَأَيْتُ خَاتَمًا فِي ظَهْرِ رَصُولِ اللَّهِ ۗ كَالَهُ بَيْضَةُ حَمَامَةً رَوَاهُ مُسْلِم وَفِي رِوَايَةَ السَّايْبِ بِنِ يَزِيدٍ ، مِثْلَ زِرِّ الْحَجْلَةِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي وَالتِّرَمَلِي فِي الشَّمَائِلِ وَالاَحَادِيثُ فِيهِ كَيْبَرُةُ [مسلم حديث رقم: ١٩٠٥ ، بعارى حديث رقم: ١٩٠٥ ،

ترجمہ: محضرت جابر بن سمرة ﷺ فرمائے بیل کہ بیس نے دسول اللہ ﷺ پیشت مبارک بیس میر نیوت دیکھی بیٹے وہ کیوتر کا انٹرہ ہو۔ ایک دوایت بیس ہے کہ وہ چکور کے انٹرے سے گئی ۔

(251) ــ وَ عَـنُ عَبْدِ الْرَزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَ بَى نَافِعَ أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ لَم يَكُنْ لِرْسُولِ اللَّهِ عَلَّى وَلَمَ يَغُمْ مَعَ شَمِسٍ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ صَوْئُهُ صَوعًا الشَّمْسِ وَلَمَ يَغُمُ قَطُّ إِلَا غَلَبَ صَوْئُهُ عَلَىٰ صَوى السِّرَاجِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّ افِي الْمُصَنَّفِ وَابْنَ الْجَوزِى فِي الوَفَّا وَ سَنَذُهُ صَحِيحٌ [المصنف لعبدالرزاق الجزءالمفقو دصفحة ٢٥، الوفاك ٢/٣٠].

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمال رضی اللہ حتمہ افر ہاتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ ماریٹیں تھا۔ آپ جب بھی سور ج کے ساتھ کھڑے ہوتے تنقیق آپ کی چیک سورج کی چیک پر غالب آ جاتی تھی۔اور آپ جب بھی چرا فی کے ساتھ کھڑے ہوتے تنقیق آپ کی روشی چراخ کی روشی پر خالب آ جاتی تھی۔

(252) ـ وَعَنْدُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ الْخَلِيَّةِ الْغَيَتَيْنِ ، إِذَا تَكُلُّمَ رَبِّي كَالتُّورِ يَخْزِجُ مِنْ بَيْنِ

ثَلَيَاهُ وَرَوَاهُ اللَّهَ ارضِي [سنن الدارمي حديث وقم: ٩٩، شرح السنة حديث وقم: ٣٩٣٣، شماتل لرمدي حديث رقم: ١٤]\_

ترجمہ: ابن مہاس رضی اللہ جمہابی فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ کے سامنے کے دودا تق ل ٹی خوبسورے فاصلہ تھا۔ جب بات کرتے تھے توسامنے کے دائق ل ٹی سے فور لکا کا جوان کھائی دیتا تھا۔

(253)ــوُغ نِ ابْنِ عْمَرَ ﴿ قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا الْجَدَ وَلَا اَجْوَدُوَلَا اَشْجَعَ وَلَا اَضْوَأَ

وَأُوضَا أُمِن رَسُولِ اللهِ اللهِ

ترجہ: محضرت میدادشدین عمروشی اللہ جما فرماتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ ﷺ یہ بڑھ کر کسی کو بیٹند قامست ، تی ، بہادر ، پیکمدارا درفور انی ٹیس دیکھا۔

نثرر

سيدنا عمر فاروق هفرمات على كه: عَصَسَهُ اللهُ مِن وَ فُوعِ اللَّهُ بَابِ عَلَى جِلدِهِ لِاللَّهُ يَقَعُ عَلَى النَّهَ عَاسَاتِ نِينَ آبٍ هِ اللَّهِ سَلَيْمِ مُوالله نَهِ مِن يَشِينَ سِيرِينَ رَكُوا اللَّهَ كِدومُ مِاستول پر تَيمُتَى سِهِ -[تفسير مدارك النزيل ٣/٣٣٣].

صرت على فَى شَرْمات عِين كر: إِنَّ اللهِ مَا أُوقَعَ ظِلَهُ اللَّهُ عَلَى الْاَرْضِ لِفَلَا يَصَعَ إِنْسَانَ قَدَمَهُ عَلَى ذَٰلِكَ الظِّلِ رَوَاهُ التَسْفِى فِى الْمَدَارِكَ لِيَى اللَّالِيُّ فَرَبٍ اللَّهُ كَاسِيد عن يرثين يِرْ فَدِيا تَاكِدان ما عَيْرُونَ النَّان إِيَّالٍ وَرَدِي مُعَلِّ السِّيد مِدارك التنزيل ١٣/٣٣٣. حدرت الى مرتضى شخرات جي كدن جنون آختون فظان على تغليد قلد او احواج المحتواج التغليد على تغليد قلد الما التغلي عن و جله بستب عا التعقق به عن القلوك أله المهدارك التخريد في كريم القال المرتب عن المراكب من المركب عن المراكب عن المراكب المرا

ترجمہ: حضرت براء عضفر ماتے ہیں کہ رسول الشد ﷺ چرہ تمام السانوں سے بڑھ کر حسین تھا۔ اور آپ ﷺ ان سب سے اخلاق میں اعلیٰ شے۔ آپ ﷺ اقد سے بڑھ کا اُم اِنٹیں تھا اور مذی آپ چوٹے قد کے تھے۔

(255) ـ وَ سُئِلَ الْبَوَآء ﴿ أَكَانَ وَجِهُ النَّبِيِّ ﴿ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ لَا بَل مِثْلَ الْقَمَرِ رَوَاهُ

ر (256) ـ وَعَرْثُ النَّسِ ﴿ قَالَ مَا صَسِنْتُ حَرِيقِ اوْلَا دِيبَاجُمُ الْيَنَ مِن كُفِّ النَّبِيّ ﴿ قَالَا

شَــِمِمْتُ رِيْحَاقَطَّ أَوْ عَرْفَاقَطَّ أَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ أَو عَرْفِ النَّبِيّ ﷺ زَوَا فَمُسْلِمِ وَ الْبَحَارِي وَ اللَّفْظُ لِلْبَخَارِي[بخاري-ليخرون عديث رقم: ٢٥٦١م، مسلم حديث رقم: ٢٠٥٣].

ترجمہ: حضرت انس منتشفر مائے ہیں کہ بٹس نے ریٹم اور دیمائ بھی ٹی کریم اللگ کے ہاتھوں سے زیادہ زم ٹیس مجوا۔اور ٹی کریم اللگ کی خشید یاصلرے بڑھ کرکوئی خوشیو یاصلر ٹیس میکھا۔

(257) ـ وَعَنَ آنس ابْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ دَحَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُ ﴿ فَقَالَ عِندَنَا ، فَعَرِقَ وَجَآئَ ثُانِي بِقَارُورَةٍ ، فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ العَرْقَ فِيهَا فَاسْتَيَقَطَ النَّبِيُ ﴿ فَقَالَ يَا امْ سَلَيْمٍ مَا المَّذَا اللَّذِي تَصنعِينَ قَالَت الْمَدَاعُ وَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِينَا وَهُوَ مِنْ اطْيَبِ الطِّيْبِ رَوَاهُ مُسلِم [مسلم حديث

قم:۵۵۵۱

ترجمہ: حضرت انس بن ما لک محفظ مائے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم الله ادارے بال تشریف لائے اور امارے بال تقریف لائے اور امارے بال تیلورٹر ما بال تعریف کو کے چھوکر اور امارے بال تیلورٹر ما بالے اور امارے کے لائے کھوکر اور امارے کے اور فرما بالے اے ام ملیم بیر کیا کردی ہو؟ انہوں نے عرض کیا ، بیآ پ کا پید ہے است ہم ابنی خوشوں ملائی کے بیتا م خوشوں کو است الحق ہے۔

في إغجَازِ القُرآنِ وَعَجَائِيهِ

قرآن کے اعباز اور عبائب کابیان

قَالَ اللَّه تَعَالَى إِنَهُا النَّاسُ قَلْ جَآئَ حَمْ يُرْهَا فَ مَنْ زَبِّحُمْ وَالْزَلْنَا اِلْيَحُمْ لُوْرًا هُبِينًا [انسان: " ٤ ] الله الله الله في فراتا له المهاجة المسلم المس

(258) ـ عَرِي عَلِي هُ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ ال

الى صِرَ اطْمُسْتَقْيمِ رَوَ افاليِّو مَذَى [ترمذى حديث رقم: ٢٠ ٩٠]. الحديث ضعيف وفي الحارث مقال جائے گا۔ میں نے عرض کیا یار سول الشداس سے جات کا ور بید کیا ہے؟ فرمایا: الشد کی کٹاب۔ اس میس تم سے پہلے کا بیان ہاور تہارے بعد کی خریں ہیں اور تمہارے آئیں کے معاملات کے فیصلے ہیں اور وہ فیصلہ کن کماب ہے کوئی فداق فیمس ہے۔جس منتبر نے اسے چھوڑ و یا اللہ اسے بلاک کردے گا۔اورجس نے اسکے علاوہ کسی بش ہدایت تلاش کی اللہ اسکو تحمراه کر دےگا۔ وہ اللہ کی مضوط ری ہے اور وہ ذکر تھیم اور سیدھا راستہ ہے۔ وہ انسی کماب ہے جسکی وجہ سے خواہشات فلط مت شن میں جا تیں اور اس سے زبا نیں شکل محسوں ٹیس کرتیں۔ اس سے علیا میرٹیس موں مے۔ باریار یز ہے ہے ول میں آگائے گا اور اسکے کا تبات سامنے آئے ہی وہیں گے۔ دو ایک کماب ہے کہ جب جنامت نے اسے عنا تواس کے ماشنے ندھم سکے حتیٰ کہ وہ بھی کہدآ شے کہ ہم نے ججب قرآن عنا ہے۔ جو ہدایت کی طرف ہلاتا ب- ہم اس برایان لائے۔ جس نے استحد مطابق بات کی اس نے مح کم کمااور جس نے اس بر ممل کما اسے اجر لے گا۔ اورجس نے استے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو داوت دی وہ سید معے راستے کی طرف بدايت يأكيا-

فِيشَهَادَةِالْجَمَادَاتِوَالْتَبَاتَاتِلَهُ السُّ

جمادات اوردبا تات كا آپ اللكى نبوت كى كواى دينا

(259) ـ عَرِثَ عَلِيَ ابنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهُ بِمَكَّةً ، فَخَرَ جَنَا فِي بَعضِ

نُوَاحِيهَا, فَمَا اسْتَقْبَلُهُ جَبَلُ وَلَا شَجَوْ اِلَّا وَهُوَ يَقُولُ اَلشَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ رَوَاهُ الْتِرمَذِى[ترمذىحديث:قم:٣٩٢٧مستدركحاكمحديث:قم:٣٩١١وَقَالَصَجنخوَوَالقَفَاللَّهْين]\_

ترجد: حطرت ملى بن افي طالب عضرمات بين كدش في كريم الله كرماته عكد مش تقاريم كمركر دونواح كي طف فط \_ آب الله خائد كردونواح كي طرف فط \_ آب الله خائد كرماته الكشرة كرماته الكشرة كرماته الكشرة كرماته الكشرة كرماته الكشرة كرماته الكشرة كرماته كرماته كرماته كرماته كرماته كرماته كرماته كرماته كرماته الكشرة كرماته كرم

يعنى اے اللہ کے دسول آپ پر سلام ہو۔

(260) ـ وَعَرِفِ اثْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاعَ أَعَرَ ابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ هُلَا قَالَ بِمَ أَعْرِفُ أَنْكَ بَبِي ؟ قَالَ إِنْ دَعُوتُ هُذَا الْعِنْدُقَ عِن هٰذِهِ النَّخُلَةِ ٱتَشْهَدُ ٱلْتِي رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ بَعْمَ،

فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْوِلُ مِنَ التَّخْلُةِ حَتَىٰ سَقَطَالَى النَّبِي عَلَى إِثْمَ قَالَ از جِعْ فَعَادَ فَاسَلَمَ الأعَوابِي وَرَاهُ التِّر مَذِى [ترملى حديث رقم: ٣٦٢٨] مستدرك حاكم حديث رقم: ٣٢٩ وَقَالَ صَحِيْحَ

کیے وجانوں کہ آپ نی ہیں؟ آپ کھٹے فرمایا: اگریٹس اس مجود کے دوخت پر کے ہوئے کچھے اوا پیڈیاس بلاکر و کھا دوں تو کیا تم مان جاؤ کے کہ شن الشاکا درمول ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ کھٹے اے بلایا۔ وہ مجور کے دوخت سے بیچے اتر نے لگ پڑائی کہ آپ کھٹے کے پاس آگرا۔ پھڑآپ کھٹے فرمایا: دا پس چلا جا تو وہ دا تیں چلا کیا۔ ۔ تہ میں سیرسی

عيهار على المان الموكيا-ديها في ملمان الموكيا-(261)- ق غن الهن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنهُمَا قَالَ كُنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

آعرَابِئَ، فَقَالَ يَا آعرَابِئُ آينَ ثُرِيدُ ؟ قَالَ إلىٰ آهْلِي، قَالَ هَلِ لَكَ الِّي حَيْرٍ ؟ قَالَ وَمَا هُوَ؟ قَالَ تَشْهَدُانَ لَا الْمَالَّا اللَّهُ وَحَدَّهُ لا شَرِيْكَ لَلُوَانَّ مُحَمَّدًا عَبِلُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ مَنْ غَشْهُدُلَكَ عَلَىٰ مَا تَقُولُ؟ قَالَ هٰلِهِ الشَّجَرَةُ السَّمْرَةُ وَهِي بِشَاطِئِ الوَادِي، فَالْجَبَلُثُ تَخْذُ الْأَزْضَ، حَتَى قَامَت بَيْنَ يَدَيِهِ فَاسْتَشْهَدَهَا فَلَانًا ، فَشَهِدَت آنَهُ كَمَا قَالَ ، ثُمَّ رَجَعَتُ إلَى مَكَانِهَا رَوَاهُ الذَّارِمِي وَ

عَيَاضِ فِي الْمَشِفَايِ [سن الدار می صدیت رقع: ٢] الشفاء ١٩ ا]].
ترجمہ: حضرت این عمر رضی اللہ جما فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر شن نی کریم اللہ کے ساتھ شے۔ ایک دیمائی آپ
کریمہ: کریمہ: یا۔ آپ نے فرمایا: اے دیمائی کہاں گا ادادہ ہے؟ اس نے کہا گھر جارہا ہوں فرمایا: کیا تم اپنا مجلا چاہئے ہوا کوئی معرود تیں۔ وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک ٹیں اور چاہئے ہیں کہ کہا کہ کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہ کہا کہ کہ کہا ہے کہ کہ کہا ہے کہ کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے

الله ناس درخت سے تمن بار کوامی طلب فر مائی اس نے کوامی دی کد آپ جو پکھ فر مارے ایس بن ہے۔ پھر اپنی جگہ ر حارک

(262) ـ وَ عَنِ بَرِيدَةَ هُ سَمَّلَ اعْرَابِي النَّبِي ﷺ فَقَالَ لَهُ قُلُ لِيلْكَ الشَّيْحِرَةُ رَسُولُ اللهِ اللهِ فَقَالَ لَهُ قُلُ لِيلْكَ الشَّيْحِرَةُ وَسَمَالِهَا وَبِسَالِهَا وَبَسِنَ يَدَيْهَا وَ حُلْفَهَا فَتَقَلَّمْتُ عُرُوفَهَا مُغْتَرَةٌ حَتَى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ الْوَقَهَا مُغْتَرَةٌ حَتَى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ الْإَعْرَابِي مُرْهَا فَلَتَرِجِعْ الى مَنْبَقِهَا ، فَرَجَعْتُ فَدَلَتُ فَقَالَ الْاَعْرَابِي مُرْهَا فَلَتْرِجِعْ الى مَنْبَقِهَا ، فَرَجَعْتُ فَدَلَتُ عُولَ فَهَا فَاسْتَوَتْ مَ قَقَالَ الْاَعْرَابِي اللهِ فَقَالَ الْاَعْرَابِي اللهِ فَقَالَ الْاَعْرَابِي اللهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عَيَاضِ فِي الشِّفَائِ [الشفاء ٢ ٩ ٢].

حَنَّ جِدْعُ النَّخُلِ لِفِرَ اقِهِ ﷺ

كجوركا تناآب الله كفراق من رويا

(263)\_غُرِّ جَابِرِبنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَىٰ جُذُوعٍ مِن نَحْلٍ، فَكَانَ النَّبِيٰ ﷺ إذَا خَطَبَ يَقُومُ إلى جِذْعٍ مِنْهَا ، فَلَمَّا صْنِعَ لَهُ الْمِنْبَزِ فَكَانَ عَلَيْهِ، فَسَمِعنَا لِلْلِكُ الجِذُع صَوتًا كَصَوتِ الْعِشَارِ حَتَّى جَآنَةَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَوَصْعَ يَدُهُ عَلَيهَا فَسَكَنتُ رَوَاهُ الْبَخَارىوَفِي روَايَةِ فَحَنَّ الْجِلْ عُوَفِي روَايَةٍ فَصَاحَتِ النَّخُلَةُ صِيَا حَالْصَبِيِّي فُهَ نَزَلَ النَّبِي ﷺ فَضَمَّهَا الْيَهِتِانُ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكِّنُ رَوَاهُمَا الْبَخَارِي [بحارى حديث رقم: ٣٥٨٥\_٣٥٨٥].

ترجمه: حضرت مابرين عمدالله عضفر مات بي كدم بوشريف كي جيت مجود كريول سدينا في كي تمي ريم الله ان میں سے ایک سے کے ماتھ فیک لگا کر خطبہ دیا کرتے ہتے۔جب آپ ﷺ کے لیے منبر بنایا کمیا تو آپ اس منبر

پر کھڑے ہو گئے۔ہم نے اس سنے کواس اوٹنی کی طرح روئے ہوئے سنا جس کا بچیم ہو گیا ہو۔ حتیٰ کہ نبی کریم اللہ منبر ے اثر ہے اور اپنا ہاتھ مہارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ایک روایت کے الفاظ میزیل کدوہ تناشد بدرویا۔ ایک اوردوایت کے الفاظ برای کراس سے نے بے محتی تھا دی مگر ٹی کریم ﷺ نے نیجے از کراسے مل سے لگا لیا تو وہ

تنايج كى طرح مسكيال ليتالينا چپ موكيا\_ أطاعة الجبل

ىماڑنے آپ الله کا طاعت کی

(264)\_عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِيَ اللَّهِيَ اللهِ عَلَمُ الْأَوْبَكِرِ وَعْمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجِفَ بِهِم ، فَقَالَ أَلبُتُ أَحُدُ فَانَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّ وَصِدِّيقُ وَشَهِيدَانِ رَوَاهُ الْبَحَارِي[بعاري

حديث رقم: ٢٤٥٥م ترمذي حديث رقم: ٤٩ ٢٣ رابو داؤد حديث رقم: ١ ٣٦٥].. ترجمه: حضرت الس بن ما لك خضفر ماتے جي كه نم كام كان مديها از يرجز هے۔ الديكر ، همر اور مثنان بحراء تھے۔

يها ولرزف فالماس الله فرمايا: اساء مدرك جاتير ساويرايك في بيدايك مدين باوروهبيدي

صَارَ تِ الْكُذْيَةُ كَثِيْبًا

بقر کی چٹان ریت کے ٹیلے کی طرح ترم ہوگئ

(265)\_عَرْثُ جَابِر ﴿ قَالَ إِنَّا يَوْمَ خَندَقَ نَحْفِق فَعَرَضَتْ كُديَةُ شَدِيدَةً فَجَانَعُ وَا النَّبِيِّ اللَّهِ فَقَالُوا هٰذِهِ كُلْيَةُ عَرَضَتْ فِي الْحَدَدقِ، فَقَالَ آنَانَازِلْ ثُمَّ قَامَ وَبَطنه مَعصوب بِحَجَرٍ، وَلَبِعَنَا ثَلَقَةَ آيَامِ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا ، فَأَحَدَ النَّبِيُّ اللَّهِ مُولَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ أَو ٱهْيَمَ رَوَاهُ الْبُخَارِي [بخارى حديث رقم: ١٠١٨].

ترجمہ: ﴿ حَفرت جابرﷺ مَاتے ہیں کہ ہم ختاق کے دن گڑھا کھود ہے تھے۔ کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان سامنے آگئی۔لوگ نبی کریم ﷺ کے باس آئے اور عرض کیا کد عمد ق میں یہ چٹان در پیش ہے۔فرمایا: ش بھی رہا ہوں۔ پھرآ پ ﷺ مؤرے ہوگئے۔ آ پ ﷺ نے پیٹ مبادک پر پھر با ندھ دکھا تھا۔ ہم سب تین دن سے جو کے تھے۔ نی کریم ﷺ نے کدال (چاوڑہ) کڑا اور ایک بی ضرب لگائی۔ وہ چٹان ریت کے فیلے کی طرح بھوگئے۔

شاهت وجوه الأغدآي

دشمنوں کے جم ہے بگڑ تھجئے (266)\_عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الأَكُوعِ فِي قَالَ غَزُونَا مَعَرَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَعَنِينًا ، فَوَلَّى صَحَابَةُ

رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَا فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ أَبُعُلَة ، ثُمَّ تَبَضَ قَبضَةُ مِن ثرَاب مِن الأرض ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُم ، فَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ ، فَمَا حَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إنسَانًا إلَّا مَلاَّ عَينَيهِ ثُوابًا بِيلكَ القَبضَةِ فَوَلُّوا مُديرينَ, فَهَزَ مَهُمُ اللَّهَ وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ فَنَائِمَهُم بَيْنَ المُسْلِمِينَ رَوَاهُ

مُسُلِم[مسلمحديثرقم: ١٩ ٣١]\_

ترجمہ: ﴿ حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ خزوہ حنین شیل شخصہ رسول الله الله الله الله الكلت كهاني عجد جب رسول الله الله الله الكا كميراد كرايا كمياتو آب في سات الرب ، مجر في س ا بیک شخی بھری، بھراے دشمنوں کے مزرکی طرف اچھال دیاا ورفر مایا''چھرے بگڑ گئے''۔ان میں سے کوئی آ دمی ایسانہ

تھا جس کی آ تکھیں اس مٹھی بھر مٹی سے بھرندگئ ہوں۔وہ سب ہٹے دے کر بھاگ گئے۔اللہ تعالیٰ نے اُنیس فکست دى اوران كاحچوڑ اہوا مال غنيمت ني كريم ﷺ نےمسلمانوں شي تقتيم قرمايا۔

شكااليهالجمل

اون نے آپ اللہ سے اپنی مشکل کی شکایت کی

(267) - عَرِّ عَبْدِ اللهِ ابن جَعَفَرَ هَ قَالَ اَ دَفَتِي رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَفَهُ ذَاتَ يَومٍ فَاسَرَ اِلْىَ عَدِينًا لاَ اَحْدَثُ بِهِ اَحَدُا مِنَ التَّاسِ ، وَكَانَ اَحْبَ مَا اسْتَتَوْ بِهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى لِحَاجَتِهِ هَدَفًا وَحَابِشَ نَحْلٍ ، فَلَدَّا أَمُ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

شكت إليه الحمرة

بڑیائے آپ اے شایت کی

(268) عَنْ عَبِدِ اللهِ عَلَى كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى سَفَى فَانطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَ أَيَنا حُمَّرَةُ مَعَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَل

فَجَعَ هَذِهِ بِوَ لَلِهَ هَا ؟ ذُو اوَ لَلَهَ هَا الَيَهَا وَوَ اهْ اَبُو وَاوُ وَابِو داؤد حديث رقع: ٢٧٧٥]. صَحِيَعَ ترجم: حضرت عبدالله بن مسعود هفرات الله تال كريم ايك سخرش رسول الله هن كراه فقدا به الله قضات حاجت كه لي تقريف في محمد تحديث على في كريم هفا تقريف الديد اور فرما يا: است ال كم يجه كل وجد سه حيالاً كر تعاريفان كما يه به الله كان است على في كريم هفا تقريف الديد اور فرما يا: است ال كم ينج كل وجد سه كس في بريفان كما يه به الله كان كما يود و

(269)\_عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ جَآئَ ذِنْتِ الْنِ رَاعِي غَنَمِ فَآخَذُ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبُهُ الزّاعِي حَتَّى الْنَزُعَهَا مِنْهُ ، قَالَ فَصَعِدُ الذِّنْبُ عَلَى تَلَ فَأَقْنِي وَاسْتَظْفَرَ ، وَ قَالَ قَدْ عَمَدُثُ الني رزق

شَهَادَتُالِذَئْبِ

بھیڑیے کی گواہی

 كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

شَهَادَتُالضَّتِ

سوسار ( گوه) کی گوانگ

#### شَهَادَتُالظَّبْيَةِ برنی کی *گواہی*

عَذَّبَنِيَ اللَّهُ عَذَابَ العِشَّارِ إِن لَمَ افْعَلْ عَأَطَلَقَهَا عِ فَلَحَيَثُ فَأَرضَعَتْ حِشْفَيهَا فُمَّ رَجَعَتْ ع فَاوِثْقَهَا النَّبِيُّ عُلُّكُمْ ، وَانْتَبَهَ الْأَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ الْكَ حَاجَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ نَعَمْ تُطلِقُ هٰذِهِ ، فَاظْلَقَهَا، فَذَهَبَتْ تَعدُو، وَتَقُولَ أشهَدُ أن لَا إِلْمَالًا اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ رَوَاهُ إبن الْجَوزي في الْوَفَاوَعَيَاصْ فِي الشِّفَآيِ [الشفاء٥٠٠/١]، الوفاه١٩٣٠]. الْحَدِيْثُ صَعِيفْ جِذًّا ترجمه: • حضرت الوسعيد خدري، حضرت ابن عمياس اود حضرت أم سلحد دخي الله عنهم تنذل فرمات إلى كه ايك مرتبه رمول الله الله م عنه الله المنها واز دسية والله في المرادي، يادمول الله - آب الله في وهيان ديا مركوني جيز نەدىكىمى - پھر دوبار دەمتۇ جەدوپے توايك ہرنى پرنظريزى جو بىئەمى بونى تقى ساس نے كہا يا رمول الله ميرے قريب تشریف لا پیے۔ آپ اس کے قریب تشریف لے گئے۔ فرمایا: جمہاری کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا تی ہاں۔ اس پیاڑش میرے دونے بی ۔ آپ جھے کھول ویں تا کہش اٹیش جا کردودھ بلاؤں اور چرآپ کے یاس واپس آ جاؤل فرمایا: ایمای کردگی؟ اس فے کہا اگر ایساند کروں تو اللہ مجھے بدمعاشی کا ٹیکس لینے والوں جیساعذاب دے۔ آ پ نے اے کھول دیا۔وہ چلی گی اپنے بچل کودودھ بلایا اوروائی آ گئی۔ ٹی کریم ﷺ نے اسے ہائدھ دیا۔اتے میں دیماتی جاگ کمیا۔ (جس نے اسے شکار کرتے قبد کر رکھا تھا)۔اس نے کہا یارسول اللہ مجھ سے کوئی کام ہے؟ فرما یا ہاں۔اسے آزاد کردد۔اس نے اسے آزاد کردیا۔وہ تیزی سے بھاگ گی اور کھردی تھی ش گوائی ویتی موں کہاللہ ك سواءكوني معبودتين اورآب هالشك رسول إلى -

الصَّحرَايِّ، فَإِذَا مَنَادِيْنَادِي، يَارَسُولَ اللَّهِ، فَالْتَفَتَ، فَلَمْ يَرَشَيْنًا، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإذَا طَيَهُ مُولُوقَةُ فَقَا لَثَيَارَسُولَ اللَّهِ أَدْنُ مِتِّى، فَدَنَا مِنهَا ، فَقَالَ هَل لَكُ مِن حَاجَةٍ ؟ فَالَت نَعَمْ، إِنَّ لِي خِشْفَيْنِ فِي ذَلِكَ الْجَبَل ، فَحَلَّنِي حَتَّى اَدْهَبَ فَارْضِعَهُمَا ثُمِّ أَرْجِعَ الْيَك ، قَالَ وَتَفْعَلِينَ ؟ قَالَت 140

\_\_\_\_ كِتَابُ الْعَقَائِدِ

نَبَعَ المَآئُمِن أَصَابِعِهِ عَلَيْهُ

آپ لاک الکیوں سے پانی محوث پڑا

(272) عن أَيْسِ هُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَخَالَتُ صَلَوْةُ الْقُصِي فَالْتَمَسَ النَّاسُ

الُوَصُوئَ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَوْصُويُ ، فَوَصَّعَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّيَ ، فَامَرَ النَّاسَ اَن يَتَوَضَّوُ امِنْهُ ، فَرَأَيْتُ المَاتَى يَسَعُمِن بَيْنِ أَصَامِعِه ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَى تَوَضَّوُا مِن

عِنلِ آخِرِ هِمُ زَوَ اقْالْبَحَارِى [بعارى حديث رقم: ٣٥٧ مسلم حديث رقم: ٩٣٢ م برمذى حديث رقم: ٣٢٣ م المدين حديث رقم: ٣٢٣ منسائى حديث وقم: ٢٤٣ ما ١٨٠٨ من المدين وقم: ٢٤٣ ما ١٨٠٨ من المدين وقم: ٢٤٣ ما ١٨٠٨ من المدين وقم: ٢٥٠١ ما المدين وقم: ٢٠٠١ م

تر جمہ: حضر سے انس کھٹر ماتے ہیں کہ شی نے دسول اللہ کھٹود مکھا کہ صمر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ او کول نے وضوکا پائی طاش کیا۔ گراٹیٹی پائی نہ طائے ہی کریم کھٹے ہاس وضوکا برتن لا یا کیا۔ رسول اللہ کھٹانے اس برتن شی اپنا ہاتھ مبارک ڈالا۔ اور لوگوں کو تھے دیا کہ سب لوگ اس میں وضوکر دے شی نے پائی کو آپ کی انگیوں کے درمیان سے پھوسٹے دیکھا۔ لوگوں نے وضوکیا حتی کہ آٹری آ دی نے بھی وضوکر لیا۔

(273)\_ق عَندُ قَالَ إِنِي النَّبِيُ اللَّهُ بِالنَّامِيةِ هُوَ بِالزَّورَايِ، فَوَصَّعَيْدَهُ فِي الْإِنَانِي، فَجَعَلَ الْمَاتَىٰ يُنْهُعُ مِن بُئِنٍ اَصَابِعِهِ ، فَتَوَصَّأَ الْقُومْ ، قَالَ قَتَادَةُ ، قُلْتُ لِانَسِ كَمْ كُنْهُمْ ؟ قَالَ ثُلْطَمِالَةَ اوزْهَاتَى ثَلْعِمِالَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَ الْاَحَادِيثُ مِثَلُ ذَٰلِكَ كَثِيرَةُ [بعارى حديث هم: ٣٥٧].

ترجہ: حضرت الس میں مقرباتے ہیں کر ذورا و کے مقام پر ٹی کریم بھی کے پاس ایک برتن الا یا کیا۔ آپ بھی نے اپنا ہاتھ مبادک برتن ہی رکھا۔ پانی آپ بھی الگیوں کے دومیان سے پھوٹے لگا۔ سب لوگوں نے وضو کیا۔ حضرت قادہ میں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت الس میں سے پوچھا آپ لوگوں کی تعداد کیا تھی؟ فرمایا: ٹمن مویا ٹمن مو سے بچھ ذا کداس طرح کی احادے شی کی تعداد بہت ذیادہ ہے۔

(274). وَعَرِبِ البَرْآيِ ﴿ قَالَ كُنَّا يَومَ الحَدَيْنِيَةَ اَرْبَعَ عَشَرَةً مِائَةً , وَالحَدَيْنِيَةُ بِنُو فَتَرْخَتَاهَا , حَتَى لَمْ نَتَوْكُ فِيهَا قَطَرَةً , فَجَلَسَ النّبِيِّ ﴿ قَالَىٰ شَفِيرِ الْبِدْرِ ، فَدَعَا بِمَاتِيْ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْمِنْدِ ، فَمَكَّنَا غَيرَ بَعِيدٍ ، فُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَىٰ رَوِيْنَا وَرَوِيْتُ أو صَدَرَتْ رِكَابُنَا رَوَاهُ الْبُخَارِى[بعارىحديث(قم: ٣٥/٤].

ز و الا النبه حارِی اِ بعادی حدیث و هم بیست ۱۳۵۷. ترجمه: حضرت براه منظفر ماتے بیل که هدید پیسے مدن جم چوده موآ دی تھے۔ حدید پیدایک کویں کا نام ہے۔ ہم نے

اے خالی کردیا تی کہ اس میں تطرو یکی باتی نہ بھا۔ نبی کریم اللہ کو یں کے کتارے پر بیٹھ گئے۔ آپ نے مکھ پائی منگوا یا اور فل کرے کئو یہ اٹنی کے اس منود بھی میروو گئے اور منگوا یا اور فل کرکے کئو یہ منود بھی میروو گئے اور ماری سوار یاں بھی میرو کئی کے اس ماری سوار یاں بھی میروکئیں۔

(275) ـ وَعَنُ عَبِدِ اللهِ ا

مَتَىٰ قَلِيلَ فَادْحَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاتِي ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهْوِ ِ الْمُبَازَكِ وَ الْجُزكَةُ مِنَ اللهِ ، فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاتَىٰ يَبْيَعُ مِن بَيْنِ اَصَابِعِ رَمَولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَل

الْمُتَعَادِي [بنحارى حليث رقم: ٢٥٥٩م ترملى حديث وقم: ٣٧٣٣] . نعداى نحسب و نعتقد

ترجہ: حضرت عبداللہ بن مسعود عظافر باتے ہیں کہ ہم حضود کے جوات کو برکت (اور کمالات) کے طور پر اختقاد

کرتے ہے اور تم لوگ انہیں ( کفار کو ) خوف دلانے کا ذریعہ کھتے ہو۔ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سٹر میں ہے۔ پائی

کی کی ہوگئے۔ آپ ﷺ نے فربایا: بھیا کھیا پائی لے آ ڈ لوگ ایک برتن لے آئے جس میں تعواز اسا پائی تھا۔ آپ

اللہ فراد اللہ مدارک رتن ہے ماہ اللہ کا فربایا: مرکعہ والے ایک بائی کے لیے آ جا کہ اور برکعہ اللہ کی طرف ہے

نُزُولُ الغَيْثِ بِدُعَآئِهِ ﷺ

آپ اللی دعاہے بارش کا برسنا

(276)\_غَنِ آنَسِ هُفَالَ أَصَابَ أَهَلَ الْمَدِينَةِ قَحَطْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ هَا فَيَنَمَا هُوَ

يَخطَب يَومَ الجُمْعَة إذْ قَامَرَجُلْ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُّ هَلَكُتِ الْكُوّاعْ، وَهَلَكَتِ الشَّائَ، فَادْعُ اللهُ يَسقِينَا، فَمَذَ يَدَيه وَدَعَا، قَالَ آنَسْ وَإِنَّ السَّمَآئَ لَمَثْلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيعْ، أنشأَتُ سَحَابًا، فَمَّ اجْتَمِعَ، ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَآئَ عَزَ اليَهَا، فَتَوْجَا لَخُوطُ الْمَآئَ حَتَى آتَينَا مَنَازِلُنَا فَلَم نَزَلُ نَمْطُو الْى الْجَمْعَةِ الْأُخْوى، فَقَامَ الْيَه ذَلِكَ الزَّجُلُ آوَغَيزَهُ، فَقَالَ يَا رَسولَ اللهِ

دفه: ٣٤١] ...

ترجمہ: حضرت الس الله فرات بی کررسول الله الله کے ذبائے شن افل مدید پر قط مائی آگئی۔ جب آپ الله جو کے اور

چور کے دن محلید دے رہے تقے تو اس دوران ایک آ دی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کیا یا رسول الله وَ اَگر بلاک ہو گے اور

بکر یاں بلاک ہو گئیں۔ اللہ سے دعا فر ماہے ہیں بیراب کرے۔ آپ الله نے اپنے مارک افحات اور دعا

فر مائی۔ حضرت الس فر ماتے ہیں کہ آسان فالوس کی طرح صاف تھا۔ اچا تک چیز ہوا چگی ، یادل الحے ، گھرا تھے ہوئے گئے اور اپنے گھروں میں پہنے۔ اگلے جھے

تک بارش ہوتی رہیں۔ دوی آ دی یا کوئی دومرا آپ اللہ کے سرائے کھڑا ہو کیا اور کہا یا رسول اللہ مکان کرچ ہیں۔ اللہ

کر اس عن دعا فر ماہے بارش کوروک لے۔ آپ سم سرائے میٹر ابوار اللہ کا اور اپنے اللہ اللہ کا اس برے ہم پر

کر اسے دعا فر ماہے بارش کوروک لے۔ آپ سم سرائے میٹر ابوار اللہ کا درا اس اللہ کا اس برے ہم پر

مر سے دعا فر ماہے بارش کوروک لے۔ آپ شم سرائے میٹر فریا ۔ (اے اللہ) تعادے اردگر دبارش برے ہم پر

مر سے دیا فریا کہ بارک میں میٹ دورو کا کہ دیکھر کے چھے گئرے۔ کے بوری می ہوں۔

### تَكُثِيْرُ الطَّعَامِ

### كمانازياره بوجانے كامتجزه

(277) ــ عَــُ سَلَمَةَ بِنِ الْأَكُوعِ عِنْ قَالَ حَرَجَنَا مَعَرَ رَمُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَ غَرَوَةَ فَاصَابَنَا جَهَدَ حَتَىٰ هَمَمُنَا أَنْ لَنْحَرَ بَعضَ ظَهِرِ نَا فَامَرَ لَيْئَ اللَّهِ اللَّهِ فَكَمَعَنَا مَرَّ اوِدَنَا ، فَبَسَطْنَا لَهُ يَطُعُ ا فَاجْرَدُهُ فَكَرَ وَلَهُ كَرَبُطُمُ الْغَنْزِ وَنَحْنَ أَزْبَعُ زَادُ الْقُومِ عَلَى النِّطَعِ ، قَالَ فَتَطَاوَلْتُ لِأَحْزُرُهُ كُمْ هُوَ ؟ فَحَرَرُثُهُ كَرَبُطُمَ الْغَنْزِ وَنَحْنَ أَزْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً, قَالَ فَآكُلْنَاحَتَىٰ شَبِعْنَاجَمِيعًا, ثُمَّحَشُونَاجُزِيّنَا، فَقَالَ نَبِيّ اللَّهِ ﷺ هَلْ مِنْ وَضُوي؟ قَالَ فَجَاتَىٰٓ رَجُلَ بِإِدَاوَ وَفِيهَا نُطُفَدُفَافُرَ خَهَا فِي قَدَحٍ، فَتَرَضَّأَنَّا كُلَّنَا لُدَ غَفِقُهُ دَعْفَقَةٌ, أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةُ, قَالَ ثُمَّ جَانَ بَعَدَ ذَٰلِكَ ثَمَانِيَةً, فَقَالُوا هَل مِن طَهُورٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظَ فَرَ غَ الوَّصْوى عُ زَوَاهُمُسُلِم[مسلمحديث رقم: ١٨ ٥ ٣٥].

ترجمه: حضرت المدين اكوع الله فرمات على كديم رسول الشريق كم او أيك فرده كر لي كل راست على ہیں شدید بوک گئی حتیٰ کہ ہم نے اپنی سواری کے بعض اونے ڈ<sup>خ ک</sup>رنے کا ارادہ کرلیا۔ نبی کریم ﷺ نے ہمیں حتم دیا اورہم نے اپناز ادِسٹراکٹھا کردیا۔ہم نے اس کے لیے ایک دستر ٹھان بچھا یا۔ دستر ٹھان پرسب لوگوں کے یاس موجود کھانا تی ہوگیا۔ فرمایا بش نے گردن اٹھا کردیکھا تا کہ اعمازہ لگاسکوں کہ کھانا کتاہے۔ بش نے اعمازہ لگایا کہ بیغی ہوئی مکری کے برابرڈ چرلگ میا ہے۔ جبکہ ہم چودہ سوآ دی تھے۔ فرماتے بیں کہ ہم نے کھانا کھایا حل کرہم سب سیر ہو گئے۔ پھر ہم نے اپنے اپنے تھیلی میر لیے۔ ٹی کر یم 🕮 نے فرمایا: دخوکا یانی ہے؟ ایک آ دمی برتن نے کر آیا جس ش معمولي ساياني ففارآب في اس ياني كوايك بيافي ش وال ديادوبهم سب في اس دوخوكيا ورجودهمو آ دمیوں نے بے تعاشا پانی استعمال کیا۔ اس کے بعد آ شھے دی حرید آ گئے۔ انہوں نے ہو جھا کیا وضو کے لیے پانی ے؟ رسول الله الله الله الله على فرمايا: وضويو يكا-

، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَل مَعَ أَحَدِكُم طَعَامْ؟ فَإِذَا مَعَرَجُلٍ صَاعْ مِن طَعَامِ ٱونَحوُهُ ، فَفجِن ، لُمَّ جَاتَئَ رَجُلُ مُشْرِكُ مُشْعَانُ طَوِيلُ بِغَنَمِيَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَبَيْخَ أَمْ عَطِيَّةُ اَو قَالَ هِبَةٌ ؟ قَالَ لَابَل بَيِعْ ، قَالَ فَاشْتَرى مِنْهُ شَاةً ، فَصْنِعَتْ وَاَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبُطُنِ يُشُوى ، وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنْ ثُلْثِينَ وَمِاتَةِ إِلَّا لَمَدحَزَّ لَهُ حُزَّ قُون مَوَ ادِيَطنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعطَاهُ إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَايِهَا خَبَاهَا لَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا قَصِعَتِينِ فَاكَلْنَا أجمَعُونَ وَشَبِعِنَا ، وَفَضَلَ فِي الْقَصِعَتِينِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ أوكَمَا قَالَ رَوَاهُ الْبُحَارِي [بخارى حديث رقم: ٥٣٨٢] ترجمہ: حضرت عمد الرحمن بن افی بکر رضی الله وجها فر ماتے ہیں کہ ہم ایک سوتیس آدی نی کریم اللہ کے ہمراہ ہے۔

ہی کریم اللہ نے فر مایا: کیا تم شرے سے کس کے پاس کچھ کھانا ہے؟ ایک آدی کے پاس ایک صاف یا اس کے لگ جمگ

آٹا تھا۔ وہ آٹا گوند حا گیا۔ بھر پراگندہ یالوں والا لیے قد کا ایک مشرک آدی بھریاں باتکا ہوا بھی گیا۔ نی کریم اللہ

نے اسے فر مایا بھری تھی کے یا صلیہ یا شاید فرما یا کہ بہہ کے طور پر دو کے؟ اس نے کہا نہیں بلکہ بھوں گا آپ اللہ کے اس نے اس سے ایک بھری بوسے کا تھم دیا۔ اللہ کہ تم ایک سو

ٹیس آدمیوں میں سے ہمرایک کو آپ نے کھی میں سے گلوا حطافر مایا۔ جو حاضر سے انجی بوسے کا تھم دیا۔ اللہ کہ تم ایک سو

ٹیس آدمیوں میں سے ہمرایک کو آپ نے کھی میں سے گلوا حطافر مایا۔ جو حاضر سے انجی بااور جو فیر حاضر

ٹیس آدمیوں میں سے ہمرایک کو آپ نے کھی میں میں ڈال دیا۔ ہم سب نے کھا یا اور ہر ہو گئے۔ اور دولوں

برحول میں کھانا کی گیا۔ بھریا تی گوشت دو برحوں میں ڈال دیا۔ ہم سب نے کھا یا اور ہر ہو گئے۔ اور دولوں

# **ٱلبَرَكَةُفِياللَّبَنِ**

دودهش بركت

(279) ـعَنُ إِلَى هُرَيْرَةَ هُ قَالَ اللهُ الْأَلَىٰ لَا اللهَ الاّ هُوَ إِنْ كُنتُ لاَ عُتمِدُ بِكَيْدِى عَلَى الأَوْ اللهَ الاَ مِن الخوع ، وَاللهَ تَعَدُث يَرَمَا عَلَىٰ طَرِيقِهِم اللهُ الخوع ، وَاللهُ تَعَدُث يَرَمَا عَلَىٰ طَرِيقِهِم اللهُ اللهُ عَلَى الخوع ، وَاللهُ عَمْدَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدَ ، فَمَرَّ اللهِ بَكِر فَسَطَلهُ عَن ايَةِمِن كِتَابِ اللهُ مَاسَأَللُهُ الَّا لِيشْمِعَنى ، فَمَرَّ وَلَم فَمَرَ وَلَم يَهْعَل ، ثُمَّ مَرَ بِي عُمَن ، فَسَأَللُهُ عَن ايَةِمِن كِتَابِ اللهُ مَاسَأَللُهُ اللهُ اللهُ يَعْمَى ، فَمَرَّ وَلَم يَهْعَل ، ثُمَّ مَرَ بِي عُمَن ، فَسَأَللُهُ عَن ايَةِمِن كِتَابِ اللهُ مَاسَأَللُهُ اللهُ اللهُ يَعْمَى ، وَالْبَعْلُم ، وَالْبَعْلَ فَاسَع ، وَمَا فِي وَجهى ، ثُمَّ قَالَ يَعْمَل اللهُ عَلَى وَعَرَف مَا فِي وَصِي وَمَا فِي وَجهى ، وَالْبَعْلُ ، فَلَا وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

\_\_\_\_ كِتَابُ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كِتَابُ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كَتَابُ الْمَائِنِ شَوْمَةً تَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذَا جَآئَ وَا اَمَرَنِي ، فَكُنْتُ اَنَا اَعْطِيهِم وَمَا عَسْى اَن يَبَلْغَنِي مِن هٰذَا اللَّبَنِ وَلَم يَكُنْ مِن طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُذُّ، فَاتَيْتُهُم فَدَعَوتُهُم فَاقْتِلُوا فَاستَأْذُنُوا فَأَذِنَ لَهُمِوَ أَخَذُوا مَجَالِسَهُم مِنَ البَيْتِ، قَالَ

يَا اَبَاهِن قُلْتُ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ حُذْ فَاعطِهم فَاخَذْتْ القَدَحَ، فَجَعَلَتْ أعطِيهِ الرَّجُلّ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوىٰ ، ثُمَّ يَوَدُّ عَلَيَّ القَدَحَ فَأَعطِيهِ الرَّجْلَ فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَروىٰ ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَدَ حَحَتِي الْتَهَيتُ إِلَى النَّبِي ﷺ وَقَدرَوي الْقُومُ كُلُّهُم ، فَاخَذَ الْقَدَ حَفَوْضَعَهُ عَلى يَدِهِ فَتَظُرَ إِلَىٰ فَتَبَشَمَ ، فَقَالَ يَا أَبَا هِرَ ، قُلْتُ لَتَنِيكَ يَا رَصُولَ اللَّهِ ، قَالَ بَقَيتُ أَنَا وَأنتَ ، قُلْتُ صَدَقتَ يَارَسُولَاالَآهِ قَالَ الْحُدُفَاشُرَبُ فَقَعَدَتُ فَشَوبِتُ فَقَالَ اشْرَبُ فَشُرِيتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ اشْرَبُ حَتَّىٰ قُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا آجِذُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ فَارِنِي فَاعْطَيْفَهُ القَدّ حَ ، فَحَمِدُ اللَّهُ

وَسَمِّي وَشَرِ بَ الْفَطْلُةَ رَوَاهُ الْبُخَارِي [بعاري حديث رقم: ٢٣٥٢]. ترجمہ: حضرت الدہريره كل فرماتے بالى كمالله والى بياس كے موام كوئى معبود تيل بيل مول كى وجدسے بيك

کے ٹل زشن پر لیٹا رہتا تھا اور کھی مجوک کی وجہ سے اسے پیٹ پر پاتھر یا تدھ لیتا تھا۔ ایک دن ش محابہ کے راستے یں بینے کیا جہاں ہے وہ لکل رہے تھے۔جب ابدیکر کھی کڑرے تو میں نے ان سے قر آن کی آیت کے ہارے میں سوال كميا اللي في بيسوال اس ليه كميا تما كروه مجهدها كي وه كز رطح ادرابيان كيا و جرير بياس عرده گزرے، میں نے ان سے قرآن کی آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے ان سے سوال اس لیے کیا تھا تا کہ وہ جھے رجا تھیں۔ وہ بھی گز ر گئے اور ایبانہ کیا۔ بھر بیرے یاس سے ابوالقاسم ﷺ ز دے۔ آ پ جھے دیکھتے ہی مسمرانے کے اور بھی لیا جو میرے دل میں تھا اور جو میرے چوے پر تھا۔ پھر فرمایا: اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا لیک یا 

داخل ہوئے ،اپنے لیے اجازت لی اور مجھے بھی اجازت دی۔ آپ فلکھ اغل ہوئے توایک کاسے میں دورھ یا یا۔ فرما یا : بددوده کہاں ہے آیا۔ محمروالوں نے عرض کیا بہ قلال نے آپ کے لیے بدیہ بھیجا ہے فرمایا: اے ابوہر یرہ۔ میں نے عرض کیالبیک یا رسول اللہ ﷺ فرمایا: الی صفد کے یاس ﷺ اورائیس میرے یاس بلا۔ اہلی صفد اسلام کے مہمان تے وہ این محروالوں ، مال دولت اور کی بھی دوسر مے تھی پر او جوٹیس تھے۔جب آپ للے کے پاس صدقد آتا تو آب اے الے یاس بھیج دیتے تھے اور اس شل سے خود کھٹین کھاتے تھے۔ اور جب آپ کے یاس بدیہ آتا تو انبيل بلا بيمجة اور ثود بحي اس ش سے لينة اور أنبيل بحي اس ش شر يك كرتے تھے۔ جھے اس دفعه الل صفر كو بلانا فا گوار

گزرا۔ ٹس نے سوچا بیدود ھالی صفہ کے سامنے کیا چیز ہے۔ ٹس زیادہ تن دارتھا کہ اس دود ھاکو بی کے طاقت حاصل كرتار جب صفدوا لي آ كي توصفور الله في جميح موياء عن أنيش ووده وكزائ جار با تما تو جميفيش لك تما كربيدووه

ی کرمچھ تک پینچ سکے گا۔ اور انشداور اسکے رسول کا تھم بانے بغیر کوئی جارہ بھی نہ تھا۔ پس امحاب صفہ کے باس کمیا انہیں دموت دی۔وہ سب آ گئے اور اچازت جائی۔ آ پ 🕮 نے اچازت دی اور وہ کا شانبہ اقدیں شمی اپنی اپنی جگہ پر پیلے گئے۔ فرمایا: اے ابوہر یره۔ میں فے موض کیا لیبک یا رسول اللہ فرمایا: پکڑ اور انہیں دے۔ میں نے گاس پکڑا۔ ا يك آ دى كو كلاس دينا ، وه است ييناحتى كرسير بوجا تار مجروه كلاس تصدا لى كردينا كارش ووسر سه آ دى كورينا وه اے پیٹا تن کرمیر ہوجا تا۔ پھر وہ گلاس منگھ وا ٹس کر دیتا تن کہ ٹس ٹی کریم ﷺ تک کا کا اور ساری جما صت میر ہو من آب الله في قد كان يكراء الينه بالتوم بارك يروكها او ميري طرف و كوكرمسكرات فرمايا: اسد الدبريره من

نے عرض کیا لیک یا رسول الله فللف قرما یا : اب ره محلح ش اورتم شش نے عرض کیا درست فرما یا یا رسول الله فرمایا : بنفر جااور بینا جا۔ ش بنفر کیا اور پینے لگا۔ فرما یا اور نی ۔ ش نے اور بھی بیا۔ آ ب ﷺ اور بھی پینے کا محم دیتے رہے حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تشم ہاس ڈات کی جس نے آپ ہاکون کے ساتھ دیجیا، اب دورہ اندر تیس جا تا فرمایا: مجےدے۔ یس نے آپ اللہ کا و کا اللہ دست یا۔ آپ اللہ کی اور اسم اللہ یا مرکبی اور در ملی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

ٱلْبَرَكَةُ فِي التَّمَوَ اتِ

متحجورول بيل بركت (280)\_عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَهُ قَالَ آتَيَتُ النَّبِيَّ هُلِهِ بَعَمَرَاتٍ ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَدْ عُ اللَّهُ

فِيهِنَ بِالْبُرَكَةِ, فَضَمَّهُنَّ, ثُمَّ دَعَالِي فِيهِنَّ بِالبَرَكَةِ, قَالَ خُلْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ في مِزُودِك، كُلُّمَا أرَدتَ أَن تَاخُدُ مِنْهُ شَيِئًا ، فَأَدْخِلُ فِيْهِ يَدَكَ فَخُذُهُ وَلَا تَنْثُرُهُ نَثْرًا ، فَقَد حَمَلتُ مِن ذَٰلِكَ التَّمَرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَمَنْ فِي سَهِيلِ اللهِ ، فَكُنَّا نَاكُلُ مِنْهُ وَنطعِمْ ، وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِى حَتَى كَانَ يَومَ قُتِلَ عَفْمَانَ ، فَانَدُ انْقَطَعَ رَوَا فَالْتِر مَلْك [ ترملى حديث رقم: ٣٨٣٩] ـ قَالَ التَوْمَلْي حسن، أَن اوَنَفْتِ النَّرِ عَلَى اللهِ مَلْك اللهِ مَلْكُ اللهِ مَنْ اللهِ مَلْكُونُ اللهِ مَلْكُولُونُ اللهِ مَلْكُونُ اللهِ مَنْكُونُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَلْكُونُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَالِمُ وَمِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَا لَمُ مِنْ اللهُ مَا مُؤْمِنُ اللهُ مَالِي اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَالِمُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَلْكُونُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَاللّهُ مَالِي اللهُ مَاللّهُ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مِنْ اللهُ مَالِي اللهُ اللهُ مَالِي اللهُ مَالِي اللهُ مَاللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ مَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

ترجمہ: حضرت الدہریرہ شفراتے میں کہ ش نی کر کم اللہ کے پاس مجودین لایا۔ میں نے موض کیا یا دمول اللہ

ان میں برکت کی دعاقر مائی ہے۔ آپ ﷺ نے اٹیس اپنے جہم میادک کے ساتھ داگا یا گھر میرے لیے ان میں برکت کی دعاقر مائی۔ قرما یا: اٹیش کی لافوادر اپنے تھلے میں ڈال اور جب ان میں سے مجور سی لیتا چاہوتو اس میں ہاتھ ڈال کے محجور میں لے لیما اور ہالکل خالی نہ کر دینا۔ میں ایک عرصۂ دراز تک جہاد کے دوران اس میں سے مجمور میں کھا تا رہا۔

ہم خود بھی کھاتے تھے اور دو مرول کو جھی کھلاتے تھے۔ وہ بھیٹر بھیری کمرے بی بندھار بتا تھا تتی کہ حثان ﷺ کی شہادت کے دن وہ سلسلہ منتقلع ہوگیا (لیتی سیدنا حثان ٹی ﷺ کے آگل کی وجہت برکت اٹھی تی)۔

(281) ـ وَ عَنْ جَاهِرِ اللهُ أَنَّ ٱلهُ ثُوْفِي وَعَلَيهِ دَينَ فَاتَتْ النَّبِيَ اللهِ فَقُلْتُ إِنَّ آبِي تَرَكُ عَلَيهِ دَيْنَا وَلَيسَ هِدِي الْاَمَا يَخْرِجُ نَحُلْهُ وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيهِ ، فَانْطُلِقُ مَعِي لِكُي لَا

يَفْحَشَ عَلَىَ الْفَرَمَاعَلُمُ فَمَشْى حَوْلَ بَيلَةٍ مِن بَيَاهِ ِ التَّمَوِ فَلَحَا ، فَمَّا تَحَرَ فُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الْزَخْوة ، فَاَوقَاهُمْ الَّذِى لَهُم وَبَقِى مِثْلُ مَا آخْطَاهُمْ زَوَاهُ الْيَخَارِي [بعادى -ديث وقم: ٣٥٨٠].

انز خون و فاهذه الدی نهم و تبقی مثل ما احطاه فرو و اه البنجاری اینعاری حدیث رقم : ۸۰ س. ترجمہ: حصرت جابر عضفر ماتے بین کد اُن کے دالد کی دفات ہوگی اور ان کے ذمہ کی قرض تھا۔ یس نمی کریم ہے کے پاس حاضر ہوا اور حرض کیا بیرے دالدائے ذمے کی قرش چھوڑ کے بیں۔ بیرے پاس ان کی مجمود ان کی کھ

کے پاس حاصر ہوا اور طرک کیا میرے والدائے ذہے بھور س چونہ سے چونہ سے بیں۔ میرے پاس ان بی ہوروں ہیں۔ کے سوا م پھوٹیل ہے۔ ان کی کن سائل کی آ مدنی سے بھی بیقر ش بیس انز سکا۔ آپ میرے ساتھ بیٹس تا کہ قرش خواہ میرے ساتھ بدزیانی نہ کرے۔ آپ ﷺ نے مجودوں کے ڈیمروں میں سے ایک ڈیمر کے اور کرو چکر کا یا اور دعا فرمائی۔ مجمع بیچھے ہیں گئے۔ پھر ڈیمر کے پاس بیٹے گئے۔ فرمایا: اسے تولو۔ آپ ﷺ نے ان سب کو ان کا کن دے دیا اور بچھے جن تھا تا بی بی کیا۔

البَرَكَةُ فِي الشَّمْنِ

#### متحمی میں برکت

(282) عَنْ جَابِر ﴿ قَالَ إِنَّ أَمَّ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِى لِلنَّبِي ﷺ فِي عُكَّةً لَهُا سَمْنَا فَياتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأَدْمَ وَلَيْسَ عِندَهُم هَنَى فَعَمِدُ الْى الَّذِي تُهْدِى فِيهِ لِلنَّبِي ﷺ فَعَد فيهِ سَمْنًا، فَمَا زَالَ يَقِيمُ لَهَا ادْمَ بَيِيهَا حَتَىٰ عَصَرَتُهُمْ فَاتَتِ النِّبِي ﷺ فَقَالَ عَصرِتِيهَا ؟ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ لَو

قَمَّا زَالَ يَفِيمُ لَهَا ادَم بِيتِهَا حَتَىٰ عَصَوَفهِ عَلَى النبِيَ وَعِنَ النبِيَ عِنْ صَالَ حَصَوِيهِ : الساحم، من مو تَوَكُتِيهَا مَازَالَ قَائِمًا زَوَافَمَسُلِم [مسلم حديث رقم: ٥٩٣٥]. ترجمه: حضرت جابر اللهُ مُل كمام الك يُماكريم اللهَ الله يُحاكِم اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِثْلُ كَالِم ال

کے بیجاس کے پاس آتے اور اس سے سالن ماکھے۔ان کے گریش کوئی چرندہ وٹی تو دواس ڈیے پراختا دکرتی تھی جس میں نبی کریم ﷺ کے پاس پر پیشنجتی ۔وواس میں گھی کو جوجود پائی۔ووان کے گھرسائن بنارہا تھا کہ اس نے اسے مچھڑ دیا۔وہ نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئی۔ ٹر مایا: تم نے اسے مجھڑ دیا ہے؟ حرض کیا تی ہاں۔ ٹر ما یا اگرتم اسے جھوڑ دیتی تو بھٹے تائم رہتا۔

## شِفَائُ الْآمُرَ اضِ

# مریضوں کوشفا

(283) ــ عَــــُ سَهْلِ بْنِسَعْدِ ﴿ اَتَّى رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله على يَدَيْهِ ، قَالَ فَتِبَاتَ النَّاسَ يَدُو كُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيْهُم يَعْطَاهَا ، فَلَمَّا اَصِبَحَ النَّاسُ خَدَوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﴿ كُلُهُمْ يَرِ جُواَن يُفْطَاهَا ، فَقَالَ آيَنَ عَلَى بُنْ آبِى طَالِبٍ \* فَقَالُو ايَشْتَكِىٰ عَيْنَهِ يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ فَارَسِلُو اللّهِ ، فَاتَوْ نِيْ بِهِ فَلَمَّا جَاتَى بَصَقَ فِي عَيْدِهِ فَدَعَالُهُ فَرِسِراً حَتَى كَان لَم يَكُن بِه وَجغ قَالَ فَارْسِلُو اللّهِ ، فَاتَوْ نِيْ بِهِ فَلَمَّا جَاتَى بَصَقَ فِي عَيْدِهِ فَدَعَالُهُ فَرِسِراً حَتَى كَان لَم يَكُن بِه وَجغ

فَاعَطَاهُ الزَّيَةُ زَوَاهُ الْمُخَارِي وَمَرَّ الْحَدِيثُ إِبِعَارِي حديث رقم: ١٣٠ - ١٤\_

ترجمہ: حضرت بہل بن سعد ﷺ فی ایتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یش کل ایسے آوی کو جھنڈ ادوں کا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح مطافر مائے گا۔لوگوں نے رات اس اضطراب بٹس گزاری کہ جینڈ ا کے عطا ہوگا۔لوگ سج کواشے تو رسول اللہ اللہ علی کے پاس بہتے ہرا کیا کہ میدا مید تھی کہ جوشڈ ایکھے مطا ہوگا۔ آپ اللہ فیڈر یا یا: علی این الی طالب کہاں ب الوگوں نے بتایا یا رسول اللہ ان کی آ تھیس دکھ رہی چیں فر بایا: اے بلوا کا در میرے پاس لے آ کہ جب وہ آ گے تو آپ نے ان کی آ تھموں میں احاب وہ من لگا یا دوران کے لیے دعا فر بائی۔ وہ فیرک ہو گئے جسے انیس کوئی تکلیف تھی ہی ٹیس آپ بھی نے انیس جینڈ او سے دیا کھل صدی پہلے کر رہتی ہے۔

(284) ـ وَعَنِ الهِيهَم بِنِ عَلِي عَن آبِيه ﴿ قَالَ أَصِيَتْ عَينَ آبِي قَتَادَةَ بِنِ النَّهُمَانِ الظُّفَرِي يَومَ الحِدِ فَآكَى النَّبِيَ ﴿ فَقَالَ مَا هَلَمَا يَا آبَا قَتَادَةَ ؟ قَالَ هَذَا مَا تَرى يُمَا رَسُولَ اللَّهُ عَالَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

التِسَانِيان يَقْلُنَ اعْوَرَ ، فَلَايِرْ دُنِسَى وَلْكُونَ تُوخُعَلِي وَتَسَأَلُ اللهُّلِي الْجَنَةَ ، فَقَالَ الْهَلْ الْبَالْقَادَةُ ، فُمَّ احْدُهَا رَسُولُ اللهِ اللهِ هَا إِلَيْهِ مِفَا مَا اللهِ مَو ضِعِهَا فَكَانَت ٱحسَنَ عَيتيهِ اللهِ ان مَات وَدَعَا اللهُّلُهُ بِالجَنَة ، قَالَ فَدَخَلَ النَهُ عَلَى فَمَرَ بِنْ عَبِدِ العَرْبِيْ فَقَالَ لَهُ حَمْرُ مَنْ اَنسَيَا فَلَى

. ٱلَّا الزَّالَٰذِي سَالَتْ عَلَى الْحَلَّ عَينَهُ ۚ فَرَدَّتْ بِكُفِّ الْمَصْطَلَى ٱخْسَنَ الرَّهَ

فَعَادَثُ كُمَا كَانَتُ لِآخَسَنِ حَالِهَا فَيَاحُسْنَ مَاعَيْنِ وَيَاطِيبَ مَا يَلِد الْحَدِدِي لِهِ الْهُ فَادَدَهُ مِ الْحَاكِمَةِ النَّيْعَةِ مِنْلُهُ وَدَّوَ خَلِسُ خُفْمَازَ بِنِ خَلَيْفِي ظ

رَوَاهُ المِنَ الْجُورِي فِي الْوَفَا وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِي مِفْلُهُ وَمَوَّحَدِيثُ عُفْمَانَ بِن حَمَيْفِ عَلَهُ [مستدرك حاكم حديث رقم: ٥٣٥٩، دلاتل الدوقالمبيقي ٢٥٣، ٢٥٢، ١/٣٢٥ مارونا ١/٣٣٥ ].

تر چمہ: حضرت پیٹم من عدی ان پند والدے دوائے کرتے ہیں کہ جنگ واصد میں حضرے اولاً وہ بن نعمان ظفری کی کہ کہ کا گل گئی۔ وہ نی کر کیا ہے اس ما ضرعو گئے۔ آگھان کے ہاتھ پرتھی۔ آپ کھنے نے فر ما ہا: اے ایداً وہ بیکیا ہے۔ آپ کھان کے ہاتھ پرتھی۔ آپ کھنے کر داور جمین جنت ہے۔ ہے۔ انہوں نے اور اگر چاہو تو میں اسے دائیں دکھودوں اور اللہ سے دعا کروں اور اس میں سے تیم ایکھی تقصان شہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہے دکت ویک ویک اور اللہ سے دور زیردست حطا ہے کیکن میں الیا آ دی مول کہ اپنی ہولی ک

طرف سے کانے پن کا طعنہ سننے کا خدشہ محول کردیا ہوں وہ میری طرف النفات بی ٹیس کریں گی۔ آب میری آ کھ

مجی تجھے لوٹا دیں اور اللہ سے میرے لیے جنت مجی ہانگلیں۔ آپ اللہ نے فرمایا: اے اید فارہ ش ام می کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اسے اپنے ہاتھ مرا دک سے پکڑا اور اسے اپٹی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ ان کی دوسری آ کھ سے بھی بہتر ہو گئے۔ حق کہ ان کی وفات ہوگئے۔ آپ ﷺ نے ان کے لیے جنت کی مجی وہ افرمائی۔ مادی کہتے ہیں کہ حضرت اید فال

کا بیٹا جب عمر بن عبد العزیز کے پاس کیا تو اس نے پر چھا اسے نوجوان کم کون ہو؟ اس نے بید بائی سنائی۔ بیس اس کا بیٹا ہوں جس کے دخساری اس کی آگھے بہدگئی۔ واصلی التح سے والمیں رکمی گئی اور کیا ہی

سن ان ویوادی می در از ان مید ماری این از این ماری این از این ماری تقی کیان مین آگذی اور کیا خرب دانهی تقی دور آگورد باره درست موگی جیها که دورانلی ترین حالت شدی مواکرتی تقی کیان مین آگذی اور کیا ای کال با اندافقار اس سے پہلے حضر ساختان میں حفیف عضوالی مدیث کر رمیکل ہے۔

(285)\_ وَعَنْ يَزِيْدِ بِنَ أَبِي عَبَيدِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ رَأَيْتُ الْرَصَرِ بَدِفِي سَاقِ سَلَمَةً ، فَقُلْتُ يَا الْمَاسِلِمِ مَا هَٰذِهِ الصَّرْبَةُ اللهُ الْمَاسِلِمِ مَا هَٰذِهِ الصَّرْبَةُ اللهُ الْمَاسِلِمِ مَا هَٰذِهِ الصَّرْبَةُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّاعَةُ رَوَاهُ الْبُحَارِى [بعارى حديث السَّاعَةُ رَوَاهُ الْبُحَارِى [بعارى حديث

الغین دی تلفت ویو ندت نفت <sub>به</sub> جمه استخیب حتی انتشاخ روان انهجاری[بندری حسی رقم:۲۰۲۲م.ابرداؤدخایث رقم:۳۸۹۳]

ترجد: حضرت يزيدين افي ميرفرات بيل كدي في الاسلم كى يغذلى يش دفم كا فتان ديكا - يش في بي ها الديم الميان ويكو م الما الاسلم في يديدوكيا بين في كريم في كياس في كياسان مي كافتان بي يحقي فيركدن لكا الفالدوكون في كان الرون كرديا كما يسلم في يديدوكيا بين في كياس في كياسات كي كياسات كي كان الميان كياسات كي كياسات ك

بَالِاحْتَى الْتَهَيْثُ الْى دَرَجَلْلَه ، فَوَصَفْ رِجُلِى وَاتَاأَرى آنِي التَهَيْثُ الْى الْأَرْضِ ، فَوَقَ عُث فِي لَيلَةِ مُقْمِرَة ، فَانْكَمَرَ تُسَاقِى ، فَعَضَّبْتُهَا بِعِمَامَةِ فَالتَهَيْثُ الْى النَّبِي ﴿ فَافَحَدُ ثُمُهُ ، فَقَالَ ابْسَطُ رِجُلَك ، فَبَسَطتُ رِجْلِى ، فَمَسَحَهَا ، فَكَانَّمَا لَمَ اشْتَكِهَا قَطُّرُواهُ الْبَحَارِي [بعارى حديث رفي ٢٠٠٥] . وَهٰذِه قِطعَهُ مِن حَدِيثٍ طُويل وَ مَزَ حَدِيثُ الْعَارِ فِيمَا قَالَ مَالْكَ يَا ٱبَابُكِ قَالَ كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كَتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_

لدغثالخ

ترجمہ: حضرت مجداللہ بن علیہ پیشفر ماتے ہیں کہ بی نے ایورائن کو گئی کیا۔ بین ایک کر کے درواز سے کو لگا عملے حتی کر بیس مکل منول پر انتر کیا۔ بیس نے سمجھا بیس زبین پر بین کیا ہوں اور بیس نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ بیس سائے فرید ہے میں مند میں مرکز کے ادارہ مرسی میٹ کی فیر دکھی میں نے اپنا اور بی نے ایک کی سہانے جا اور تی کر کیم

چا تدنی رات عمل ندشن پر کر کیا اور میری پیڈنی ٹوٹ گئی۔ یس نے اپنا پاؤں اپنی مگڑی سے باندھا اور ٹی کر کیم گلگ کے پاس حاضر ہوکر ساری بات سائی۔ آپ کھنے نے فر مایا : اپنی ٹا گلہ۔ آگے کر۔ یس نے اپنی ٹا گلہ آگے کر دی۔ آپ کھنے نے اس پر ہاتھ مہارک پھیرا۔ ایسے لگا چیے تھے کوئی تکلیف تھی ہی ٹیس۔ بیا یک لبی صدیث کا کلوا ہے۔ اس

آپ ﷺ نے اس پر ہاتھ مبارک چیرا۔ ایسے لگا چینے تھے اول علیق کی اس سیا ہیں ہیں مدیدہ ہ سرا ہے۔ اس سے پہلے معرمت ابو بکر معد بی ﷺ کو سازت سے دانی مدیث کُر دیکل ہے۔ (287)۔ وَ عَدْبِ اَبْنِ عَبْنَاسِ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهُما اَنْ أِمْنَ أَةْ جَانَىٰ تُنْ بِابِنِ لَهَا الْهِي رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ

فَقَالَت يَارَسُولَ اللهُ إِنَّ النِيهِ جُنُونُ وَالَّهُ لَيّا تُحَدُّهُ عِندَ خَدَالِنَا وَعَشَائِنَا ، فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

صَدُرَهُ وَدَعًا ، فَفَعَ لَغَةُ وَحَرَجُ مِنْ جَوفِهِ مِثْلُ الْجِوْوِ الْأَصْوَدِيَسْغِي رَوَاهُ الذَّارِ مِي[دارمى حديث رفم: ٩ ]\_ وَمَزَ حَدِيْثُ دَفعِ نسيَانٍ أَبِي هُرُيُرَ قَعَظِهُ

ترجہ: حضرت مبداللہ بن مباس کھٹر ہاتے ہیں کہا یک مورت رسول اللہ بھٹ کے پاس ایٹا بیٹا لے کرآئی۔ کہنے گل یا رسول اللہ بھٹ بیرے بیٹے کوجنون کی بیاری ہے اور اے گئے شام اس کا دورہ پڑتا ہے۔ رسول اللہ بھٹے نے اس کے بیٹے پر ہاتھ مبارک بھیرا اور دعا دی۔ اس نے الٹی کردی اور اس کے بیٹ شس سے کا لے دیگ کے لیے جسی کوئی چیز ... 1... 1 لگا ،

اور معرت ابو ہریرہ دیا تھے والی مدیث پہلے کر رہ تھی ہے۔

(288) ـ وَ عَنْ فَهْدِ بْنِ عَطِيَّةَ أَنَّ التَّبِيَ اللهُ التِي بِصَبِيّ قَدْ شَبَ لَهْ يَتَكَلَّمَ قَطَّ ، فَقَالَ مَنْ أَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَرَا أَهُ البِيهِ فِي [دلال الدوة لليه في ٢١/١١ الشفاء ١١/٢١].

ر جہد: محضرت فہدین معلیہ فرمائے بیل کہ ٹی کرئم ﷺ کے پاس ایک لڑکالا یا گیا جو جوان ہونے کو تھا گر ایکی تک بولڈیش تھا۔ آپﷺ نے فرمایا: پی کون ہول؟اس نے کیارسول الشہ

#### قِصَّةُ السُّرَاقَةِ

سراقه کا قصه

(289) ـ غ ب البَرَآي بَن عَازِب هُ عَنْ آبِي بَكِرِ الصِّدِيقِ اللهِ فِي قِصَّةِ الْهِجرَةِ ، قَالَ فَارَحَكَنا وَالْقَو مُعَلَىٰ وَالْقَو مُعَلَىٰ وَالْقَو مُعَلَىٰ وَالْقَو مُعَلَىٰ وَالْقَو مُعَلَىٰ وَاللهِ الْمُعْدَى وَلَا الْمُلْبُ قَدَ لَحَقَنا وَيَكِينُ ، قَالَ لِمَ وَبَهَ لَهُ لَذَ وَمُحِينَ أَو فَلَاثَةٍ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ هَذَا الظّلْبُ قَد لَحَقَنا وَيَكِينُ ، قَالَ لِمَ تَبِي وَلَكُن أَبِيكَ فَلَنَا الظّلْبُ قَد لَحِقَنا وَيَكِينُ ، قَالَ لِمَ تَبَكَى وَلَكُن أَبِكِي عَلَيْكُ فَدَعَا عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ هُو اللهِ اللهِ اللهُ هُو اللهُ الله

 سخت زین بیس پیدے تک وصنس کئی اور دہ کو کر بیچا گیا۔ کہنے نگا ہے تھے بی مجد کیا ہوں یہ تیم اگل ہے۔ انشہ سے
دعا کر مجھے اس معیدت سے نجات دے۔ انشکی تھم بیس اپنے بیچھے والے سارے مثلاث یوں کو ہمنکا دوں گا۔ یہ مرا
ترکش ہے۔ اس بیس سے تیم لے لوئے مائے بی شال جگہ پر میر سے اوٹول اور کھر ہوں کے پاس سے گزرد گان
میں سے جیتے جا ہولے لین رسول انشہ کی نے فرایا: مجھان چیزوں کی حاجت تیس آپ وی نے اس کے لیے دعا
فرمائی۔ وہ جا کیا دوائے ساتھوں کی طرف اور عملیا۔

شَاقُأُمْ مَعْيَكِ

ألم معيدكي بكري

جَمِيعًا عَلَلًا بَعدَ نَهُلٍى حَتَىٰ آرَاصُوا ، ثُمَّ حَلَب لِيَهِ ثَانِيَةٌ عَودًا عَلَىٰ بَدِي فَفَادَرَهُ عِندَهَا ، ثُمَّ ارْتَحَلُواعَنهَا ، فَقَلَ مَالَبِثَ أَن جَآىَزَو جُهَا أَبُو مَعبَدِيَسُو قُ أَعْتَزًا حُيَّلًا عِجَافًا ، يَتَسَاوَ كَنْ هُزْلًا مُخُهِنَ قَلِيلُ لَا يَقْى بِهِنَّ ، فَلَمَّا رَأَى اللَّبَنَ عَجِبَ وَقَالَ مِنْ اَينَ لُكُمْ هَذَا وَالشَّاةُ عَازِبَةُ وَلا حَلُوبَةً

(290)\_عَــــُ أَبِيمَعَتِدِالْخُوَاعِي۞ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَا هَاجَوَ مِن مَكَّدًا لَى الْمَدِينَةِ هُوَ

كِتَابَالُعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_كِتَابَالُعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

فِي البيتِ؟قَالَت لَا وَاللَّهُ إِلَّا آنَهُ مَرَّ بِنَا رَجُلُ مُبَارَكُ كَانَّ مِن حَدِيثِهِ كَيتَ وَكيتَ، قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَازَاهُ صَاحِبَ قُرَيشِ الَّذِي تَطلُبَ عِيفِيهِ لِي يَا أُمَّ مَعَيَدٍ، قَالَت رَأَيتُ رَجُلًا ظَاهِرَا أُوصَائَةٍ ، مُتَبَلِّجَ الُوْجُهِ, حَسَنَ الْمَالُقِ, لَمْ تَعِبَهُ ثُجَلَةُوَ لَمُتُزَرِبِهِ صُعْلَةٌ, قَسِيْمْ وَسِيْمْ فِي عَيْنَيْهِ دَعَجٍ, وَفِي ٱشْفَارِهِ وَطَفْ وَفِي صَوِيِّهِ صَحَلْ أَحْوَرُ ٱكْحَلَ اَزَجُّ أَقْرَنُ شَلِيْلُا سَوَادِ الشَّعْرِ فِي عُنْقِهِ سَطَع وَفِي لِحْيَيْهِ كَنَافَةُ إِذَا صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ وَإِذَا تَكَلُّمَ سَمَا وَعَلاهُ الْبَهَائُ, كَأنَّ مَنْطِقُهُ خُوزًا ث نظفن يتحذّن خُلْوًا لمُنطِق فَصْل لانزرولا هَذُر آجَهَر النّاس وَاجْمَلْهُ مِن يَعِيدِ وَاخْلاهُ وَاحْسَنُهُ مِنْ قَرِيْبٍ رَبْعَةً لَا تَشْنَأُهُ عَيْنَ مِنْ ظُولٍ وَلَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنَ مِنْ قِضْرٍ غُضْنَ بَيْنَ غُصْنَيْنِ فَهْرَ ٱبْهَيالْفَلَالَةِ مَنْظُراً وَٱحْسَنَهُمْ قَدًا ، لَهْ زَفْقَاتَىٰ يَحْفُونَ بِهِ ، إذَا قَالَ اسْتَمِعُوا لِقُولِهِ وَإِذَا أَمْرَ تَبَادَرُوالِامْرِهِ، مَحْفُودْمَحْشُودْلَاعَابِسُ وَلَامُفْيِدْ، قَالَهْذَاوَاللَّهِصَاحِبْ قُرِّيْشِ الَّذِي ذُكِرَ لَهُ ڡؚڽؙٱۿڕؚ؋ڡٙاۮ۠ڲڗۊڵۅػؙڹڎۊٲڣؿۼڎڵڷؾ۫ڡؘۺڎٲڹٝٲڞڂ*ۼ*ۼۏڗٙڷٲڟ۬ۼڶۯٙٳڹٛۊڿۮڎٳڶؽۮڸػٮڛۑؿڵ وَأَصْبَحَ صَوِتْ بِمَكَّةَ عَالِياً بَيْنَ السَّمَا يَوْ الْأَرْضِ يَسْمَعُونَهُ وَلَا يَرُونَ مَن يَقُولُ ال

جَزى اللهُ رَبُ النّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ وَلِيقَينِ حَلَّا خَينَ مَنْ مُعْبَدِ
هُمَانُولَا بِالْبِرَ وَارْتَحَلَابِهِ فَاقْلَحَمْنُ أَمْنِي وَفِيقَ مُحْمَدِ
فَيَالَ لُمْسَيْ مَا رُوْى اللهُ عَنْكُمْ بِهِ مِنْ فِعَالِ لَا تُجَازِى وَسَوْدَدِ
سَلُو الْحَنْكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَإِنَائِهَا فَإِنَّكُمْ الْمَنْ اللهُ اللهُ

تَرَخَلَ عَنْ قَومِ فَزَ الْتُ عَقُولُهُمْ وَحَلَّ عَلَى قَومٍ بِنُورٍ مُجَدَّدٍ
وَهَلَ يَسْتُوى صَ لَا لُ قُومٍ تَسَفَّهُوا عَتَى وَهَدَا أَنْ يَهْتَدُونَ بِمَهْتَدِى
نَجْ يُرَى مَا لَا يُرَى النَّاسُ حَوْلُهُ وَيَعْلُو كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشْهَدِ
وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمِ مَقَالَةً غَالِبٍ فَتَصْدِيقُهَا فِي صَحْوَقِ النّيومُ اوْغَدِ

وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمِ مَقَالَةً غَالِبٍ فَتَصْدِيقُهَا فِي صَحْوَقِ النّيومُ اوْغَدِ

لَيْهِنِ آبَا يَكُو سَعَادَةُ جَدِّهِ بِصْحَبَتِهِ مَنْ يُسْعِدِ اللهِ يَسْعَدِ وَيُهْنِ بَنِي كَفُبِ مَكَانُ فَتَاتِهِمْ وَمَقْعَدُهَا لِلْمُسْلِمِينَ بِمَوْصِدٍ

رَوَاهُ النّ الْجُورِي فِي الْوَفَا وَالْحَاكِم فِي المُستَدرَكِ وَقَالَ الحَاكِم هَذَا حَدِيثُ صَحِيخ الديناد

لإشناد

وَ قَالَ اللَّهْبِي صَوِيْحَ [الوا٢٣٠]. ٢٣٥، مستلوك حاكم: ٣٣٧]. ترجمه: حطرت الإمعيز تواكي عضفرهات إلى كه چپ وسول الله الله الله الله عديد جمرت فرما في اوراك پ الله

ترجمہ: حضرت اید معبد الرائ اور ان کا دلیل راہ عبداللہ من القد اللہ عدے دید جرت مربان اور اپ اللہ اللہ کے ساتھ البکر، عامر بن ٹیم ، عادر ان کا دلیل راہ عبداللہ من ادر بھنا تھے۔ یہ سب آخ معبد فرزا میہ کے دو قیموں کے ساتھ البکر، عامر بن ٹیم معبد فرزا میں کے دوقیموں کے باس سے گرد کیڈ البید کر شیار کے باس بی بیٹی بیٹی ورق کی بائی بائی بائی اور کھانا کھائی آئی ۔ انہوں نے اس سے گور ہی اور دود و فرید نے کے لیے لا پہاللہ کی مسلم اس میں ایک اور کہ کی اسک بائی بائی اور کھا کا ساتھ کھا اس کے گہا داللہ اللہ کا معبد کہ کور کی اسک بائی بائی اور کھا کا ساتھ کی شرک ہے۔ در مول اللہ اللہ کی میں کوری وجہ سے دیا ہو سے کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہ سے دیا ہو کہ کھر گئی ہے ۔ فرمایا: کیا تم اجاز ت دی تی ہو کہ میں اس کا دود ہو کہا ہے کہا ہو کہا کہ کہا ہے کہا ہو کہا کہ کہا ہو دو ہو حال اللہ بھی نے اس کے کہا ہے کہا

برتن منظوا ياجمة شهدرس أدميوں كے ليجاني موجائے۔اس ميں زورے دود هنكالاتي كرجماك جزيرة كى۔ آپ نے اس مورت کودودھ ملایا۔اس نے اتنا بیا کہ بیر ہوگئی۔اورآ پ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا حتی کر بیر ہو گئے۔سب سے آخریں آپ ﷺ نے نودنوش فرمایا۔سب نے رہے کے بعددہ بارہ پیا۔ حتی کہ کوئی سمر باتی ندری۔ پھر آپ نے اس برتن شل دوبارہ من سرے سے ابتدا کرتے ہوئے دورہ دوبا۔ اوراسے اس مورت کے پاس مجبوز دیا۔ مجراس کے بان سے دخصت ہوئے تھوڑی دیرگز ری تھی کماس مورت کا شوہرا پرمعباڑ کھڑاتی ہوئی لافر بکریاں لے کرآ ممیا۔ جو دیلے بن کی وجہ سے بالکل آ ہشہ آ ہشہ چلتی تھیں۔ان عم گودالکیل تھا گو یاان عمل رس کھستھی ہی تھیں۔جب اس نے وووھ دیکھا تو جیران ہوا۔ کہنے لگا پر دود ہے تھیں کیاں سے ملا؟ جبکہ بکری نہایت کمز درتقی اور گھریش دود ہوتھا ہی نیس۔وہ کینے کی واقعی نیس تھا۔ کم اللہ کی تسم ہارے یاس سے ایک برکت والا آ دی گز را۔ ایسے لگٹا تھا کہ اس کی تفککو ہے چول برستے ہوں۔ آ دی نے کہا بھدا مجھے تو آلگ ہے ہے دی قریش کا آ دی ہے جے دو آج کل ال اُس کرتے پھرتے ہیں۔اے ام معبداس کی مزید نشانیاں بیان کر۔اس نے کہا: ٹس نے ایک مرددیکھا جس کا ٹور چھک رہا تھا، چرہ کشادہ تھا ، وہ حسن و جمال کا میکر تھا ، پہید بڑھنے کے جیب سے بری تفا۔اسکے سراور گردن میں چھوٹے بن کی کوئی خراني نرتمي \_غويصورت بدن مسين جيره ، أكسيس كالي اور بدي ، يكسي مخي اورغويصورت ، إسكي آ وازيس كرج يتني \_ آ تھیں سیاہ شرمی تھیں۔ نیکی اور کبی ہڑی ہوئی ہمویں، شدید کا لیے بال ، ایکی گردن جس افعان ، ایکی واڑھی تھنی ، جب جيب موتا توجرے بروقار موتاء جب بول تفاتو جماجا تا تھا اور فصاحت كے دريا بها ويتا تھا۔ اپسے لگنا تھا جيسے اس با تیں موتی ہیں جومنقم ہوکر کررہے ہوں۔ جنٹی بیٹنی گفتگوتی ، جدا جدا افغاظ نتھے۔ نہ کڈیڈنہ بے مقصد ، سب لوگوں سے بلند، دور سے دیکھوتو سب سے جمیل ، قریب سے دیکھوتو سب سے زیادہ پر حلاوت اور حسین ، ورم پاند قد، ندتو و کھینے والے کی آ کھواس میں کمیے قد کا عیب ٹکال سکتی ہے اور ندبی چھوٹے قد کی ٹرانی و کھوسکتی ہے۔ ووٹمینیوں کے درمیان ایک فبنی تفا، وه دیکھنے میں تینوں میں بلندر تنکر آتا تفاران سے زیادہ شنین قدوقا مت کا بالک تفارا سکے ساتھی ہے جواسکے ارد گرد حلقہ بنائے رہتے تھے۔جب وہ ایوانا تواسکی بات فورسے سنتے تھے۔جب وہ کو کی تھم کر تا تو اسکے تھم ک کتیل ش سب بھاگ بڑتے تھے۔خدوم تھا،مطاع تھا، نہ موڈ خراب رکھتا تھانددل میں ملال رکھتا تھا۔اس نے کہا الله کاتسم بیردی قریش کا آ دمی ہے جسکے جرہے ہو بچکے ہیں۔اگر میری اس سے ملاقات ہوجاتی توش اسکا ساتھ دیے کی بوری کوشش کرتا۔اب بھی جہاں تک میرابس جلاش ای طرح کروں گا۔ من من من مكر مكر شن اوراً سان كورميان آوازيك دوني سب من رب من كرز واز لكان والانظر نيس آ ربا تفار وه كهرر با تفار

اللہ جولوگوں کارب ہے، مب ہا چھی جڑا اصطافر بات ان دو یاروں کو جام معید کے دو جیموں میں گے۔
وہ دونوں شکل کے ساتھ گے اور تکی ہی کے ساتھ دخست ہوئے قال آج یا گیا وہ چھی جس کی ٹھر دھنگی دو تی ہیں شام
ہوئی۔ اے آل آئسی! اللہ نے آم لوگوں ہے وہ مطاوا پس ٹیٹس کی تھی جس کا تدکوئی بدل ہے اور شدکی ہمسر۔ اپنی بھی ہوئی۔ اے آل آئسی! اللہ نے آم لوگوں ہے وہ مطاوا پس ٹیٹس کی تھی جس کا تدکوئی بدل ہے اور شدکی ہمسر۔ اپنی بھی ہوئی۔ اس کی بکری کے بارے ہیں اور اس کے برتن کے بارے ہیں۔ بلکہ اگرتم بکری سے تھی پوچھو گے تو وہ مجلی گوانی دے گیا۔ اس نے مالہ بکری کو بنا یا تو اس نے اس کے لیے دودو ھی تھی اور بر تول میں جو دودھ کا امریز شے۔ پھر اس کو اس کے پاس می چھوڈ دیا ، بکری کے تھنوں میں جو دودھ کا مصدر سے اور بر تول میں جو دودھ کا

ٹابت ﷺ نے اس آ واز کا جماب بیل کھھاہے۔ یقینا وقوم شمارے ش ری جس نے اپنا ٹی کھودیا۔اورو ولوگ مقدس ہیں جن کے ہاں اس نے راقیں اور

دن بسر کے۔ وہ قوم کے ہاں سے رخصت ہو گیا اور ان کی مظلمیں ذائل ہو گئیں۔ وہ ایک تازہ ترین نور کے ساتھ اگلی ہو گئیں۔ وہ ایک تازہ ترین نور کے ساتھ اگلی ہو گئیں۔ وہ ایک تازہ ترین نور کے ساتھ اگلی ہو کئیں ہو گئیں ہو گئیں ہو کہ بھار کر دوہ ہو کہ دیکتا ہے ہوئے گئیں تو اس کے ساتھ کوئی ٹیس کی شعب کی شاہد کا گئی تھا اور وہ برگلس میں اللہ کی تما ہو کی جا اوٹ کر تاہد کو اس کی محمت میں رہنے کی بات بھارت کی تعریب کی سعادت بھی ہوتا ہے تھے اللہ سعادت بھی ہوا کے دن تھی ہوتا ہے تھے اللہ سعادت بھی ہوتا ہے تھے اللہ سعادت وہ کہ کوئی تھی ہوتا ہے تھے اللہ سعادت بھی ہوتا ہے تھے اللہ سعادت وہ کی کھی کوان کی جوان مورت کی اس اور تاکی کھی کوان کی جوان مورت کی ساتھ کوئی ہوتا ہے تھے اللہ سعادت وہ کی کھی کوان کی جوان مورت کی ساتھ کوئی ہوتا ہے تھے اللہ سعادت وہ کی تھی کوئی کی ہوتا ہے تھے اللہ سعادت وہ کی تھی کوئی کی ہوتا ہے تھے اللہ سعادت وہ کی کھی کوئی کوئی کوئی کے ان کی جوان کی جوان مورت کی سے کہ کار کی جو ساتھ کی ہوتا ہے تھے اللہ سعادت وہ کی تھی کوئی گئی ہے۔

اَلاَسَدُ يُطِيعُ شيرَهم ما نتاب

شیرهم مانتان ۱۹۵۸)

(291)\_عَرْبِ ابن المُنكَدِر رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ سَفِينَةَ مَولِي رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَيشَ بِارض

الرُّومِ أو أسِر ، فانطَلَق هَارِ بَا يَلتَمِسُ الْجَيشُ ، فَإِذَا هُوَ بِالْأَسَدِ ، فَقَالَ يَا أَبَا الحَارِثِ أَنَا مَو لَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ أَمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الله عَلْمَا سَمِعَ صَوِئَا أَهُوىٰ الْيَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِي إلىٰ جَنِّهِ ، فَلَمْ يَزَلُ كَذَٰلِكَ حَتَى بَلَغَ الْجَيْشَ ، ثُمَّرَ جَعَ الْأَسَدُ رَوَاهُ عَبْدُالْزَزَّاقِ وَ الْبَغْوِي[المصنف لعبد الرزاق حديث رقم:٣٠٥٣٣، دلاتل النبوة للبيهقي

٣/٣٥ ، شرح السننة حديث رقم: ٣٧٣٣، مستدرك حاكم حديث رقم: ٣٢٨٨]\_ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيْحُ رُوَ الْقَلْ

ترجمه: حضرت ابن ملدرتالبي رحمت الله علي فرمات بي كدرسول الله الله على كرا و الدالله الله الله المحرب سفينه عله روم یا أبسر کے علاقے شن اسپے لکٹکر سے پھٹر گئے۔ وہ لنگلر کی حاش میں بھا گئے ہوئے جارہے تھے۔ انیش اچا تک ا یک شیر طا۔ آپ نے فرمایا: اے ابوحارث! ش رمول اللہ ﷺ کا آزاد کردہ فلام ہوں۔ میرے ساتھ اس اس طرح موات برم ہاتا مواان کے مائے آیاتی کہان کے پہلوش آ کر کھڑا مو کیا۔ جب وہ کیل سے آ واز سٹما تواس کی طرف بماك يدوا قار بحرة كرة ب كم ما تعريف لكن قاري كالكريك في كار بحرثيروا بس أحمار

شهادةالجنات

جنات کی گواہی

(292)\_عَــنُ مَعنِ بنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ, قَالَ سَمِعتْ آبِيْ, قَالَ سَتَلْتُ مَسْرُو قَا مَن اَذَنَ النَّبِيَّ ﷺ بِالحِيِّ لَيَلْةُ اسْتَعِمُوا الْقُرانَ ، فَقَالَ حَدَّثِينَ ابْهِرَكَ يَعنى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُو دٍ الَّهْ قَالَ ، آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةُ رَوَاهُ مُشْلِم وَالْبَخَارِي[مسلم حديث رقم: ١٠١، بحارى حديث

رقم: ٣٨٥٩]\_ ترجمه: حضرت معن بن عبد الرحن عليه الرحد فرمات إلى كدش في اين والدسي سناب كديس في مسروق س

یو چھا کہ جس دات جنات نے قرآن ساتھا، یہ بات نی کریم ﷺ کو کس نے بتائی تھی؟ انہوں نے فرمایا: مجھے تیرے والدعبدالله بن معود في منا يا تما كدان كربار على في كريم اللكود وحت في منا يا تمار

#### إخيَآئُ الْأَمْوَ اتِ

#### مردےزئرہ کرنا (202)

(293)-غَنِ الْحَسَنِ قَالَ آتَىٰ رَجُلُ النَّبِيَ اللَّهُ فَذَكَرَ لَهُ آلَهُ طُرَحَ بُنَيَّةٌ لَهُ فِي وَادِى كَذَا، فَانَطَلَقَ مَعَهُ الْيَ اللَّهِ مَعْدَا مَ فَانَطَلَقَ مَعَهُ الْيَ اللَّهِ مَعْدَا مَا اللَّهُ اللْحَالِمُ الللْمُواللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجہ: حضرت صن فرماتے ہیں کدایک آ دی ٹی کرکہ ﷺ کے پاس آ کر حرض کرنے لگا، بیں لے اپٹی مجد فی میں اس اپٹی مجد فی می ٹیٹی کوظاں وادی بیس پیچکا ہے۔ آپ ﷺاس کے ساتھ وادی بیس تشریف لے گئے ۔اوراس کا نام لے کرا ہے آ واز دک اے فلاند۔ اللہ کے اوان سے بھے جواب وو۔ وہ فکل آئی اور کہروئی ٹی لیک وصعد یک ۔ آپ ﷺ لے فرما یا: تیرے مال باپ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگرتم چاہوتو بیس تھیں ان کے پاس وائیس لے آؤں۔ اس نے حرض کیا جمھے ان کی ضرورت ٹیس ۔ بیس نے اللہ وان ود فول سے زیادہ جریان چاہیے۔

(294) ـ وَعَنَ آلَسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَجُولَ عَمَاكَمُ السَّجَيْنَاهُ ، وَعَنَى لِنَاهَا ، فَقَالَتُ مَاتَ ابْنِي \* فَلْنَا نَعْنَى قَالَتِ اللّٰهُمَ إِن كُنتَ تَعْلَمُ آئي هَاجُرتُ الْلَكَ وَالْنَ وَسُولِكَ رِجَانَا أَن تُعِينِي عَلَىٰ كُلِّ شِدَّةِ فَلَاتُحْمِلًىٰ عَلَىَ هٰذِهِ الْمُصِيبَةَ ، فَمَابَرِحُنَا أَنْ كَشَفَ الطّوبَ عَن وَجُهِ فَطُعِمَ وَطُعِمِنَا مَعْدُورَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ وَلَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: حضرت الس مظاہفر ماتے ہیں کہ اضار کا ایک وجوان فوت ہو گیا۔ انکی ہوڑی تا بینا مال تھی۔ ہم نے میت کو ڈھانپ دیا اور بڑھیا سے تعزیت کی ماس نے کہا میرا ہینا عراکیا: ہم نے کہا تی ہاں۔ اس نے کہا اے اللہ اگر توجات ہے کہ بیس نے تیری خاطر اور تیرے سے سول اللہ کی خاطر جبرت کی تھی کہتے ہر شکل بیس میری مدد کرے گاتو پھر ہے معینت مجھ پرمت ڈال۔ زیادہ ویرٹیس کڑ ری تھی کہ اس فوجوان نے اسپنے چیرے سے کیٹر ایٹا دیا اور اس نے اور ہم نے ملکر کھانا

#### الإخبازبِمَايَأْتِي

# آئنده کی خبریں

رَوَا الْمُخَارِي [بخارى حديث رقم: ٣٠ ٣١].

الْمَدِينَة قَومْ إِاهْلِيهِمْ يَسْتُونَ وَالْمَدِينَةُ عَينِ لَهُم لُوكَانُو ايْعَلَمُونَ ، فُمَ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُ جُقُومْ إِلَّهْلِيهِمْ يَسْتُونَ وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُم لُوكَانُو ايْعلَمُونَ ، ثُمَ يَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرَجُ مِنَ الْمَدِينَةُ قُومُ بِأَهْلِيهِمْ يَسْتُونَ ، وَالْمَدِينَةُ حَيْرٍ لَهُم لُوكَانُوا يَعلَمُونَ رَوّاهُ صَلْم [حسله حديث رقم:٣٣٧،

باَهليهم يَسْتُونَ ، وَالْمَلِينَةُ خَيْرَ لَهُم لُوكَانُوا يَعلَمُونَ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رام:٣٣٧٣، بعارى حديث رقم: ١٨٤٥]. ترجم: حضرت مَيْان بن الي نهر هُ قرائع على كرمول الشاهدة فرايا: ثام في كرايا عائكا ـ مجرع يد.

ر ہمد . مسرت سین بن ہو ایک میں دیوں ہوئے گل جالا کا اگروہ بھیں آدمہ یہ ان سریاب و - مہر مید سے ایک قوم اللی خاند سیت برا بھلا کتی ہوئی گل جائے گی حالا کل اگروہ بھیں آدمہ بیدان کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر حموال فتح ہوگا فی ہوگا در ایک قوم برا بھلا کہتی ہوئی گل جائے گی حالا کل اگروہ بھیں آدمہ بیدان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور ایک قوم برا بھلا کہتی ہوئی گل جائے گی حالا کل اگروہ بھیں آدمہ بیدان کے لیے بہتر ہوگا۔

(297) ـ وَعَنُ إِنِي ذَرِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْكُمْ مَتَفْتَحُونَ مِصْرَ ، وَهِيَ أَرضَ يُسَمَّى فِيهَا الْفِيْرَاطُ ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى اَهلِهَا ، فَإِنَّ لَهُم ذِمَّةً وَرَحِمَا أَو قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَجَلَينِ يَحْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوضِع لَيْنَةٍ فَاخْرَجُ مِنْهَا ، قَالَ فَرَأَيْتُ عَندَالزَّ حُمْنِ بِنَ شُوَحِيْنِلَ بِنِ حَسَنةً وَأَخَاهُ رَبِيعَةَ يَحْتَصِمَانِ فِي عَوضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجْتُ مِنْهَا

زَوَاهُ حَسَلِم[مسلم حدیث دهر: ۹۳۹۳]۔ ترجمہ: حفرت ایوور پی فراتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قرایا : تم توگ جلدی معرکو فتح کرلو گے۔ وہ ایسی

سرزشن ہے جہاں قیراط کے نام فی سائی جاتی ہے۔ جب تم اسٹ کے کرلوقو وہاں کے باشدوں سے انھاسلوک کرنا کیونکسان کے لیے امان اور مرکا ارشتہ ہے باشا بدقر مایا کسان کے لیے امان اور سرال کا دشتہ ہے۔ چرجب تم دو
آ دمیوں کو ایک ایمان کی چگر کے بارے جس جھڑ تا دیکھوتو وہاں سے قال جانا۔ حضرت ابد ذریات فرماتے ہیں کہ جس کے حمیدالرص بن شرحیل اوران کے جمائی رہید کوایک ایٹ کی جگر پر جھڑتے دیکھا تو وہاں سے قال گیا۔

(298) ـ وَعَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ عَلَى النَّمَا النَّبِيّ النَّبَيّ النَّفَافِي غَزْوَ اللَّهِ كَ وَهُوَ فِي أَتَهُ مِن الْمَهُ اللّهِ عَنْ الْمَقْدِسِ مُعْ مُوْلَانَ يَأْحُدُ فِيكُمْ كَفَعَ بَيتِ الْمَقْدِسِ مُعْ مُوْلَانَ يَأْحُدُ فِيكُمْ كَفْعَاصِ الْفَهَمِ مُ ثُمَّ اسْتِفَاصَةُ الْمُعَالِي حَتَى يُعطَى الرَّجُلُ مِالَةً فِينَارٍ ، فَيظُلُ سَاحِطًا ، ثُمَّ فِئْتَةُ لَا يَهُى بَيثُ مِن الْمُعَنِي بِالاَصْفَوِ ، فَيعَدِرُونَ لَا يَهْى بَيثُ مُ وَبَينَ بَنِي الْأَصْفَوِ ، فَيعَدِرُونَ لَا يَهْى بَيثُ مِن الْمُعَرِي إِبْعَالَى حَتَى يُعطَى أَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ النّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجہ: حضرت موف بن ما لک شخر مائے ہیں کہ شاں رسول اللہ اللہ کے پاس خروہ تھوک شاں حاضر ہوا۔ آپ
ایک ہڑرے کے نیے بش شے۔ فرمایا: قیامت سے پہلے پہلے تھ چیز ہے گن لے۔ بھری وفات، بھر بیت المقدس کی
ایک ہڑرے موست موت بوجمہیں بھر ایوں کے مرض کی طرح کا شاہے کا الیا کا بیاد یا جاناتی کرایا۔ آوگ کو مود ینار
دیے جا میں گووہ کہ بھی ناداش ہوکر کرےگا۔ بھرایک ایسا فقت الشکا کہ عرب کا کوئی تھر ایسانہ ہوگا جس شل وہ
داش شاہو۔ بھر تھارے اور بنی اصفر (دومیوں) کے درمیان سکی ہوگے۔ وہ بھاگ پڑی کے اور ای اور ای احتماد

اي كثرته وظهرت في خلافة سيدنا عثمان عندالفتوح ، وفتنة : المراديها العي افتتحت بقتل سيدنا عثمان و استمرت

الفتن بعده ينى الاصفر: هم الروم ولاسمعنا وقوع القصة

ك ينج تهارك إل أكس كم جرجن السك كي فيهاده بزاراً دفي مول ك-

ترجہ: حضرت ابد ہر یہ وہ نے نی کر کیا ہی ہے ۔ دوایت کیا ہے کہ فریا یا: قیامت اس وقت تک قائم ٹیل ہوگی اس کے کام ٹیل ہوگی میں اس کے جہ بھوٹی کے اس کے اور کی کہ تو کول سے لاو کے جو بھوٹی کے کہ میں کہ اس کے جہ بھوٹی کہ میں اس کے جہ بھوٹی کہ میں دانے اس کے جہ بحول کے دون کے در اس کیے جو ل کے اس کے جہ بھوٹی کہ میں دانے اس کے جہ سے دیا دونفرت کرے گا حق کی کہنا چار کے ہم دیکھو کے کہ سب سے بہتر آ دی محرائی بیل طوی ہوئے ہے سب سے زیادہ نفرت کرے گا حق کی کہنا چار اس میں بھوٹی جو الی دونفرت کرے گا حق دہ اسلام بھی میں میں ہے گا ۔ دونوں کے بیان میں جو گوگ جا جا جہ ہے الی دھیال اور مال ودونوت سے میں سینت کے بیان میں ایس کی شکی پرابیا وقت آ کے گا کہ اسے اسے انگی دھیال اور مال ودونوت سے بڑھ کر کھی دیکھناز یادہ مجرب ہوگا۔

(300) ـ وَعَرِثُ عَدِيْ بِنِ حَاتِمٍ ﴿ قَالَ يَبِيَا الْنَاحِيدَ النَّبِي الْخَاوَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ ال

رَسَوْلا قَيْبَلِغْكَ ؟ فَيَقُولُ بَلَىٰ، فَيَقُولُ اَلَمْ اعْطِكَ مَالا وَوَلَدَا وَافْضِلُ عَلَيْكَ ؟ فَيَقُولُ بَلَىٰ، فَيَنْظُرْ عَن يَسَارِهِ فَلاَ يَرى اللَّا جَهَنَمَ، اِتَّقُوا التَّارَ وَلُو بِشَقِ فَيَنْظُرْ عَن يَمِينِهِ فَلاَ يَرِى اللَّهِ جَهَنَمَ، وَيَنْظُرُ عَن يَسَارِهِ فَلاَ يَرى اللَّهِ جَهَنَم وَتَقُوا التَّارَ وَلُو بِشَقِ تَمَرَقٍ ، فَمَن لَمْ يَجِدُ فَهِكُلِمَةً طَيِّيةً ، قَالَ عَلِى تَفْوِلَ أَيْتُ الظَّهِينَةَ تَر تَجلُ مِنَ الْجِيرَةِ حَتَى تُطُوفَ بِالْكُعَبَةُ لاَتَخَافُ اللَّ اللَّهُ تَمَالَى ، وَكُنتُ فِيمَن افْتَتَحَ كُنُوزٌ كِسْرَى بِن هُومَزَ ، وَلَهْ طَالَتُ بِكُمْ بِالْكُعَبَةُ لاَتَخَافُ اللَّ اللَّهُ تَمَالَى ، وَكُنتُ فِيمَن افْتَتَحَ كُنُوزٌ كِسْرَى بِن هُومَزَ ، وَلَهْ طَالْتُ بِكُمْ

بِالكَعَبَةِ لاَتَخَافَ اِلاَ الفَتَعَالَىٰ، وَ كَنتْ فِيمَنِ افْتَغَحَ كَنُوزَ دِسْرَى بِن هُرْ مَنْ ، و نين طالت بِحم حَيُوهُ لَتَوَوْنَ مَا قَالَ النِّبِينَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ يَخُوْجُ مِلْاً كَفِّهِ رَوَاهُ الْبُخَارِى[بخارى حديث رقم: ٣٥٩٥]. ترجم: حضرت هرى بن ماتم ﷺ قربات بين كما يك مرتب عن أي كريم ﷺ كها إن عاضر تما كما آپ كها إن

مورت کو دیکھا کرج<sub>م</sub>رہ سے موار ہو وکی حتیٰ کہا اس نے کعبہ کا طواف کیا اور دہ اللہ تعالیٰ کے مواء کس ہے نہ ڈر کی اور شمن خود ان میں شال تق جنہوں نے کسر کی بین ہر حز کے خزائے کھوئے اور اگر تم لوگوں کی زعمی رومی تو تم لوگ شرور دیکھو گے

جر بحابوالقاسم بى كريم الله فرماياتها كدايك آدى تفي بحركر تظاكات

بكر فاعرَض عنه ، فَمَ تَكُلَّمَ عَمَر ، فَاعرَضَ عَنه ، فَقَامَ سعد بن عَبادَة ، فَقَالَ إِنَا الله يدُ بَارَسولَ

اللهٰ ؟ وَالَّذِى تَفْسِى بِيَدِه لَو اَمْرِ تَنَا اَنْ نَضِعَهَا اللهٰ عَن لَا تَعْمَناها ، وَلَو اَمْرِ تَنَا اَن تَضرِب اَكِنادُهَا

اللهٰ ؟ وَالَّذِي الْفِمَادِ لَفَعَلْنَا ، قَالَ فَنَدَب رَسُولَ اللهٰ اللهٰ النّاسَ فَانطَلْقُوا حَتّى لَزَ لُوا الدّل ، وَوَرَدَتُ

عَلَيْهِم رَوَ اِنا قُرِيشٍ وَفِيهِم غُلُامِ اَسْوَدُ لِمِنِي الْحَجَّاجِ ، فَاَحْدُوه ، فَكَانَ اَصحاب رَسُولِ اللهٰ اللهِ اللهِ اللهٰ اللهِ اللهٰ اللهٰ الله عَن آبى سَفْينَ وَاصحابِ ، فَقُولُ مَالى عِلْمْ بِآبِي سَفْينَ وَلَكِن هَذَا اللهِ جَهل وَخْتَبَهُ

وَشَيْبَةُ وَامْيَةُ اِنْ خَلْف ، فَقَالَ مَالى بَابِي سَفِينَ عِلمْ وَلَكِن هَذَا ابُوجِهل وَخْتَبَهُ

تَرْكُوهُ فَلْسَأَلُوهُ ، فَقَالَ مَالى بَابِي سَفِينَ عِلمْ وَلَكِنْ هَذَا ابُوجِهل وَحْتَبَهُ وَشَيْبَةُ وَامْيَةُ أَوْ شَيْبَةُ وَامْيَة اللهُ وَالْمَالُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فِي النَّاس، فَإِذَا قَالَ هَذَا اَيضَاصَرَ بُوهُ وَرَصُولُ اللهِ اللَّهُ الْفَافِهَ يَصَلَى، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ وَ قَالَ وَالَّذِى تَفْسِى بِيَدِهِ ، لَتَصْرِ بُو لَهُ إِذَا صَدَّقَكُمُ وَتَعُرُكُونَ لَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن مَوضِع يَلِد مَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَصَعُ يَذَهُ عَلَى الْآرِضِ هَهْنَاء قَالَ فَمَا مَاطَ اَحَدُهُمْ عَن مَوضِع يَلِد رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مشورہ لیا۔ ابوبکر نے بات کی اور آپ ﷺ نے نہ مانی۔ گھر عمر نے بات کی آپ ﷺ نے نہ مانی۔ گھر سعد بن عمادہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ عمل جنگ پر آ مادہ فرمانا چاہیے تیں۔ چھے اس ؤات کی تھم ہے جس کے

تینے میں میری جان ہے اگر آ ہے جس تھے دیں کہ اس سندر میں چھلانگ ڈگا وُٹو ہم لگادیں مے اور اگر جس تھے دیں کہ ہم برک الغماد تک محور سے دوڑا دیں تو ہم ایسا بھی کردیں گے۔ تب رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو بلایا۔ لوگ آئے اور وادی بدر ش اترے۔ وہال ان کے یاس قریش کے یانی بلانے والے بھی بچھے گئے۔ ان ش بن جاج کا ایک سیاہ فام غلام تعام محابرنے اسے مکر لیار سول اللہ اللہ اللہ علام تعان الدر اس کے ماتھیوں کے بارے میں ہو چیتے تتے۔وہ کہتا تھا جھے ابوسفیان کے بارے ٹس کچے معلوم نیس لیکن یہاں ابوجہل اور عقبہ اور شیبراور امیہ بن خلف ایس جب اس نے بیہ بتایا توصحابہ نے اسے میٹمنا شروع کردیا۔اس نے کہا ایجھا پیستمہیں ابوسفیان کے بارے پیس بتا تا

ہوں۔ جب انہوں نے اسے چھوڑ کرا ایسفیان کے بارے ہیں بھی اوچھا تو اس نے کہا جھے ایوسفیان کے بارے ہیں كومطوم فين كيكن يهال لوكول بين الدجهل اورطنها ورشيها وراميدين خلف بي، جب اس في ميكها توانهول في مجر اے مارنا شروع کردیا۔اس وقت رسول اللہ ﷺ فائر میں کھڑے تھے۔جب آپ نے میہ منظر دیکھا تو نمازے فارغ ہو کر فر ما یا: حسم ہے اس ذات کی جس کے قینر قدوت میں میری جان ہے جب بیری بول ہے توتم اے مارتے ہواور

جب به جموت بدل ب توتم اے چھوڑ دیتے ہو۔ پھر دسول اللہ ﷺ نے فرما یا کد بیرفلاں کا فرے گرنے کی جگہ ہے اور آ پ زشن پراس جگداود اس جگد با تھ دیکھتے ہے۔ حضرت انس فرمائے ہیں کہ چھر رسول اللہ ﷺ کے با تھ در کھنے کی جگہ سے کوئی کا فرادھرادھر میں کرا۔ (303)\_قَعَنْهُ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ ﴿ زَمَّنَا وَجَعْفَرَ وَابِنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَن يَأْتِيهُمْ تحبزهم، فَقَالَ اَحَذَ الزَّايَةَ زَيْدُ فَأُصِيْبَ ، ثُمَّ اَحَذَ جَعْفَوْ فَأُصِيْبَ ، ثُمَّ اَحَذَ ابنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيتَاهُ

تَذُوفَانٍ ، حَتَّى آخَذَ الزَّ آيَةَ سَيْفَ مِنْ سَيُوفِ اللَّهِ يَعْنِي خَالِدُ بِنُ وَلِيدٍ ، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيهِمْ رَوَاهُ الْبْخَارِي وَمَرَّحَدِيثُ فَتِح خَييَرَ وَمَرَّحَدِيثُ وَفَاةٍ سَيِّدَةِ النِّسَاّئِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا[بحارىحديث

رقم: ٣٣٦ م ٢٤٥٤] ـ هذه قصة غزو قمو تةو هو موضع في ارض البلقاء من اطراف الشام ، استعمل عليهم زيد ترجمه: حطرت الس المنظفر ماتے بیں کدرمول الله الله الله عفر اورائن رواحد کی شماوت کی فرآنے سے پہلے

بی لوگوں شربان کی شہادت کا اعلان فرماد یا فرما یا کہ ذید نے مینٹرا کاٹر ااور شہید کردیا گیا، کار جعفر نے پکڑا اور شہید كرديا كيا، چرابن دواحد نے پاؤااور شهيدكرديا كيا۔ بيفر ماتے ہوئے آپ كي آ تھول سے آنوجاري تنے حتى كد الله كالوارول على سے ايک اواد ليخن خالد من وليدتے جنٹ ايگز اخ كى الله نے انجيل في حطافر مادى۔ اس سے پہلے صدیث في تجبرا وربيدة النس آ مرض الله عنها كى وفات وائى صدیث گر ريكى ہے۔ (بيوا قد غز و پرويزن ^ حوالے ) (304) ـ وَ عِنْهُ حَذَّ فَهُمْ اَنَّ النَّبِيّ ﷺ صَعِدَ أَحْدًا وَ أَبُو يَكِي وَعُمَرُ وَعُفْمًا نَ فَرَ جَفَ بِهِم ، فَقَالَ

ترجہ: حضرت الس منطقر ماتے ہیں کہ ہی کریم ہے اُحدیر چڑھے اور آپ کے ساتھے ابویکر ، عمر اور حیان تھے۔ پہاڑ لرد ا۔ فرمایا: اے اُحد خبر جا۔ بے فک میرے او پرا کیک ہی ہے، ایک معمد کی ہے اور دو جبید ہیں۔

أخْبَرَ عَنْ وَفَاتِهِ ﷺ

## آپ ﷺ نے اپنی و فات کی خمر دی

(305) ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِي ﴿ قَالَ خُطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ النَّاسَ وَ قَالَ انَّ اللَّهُ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الذُّنْهَا وَبَينَ مَا عِندَهُ فَاخْتَارَ ذٰلِكَ الْعَبْدُ مَاعِندَ اللهِ عَلَى فَيْكَ إِبْو بَكْرٍ فَتَعَجَّبْنَا لِيكَالِهِ

ڟؠۮۥؠڽڹۥۥڹٮؿۅؠڽڹڡٵۻۮڡڡٵڗۮۑػ؞ۥڡۼۮڡۼۮۺ؞ۣ؞ڡ؈ڝڿؽۥؠۅؠڿڔڡڡۼۼڽ؈ۑڮ ٲڹؠؙڂۑڔٞۯۺۅڶؙ۩ڷ۪ٚٚڰٞڰٛڞٛڠڹۑڂؾٟڔ؞ڣٙػٲڽؘۯۺۅڶؙ۩ڷۣ۫ؗڰٛۿۏٲڶؙڡ۫ڂؿؘۯٷػٲڽؘٲڹۄؠؘػ۠ڔٲڟؘػٮٙٵڗۊٲ؋ ۘڶڷڹڂٵڔڝ[ؠڂڔؽڂڽؿڔ۩٣٩].

ترجمہ: حضرت ایوسعید خدری دی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فی نے لوگوں کو خطاب کیا اور فرما یا کہ بے فک اللہ نے ایک بشرے کو دنیا اور آخرت میں سے ایک کو اختیار کرنے کی اجازت دی۔ اس بندے نے آخرت کو پہند کر لیا۔ اس پر ایو بکر رونے کی جسیں اس کے دونے پر تجب ہوا کہ رسول اللہ بھا تک بندے کی بات فرمارے ہیں جے

اس پرالد بکررونے گئے۔ جمیں اس کے رونے پر تجب ہوا کدرسول اللہ ﷺ یک بندے کی بات فرمارہ ہیں جے اختیار دیا گیا تھا۔ حالا تکدورامل رسول اللہ ﷺ وی وہ اختیار دیے گئے تھے اور اید بکر ہم سب سے زیاوہ ملم والے تھے۔

(306) ـ وَ عَرْبُ أَبِي أَمَامَةَ ﴿ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ حَجَةَ الْهِ وَاعِ فَحَمِدَ اللَّهُ و النَّىٰ عَلَيْو لَمْ قَالَ: أَلَا لَعَلَكُمْ لَا تَرَوْنِي يَعْدَ عَامِكُمْ هَلَا إِنْ لَكُ مَرَّاتٍ رَوَاهَ أَحْمَدُ [مسنداحمد

حديث رقم: ٢٢٣٢٣]\_

ترجمہ: حضرت الوالمد من فرائے ہیں کہ علی نے دسول اللہ اللہ کے ساتھ آخری تی پڑھا۔ آپ اللہ کی اللہ کی محمد کے اللہ کا حمد کا اللہ کا کا کے اللہ کا اللہ

(307) ـ وَعَنْ مَعَاذِينِ جَبَلِ هُ قَالَ لَمَا يَعَقَدُ رَسُولُ اللهِ اللهَ الْيَمَنِ ، حَرَجَ مَعَدُ رَسُولُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ ال

كَانُواوَ حَيثُ كَانُوارُوَاوُا حَمَدُ [مسنداحمدحديث رقم: ٢٢١١٣]. الْحَدِيثُ صَحِيخ

#### جاندكا كالمنااورسورج كاوالسآنا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اِفْتَرَبَتِ الشَّاعَةُ وَانَشَقَ الْقَمَرُ [اهد: ا] الشَّمَّا لِي تَرْمَايا: تَامِع ثريباً مُحُادِد جاء بهث كيا-

(308)-غرنَ آنس بنِ مَالِكِ هُـانَّ اَهْلَ مُكَّةَ سَأَلُو ارَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ اَنْ يُرِيَهُم اَيَةَ فَارَاهُمُ الْقَمَرُ شِقَتِينَ حَتَىٰ رَأُوا حِرَ آئَ يَيْنَهُمَّا رَوَاهُمُسْلِمِوَ الْبُخَارِى وَاللَّفُظُ لِلبَخَارِى وَكَذَارُوى عَنِ بْنِ خُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسخودٍ ﴾ [مسلم حديث رقم: 22-2. بخارى حديث رقم: ٣١٣٥]\_ ترجہ: حضرت انس بن ما لک من فرماتے ہیں کہ مکہ والوں نے رسول اللہ اللہ علیہ مجر وطلب کیا تو آپ نے انہیں چاند کے دوکلوے کرے دکھادیے حق کا کہ نہوں نے اس کے دونوں کلووں کو درمیان سے چرا ہواد یکھا۔

(309) ـ وَعَنَ اَسْمَآىَ اَيْنَتِ عُمَيْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَامِن طَرِيْقَيْنِ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ كَان يُوحَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَمْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَمْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْلِي الللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَاعَلِيْ؟قَالَ لَا فَقَالَ اللَّهُمَ إِنَهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ , قَالَت اَسْمَا عَافَرَ أَيْنِهَا غَرَبَتْ فَمَرَ أَيْنَهَا طَلَعَتْ بَعَدَ مَا غَرَبَتْ وَوَقَفَتْ عَلَى الْجِبَالِ وَ الأرضِ وَ لْلِكَ بِالضَّهِبَاتِي فِي حَيِبَرَ رَوَاهُ الطَّحَارِي فِي مَشْكُلِ الأَثَارِ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثُ ثَابِتْ وَزَوَاللَّاقَاتُ

و كذافي الشِّفَاعِ [الشفاع ١/١٨] ، مشكل الآثار حديث رقم: ١٢٥٨ ، ١٢٥٨ ، مجمع الزوائد حديث . الدين عند المنافذ المنافذ

ر لم : ۱۰۹۷ و لال و ادار و ادانطبر انی با بسانید و دحال احدها رجال الصحیح ] ۔ ترجمہ: حضرت اسم آ ، بنت جمیس رشی الله عنها سے دو طرح سے مردی ہے کہ نجی کریم ﷺ پردی تا وّل مودی می اور آپ کھی امر میارک حضرت کی کے کی گودیس تھا۔ وہ صحری ثما زشہ پڑھ سے تی کی کر سوری خروب ہوگیا۔ رسول اللہ کھ

آپ بھنا کا سرم ارک حضرت می منصل کودیس قصاره و مصری تمازشہ پڑھ سکے کا کہ سورت حروب ہوکیا۔ رسول اللہ بھنا نے فرمایا: اسے فلی کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ حرض کیا تین فرمانی ایست اللہ رہتے کی اور تیرے درسول کی اطاعت میں تھا۔ اس سے کیا سرورج والی کر دے۔ حضرت اسم آ و فرمانی ہیں کہ بٹس نے اسے ڈویا ہوا دیکھا تھا مجر دیکھا کہ خروب کے بعد ملام ہو کیا ہے اور پھاڑ وں اور ذمین پر ظعر کیا ہے۔ یہ تیم کے صلاتے میں موشع صبریا مکا واقعہ ہے۔

غروب ك بعد طوع موكم إسباده ٱلْمُعْجِزَ الثّ الْمُتَفَرَّ قَةُ

#### متفرق معجزات

(310) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ اللَّهُمَّ سَبْعًا

كَسَبِهِ يُوسَفَ, فَاحَنَتْهُمْ مَنَتَّمْ حَضَّتْ كُلِّ هَيْ، حَتَّى آكلُوا الْجُلُودُو الْمَيْقَةُ وَالْجِيفَ وَيَنظُرُ ٱحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاتِي، فَيْرَى الدُّحَانَ مِنَ الْجُوعِ، فَاتَاهُ أَيُو سَفَيْنَ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ يُصِلَقِ الرَّحْمِ وَإِنَّ قُومَكَ قَدَمَلُكُوا فَافْ غُاللَّهُ لَهُمْ، فَقَالَ اللَّمُ عَزَوجَلَ فَارْتَمْبُ يُومُ تَاتِى الشَمَانَعُ بِلَحَاتِ هُبِيْنِ إلَى قَولِهِ اِلْكُمْ عَائِلُونَ يَوْمَ نَبَطِشُ الْبَطْشَةُ وَالْلِزَامُ وَاٰتُهُ الزُومِ رَوَاهُ الْتَجَانُ وَالْبَطْشَةُ وَالْلِزَامُ وَاٰتُهُ الزُومِ رَوَاهُ الْبُحَانِينَ وَالْبَطْشَةُ وَالْلِزَامُ وَاٰتُهُ الزُومِ رَوَاهُ الْبُحَارِينَ وَالْبَعَارِينَ وَعَدِينَ وَعَدِينَ وَقَدِينَ وَعَدِينَ وَقَدِينَ وَعَدِينَ وَقَدِينَ وَعَدِينَ وَقَدِينَ وَقَدْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

ترجہ: حضرت عبداللہ من مسعود دی فریاتے ہیں کہ جب رسول اللہ دی نے کفار کی نافر مائی دیکھی آوفر مایا: اے اللہ
پیسف کے سامت سالہ قبل کی طرح ان پرسات سالہ قبل ناز فر فراسان اوگول کو قبل سال نے پکڑ لیا۔ اس نے ہر چیز کو تباہ
کردیا تن کہ کو گول نے چڑے ، مروار اور حمام گوشت کھائے۔ ان شرے ایک آسان کی طرف دیکتا تھا تو اس سے
مجوک کے مارے دھوال نظر آتا تھا۔ ٹی کریم کا کے پاس ایو شیان آیا اور کہا ہے گا۔ ان اس کا طاحت اور صلہ
دگر کا تھم دیتے ہیں۔ اور آپ کی قوم بلاک ہودی ہے۔ اللہ سے ان کے لیے دھاکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اقتار کریم کا کہ کرون میں کہ کو کہ کہ کا کہ کرون ہے کہ کہ کہ کو خص دون آم بریک کروش میں دون آم بریک کروش میں دون آم بریک

كرفت كري كرفت براديدكادن بادروال بكرفت الاام ادردوك فالم كرفت كريم كن الله كالم كرد مكل ب -(311) وَعَرْ سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَ عِنْ أَنَّ وَجُلَا كَلَ عِندَ وَمُولِ اللهِ فَقَالِ كُلُ بِعَمِيدِكَ ، قَالَ لاَ اسْتَطِيعْ ، قَالَ لاَ اسْتَطَفْتَ ، مَا مَنْعَدَ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَعَا الْحَي

مُسْلِم[مسلمحديثرقم:٥٢٧٨]

ترجہ: حضرت سلمہ بن اکوش شہ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے رسول اللہ اللہ کے ساتھ یا میں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ آپ شے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کیا بی ٹین کھا سکنا۔ فرمایا توٹین کھا سے گا۔ اس نے بید اٹکار کھر کی دجہ سے کیا تھا۔ وہ آسمدہ مند کی طرف ہاتھ ٹین اٹھا سکا تھا۔

(312) ـ وَعَنْ جَرِيْرِ هِ قَالَ مَا حَجَنِنِي رَسُولُ اللهِ الْمَنْدُ اَسْلَمَتُ وَلَا رَانِي الْاَتَبَسَمَ في وَجُهِي، وَلَقَد شَكُوتُ اِلْيُهِ آتِي لَا آثِبُتُ عَلَى الْخَتْلِ فَصَرَبِ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَ قَالَ اللَّهُمَّ تَبَتْهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا ، وَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيثُ يُقَالُ لَهُ ذُوالْخُلُصَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكُعَبُهُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكُعَبَةُ الشَّاعِيَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّٰ الْكَعْبُهُ مَلُ آنَتُ مُرِيَّحِي مِنْ ذِي الْخَلْصَةِ وَالْكَعَبْةُ الْيَمَالِيَةِ وَالشَّامِيةِ ، فَنَفَرِثْ اِلَّيْهِ فِي مِاثَةٍ وَحَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ ، فَكَسَرْ نَاهُ وَقَتلنَا مَن وَجَدنَا عِندَهْ فَاتَيْتُهُ فَأَخْبَرَتُهُمْ قَالَ فَدَعَا لَنَاوَ لِاحْمَسَ رَوَاهُمْسُلِم [مسلمحديث رقم: ٧٣٢٣ ، بحارىحديث رقم: ٣٨٢٣ ٢٨ ٢٣ إبن ماجة حديث وقم: ٥٩ الـ

ترجمه: حضرت جرير الخفرائ في كرم جب اسلام لايا تفارسول الشظف في محيم فيس روكا تفاق آب جب بھی مجھے دیکھتے عبسم فرماتے تھے۔ میں نے آپ ﷺے شکایت کی کہ میں محوذے پر جم کرنہیں بیٹوسکا۔ آپ ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فر ہا یا: اے اللہ اے محوڑے پر قائم رکھ اور اسے ہوایت دینے والا ہدایت یا فتہ بنا دے۔ زبانہ جہالت ش ایک محر ہوا کرتا تھا تھے ذوالحلصہ کہتے تھے۔ اوراے کھیہ بھاشیا ورکھیہ شامیر کا نام و یا کمیا

تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے جربر کیاتم بھے ذوائھ صد ، کھید بھانیہ اور کھید شامیہ کے فتح ہونے کی شوھنجری سناؤ ے؟ يس قبيله ائس ك ذير مولوكوں كراتھ اكل طرف روانه مواجى نے است تو ﴿ دِيا اور بن لوكوں كو وہاں يايا النين مل كرديا- ميں نے آ كے باس حاضر بوكر فو تخرى دى۔ آپ 🕮 نے ہمارے ليے اور قبيلدائمس كے ليے دعا

(313)- وَعَنْ مَالِكِ الدَّارِ وَكَانَ خَازِنَ حُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ، قَالَ أَصَابَ النَّاسَ فَحُط فِي زَمَنِ عُمَرَ, لَمَجَآئَرَجُلِ النَّي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ لِأَمْتِكَ فَالَّهُمْ قَدَهَلَكُوا فَاتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ لَهُ اثْتِ عُمَرَ، فَاقْرَتْهُ السَّلَامَ وَ آخْبِرهُ ٱلَّكُم حُسْتَفُهُونَ وَقُلْ لَهُ

عَلَيْكَ الْكَيْسُ إَعَلَيْكَ الكَيْسُ افْاتْي حْمَرَ فَأَحْبَرَهُ مِ فَبَكِيْ حْمَرْ مِ ثُمَّ قَالَ يَلَابُ لا الوالَّا مَا عَجَزُتُ عَنْهُ زَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ وَالْبَيْهَقِيفِيّ ذَلَائِلِ النَّبُوّ إابن الى شهة ٤/٣٨٢، دلاتل النبوة للبيهقي ٣٤/٤٤ وَقَالَ ابنُ كَثِيرٍ فِي الْهِدَائِيقَةِ النِّهَائِة هَلْدَاسَنَدْ صَحِيْخ وَصَحُحَهُ ابنَ حَجرٍ فِي فَتح الْبَارِي

ترجمه: حضرت ما لك دار بوكد معزت عمر الله كذا النه على وزير شوراك تقد فرمات بين كدعمرك زماني من لوگوں پر قبط پڑا۔ ایک آ دی نبی کریم 🕮 کی قبر انور پر حاضر ہوااور عرض کہایا رسول اللہ این امت کے لیے بارش کی دعا فرما کیں۔ بیلوگ ہلاک ہورہے ہیں۔ آپ ﷺاس آ دگی کوشحاب شل لے۔اور فرمایا: عمر کے پاس جاؤا سے میرا سلام کبو۔اسے بتاؤ کہتم نوگوں کو بارش ضرور نصیب ہوگی۔اوراسے کبوکرا حتیاط سے کام لو۔ احتیاط سے کام لو۔ وہ

آ دی عرکے پاس آیا اور آئیس ساری بات بتائی عمرو نے گئے۔ گھر کھااے میرے دب! ش توجہاں تک بس چاتا بے یوری کوشش کرد باہوں (اس آ دی کا نام مید نابال من حارث وزنی ہے)۔

(314) ـ وَعَلَىٰ آنَسِ ﴿ قَالَ كَانَ رَجُلُ نَصْرَائِيًّا فَاسَلَمَ وَقَرَأَ البَقْرَةَ وَالَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكُنُكِ لِنَبِي اللَّهِ فَعَادَ نَصْرَائِيًّا ، فَكَانَ يَقُولُ مَا يَندِي مُحَمَّدُ اللَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ فَامَاتُهُ اللَّهُ فَدَفُوهُ

فَاصْبَحَ وَلَقَد لَفِظْتُهُ الْأَرْضَ ، فَقَالُوا هَذَا فِعَلَ مَحَمَّدِ وَأَصْحَابِهِ لِمَا هَرَبَ مِنْهُمْ ، نَبَشُوا عَن صَاحِبُنَا فَالْقُوهُ فَحَفِرُوا لَهُ فَاحْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَااسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ وَلَقَدُ لَفِظْتُهُ الأَرْضَ

فَعَلِمُو اأَلَمُ لَيْهَ مِنَ النَّامِ فَالقَو هُزَوَ افَالْيَخَوِي [بنعادی حدیث دقم: ۱ ۲۳]۔ ترجمہ: حضرت الس عظافر التے ہیں کہ ایک آ دی جیمائی تھا اور مسلمان ہو گیا اور اس نے سور 3 اقر 8 اور آل عمران پڑھ لیس وہ نمی کریم ﷺ کے لیے کہا ہے کرتا تھا۔ وہ دوبارہ جیمائی ہو گیا۔ کہتا تھا کہ ہم پھوٹیس جائے سوائے اس کے جو ش افخیل کھود وں اللہ نے اسے حویث و سے دی۔ اس کے گھر والوں نے اسے وُن کرو یا می کے اسے زشن نے باہرا چھال ویا تھا۔ لوگوں نے کہا ہے گھراور اس کے اسحاب کا کام ہے اس لیے کہ بیان سے ہماگ ممایا تھا۔ انہوں نے ہمارے آ دی کا کئن اتارہ یا ہے اور اسے یا ہر چینے کہ یا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے زشن ش جہاں تک ہوسکتا تھا گر اگر جا کھووا می ہوئی تو زشن نے اسے باہراً گل دیا تھا۔ وہ بھے گئے کہ بیا انسانوں کا کام ڈیل ۔ انہوں نے اسے دیے جی چینےک ویا۔

## بَابُالْمِعْرَاجِ

#### معراج كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَٰی سَبُحاتَ اَلَٰذِی اَسْزی بِعَبُدِهٖ لَیُلَا [بنی اسرائیل: ا]اللَّهِ اَعَالَیٰ نَـ فرایا : پاک ہے وہ ذات جم نے ایچ ب*نٹ کو دائوں دات بر کرائی۔* وقالَ وَالنَّجُمِ إِذَا هَوٰی [انتجم: ا]اورفرمایا: هم *مِن چکتات اس (هم) کی جب(حران سے)ازا*۔ (315) عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ ﴿ أَنَّ نَهِيَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيَلَوْ اَسْوِيَهِم بَيْنَمَا آنَا فِي الْحَطِيْم، وَرَبَّمَا قَالَ فِي الْحِجَرِ، مَضْطَحِعًا ، إِذَا آثَانِي أَتِ ، فَشَقَّ مَابَيْنَ هٰذِه ِ الْي هٰذِه ، قَالَ الرَّاوِى مِنْ تُغْرَقِ نَحْرِهِ إلى شِعْرَتِهِ ، فَاسْتَعْرَجَ قَلْبِي ثُمَّ أَتِيْتُ بِطُسْتٍ مِنْ ذَهْبِ مَمْلُو تَقِايْمَانًا ، فَغْسِلَ قَلْبِي ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أَعِيْدَتُمَّ أَتِيتُ بِدَأَتُهْ دُونَ الْبَعْلِ وَقُوقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ فَقَالَ الرَّ اوِي هُوَ الْبْرَاقْ ، يَضَعْ حَطُوَهُ عِندَ ٱقْضَى طَرِفِهِ ، فَحَمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبرِيلْ حَتَى آتى السَّمَايَ الذُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيْلَ مَن هٰذَا؟قَالَ، حِبْرِيْلُ، قِيْلَ وَمَن مَعَكَ؟قَالَ مْحَمَّد، فينلَ وَقَد ازسِلَ الَّيَهِ؟ قَالَ نَعَمْ, قِيْلَ مَوحَبَابِهِ فَيِعْمَ الْمَحِئْ جَآيَّ, فَشْيَحَ ، فَلَمَّا خَلَصَتْ فَإذَا فِيهَا أَدَمْ, فَقَالَ هذَا أبُوكَ أَدَمْ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّالسَّلَامَ ، ثُمَّ قَالَ مَرحَبًا بالْإبن الضّالِح وَالنَّبِي الصَّالِح ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَىٰ آتَى السَّمَاتَىٰٓ القَائِيَة ، فَاسْتَفْعَحَ ، فِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ فَالَ جِسريَل فِيلَ وَمَن مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّد ، قِيلَ وَقَد أرسِلَ الَّهِه ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرحَبًا بِه فَيعُمَ المَجِئ جَآيَ ، فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيُ وَعِيْسَى، وَهُمَا إِبْنَا الْحَالَةِ، قَالَ هَذَا يَحْيُ وَعِيْسَى، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ ، فَرَدًّا ، ثُمَّ قَالًا مَرْ حَبَابِالاً خِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي إلَى السَّمَاتِي الفَّالِقَةِ فَاسْتَفْتَحَ, قِيْلَ مَن هٰذَا؟ قَالَ جِبرِيْلُ, قِيْلَ وَمَنِ مَعَكَ؟ قَالُ مُحَمَّد, قِيْلَ وَقَدْ ارسِلَ الَيهِ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَر حَبَابِه ، فَيعُمَ المَجِئ جَآئَ ، فَفُتِح ، فَلَمَّا حَلَصْتُ إِذَا يُوسَفُ ، قَالَ هذَا يُوسَفُ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ مَرحَبَا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الضّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّىٰ آتَى الشَّمَآئَ الْزَابِعَةَ ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيْلَ مَن هٰذَا ؟ قَالَ جِبرِيْلُ ، قِيْلَ وَمَن مَعَكَ ؟ قَالَ مْحَمَّد، قِيْلَ وَقَدا رُسِلَ اِلَّيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَر حَبَّا بِهِ فَيعْمَ المَحِئَّ جَآئَ ، فَفُتِحَ ، فَلَمَّا حَلَصْتُ ، فَإِذَا إِدرِيْسَ, قَالَ هِذَا إِدْرِيْسَ, فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَدَّمْ ثُمَّ قَالَ مَو حَبَابِالْآخ الصَّالِح وَالنَّبِيَ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعَدَبِي حَتَّى آتَى السَّمَآىُّ الخَامِسَةَ، فَامتَقْفَتَحَ، قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبرِيْلُ

, قِيْلَ وَمَن مَعَكَ؟قَالَ مُحَمَّد, قِيْلَ وَقَدَازُ سِلَ الَيْهِ؟قَالَ نَعَمْ, قِيْلَ مَر حَبَابِه, فَيعمَ المَجئ جَاتَى ، فَلَمَّا خَلَصْتُ ، فَإِذَاهَا رُونُ قَالَ هَلَاهَا رُونُ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه ، فَرَدّ ، ثُمَّ قَالَ مَرحَبَا بِالْأَ خِالصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَبِي، حَتَّى ٱتى َالسَّمَاتَ اَلسَّادِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ مَن هَٰذَا؟قَالَ جِبْرِيْلُ، قِيلَ وَمَن مَعَكَ ؟قَالَ مُحَمَّد، قِيْلَ وَقَدَازْ سِلَ الَّيهِ؟قَالَ نَعَمْ، قَالَ مَر حَبَابِهِم فَيَعْمَ المَجِئُ جَآئَ، فَلَمَّا حَلَصتُ ، فَإِذَا مُوسَى ، قَالَ هٰذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ مَرحَتِا بِالْأَحِ الصَّالِحِ وَالنِّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتْ، بَكنى، قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِينَك؟ قَالَ ابْكى لِأنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدخُلُ الْجَنَّةُونُ الْتَبِهَ ٱكْثَرْ مِمَّنْ يَدخُلُهَا مِنُ الْتَبِي، ثُمَّ صَعِلَهِي إلى السَّمَايُ السَّابِعَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِنْوِيْلُ ، فِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِنْوِيْل ، فِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مْحَمَّد قِيْلَ وَقَد بُعِثَ الَّذِهِ؟ قَالَ نَعَمْى قَالَ مَرْحَتا بِهِم قَيْعِمَ الْمَجِئْ جَآيَّ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ ، فَإِذَا إبْرَ اهِيمْ، قَالَ هٰذَا ٱبْوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، قَالَ فَشَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَذَالسَّلَامَ ، قَالَ مَرْحَبَا بِالْإِبْنِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ زَفِعْتُ الْي سِدرَةِ المُنْتَفِي فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالٍ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِعْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، قَالَ هٰذَا سِنْرَةُ الْمُنْتَهٰى ، وَإِذَا اَدْيَعَةُ آنْهَارٍ ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَا هَٰذَانِ يَا جِبُرِ يُلُ؟ قَالَ اَمَّا الْبَاطِئَانِ فَنَهِرَ انِ فِي الْجَنَّةِ وَامَّا الظَّاهِرَ انِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ، ثُمَّ رَفِعَ لِيَ الْبَيْثُ الْمَعْمُورُ ، فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمِ سَبِعُونَ ٱلْفَ مَلِكب ، ثُمَّ أتِيْتُ بِإِنَامِ مِن حَمرٍ وَإِنَّاتِي مِن لَبَنِ وَإِنَّايِ مِن عَسَلٍ، فَأَحَدُّتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ هِيَ الفِطرَةُ أَنْتَ عَلَيهَا وَ أَمَثُكَ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَى ٓ الصَّلَوْ أَخَمْسِيْنَ صَلَوْةً كُلِّ يَومٍ قَرَجَعَتْ فَمَرَدْتْ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَ أمِرتَ؟ قَالَ أمِرِثْ بِخَمْسِينَ صَلَوْةٌ كُلِّ يَوْمٍ، قَالَ إِنَّ أَمَّتَكَ لَاتَسْتَطِيعُ خَمْسِيْنَ صَلوةٌ كُل يَوْم وَ إِنِّي وَ اللَّهِ قَد جَزَّ بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجِتُ بَنِي اسرَ النِّيلَ اَشَدَّ المْعَالَجَة ، فَارْجِعُ الي رَبِّكَ فَسَلَّهُ التَنْخِفِيفَ لِأُمَّتِكَ , فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَتِي عَشْرًا فَرَجَعتُ الْي مُوسَى , فَقَالَ مِفْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوْضَعَعَنِى عَشْرَا, فَرَجَعْتُ الى مُوسَى, فَقَالَ مِثْلَهُ, فَرَجَعْتُ, فَوْضَعَ عَنِى عَشْرَا فَرَجَعْتُ الى مُوسَى, فَقَالَ مِثْلَهُ, فَرَجَعْتُ, قَامِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَومٍ, فَرَجَعْتُ, فَقَالَ مِثْلَهُ, فَرَجَعْتُ

فَامِرْ تُبِعَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَومٍ, فَرَجَعْتُ الى مُومنى, فَقَالَ بِمَا أَمِرْتَ؟قُلْتُ أَمِرْ تُبِعَمْس صَلَوَاتٍ كُلِّ يَومٍ , قَالَ إِنَّ أَمَّتَكَ لَاتَسْتَطِيعَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَومَ وَالِّي قَلْ جَرِّبُثُ النَّاسَ

قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي اسْرَ الِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَة ، فَارْجِحْ الْي رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِامْتِكَ ، قَالَ سَتَلْتُ رَبِي حَتَّى اسْتَحْتِيْتُ ، وَلْكِتَى اَرْطَى وَاسْلِمْ ، قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَا دْى مُناوا مُطَيْتُ فَرِيْضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِى رَوَاهُمْسَلِم وَالْبَخَارِى وَاللَّفْظُ لِلْبَحَارِى [مسلم حديث رقم: ٢ ٣٠،

ر بھاری حدیث رقم: ۱۳۸۸ ساتی معدم دی ترکیب از می استای از می استای از می استان می

جب آپ کوسر کرائی گئی۔ فرمایا: ش حلیم بی تفایعی دفیددادی نے کیا کہ جمر میں لیٹا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور چمر میرے اس مقام سے اس مقام تک چیزا۔ دادی کہتے بین کہ طن کی گھنڈی سے ناف تک۔ اور میرے دل کو کالا۔ پھر میرے باس ایک سونے کا طفت لایا کیا جوابحان سے بھر اہوا تھا۔ پھر میرے دل کو دسویا گیا

میرے دل کو لگال ۔ گھر میرے پاس ایک موٹے کا طشت لا یا گیا جوا کیان ہے بھر اووا تھا۔ گھر میرے دل کو دسو یا گیا گھر بھر پور کر دیا گیا، مگر دالچس د کھو دیا گیا۔ گھر میرے پاس ایک جا تو را لا یا گیا جو گھر سے گھوٹا اور درازگوش سے بڑا مشید رنگ کا تقار راوی فرمائے ہیں کہ وہ براق تھا۔ حدِ نگاہ تک وہ اپتاایک قدم رکھا تھا۔ بھے اس پر مواد کیا گیا اور جمریل بھے لے کر چلے جن کہ آسان و نیا پر بھی گئے۔ کہا گیا کیا انجیس بالا یا گیا ہے؟ فرما یا ہاں۔ کہا گھ وٹی ہا گیا کہ کون ہے؟ فرما یا کھوٹ جمریل ۔ کہا گیا کہ آ ب سے ساتھ کون ہے؟ فرما یا تھے۔ کہا گیا کیا انجیس بالا یا گیا ہے؟ فرما یا ہاں۔ کہا گیا جو

جریل - کہا گیا کہ آپ سے ساتھ کون ہے؟ فرایا تھ۔ کہا گیا آئیل بادیا گیاہے؟ فرمایا ہاں - کہا گیا خوش آ مدید، انجی تشریف آ دری ہوئی۔ چرکول دیا گیا۔ جب میں اعدواغل ہواؤ دہاں صفرت آ دم تھے۔ جریل نے کہا ہے آپ کے مجد امجد آ دم بیں۔ آئیل سلام کریں۔ ٹی نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا۔ پھرفرایا اعظم بیٹے اور اعظم نے کا کو خوش آ مدید۔ پھراد پر چزھے تی کہ دوسرا آسان آ گیا۔ اے کھولئے کے لیا تو پو چھا گیا کہ کون ہے؟ فرمایا جریل ۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا تھے۔ کہا گیا کہا انٹیل بادیا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آ مدید، ایجی

تشريف آ دري هو ئي - پير کھول ديا گيا - جب ش اعمد داخل جواٽو و ہال حضرت بيكيٰ اور حضرت عيليٰ متے اور وہ دونوں

175

كتاث الْعَقَائد

خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل نے کہا ہے بیٹی اور جیلی ہیں۔ان دوٹوں کوسلام کریں۔ پٹس نے دوٹوں کوسلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ کار دونوں نے کہا کدائے بھائی اورائے نی کوٹوش آ لدید۔ کار جریل مجھے لے کرتیسرے آسان پر چرھے۔اے کھولنے کے لیے کہاتو ہو چھا گیا کہون ہے؟ فرہایا جریل کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرہایا مجر۔ كها كميا أنيس بلايا كما يها من فرمايا بال-كها كميا توش أحديد التي تشريف آورى مونى في ما كمول ديا كما-جب ش ا تدرواهل جواتو و بال حضرت بيسف تقے جريل نے كہا بير بيسف جيں ۔ انجن سلام كريں۔ ش نے انجين سلام كيا۔ انہوں نے جماب دیا۔ پھر کھا ایکھ بھائی اور اچھے نی کوٹوش آ مدید۔ پھر جبر بل جھے لے کراو پر چڑھے تی کہ چوتھا آسان آسکیا۔ اے کو لئے کے لیے کہاتو ہو چھا کیا کہون ہے؟ فرمایا چریل کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محر - کها گیا کمیانیش بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں - کها گیا توش آمدیدہ اچھی تشریف آوری موٹی ۔ پھر کھول ویا کمیا تو وہاں حضرت ادریس تھے۔ جریل نے کہابیادریس ہیں۔ انیس ملام کریں۔ ہیں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ مگر كما اجتمع بماني اور اجتمع في كوثوش آخريد، فكر جريل في لي الراوير يزه عن كي ما نجال آسان آسميا-اس کو لئے کے لیے کہا تو بع جما کیا کیا افوں بالایا کیا ہے؟ قرما پایاں۔ کہا کیا خوش آ مدید، انتہی تشریف آوری ہوئی۔جب میں اندر داخل ہواتو وہال حضرت ہارون نے۔ جبریل نے کہا ہہ ہارون جی ۔ انٹیش سلام کریں۔ میں نے آئیل سلام کیا۔انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا ایتھے بھائی اور اچھے نی کوٹوٹن آ مدید۔ پھر چھے لے کراویر پڑا ھے حتی کہ چیٹا آسان آسمیا۔اے کو لئے کے لیے کہا، ہو چھا گیا کہون ہے؟ فرمایا چریل۔ ہو چھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرما يا هجه - كها كميا أثيس بنا يا كميا ہے - فرمايا بال - كها بهم أثيث ثوث آ هديد كيتے بيں - الحجي تشريف آ وري موتي - جب يس اندرداهل مواتوه بال عضرت موئى تقرير يل في بايدموئي بين انجيل سلام كرير يس في انتيل سلام كيا-انہوں نے جواب دیا۔ گارکہا اچھے بھائی اورا چھے نجی کوٹوش آ مدید۔ جب ش آ کے گز داتو دہ رونے کئے۔ ہم جھا کمیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے دور ماہول کر آیک فوجوان جو میرے بعدمبعوث ہوا، میری اُمت کی نسبت اس کی أمت زیادہ جنت پس جائے گی۔ پھر چریل مجھے لے کرمائویں آسان پر چڑھے۔ جریل نے اسے کھولنے کے لیے كهاتويو چهاكمياككون هيئ فرماياجريل يوچهاكمياآب كماتهكون بي فرماياهمكهاكياكيانيس بلاياكمياب غرما یا بال۔ کہا ہم انٹین خوش آ مدید کہتے ہیں۔ ایکی تشریف آ وری ہوئی۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت 176

كتاب اأةة الما

ابراہیم تھے۔ جریل نے کھاریآ ب کے جد امجدابراہیم ہیں۔ انیس سلام کریں۔ یس نے انیس سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب و با۔انہوں نے کہا اچھے بیٹے اورا چھے نبی کوٹوش آ مدید۔ پھر ٹیں سدرۃ اکمنتنی کی طرف اٹھا یا کمیا۔اس کے بیر جمرے منکوں جیسے شے۔اوراس کے بیتے ہاتھی کے کاٹوں جیسے شے۔ جبریل نے کہا یہ سدرۃ المنتیٰ ہے۔ وہاں چار نبریں تھیں۔ دونہریں باطنی تھیں اور دونہریں ظاہرتھیں۔ ہیں نے کہا ہے جبریل بید دنوں کیا چیزیں ہیں۔ جبریل نے کہا باطنی دونم یں جنت کی نہریں ایں ۔ اور ظاہری دونم یں نیل اور فرات ایں۔ پھر جھے بیت المعور تک لے گئے۔ اس شی روز اندستر بزار فرشته داخل اوتے ہیں۔ گار بیرے یاس ایک شراب کا برتن ایک دورھ کا برتن اور ایک شہد کا برتن لا یا گیا۔ ش نے دودھ کاز لیا۔ کہا ہی فطرت ہےجس پر آپ بیں اور آپ کی امت ہے۔ بھر چھ پر ٹماز فرض کی گئی۔ ہرروز پہاس ٹمازیں۔ بیں واپس آیا اور عضرت مویٰ کے باس سے گزرا۔ انہوں نے کہا آ ب کو کیا تھم طا ہے؟ فرما یا جھے روز اند پیماس نمازوں کا تھم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی امت روز اند پیماس نمازین نیس نبھا سکے گی۔اللہ ک فتم ش نے آپ سے پہلے لوگوں پر تجربہ کیا ہااور تی اسرائیل کا کھل علاج کیا ہے۔اسے رب کے باس والی جا میں اوراس سے اپنی اُست کے لیے تری کی ورخواسٹ کریں۔ پس والیس کیا توافد تعالی نے مجھ سے دس فمازیں کم کر ویں۔ پھر ش حضرت موکل کی طرف آئیا۔ انہوں نے پھر چھے دی بات کی ۔ شی واپس کیا۔ تو مجھ سے دس فمازیں کم کر ویں۔ پھر میں حضرت موئی کی طرف آیا۔ انہوں نے پھر وہی بات کی۔ پھر میں واپس کمیا تو مجھ سے دی فمازیں کم کر ویں۔ پھر ش حضرت موئی کی طرف آیا۔ انہوں نے میروی بات کی۔ پھر ش وائس کیا تو چھے دواندوں تمازوں کا تھم دیا گیا۔ گھرٹس واپس آیا توحفرت موئی نے گھروی بات کی۔ گھرٹس واپس کیا تو مجھے روزانہ باٹج نماز ول کا تھم دیا ممیا۔ گھر میں منظرت موی کی طرف والیں آیا۔ نہوں نے کہا کیا تھم طاہبے؟ میں نے کہا جھے دوزانہ یا کچ ٹماز وں کا تھم دیا گیاہے۔انہوں نے کہا آپ کی اُمت روزانہ یا پی نمازین ٹیش نیماسکے گی؟ ش نے آپ سے پہلے لوگوں پر تجربہ کیا ہے اور ٹی سرائیل کا تھل علاج کر کے دیکھا ہے۔اپنے رب کے پاس واپس جا تھی اوراس سے اپٹی اُمت کے لیے نرمی کی درخواست کریں۔ فرمایا: پیل نے اسپے دب سے بار بارسوال کیا ہے۔ حتی کر اب جھے حیاء آتی ہے۔ بلکداب میں راضی ہوں اور سرتسلیم تم کرتا ہوں۔ فرما یا جب میں آ گے گز را تو مناوی کرنے والے نے آ واز وی۔ میں نے اپنا فریضه جاری کردیااورای بندول سے نری کی۔

جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَفَرَ جَصَدري، ثُمَّ غَسَلَهُ مِن مَآئِزُ مُزْمَ ثُمَّ جَآئَ بِطُستٍ مِن ذَهبٍ مُمْتَلَى حِكَمَةُ وَاِيمَانًا فَافْرَغَهَا فِي صَلْدِي ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَلِى فَعَرَجَ بِي إلَى السَّمَانِي رَوَاهُ مُسَلِم [مسلم حديث رقم: ١٥].

ترجمه: ﴿ حَمْرِتِ الدِوْرِ ﷺ فِي اللَّهِ ﷺ فِي اللَّهِ ﷺ فَهِي اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهُ اللَّهِ اللللَّهُ اللَّهِ اللللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا لَهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّا الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تھا۔ پھر چریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ میراسینکولا۔ پھراسے زم زم کے پانی سے مسل دیا۔ پھرسونے کا ایک طشت لائے جو حکست اورا بیمان سے لبریز تھا۔اسے میرے سینے بس انڈیل دیا۔ پھراسے کی دیا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا اور جھے کرا مان پرچ م کے۔

(317)\_وَعَلْ ٱلسِ بِنِمَالِكِ۞أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ۞ قَالَ أَنبِثُ بِالْبَرَاقِ وَهُوَ وَأَبُدُ ٱبْيَطْ طُويُلْ فَوقَ الحِمَارِ وَدُونَ البَعْلِ يَصَعَحَافِرَ هُعِثَدَمْنَتَهٰي طَرفِهِ ، قَالَ فَرَكِبْتُهُ ، حَتَّى آتيتُ بَيتَ الْمَقْدِس، قَالَ فَرَبَعْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِعلْ بِهِ الْآئِينَاتَ } قَالَ ثُمَّ دَحَلتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيتُ فِيهِ

زَكُفَتَيْنِ رَوَاهُمْسُلِم [مسلم حديث رقم: ١ ٣١]. ترجمه: حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ دسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس براق لائی گئی۔ ووایک مفید رنگ کا

لمباجا لورہے جودراز گوش سے بڑا اور ٹیجرہ چھوٹا ہے۔اس کا قدم مدِ نگاہ تک جاتا ہے۔فرمایا: شل اس پرسوار ہوگیا۔ حتیٰ کہ یس بیت المقدى كانچا۔ اے جريل نے ایك علقے كے ساتھ باندها جس كے ساتھ انبياء ابنى سوارياں باند من شف فرمایا: بمرش موش واش دواس من اس من دور كست فماز يرشى -

(318)\_وَ عَنهُ أَنَّهُ صَّلَّى بِالْآنْبِيَاتِي بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ رَوَاهُ عَيَاصْ فِي الشِّفَايُ [النفاء

ترجمه: حضرت السين على مات إلى كريّ ب الله في يبت المقدى بي المياء كونماز يز حالى -

(319)ــوَعَندُ عَنْ رَمُولِ اللَّهِ ﷺ ٱلَّهُ جَآىَةُ هُ لَلَالَّةُ نَفَرٍ قَتِلَ أَنْ يُوخَى الَيْهِ وَهُوَنَائِمْ فِي

الْمَسْجِدِالْحَرَامِوَسَاقَ حَدِيْثَ الْمِغْرَاجِ رَوَاهُمُسْلِم [مسلمحديث رقم:٣١٣]\_

ترجمه: حضرت انس الله الله الله الله الله الله عند المراح على المراح الله الله الله الله الله الله المراد

آئے۔ اس وقت آپ مجرحرام شل مورب تھے۔ اس سے آگے مدیث معران بیان فر الل۔

(320)- وَعَنْ أَنْسِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ، وَإِذَا هُوَ يَدُخْلُهُ كُلِّ يَوْمِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ لَا يَعُوْدُونَ الَّيْهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي الَّي السِّدُرَةِ الْمُنْتَهِيْ، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيْلَةِ، وَإِذَا لَمَرْهَا كَالْقِلَالِ، قَالَ فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهُ مَا خَشِيَ ، تَغَيِّرَتْ ، فَمَا اَحَدُ مِنْ حَلْقِ اللهُ يَسْتَطِيْحُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْبِهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىَّ مَا

أَوْحِيْ، فَفُرِضَ عَلَيَّ صَلَاةُ رواهمسلم [مسلمحديث رقم: ١ ٣٠]\_

ترجمه: حضرت انس ﷺ بول الله ﷺ معروایت کرتے ہیں کے فرمایا: ش (ساتو ہیں آسان پر) حضرت ابراہیم ے ملاء انہوں نے بیت المعود کے ساتھ اپٹی پشت کی کیا۔ لگائی ہوئی تھی ، اس ش جرروزستر ہزار فرشتے واخل ہوتے تیں اور چکر دوبار واس کی طرف فیس آتے ، چکر وہ چھے لے کر سورۃ اُلمٹنی تک گئے ، اس کے پیتے باتمی کے کا لول جیسے ہے، اور اس کے پھل مکلوں چیے ہے، ٹر ما یا تھر جب اے اللہ کے بھم ہے ڈھانپ لیا جس نے بھی ڈھانیا، تو وہ تنظیر موگئ ،الشر کافوق میں سے کوئی بھی بیر طاقت ٹیٹ رکھتا کہ اس کے حسن کی شان بیان کر سکے، پس اللہ نے میری طرف وى فرمانى جو يى وى فرمانى، يعرفه يرفما زفرض كى كى \_

(321)\_وَعَنِ ابْنِ عَبَّامٍ وَأَبِي حَبَّةِ الْأَلْصَادِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بَعَدُلِقَائِيَابِرَاهِيمَ عَلَيْهِ الشَّلَامُ ، لُمَّ عُرِجَبِي حَتَّىٰ ظَهَرِتُ لِمُستَوى ٱسمَعُ فِيْهِ صَرِيفَ الْأَقْلَام

ثُمَّ فُرِضَتِ الْصَّلَوْ أَرَوَ اهْمُسُلِم [مسلم حديث رقم: ١٥]\_ ترجمه: حضرت ابن عباس اورحشرت البرخير المسادي الحقرمات في كدرسول الشري في خضرت ابراجيم عليه السلام

ے ملاقات کے بعد آ محفر مایا: پھر چھے اوپر اٹھایا گیا تھی کہ ہیں مقام استوکیٰ تک پہنچاء وہاں میں نے قلموں کی آواز سى - پر نماز فرض كى كنى \_ ( كوياساتوي آسان ساديربيت المعوره پرسدرة المكنى اور پرمقام استوى ب)\_ (322) ـ وَرُوِى عَن أَنْسِ اللهُ قَالَ ثُمَّ الْطَلَق بِي جِبْرِيْلُ حَتَى تَأْتِى سِلرَةَ المُنتَهى، فَغَشِيَهَا الوَانَ لَا ادرِى مَاهِى، قَالَ ثُمَّ الْحُتَة ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللَّوْلُوي وَإِذَا ثَرَابُهَا الْمِسْكُ

رَوَ الْمُصْلِم [مسلم حديث قق: ١٥ / م بخارى حديث رقم: ١٣٩٧. ٣٣٥٢].

ر و او المسلوم المسلم حدیث روم: ۱۷ مر به جاری حدیث روم: ۳۷ م. ۱۳۲۳\_ ترجمه: محرث الس مل سه دوایت کوا کم یا سرک کی کریم الله نے فرمایا: کم جبریل مجھے لے کر مطاح تی کہ ہم

سدرة المنتنى كا پنچ - جس پر ايسے ايسے جيب و فريب رنگ چھائے ہوئے تتے جنہيں بي بيان فيس كرسكا۔ فرايا: فر مجھے جنت بي وافل كيا كيا جهال موتيوں كے گذرتے اور جس كي شخص تقی۔

(323)\_وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَالَ لَمَّا أَسْرِى بِرَسُولِ اللَّهِ النَّهِيَ بِهِ إلىٰ سِ دَرَةِ المُنتَهٰى

وَهِيَ فِي الشّمَايُ الشّادِسَةِ، إلَيهَا يَنتَهِي مَايُعرَ جُهِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيَقْبَضْ مِنْهَا وَإلَيهَا يَنتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيَقْبَضْ مِنْهَا وَإِلَيهَا يَنتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِن قُوقِهَا فَيْقَبَضْ مِنْهَا رَوَاقْمُسلِم [مسلم حديث رقم: ٣١]، يسابى حديث رقم: ١٥٩]، ترمذى

ترجمه: حضرت میدانشدین مسعود مطافتر مات این کد جب رسول الله هنگو سمران کرانی می و آپ کوسدر و المنتی پرجا کر تغمرا یا گیا۔ وہ چھنے آسان پر ہے۔ ذیتان سے او پر جانے والی چیزیں مدرہ پر جا کر رک جاتی ایس۔ وہاں انہیں

(324)\_غ نَ أَبِي ذَرِ ﴿ قَالَ سَنَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالَّهِ ازَاهُ رَوَاهُ

هٔ سُلِم [مسلم حدیث رقم: ۳۲۸۲ قرمذی حدیث رقم: ۳۲۸۲]\_

ترجمه: صرت ابدور شفرات بي كرش في رسول الشال السال إلى ين الياك بدا ويكا؟

كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

فرمایا: تورے میں نے اسے دیکھاہے۔

(325) ــ وَ عَرِثَ عَبِدِ اللهِ بِمِن شَفِيقٍ ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِى ذَرٍ لُورَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ترجمہ: حضرت میرانلہ بن شین پی فرماتے ہیں کہ بیس نے ابوذ رہے کیا کہ اگر بیس رسول اللہ بھٹی نہ یارت کر جاتو آپ سے ضرور پوچتا۔ آئیوں نے فرمایا: تم نے کس یارے بیس آپ بھے سے بوچھا تھا؟ حرض کی بیس نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رپ کود بکھا؟ حضرت ابوذ رنے فرمایا بیس نے آپ بھٹ سے اس سے حصاتی سوال کیا تھا۔ آپ بھٹ نے مایا: بیس نے دیکھا وہ فوری اور تھا۔

(326)\_وَعَنِ الْبِي عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُمَا قَالَ الْتَعجِيْونَ اَنْ يَكُونَ الْبِحَلَّةُ لِإِبْرَاهِم وَالْكُلَامُ لِمُوسَى وَالْرُوْيَةُ لِمُحَمَّدِ ﷺ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ هَلَا حَدِيثُ صَحِيْحُ [السنة لابن ابى عاصم حديث رقم: ا ٣٥، مستدرك حاكم حديث رقم: ٢١٧ وَوَالْقَاللَّمْ لِيلًا \_

ترجمه: عضرت ابن عباس رضي الله حبم الرباعية إلى كدكم إلم لوك تجب كرت موكه طليل مومنا ابرا ايم كا حسد مواور كلام

كرنامون كاحسد بواورا محمول عدد بكينا محد كاحسد بو؟

(327)\_وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : رَايُتُ رَبِّي تَبَارَكُ وَ .

تَعَالَىٰ [مسنداحمدحديث رقم: ٢٦٣٨ع السنة لابن ابي عاصم حديث رقم: ٣٣٩ / ٣٣٩] اسناده صحيح

ترجمہ: حضرت ابن عماس رضی الله حنها فرماتے جی کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب تیارک وقعالی کو یکھا۔

(328) ـ وَسُئِلَ الْوِهْرِيرَةَ ﴿ هَلَ رَأَى مُحَمَّدُ اللَّهِ الْقَالَ لَعَمْرُواهُ عَيَاضَ فِي الشِّفَائِ ا

السنةلعبداالله بن احمد حديث رقم: ٩٠٦ إلشفاء ١١/١٠]\_

ترجمه: حفرت الوبريره الله عنه في كاكيا كياسيدنا تحد الله في المياب الربالا

(329)\_وَ حَكَى التَّقَاشُ عَن أَحْمَدَ بِنِ حَبَلَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَقُولُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ بِمَيْهِ رَأَهُ رِزَاّهُ رِحَتَى الْقَطَعَ نَفْسُهُ يَغْنِي نَفْسُ أَحْمَدُ رَوَّا هُ عَبَاضٍ فِي الشِّفَائِ

إلىشفاء ١/١/٢٠، ١/١١ ـ وَكَذَا قَالَ عَكُومَةُ جِينَ مَنهَلَ : ثَوِيْدَ أَنْ أَقُولَ لَكَ قَلْدَا فَقَلْدَ زَاهُ لَهُمَ وَآهُ خَنِي الفَّطَعُ لَفُسُ عَكُومَةُ [السنةلعبدالشين|حمدين حبل حديث وقع: ١٣٣]\_

ترجہ: نظائں نے امام احمد میں طفیل علیہ الرحمہ سے دوایت کیا ہے کہ انہوں نے قربایا: بھی بس مہاس کی حدیث کو پڑنظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ ﷺ نے اپنے درب کودی کھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، حق کہ یہ لفظ کہتے کہتے امام احمد کی سانس ٹوٹ کئی ۔ ای طرح صفرت تکرمہ سے جمی مروی ہے کہ انہوں نے اپنی سانس ٹوٹ تک تک قربا یا دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے۔

## بَابُ الْكَرَ امَاتِ كراماتكاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّي لَكِ لِمُنَا قَالَتُ هُوْ مِنْ عِنْدِاللَّهِ [العمدان: ٢] الله الله على في الله والله على الله عنه ا

يَزِنَدُ اِلْيَكَ صَلَّىٰ فَكَ اِنسَانَ ٢٠٠] اور أما إنش ترى آكو مَهِكَ م يَهُمُ أَن تركم إلى لَا أَن الله عَل (330) عَنْ اَنْسِي هُلُهُ أَنْ أَسَيدَ بِنَ خَصْيرٍ وَعَبَادَ بْنَ بِشُو تَحَدُّفًا عِندَ النَّبِي الله فِي حَاجَةٍ

لَهُمَا حَتَىٰ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةُ فِي لَيَلَةٍ شَدِيدَةِ الظَّلْمَةَ ، ثُمَّ حَرَجًا مِن عِدِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَمَا اللَّهِ عَلَى صَوى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَاهُ مِنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللِّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

ترجہ: حصرت الس ﷺ فرماتے ہیں کدأ سيد بن حضير اور عماد بن بشرائيے کی کام سے ليے تي كريم ﷺ كے پاس مختلوكرتے رہے تى كر شخت اندھيرى دات كا اچھا فاصر مصركز ركيا ہے كرمول اللہ ﷺ كے بال سے والس تظے۔ ان دونوں بل سے برایک کے ہاتھ شما ایک چھڑی تھی۔ان بل سے ایک کچھڑی چیئے تھی۔ تی کداس کی روشی بش چلتے گئے۔ جی کہ جب دونوں کا راستہ جدا آ گیا تو دوسر سے کی اوشی بھی چیئے تھی تی کدان بھی برایک اپنی اوشی کی روشی بھی چلئے تکا بہاں تک کہ کم بھٹھ تھیا۔

(331) ـ وَعَرْ َ أَبِي الْجُورَ آيْ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ قُحِطاً هَلُ المَدِينَةِ قَحطا شَدِيدًا فَشَكُو اللّي عَالِشَهُمْ فَقَالَتِ انْظُرُوا قَبُو النّبِي ﷺ فَاجْعَلُوا هِنَهُ كُوري إلَى الشّمَآيِ حَتَٰى لَا يَكُونَ بَهْنَهُ وَبَينَ الشّمَآيُ سَقْفَ ، فَقَعُلُوا ، فَمُطرُوا ومَطُوا ، حَتَّى تَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنتِ الْإِبْلُ ، حَتَى تَفَقَقُ مِنَ الشَّحْمِ فَسَقِيعَامُ الْفَتَقِ رَوَاهُ النَّرامِي [سن الدارمي حديث رقم: ٩٣ ، الولا ١ ٠٨٠٠] ـ قالَ ابن عَبَر في هذا يَا الزَّا الاستادة حديث

(332) ـ وَعَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبدِ العَزِيزِ قَالَ لَمَا كَانَ آيَامُ الْحَوَقِلَمْ يُؤْذَنُ فِي مَسجِدِ النَّبِي اللَّمَ اللَّهُ وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلُوةِ إِلَّا لَكُمْ يَقُومُ وَقْتَ الصَّلُوةِ إِلَّا لِمَسْجِدَ ، وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلُوةِ إِلَّا لِهَمْ فَمَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمہ: حضرت سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب حرہ کے دن آئے تو مجد نبوی بھی تین دن تک اذان کھیں دی گئی اور نہ بی جماعت کرائی گئی۔ سعید بن مسیب مجدشریف بٹ بی تھی سے رہے۔ آئیں نماز کے وقت کا ملم اس جمیم کی آ دازے ہوتا تھا جو نی کر کیم ﷺ کی قبر انورے آئی تھی۔

(333) ـ وَ غَرِ النِي عُمَرَ رَطِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ جَيشًا وَأَمَرَ عَلَيهِمْ رَجُلا يُدُعي صاريه , فَعِينَمَا عُمَرَ يُحطُبُ فَجَعَلَ يُصِيحُ يَاسَارِي الجَيْلَ فَقَلِمْ رَسُولُ مِنَ الْجَيْشِ , فَقَالَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقِينَا عَدُوّنَا فَهُزَ مُونَا فَإِذَا بِصَائِحٍ يَصِيْحُ يَاسَارِىَ الْجَهَلَ، فَاسَدَدَا طُهُورَنَا الْمَهُ الْمُجَهَلِ فَهُزَمَهُمُ اللّهُ تَعَالَى وَوَاهُ الْبَيْهِ فِي دَلَائِلِ النّبُوّةِ [دلامل البوة المبيهةي ١/٣٥-]\_استاذه حَسَن وَحَسَنه الله خَرِودُ لَهُمْ تَعْمُونُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

ترجمہ: حضرت این عمرضی دو مجہافر ماتے ہیں کہ حضرت عمر حفائد نے ایک فظر جیجااوران پر ساریدہائی آ دی کو امیر مقرر فرما یا۔ حضرت عمر نے آیک ون خطبے کے دوران چیخاشروع کردیا۔ اے سارید پیاڈی طرف نے لاکٹری طرف نے ایکی آیا۔ کیٹر فااے امیر الموشین دخمن سے ہمارا آ منا سامنا ہوا۔ انہوں نے جس محکست دے دی۔ اچا تک آیک آ وال دینے والے کی چی سائی دی۔ اے سارید پیاڑی طرف ہم نے اپنی پیٹٹیں پیاڑے ساتھ لگا کر جنگ لای۔ ادار نے فیشوں کو فکست دی ہے۔

الشدة و المستدى المستدى المستدى المستدى المستدى المستده المستدى المست

ترجمہ: حضرت ابو بکرمٹو ی فرماتے ہیں کہ میں مطیرائی اورا بواٹنے رسول اللہ ﷺ بحرم پاک میں حاضر ہتے۔ ہم کسی خاص حال میں ہے۔ ہم پر مجھوک اثر اعماز ہوئی اور ہم اسٹے ہو گئے۔ جب عشاء کا وقت آپیا تو میں رسول اللہ ﷺ کی قبر انور پر حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ بوک بھوک۔ اور میں واپس آ گیا۔ جمھے ابواشنے نے کہا جنے جاؤ۔ یا تو کھانا لمے گا یا موت۔ ابو کمر کتے ہیں کہ عمل اور ابوشنج سو گئے اور طبر انی پیٹے کہیں دیکھے جا رہے تھے۔ دروازے پرایک علوی آیا اور ورواز و کھنگھٹایا۔اس کے ساتھ دو قلام تھے۔ ہر فلام کے پاس ایک بڑی تھیلی تھی جس

میں بہت پچوتھا۔ہم پیٹے گئے اور کھانا کھایا۔ہاراخیال تھا کہ بچاہوا کھاناغلام لےجائے گا۔وہ والیس چلا کمیاا وربیجا ہوا کھانا ہمارے پاس چھوڑ کیا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو مھے توعلوی نے کیا اے دوستوتم نے رسول اللہ ﷺ سے

شکایت کی تھی؟ میں نے رسول اللہ ﷺ کی شواب میں زیارت کی۔ آپ نے چھے تم لوگوں کے پاس کھا ٹالانے کا تھم

(335) ـ وَعَرْثِ عَبْدِ الرِّحُمْنِ بِن إَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَالُوا النَاسَا فْقَرَ آئَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَوَّةُ مَن كَانَ عِندَهُ طَعَامُ الْنَيْنِ فَلْيَذْهَبِ بِفَالِثٍ ، و مَن كَانَ عِندَهُ طَعَامُ ارْبَعَةِ فَلْيَذْهَب بِحَامِس ، أَوْبِسَادِس ، أَوْكَمَا قَالَ وَانَّ اَبَابَكُر جَانَىَّ بِفَلْقَةِ وَالْطَلَقَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ

بِعَشْرَةٍ وَٱبُوبَكُر بِفَلْقَةٍ, قَالَ فَهُوَٱنَا وَابِي وَأَضِي وَلَا ٱدرِي هَلْ ظَالَ امْرَأَتِي وَخَادِمِي بَيْنَ بَيتِنَا وَ بَيتِ أَبِي بَكُو قَالَ وَإِنَّ آبَابُكُو تَعَشَّى عِندَ النَّبِيِّ ﴿ فُهُ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَايَ ، لُمَرَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّىٰ تَعَشَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَجَانَىٰ بُعَدَ مَا مَطْبَى مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاتَ اللَّهَ قَالَتُ لَهُ إِمْرَ أَنْهُ مَا حَبَسَكَ مِنْ اَصْيَافِكَ اَوْصَيْفِكَ ؟ قَالَ اَوْعَشَيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ اَبُوا حَتَّى تَجِئَ ، قَلْ عَرَضُوا عَلَيْهِم فَعَلَنُوهُم فَذَهَبْتُ فَاخْتَبَنْتُ مِفَقَالَ يَاعْنُنُوْ فَجَدَّ عَى وَسَبَّ ، وَقَالَ كُلُواوَ فَالَ لَا أَطْعَمْهُ آبَدًا ، قَالَ

وإيهُ اللَّهِ مَا كُنَا نَاخُذُ مِنَ اللَّقْمَةِ الَّا رَبَا مِنْ اَسْفَلِهَا اكْتَوْ مِنْهَا ، حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتُ اكْفَرُ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَنَظَرَ ٱبُو بَكُو فَإِذَا شَيْءٌ أَوْ ٱكْثَوْرٍ، فَقَالَ لِإِمْرَ آتِهِ يَا أَخْتَ بَنِي فِرَ اس مَاهلُهُ ؟ قَالَتُ لَا وَقُرَّةِ عَينِي لَهِيَ الْأَنَّ آكُورُ مِمَّا قَبْلَ لَالِكَ بِعُلْثِ مِرَادٍ فَآكُلَ مِنْهَا أبو بَكر وَ قَالَ إنَّمَا كَانَمِنَ الشَّيْطُنِ يَعِنِي يَمِينَهُ ثُمَّ آكُلَ مِنْهَا لَقْمَةً إِثْمَ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيّ ﷺ فَأَصْبَحُتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ عَهْدْ فَمَضَى الْاَجَلُ, فَعَرَّ فُتَا النِّي عَشَرَ رَجُلًا, مَعَ كُلِّ رَجُل مِنْهُمُ أَنَاسَ, اللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ ، إِلَّا أَنَّهُ مَعَهُمْ ، قَالَ آكُلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كُمَا ۚ قَالَ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُحُوارِي[بخارى حديث رقم: ۲۰۲] ۲۱۳۰، ۲۱۳۰، ۲۱۳۰، مسلم حديث رقم: ۵۳۲۵، ۵۳۲۲، ۲۳۳۱، بو داؤد حديث رقم: ۵۳۲۰ پا ۳۲۷].

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی بکروشی الله حہما فرمائے ہیں کدامحاب صفر تقیم لوگ ہے۔ ایک مرتبہ ہی کریم ﷺ نے فرمایا: جس کے یاس ووآ دمیوں کا کھانا ہے وہ نتیسرا آ دمی ساٹھ لیے جائے اور جس کے یاس چار آ دمیوں کا کھانا ہے وہ یا تھال آ دی ساتھ لے جائے۔ یا چھٹا آ دی۔ یا جس طرح آپ نے فرمایا۔اور ابو بكر بھانتین آ دمیوں کے ساتھ آئے۔اب ہی کریم ﷺوں آ دمیوں کوساتھ لے محتے اورا یو کر ﷺ تن کو فرماتے ہیں کہ ( محرے افراد میں ) ش تھا، میرے والد تھے اور میری والدہ تھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جھیے یا فیش شابیدا پٹی بوی اور خادم بھی کہا۔ میرے اورابو بكر كے تحر كے اندراندر كے افراد كيتے ہيں كه ابو بكر نے دات كا كھانا نبي كريم ﷺ كے بال كھايا۔ پمر يكھودير مغمبرے حتی کہ عشاء کی فمبازیزھی۔ مجروا ہیں آ کر تغمیرے حتی کہ رسول اللہ ﷺ نے کھانا تناول فریایا۔ جتنی اللہ نے جاتی رات گزرگی اوراس کے بعد فر ما یا کیا تم نے انہیں کھانا کھلا دیا ہے؟ کھٹیلیں انہوں نے اٹکار کر دیا تھا جب تک آب ندائیں۔ انیس کھانا چیش کیا عمیا تھا۔ انیس نیٹر آھئی۔ جی گئ اور کھانا سنبال کے دکھ ویا۔ فرمایا اے پھو ہڑ۔ افیس جها ژااور برا مجلا کها۔اور بسی فر با یا کھاٹا کھاڈاور شریخود ہرکزفیل کھاڈل گا۔حضرت عبدالرحن فربائے ہیں کہ الله كي تشم بم جومجي لقرر لينته منت ينج ب اس بي ذياده بزيد جاتا تفاحتي كه تمام لوگ مير مو محته اور مبتنا كهانا يميله تغا اس سے زیادہ ہو گیا۔ ابو کر اف نے دیکھا تو دوا تنائی تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ نے اپنی زوج سے فرمایا اسے بٹی فراس کی بہن ریکا ہے؟ کہنے گلیں نہیں مجھے بیارے کی تشم اب تو بیاس ہے بھی تین کنازیادہ ہے جتنا پہلے تھا۔ مجر اس میں سے ابو بکر ﷺ نے دیکھا اور کہا اس میں برکت شیطان کی طرف سے ہوئی ہوگی۔ پھراس میں سے ایک اُقمہ کمایا۔ مجراے افغا کرنی کریم ﷺ کے یاس لے گئے۔ ٹس مجی صح صور ﷺ کے پاس موجود تھا۔ تمارے اور ا یک قوم کے درمیان معاہدہ تھا۔ اس کی مدت گزرگئے۔ ہم نے بارہ آ دمیوں کو پہنچا یا۔ ان میں سے ہر آ ولی کے ساتھ

حفرت عمالهمن فرمات بي كدان سبست مسب شاس بم سعكمانا كلمايا ـ (336) ـ وَعَرِبْ حَالِشَدَةُ وَطِيى اللَّهُ عَنَهَا وَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ اَبَابَكُرِ الصِّلِدَيْقُ كَانَ

چند آ دی تے۔اللہ بہتر جانا ہے برآ دی کے ساتھ کتنے تھے۔لیکن انتا ضرورہے کدایک آ دی ان کے ساتھ تھا۔

تَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِ يَنَ وَسَقَامِنَ مَالِهِ بِالْغَابَةَ فَلَمَّا حَصَّرَتُهُ الْوَفَاهُ قَالَ وَاللهِ النَّهُ مَا مِنَ النَّاسِ اَحَدُ اَحَبَ اِلْنَيَ غِنِي بَعْدِى مِنْكِ وَلَا اَعَزَّ عَلَى قَقْراً بَعْدِى مِنكِ ، وَ اِتِّى كُنْتُ نَحَلْنُكِ جَاذَ عِشْرِ يَنَ وَسَقَاءٌ فَلَو كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَ اجْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَ انْمَا هُوَ الْيَومَ مَالُ وَارِثْ ، وَ اِنْمَاهُوَ اَخُواكِ وَ الْحَتَاكِ فَاقْتَسِمْوهُ عَلَىٰ كِتَاكِ اللهِ فَ قَالَتْ عَائِشَهُ فَقُلْتُ يَا آبَتِ وَ اللهِ لَو كَانَ كُذَا وَكُذَا لَتَوَكُفُهُ ، إِنَّهَا هِي آسَمَا عَا فَمَنِ الْأَخْرَى ؟ فَقَالَ ذُو بَعْنِ بِنْتُ خَارِجَةَ أَوَاهُ جَارِيَةٌ وَوَاهُ مَالِكَ [مؤها مالك كتاب الاقتيد باب الايجوز من النحل حديث رقب ٥٠٠، هرح معاني الآثار للطحاوى

٢/٢٢٥]\_الْحَدِيْثُ صَحِيْخ

ترجمہ: حضرت ما تشرصد ایند ( دوجہ می کریم ﷺ کوفی اللہ عنها قرماتی چیں کہ حضرت الایکر ﷺ نے الیمن اپنے بیلے جنگل کے مال میں سے بیس وی تحق کے اللہ عنہا نے اللہ کا سے میری پیٹی میں اسے میری پیٹی میں اور دو بہتیں ہیں۔

لیے مہام کر لیے ہوتے تو وہ تیرے میں میں تی تحدیث وہ وہ رون کا مال ہے۔ وہ تیرے دو بھائی بین اور دو بہتیں ہیں۔

اسے اللہ کی کیا ہے میں اس میں میں تی تھی کر آئے دہ وہ رون کا مال ہے۔ دو مری کون ہے؟ فرما یا بدت خارجہ اللہ کی تم ہی ال کتابی تر یادہ ہوتا میں نے چھوٹر دیا تھا۔ میری بھی تو اسی آئے ہے۔ دومری کون ہے؟ فرما یا بعت خارجہ کے بیدے دانی ۔

#### بَابُ الْفِتَنِ وَعَلَامَاتِ الْقِيَامَةِ

### فتنول كاباب اور قيامت كى نشانيال

(337)\_غ نَ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ حَدَثَنِيْ سَفِينَهُ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ االله ﷺ الْجَلَافَةُ ثَلَافُونَ سَنَةً , ثُمَّ تَكُونُ مُلكًا , ثُمُ يَقُولُ سَفِينَةُ امْسِكْ خِلَافَةَ آبِي بَكٍ مِسَنَتَيْنِ , وَخِلَافَةَ عُمَرَ

كتاب الْعَقَائِدِ

عَشَرَةً, وَعُلْمَانَ الْتَتَىٰعَشَرَةً وَعَلِيّ سِتَّةً

قىتىزە,وغىمان،ىنىنىغىسىزەوغىيىسىتە قَالَ سَعِيدْ قُلْتُ لِسَفِينَةَ : إِنَّ هُؤُلَائِي يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيَّا۞ لَمْ يَكُنْ بِخَلِيفَةٍ , قَالَ :

كَذَبَتْ اَسْتَاهُ بَنِي الزَّرْ فَآيَءُ يَعْنِي بَنِي مَوْ وَانْ رَوَاهُ التِّرِ مَلْدِي وَابُو دَاؤُ دَ[ترمذي حديث رقم: ٢٢٢٣، -

ابو داؤ دحديث رقم: ٣٦٢٦م مستدرك حاكم حديث رقم: ٣٤٥٥م. الحديث صحيح

ترجمہ: حضرت معید بن جمہان نے حضرت سفینہ گئے ہے دوایت کیا ہے کدرمول اللہ ﷺ نے فرمایا: خلافت تیم سال ہوگی۔ پھر ملوکیت ہوجائے گی۔ پھر حضرت سفینہ ﷺ فرماتے ہیں کدائو پکر کی خلافت دوسال ٹار کر۔اور حمر کی خلافت دیس سال اور مثمان کی خلافت یارہ سال اور کلی کی خلافت چیسال۔

حضرت معید فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت شینہ اللہ عام موض کیا کہ: بکولوگ کہتے بھرتے ہیں کہ معربہ جا متال خالا توں شدی انسان نے فال اللہ مان کی بھالا ہے۔

حدرت ملى مصلى الميثرين من المهور في المين المين

رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٣٣٢]. وَمُوَّحَدِيثُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ فِي فَصَائِل سَتِيدِنَا

الْحَسَنِ اللهِ عَلَى الله

ترجمہ: صفرت ائم سلمدر شی الله عنها فرماتی ہیں کدرمول اللہ ﷺ فی عماد مطاب نے بایا کہ تھے ہا فی کردہ فکل کرے گا۔ اس سے پہلے دو بھامتوں بیں مسلح والی مدید خاصفا کل سیدیات من شاہد میں کر رم بکل ہے۔

(339)\_قَعَنُ أَبِي هُزِيْرَةَ هُفَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى تَفْسِى بِيَدِهِ لَاتَذْهَبِ الدُّنَيَا حَتَى يَاتِي عَلَى النَّاسِ يَومَ لَا يَدرِى القَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قَتِلَ ، فَقِيلَ كَيفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ الْهَرَجُ، اَتَقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ رَوَّا الْمَشْتِم [مسلم حديث رقم: ٢٠٠٥]\_

تر جمہ: حضرت اید ہریرہ کی فرماتے ہیں کررسول الله فلگ نے فرمایا جسم ہے اس ذات کی جس کے تبغیر قدرت پس میری جان ہے۔ دیا اس وقت تک تحت فیل ہوگی جب تک لوگوں پر وہ دن شرآئے کر قاتل کو علم نہ ہوگا ہ اس نے کیوں آئل کیا اور معتول کوعلم نہ ہوگا وہ کیوں آئل کیا گیا۔ عرض کیا گیا وہ کسے ہوگا ؟ فرما یا دہشت کردی۔ قاتل اور معتول \_\_\_\_ كِتَابِ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

دونول جبنی ہوں گے۔

(340) ـ وَعَرْ اَبِي هُرَيْرَةَ فَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بدماری معدیث و قدم: ۱۹۳۱]. ترجمہ: معنزت الاجریرہ عضفر ماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فے فرمایا: جلدی تفتے ہوں گے۔ ان ش جیٹا ہوا آ دمی کمنزے سے پہتر ہوگا۔ کمنزا آ دمی چلنے سے پہتر ہوگا۔ چان آ دمی دوڑتے سے پہتر ہوگا۔ جوان فتنز س کودیکھ لے کا وہ فتح اسے دیکھ لیس کے۔ اور چفتی ان سے بناہ کی جگہ یا سے وہناہ حاصل کر لے۔

(341)- ق عَنِ الزُّهُورِ بِن عَدِي قَالَ أَتَهَا أَنَسَ بَنَ مَالِكِ فَشَكُونًا إِلَهُ مَا يَلْقُونَ مِنَ الحَجُاجِ ، فَقَالَ اصْبِرُوا ، فَالَهُ لَا يَالِي عَلَيْكُمْ زَمَانَ إِلَّا وَالَّذِى بَعْدَهُ شَوْمِنْهُ حَتَى تَلْقُوا رَبَّكُم، سَمِعُنُهُ مِنْ يَبِكُمُ فَشَوْمِنْهُ ٢٠٠٦]. سَمِعُنُهُ مِنْ يَبِيكُمُ فَلْكُورَ وَالْمُلْبَحَارِى [بعارى حديث وقم ٢٠٤١].

ترجمہ: صفرت زیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ہم افس بن ما لک کھنے کے پاس آئے۔ہم نے ان سے تجاج کی طرف سے ہوئے والے مطالم کی فٹائے کی فٹائے کی فرما یا میر کردے تم پر بعد ش آئے والا ہر زمانہ پہلے سے پر خطر ہوگا - تن کہ تم اپنے دب سے جاملو کے۔ یمل نے بہائے تبارے تی کھیسے تن تھی۔

(342) ـ وَ عَرْثَ عَبِد اللهِ إِن عَمْرِو اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَمُ الْتِوَاطَا
يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْمِبَادِ ، وَلَكِن يَقِبِطُ المِلْمَ بِقَبِصِ الْمُلْمَآئِ ، حَتَّى اذْلَمْ يَنَقَ عَالِمًا ، اتَّحَدُ النَّاسُ وَوُسَا
جَهُ الْا فَسْمَلُوا اَفَافُوا بِغَيرِ عِلْم فَصَلُّوا وَاصَلُّوا رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبِحَوْلِ ي [مسلم حديث رقم: ٢٥٩ على ١٤٥٣ م المناوع حديث رقم: ١٥٣ م المناوع حديث رقم: ١٥٣ م المناطقة على المناطقة عمد المناطقة

ترجہ: حضرت عبداللہ بن عرود مختفر مائے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: بے فک اللہ عالم کو ایک کر قبش ٹیس کرے کا کہ بندوں میں سے اسے محفی کے بلک علاء کو قبش کرنے سے علم کو قبش کرے گا۔ جن کر ایک عالم بھی باتی تھ 9 \_\_\_\_\_

رہے گا۔ لوگ جابلوں کو اپنا سربراہ بنالیس گے۔ گاران سے سوال پو <u>چھے ج</u>ا کیں گے۔ وہ طم کے بغیر فؤی کی دیں گے۔ خود جمی گمراہ موں گے اور لوگوں کو بھی کمراہ کریں گے۔

(343) ـ وَعَنَ عَلِيَ اللَّهِ وَلَا يَفْقُ وَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ لَا يَنْفَى مِن الْوسَلَامِ إِلَّا رَسْمُهُ ، مَسَاجِلُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٍ مِنَ مِنَ الْوسَلَامِ إِلَّا رَسْمُهُ ، مَسَاجِلُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٍ مِنَ

الْهَدى، عَلَمَانَ هُمُ شَرُّ مَنْ تَحْتَ عَدِيمِ السَّماني، مِنْ عِندِهِمِ تَخْرَجُ الْفِتنَةُ وَفِيهِم تَغُو دُرَوَاهُ الْهَيْهِ فِي فُسُعَبِ الْإِيْمَانِ [شب الايمان للبهقي حديث رقم: ١٠٠] \_ الْحَدِيثُ صَحِيحُ وَبَشِيرِ إِن الْوليدِ عَند تَن يَن

ترجمہ: حضرت کی کرم الله دجمہ اکر کے فرماتے ہیں کہ برسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: لوگوں پر دودقت مشرور آنے گا کہ اسلام کا محض نام باتی رہ جانے گا اور قرآن می سرم موکر رہ جائے گا۔ ان کی مجمد پن آباد ہوں کی اور دہ ہدایت سے خالی وخراب موں گی۔ ان کے ملام آسان کے بیچ کی ہرچزے برتر موں کے۔ انمی میں سے قتر نظی کا اور انہیں میں والمی جائے گا۔

(344)\_ق عَنْ آئَسِ ﴿ قَالُ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللّ

ترجہ: حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہوئے سنا کہ قوامت کی نشانیوں میں سے سیسے کہ طم اضافیا جاسے گا۔ اور جہالت زیادہ ہوجائے گی اور ذنا کثرت سے ہوگا اور شراب نوشی کثرت سے ہوگی۔ اور مردم ہوجا کیں گے اور مود تیں زیادہ ہوجا کیں گی تن کہ بچاس مورتوں کا ایک مرد تولی ہوگا۔

(345) ـ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُ ﴿ يُحَيِّثُ إِذْ جَانَىُ آعَرَابِي ، فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَالَ إِذَا صُيِّعَتِ الْإِمَانَةُ فَانْعَظِرِ السَّاعَةَ ، قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ إذَا وْسِدَالْأَمْرُ إلىٰ

الشاعة؛ قال[داهيَّعَتِ الإمامة تعورِ الشاعم عال فيف إصحصه : عال: ساو سِنداء سورى غَير اَهْلِهِ فَانْتَظِر السَّاعَةُ زَوَاهُ الْيُخَارِى [بخارى حديث رقم: ٥٩] ـ

ترجمہ: حضرت الدہر پرو منظفر ماتے ہیں کہ ایک سرتیہ ٹی کریم انظافی تعظیم فرمادہ سے کہ ایک دیمیاتی آیا۔ اس نے کہا تیا مت کب ہوگی؟ فرمایا: جب امانت ضائع کی جانے گئے تو تیا مت کا انظامر کرنا۔ اس نے کہا اس کے ضائع کرنے سے کیا مرادے؟ فرمایا: جب محومت نا الحول کے پروکردی جائے تو تیا مت کا انظام کرنا۔

(346)\_وَعَنَ إِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُا هُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّ

(347) ـ وَعَنْ حَلَيْهَةَ بِن استيد الْفِهَارِي ﴿ قَالَ اطْلَعَ النَّبِي ۚ هُنَّا وَنَحَنَ لَتَذَاكُورَ ، فَقَالَ مَا تَذَاكُورَ وَقَالُونَ فَقَالَ مَا تَذَاكُورَ وَقَالُونَ فَقَالَ مَا تَذَاكُورَ وَقَالُونَ فَقَالَ مَا تَذَاكُورَ وَقَالُونَ اللَّهُ عَلَى اللّلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل وَ اَخِرَ ذَٰلِكَ فَارْتَخُوجَ مِنَ الْيَمَنِ تَطُودُ النَّاسَ اللَّيْ مَحْشَرِهِمْ رَوَاهُ مُسْلِم آمسلم حديث رقم: ٢٢٨٥، ابو داؤد حديث رقم: ٢٣١١، ترمذي حديث رقم: ٢١٨٣، ابن ماجة حديث رقم: ٣٠٢١،

ترجہ: حضرت مذیقہ من اسیر مظاری رضی الفد عہا فرمائے این کدایک مرتبر آفاب نیرت ہم پر طلوع ہوا۔ ہم باشی کرر ہے تھے۔ فرمایا: کیا باشی کرد ہے ہو؟ محاب نے بتایا ہم قیامت کا ذکر کرد ہے ایں۔ فرمایا: وہ اس وقت تک قائم فیس ہوگی جب بحک تم اس سے پہلے دس نشانیاں ندد کے لو۔ گھر آپ ﷺ نے دعویں، وجال، وابہ ، مورج کے مغرب سے نظام بھی بن مریم کے نازل ہونے ، یا جوج اور تین هم کا دھنا این مشرق میں ، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں زشن کا بھے جانا اور سب سے آخر میں آگ کا ذکر فرما یا جو یکن سے نظے گی اور لوگول کو ان کے محشر تک ہا کا کہ لے آتے گی۔

#### فِتُنَةُالُخَوَارِج

خوارج كافتنه

وَ اَبُودَاوُ د ، وَ فِي رِوَايَةِفَقَالَ حَمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْلَهَ لَيْ لِيَقِيهِ اَضْرِبْ حَنَقَهُ ، فَقَالَ لَهُ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْقِرْ اَحَدُكُمْ صَلُوتَهُ مَعْ صَلُوتِهِمْ وَصِيَامُهُمَّعَ صِيَامِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِي ، وَفِي روَايَةٍ كَانَ الرَّجُلُ كَثَّ اللِّحْيَةِ مَحلُوقَ الرَّأْسِ مُشَهِّرَ الْإِزَادِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٥٥١، بحارى حديث رقم: ٣٣٥١، ٣٣٧٠، ٢٤٧١م، ابو داؤد حديث رقم: ٣٤٧٦، نسائي حديث رقم: ٢٥٤٨].

جوامجي تك اپني مڻي ش بي تفاررسول الله نے اسے چارا وميول ش تقسيم فرماديا۔ ايک آ دمي آ سمياجس کي واڑھي تھني تھی۔ دونوں کال پھویئے ہوئے ہتھے، دونوں آ تکسیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ پیشانی ابھری ہوئی تھی اور سر منڈا ہوا تھا۔اس نے کہاا ہے محمہ اللہ سے ڈرو۔رسول اللہ ﷺ نے قربا یا اگر ش اللہ کی نافر مانی کروں گا تو اس کی اطاعت کون کرے گا؟ کیا وہ جھے الی زشن پراٹین مقرر کرتا ہے اور تم ٹیس کرتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ چروہ آ دی اوٹ کیا۔ محابیش ے ایک؟ دی نے اسے تن کرنے کی اجازت ما تکی خالیا وہ خالد بن وزیر تنصہ رسول افلہ ﷺ نے فرمایا: اس کی نسل میں ے ایک قوم پیدا ہو کی جوقر آن پڑھیں کے محروہ ان کے حلق سے آئے تیل جائے گا۔ الل اسلام قبل کریں کے اور بت پرستوں کوچھوڑ دیں گے۔اسلام سے اس طرح لکل جا تھی ہےجس الحرح تیزنشا ندسے لکل جا تا ہے۔اگر ش انہیں یالیتا توقوم عاد کی طرح اُٹین قُلِ کرویتا۔ایک روایت ایس ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا یارسول اللہ جھے اس کے بارے شرما جازت دیجیے ش اس کی گرون ماروول۔ آپ ﷺنے ان سے فرمایا: اسے چھوڑ دو۔اس کے اور بھی ساتھی ہیں جن کی نماز دل کے مقابلہ میں تم اپنی نماز دل کو تقیر مجھو گے اور ان کے روز دل کے مقابلہ میں تم اپنے روز ول کو تقیر معجو گے۔ایک روایت ش ہے کہ وہ آ دی محنی واڑ می والا منڈے یوے سر والا اور او شیح تبہتر والا تھا۔

ر بهد : حضرت انس من ما لك شه نه رسول الله على عدوايت فرما يا- ميرى أمت من جلد عن اختلاف اور

كقاد عاأة قائد

تفرقد ہوگا۔ ایک قوم ایک ہوگی جو سین بات کرے گر براعمل کرے گی۔ قرآن پڑھیں گے کر دوان کے طلق سے آگے نیس جائے گا۔ دین سے اس طرح فکل جا کی کے جس طرح تیر فکارے فکل جا تا ہے، والیس نیس آئیس کے

جب تک وہ تیرا پٹی کمان میں واپس شرآئے۔وہ انسانوں اور جیوانوں میں سب سے زیادہ شریر ہوں گے۔ خوشجری مواسے جس تک مو ہوا ہے جس نے افیس فل کیا اور انہوں نے اسے فل کیا۔وہ اوگوں کو انشری کرآب کی طرف بلا کیں گے مالا کلسان کا اس سے کوئی تعلق شہوگا۔ جس نے ان سے جگاہ کی وہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا۔محاب نے موش کیا بیا

رسول الله ان كَ نشانى كِيا جا قرمايا: ان كَ نشانى مرمثروانا ب-(350) ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حَنَيْفِ ﴿ عَنِ النَّبِيّ اللَّهِ مِنْ النَّبِي الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةُ رُوْسَهُمْ

رو الهُ فَسُلِم وَ فِي رِوَ اللَّهُ أَبِي سُعِيِّهِ سِيمًا هُمُا لَتُحْلِيقُ رَوَالْهُ فَسُلِم [مسلم حديث رقم: ٢٣٤٢]\_

رجہ: حضرت مل بن صفیف ف نے کی کری ایک ایس اور دوایت کیا ہے کہ شرق کی جانب سے ایک آوم لکھ گی جن

كى مرمناز ك دوئ دول كر منزت الاسعيد ظلى روايت على عدل ان كي نظائى سرمنازات به --

(351)- وَكَالَ اللَّهُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوَاهُمْ شِوَارَ عَلْقِ اللَّهِ وَاللَّهُمُ الْطَلَقُو اللَّي

اَيَاتِ نَوْ لَتُ فِي الْكُفَّادِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمَوّْ مِنِينَ زَوَاهَ الْبَحَادِى[بنوى كتاب: ٨٨ باب: ٢]\_ ترجم: حضرت ابن جمرش الشخبها فارجول كالشركة الوق شرسب سيشراد في محصّة تتحاوفر باست تحكديها ن

ريد. آيات كي هي بات جان جحافرون كيار عن الله من الله

مَنَامِ اللَّهُمُ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا ، قَالُوا وَفِينَجَدِنَا ، قَالَ ، اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا ، اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا ، قَالُو ايَاوَسُولَ اللَّهُ وَفِي نَجَدِنَا ، فَاطْتُدُقَالَ فِي الثَّالِيَةِ هَنَاكَ الزَّلَا إِلَى الْفِتَنَ وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيطُنُ رَوَا وَالْبُخَارِى [بعارى حديث رقم: ٩٠ - ٤ ، ترمدى حديث رقم: ٩٠ - ١-١]

ترجمہ: حضرت ابن عر مصفر ماتے ہیں کہ نی کریم اللہ عالم نے دعافر مائی اور عرض کیا۔ اے میرے اللہ مارے شام میں برکت دے، اے میرے اللہ مارے یکن میں برکت دے اس اللہ عالم اے نجد میں مجی برکت ہو۔ فر ما یا: است میرست الله اعاد ست شام ش برکت دست است میرست الله اعاد ست مین ش برکت دست محاب نے عرض کیا یا رسول الله اعاد ست می برکت اور فقتے موں سے اور دولال الله اعاد سال اور فقتے موں سے اور دولال سی شیطان کا سینگ نظامی اور دولال سی شیطان کا سینگ نظامی ا

(353) \_ وَ عَسِ ابْنِ عَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ اللهُ وَ وَمَسْتَقْهِلَ الْمَشْوِقِ يَقُولُ اللَّهُ الْفَيْطُنُ رَوَاهُ مَالِكُ وَمُسْلِمَ يَقُولُ اللَّهَ يَطُنُ رَوَاهُ مَالِكُ وَمُسْلِمَ وَلَى اللَّهُ يَطُنُ رَوَاهُ مَالِكُ وَمُسْلِمَ وَالْبَحَادِى [مؤطامالك كتاب الاستيان باب ماجاء في المشرق حديث رقم: ٢٩ مسلم حديث رقم: ٢٩ ممسلم حديث رقم: ٢٠ من الله عن الله الله عن ا

ترجہ: حضرت این عمر شی الله عنجم افر بات بین کدانہیں نے دسول اللہ ﷺ سنا۔ آپ شرق کی طرف چیرہ الورکر کے تشریف فر باستے اور فر بار ہے تنے بنجر وار فتد اس طرف ہے بنجر وار فتد اس طرف ہے جہاں سے شیعان کا سینگ لکے گا۔

# فِئنَةُالرَّوَافِضِ

روانض كافتنه

(354) ـ وَ عَرْبُ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْرِي ﴿ قَالَ قَالَ النَّبِيُ ﴿ لَا تَسَبُوا أَصْحَابِي، فَلَو أَنَّ أَحَدَ كُمُ أَنْفَقَ وَقُلَ أَحْدِ ذَهُا مِ مَا تِلْعَ مُذَا حَدِهِم وَلَا تَصِيفَهُ وَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ١٩ ١] مِه داؤد رقم: ١٩ ١ م ابو داؤد حديث رقم: ٢٩ ١ م ابو داؤد حديث رقم: ٢٩ ١ م ابو داؤد حديث رقم: ٢٩ ١ م ابو داؤد حديث رقم: ٢٠ ١ ١ م ابو داؤد حديث رقم: ٢٠ ١ م ابو داؤد م ابود داؤد م ا

ترجمہ: حضرت ایوسعید خددی ﷺ فرماتے ہیں کہ ٹی کریہ ﷺ فرمایا: میرے محابد کوگا کی مت دو، اگرتم میں سے کوئی خض اُ حدے برابرسونا مگی خرچ کر دے آوان میں سے کی ایک سکتھ، یا اس سے نصف کو بھی نیس بھتی سکتا۔ (بر سے مراور طل کا تیمرا حصہ بڑو ہیں، مدافتر بیا ایک کوگرام سے برابرہے )۔

(355)ـوَعَنِ ابْنِعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْذَارَ أَيْتُمُ الَّذِينَ يَسْئُونَ

مير عام ارد كاليال وية الدي كورت الدين المنظمة المنظمة

(356) عَنْ عَبْدِ اللهُ إِن عَمْرِ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

و الله الله الله و الله الله و الله

الْكِرْ مَلْى [ترمذى حديث وقم: ٢٧٣١]. وَقَالَ مَفَشْو هَرِيَه ، وَرَوَاهَ أَبُوْ دَا ثَوْرَقَدَى فَنَ أَبِي هَرَيْوَ فَعُه بِسَدَيْدِ صَحِيحٍ بِلَفُطْ: الْعُرَقْبَ الْيَهْزُدُ عَلَيْ الْحَدِيَالِ الْتَعَيْرُ وَسَنِعِينَ فِيزَ قَلْوَتُفَرَّقْتِ النَّصَارِى عَلَى الْحَدى أَوْ لِتَعَيْنِ وَسَنِعِينَ فِيزَ قَلْوَتُوْ فَوْتُوَ وَتَفْعَرِ فَى أَفْعِى عَلَى ثَلَاثٍ وَسَعِينَ فِيزَقَهُ [ ابو داؤد حديث رقم: ٢٧٣٥ ، وَرَوَاهَ ابَوْ دَاوُد عَنْ عَلَايَةً ابْنِ أَبِي مُلْعَنْهُ مَا وَرُوَاهُ اَبُو دَاوُد حديث رقم: ٢٧٣ مَنْ وَمِي كَالْمَعْدُ وَالْمُ

ترجہ: حضرت عبداللہ بن عروفر ماتے ہیں کدرسول اللہ الله فی فرمایا: بیری است پر قدم برقدم وہی مالات گزریں کے جو بن اسرائیل پرگزرے جی کا کان جی سے اگر کو فی محل این مال کے پاس اطاعیا کیا قاتو بیری ش می کوئی الیا گئیں ہوگا جو بکی حرکت کرے گا، اور بے فلک بنی اسرائیل بیمتر فرقوں میں تنتیم ہوئے تھے، اور بیری

سی دواہیں سی ہوں ہوجہی رسے سوسے میں اسی میں ایک اور اسی میں سواروں میں مدا ہوجے سے اور میری اللہ وہ کون است جمتر فرقوں بیں کتیم ہوگی ، دوسب جینی ہوں کے سوائے ایک فرقے کے ، لوگوں نے اپنے جما یا رسول اللہ وہ کون ہوں کے جمر بایا: جمس راستے پریش ہوں اور میر سے محابہ ہیں۔

(357) ــ عَـــِ ابْنِ عَبَاسِ اللهِ عَلَى: كُنتُ عِندَ النَّبِي اللهُ وَعِندَهُ عَلَىٰ فَقَالَ النَّبَىٰ اللَّذِي الْعَلَىٰ سَيَكُونَ فِي الْمَتِي قَوْمَ يَنتَعِلُونَ حَبَّ اهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ نَبَرْ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ ، قَاتِلُوهُمْ فَانَّهُمْ سَيَكُونَ فِي الْمَتِي قَالِمُ مَا فَانَّهُمْ

مُشْرِ كُوْنَ رَوَ اهُ الْطَّبُورَ الْدِي [المعجم الكبير للطبر انى حليث رقم: ١٣٨٢٣ ، مجمع الزوائد ٩/٧٣٩ حديث رقم: ١٩٣٣٣ ] \_اعتلافة حَسَنْ

ترجمه: حطرت عبدالله ابن على رضى الشعنجما فرماتي بين كه يش ني كريم الله كي خدمت بين حاضر تعااور

آ پ ﷺ کے پاس معزت ملی بھی تھے، نی کریے ﷺ نے قربا یا: اے ملی جلدی میری است بی ایک تو م ہوگی جو اہلی بیت کی ممیت کا ڈمونگ رچانے گی ، ان کا ایک خاص لقب ہوگا ، اٹیش رافعنی کا نام دیا جائے گا ، ان سے جنگ کرد ہے ذکک وہ مشرک ہیں۔

(358) عن عَدُ الرَّحُمْنِ بَنْ صَالِمٍ بِنِ عَوَيْمٍ بِنِ صَاعِدَةٍ عَنَ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللّهُ ال

الْأَوُ سَطُ [المعجم الاوسط للطبر اني حديث رقم: ٣٥٧]\_قَالَ الْهَيْقُوي صَحِيْحْ

ترجمہ: حضرت مونم بن ساعدہ ﷺ فرمائے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ فیانے فرمایا: بے قلے اللہ تبارک وقعا کی نے مجھے چن لیا اور میرے لیے محابر کوچن لیا ان ش سے مجھ کو میرے لیے وزراہ بنایا ، اور افسار ، اور سسرال بنایا ، جس نے اُن کوکا کی دی اس پرانشہ کی احت ہے فرشتوں کی احت ہے اور تمام کوکوں کی احت ہے۔

(359) عَنْ اَمِّ سَلْمَةُ قَالَتُ: كَانَتُ لَيلَعِيْ، وَكَانَ النِّينُ ﴿ عِنْدِي، فَاتَتَهُ فَاطِمَهُ، فَسَنَقَهَا عَلِيْ، فَقَالَ لَهُ النِّينُ ﴿ : يَاعَلِيُّ أَنْتُ وَاصْحَابُكُ فِي الْجَنِّهِ الْأَالَهُ مِثَنَيْزُ عَمُ اللَّهُ وَنُكَ الْوَامُ

عَلَىٰ، فَعَالَىٰهُ النِينَ فَعَنَىٰ الْعَنِىٰ السُّنَّ وَالْتُقَوْلَ الْقُوْلَانَ لَا يُضَاوِرُ تَوَاقِيْهُمْ ، لَهُمْ تَبَرْ يُقَالُ لَهُمْ : يَوْلَهُطُونَ الْوَسَلَامَ ، ثُمَّ يَلْفِظُوْنَهُ ، يَقُرَقُونَ الْقُوْلَانَ لَا يُضَاوِرُ ثَوَاقِيْهُمْ ، لَهُمْ تَبَرْ يُقَالُ لَهُمْ : الوَّافِصَةُ ، فِإِنْ أَذَرَكُنَهُمْ ، فَجَاهِلْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ مُشْوِرٌ كُونَ ، فُلْثُ : يَارَسُولَ اللهِ ، مَا لَمُعَلَّمَةُ فِيهِمْ؟

قَالَ: لَا يَشْهَدُونَ جُمُعَةً, وَلَا جَمَاعَةُ وَيَطُعَنُونَ عَلَى السَّلْفِ الْأَوَّلِ رَوَا الْطَبْرَ الْي فِي الْأَوْسَطِ ، وَفِيْهِ : الْفَصْلُ بْنُ غَانِم ، وَهُوَ صَعِيْف [المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم: ٢٩٠٥ ، مجمع الزواند حديث رقم: ١٩٣٣ ] \_ و رواه عبد الله بن احمد بسند آخر ان علياظه قال يتحلون حينا اهل البيت و ليسوا كذالك و آيةذالك انهم يشتمون ابا بكروعمر [السنة حليث رقم: ١٠٦١] \_

ترجمہ: ام المؤشن معرت أم سلمه رضى الله عنها فرماتى بيل كه: ميرى يارى كارات بحى ، اور في كرم الله ميرے پاس تھے، آپ كے پاس شبزادى فالممه حاضر ہو كي، بلى ان سے پہلے بچى گئے، في كريم اللہ نے ان سے فرما يا: اسطى! تم \_\_\_ کِتاب الْفَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ کِتاب الْفَقَائِدِ \_\_\_\_\_ کِتاب الْفَقَائِدِ \_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_ نکل کیے ہوں کے معرف زبانی اسلام کا دموئی کریں ہے قرآن پڑھیں مے محروہ ان کے ملق سے بیچنیں اتر سے گا،

ان كاخاص لقب بوگا ، أثين رافضى كهاجائ كا ، اكرتم أثين يا و توان سے جهاد كرد، يه شك د ه مشرك بين ، من ف عرض كيايارمول الله! ان كى نشانى كياب، فرمايا: وه جعد بيل حاضر فيلى جول ك، اور ندى هاعت كونت حاضر

موں کے، ا<u>گا</u>گر رہے ہوئے لوگوں پرطعن کریں گے۔ (360)\_عَرْبُ عَلِيَ الْمَرْتَصَى ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَطْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْم

يُسَمَّوْنَ الْوَ افِصَّةَ يَوْفُصُونَ الْإِمْلَامَ رَوَاهُ آحَمَةُ [مسنداحمدحديث رقم: ٨١١] السنة لعبد الله ابن احمدحديث رقم: ١٩٤٤ م ١٩٨١ م ١٩٩١ م ٢٠٠ م مستداليزار حديث رقم:٢٧٧٢م مجمع الزوالدحديث

رقم:١٩٣٥]\_آلْحَدِيْتُ ضَعِيفَ جِدَا 

رافضى كما جائے گا، وواسلام كوچھوڑ ديں كے۔

(361)\_عَـــُ عَائِشَةَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بِلُـ عَهِ لَقَدُ أَعَانَ عَلَىٰ هَدَمِ الْإِسْلَامِ زَوَاهُ الْبَيْهَةِي فِي شُعَبُ الْإِيْمَانِ وَالْطَبْرَائِي فِي الْأَوْسَطِ [ هعب الايمان حديث رقم:

٣٢٣ ] ، المعجم الاوسط للطير الى حديث وقم: ٣٤٤٢] \_ حَسَنْ لِتَعَدُّةِ طُرُقِهِ ترجمه: ام الموشين معنرت عا تشرصد يقدرض الله عنها فرماتي جي كدرسول الله ﷺ فرمايا: جس في كسي برحتي كا

احر ام كياس في اسلام كوكراديد يس مدى \_

(362)\_غ نَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

بِدُعَةٍ حَتَّى يَثُوْ بَ مِنْ بِدُعَتِهِ رَوَ اهُ ابْنُ مَاجَةً إلىن ماجة حديث رقم: ٥٠ ] الْحَدِيثُ حَسَن

ترجمہ: محضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ عنہما فرباتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے صاحب بدعت كيمل كوقيول كرنے سے افكار كردياہے جب تك ده ايني بدهت سے وبدنہ كرے۔

(363)\_عَنْ مَعَادِبْنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَ عُوسَتِ ٱصْحَابِي

\_\_\_\_ كتاب الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_ كَتَاب الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كَتَاب الْعَقَائِدِ اللَّهِ عَلَى الْعَالِمِ النَّاعِ ا فَعَلَى الْعَالِمِ اَنْ يَطْهِرَ عِلْمَهُ ، فَانْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعَتْهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ ٱلْجَمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرُفاً وَلاَ عَدُلاً رَوَا وُالْخَلَالُ فِي السُّنَّةِ [السنةللخلالحديث رقم: ٨٥٧ وقال اسناده ضعيف، وكذا في الصواعق المحرقة صفحة ٣ ومثله في الجامع الصغير حديث رقم: ١ ٥ / وعزاه الى ابن عساكر وَقَالَ صَوِيفْ، وَنقَلَهُ الْمُجَدِّدُ لِلْأَلْفِ الْفَانِي وَاغْتَمَدَ عَلَيْهِ وَاسْتَدَلَّى بِهِ ]\_

ترجمه: حطرت معادين جل محفر المق بي كدرمول الشاهلة فرمايا: جب فق يابدهات كابر موج مي ، اور میرے محابہ کوگا لیاں دی جائیں ، تو مالم پر لازم ہے کہ اپناظم ظاہر کرے ، جس نے ایسا ند کیا اس پراللہ کی گھٹ ، تمام فرهنوں اور انسانوں کی احت ، اللہ اس کی طرف ہے کوئی موش اور بدار تجول جیس کرے گا۔

(364) ـ عَـــٰ اَبِيْ هُزِيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَيَكُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسْ مِنْ أُمِّينَ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَا تُسْمَعُوْا بِهِ أَنْتُمْ وَلَا آبَائُ كُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ زَوَاهُ مُسْلِم [مقدمة مسلم حديث رقم: ٢ ١ م ١ م مسند احمد ٢/٣٣٥ حديث رقم: ٢ ١ ٢ م الجامع الصمير حديث رقم: • ٢٨٥].

ترجمہ: ٢ فرى دائے يس ميرى امت يس سے يكولوگ بول كے جو حميس الى ياتس بنائميں كے جو دتم تے من مول کی اور شمارے باپ داوانے ٹی مول کی تم پر لازم ہے کہ ان سے گا کے رمو۔

(365)\_كَانِ مُحَمَّدِ بْنِ مِيْرِيْنَ التَّابِهِي عَلَيْهِ الْزَّحْمَةُ يُرِىٰ: أَنَّ عَامَّةً مَا يُزوىٰ عَنْ عَلِي الكلدبرواةالبخارى إبخارى حديث وقم تدعسا

ترجمه: حفرت محد بن بيرين تابى دحدة الله عليري تحقيق بيقى كه: بدقتك هغرت على عله كي طرف منسوب كرسك روایت کی جانے والی اکثر یا تیں جموث ہیں۔

(366)\_عَنْ اَبِيْ بَكُرِ بْنِ عَيَاشِ قَالَ : سَمِعْتُ الْمَعْيَرَةَ يَقُولُ : لَمْ يَكُنُ يُصَدِّقُ عَلَىٰ عَلِيَ ﴿ فِي الْحَدِيْثِ عَنْهُ إِلَّا مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْ دِرَوَاهُ مُسْلِم [مقدمة صحح لمسلم

ترجمه: حضرت مغيره كففرمات بل كه: حضرت على كالحرف منسوب كي كل احاديث كوتسليم نين كيا جاتا تعا

سوائے ان احادیث کے جوعمداللہ بن مسعوداوران کے شاگردوں نے روایت کی مول۔

(367) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَمَّا أَحْدَثُوْ اتِلْكَ الْأَشْيَائَ بَعْدُ عَلِي ﷺ قَالَ رَجُلُ مِن

أَضْحَابٍ عَلِيٍّ: فَلَتَلَهُمُ اللَّهُ أَيُّ عِلْمٍ أَفْسَلُوا رَوَافَعُسُلِم [مقنعة صحيح لمسلم حديث رقم: ٢٣].

ترجمہ: الداسمان فرمائے میں کہ: جب حضرت ملی کے بعد لوگوں نے یہ چیزیں کھڑ کیں تو صفرت ملی کے سے ا شاکر دوں میں سے ایک نے کہا: اللہ اُٹیل تباہ کرے، انہوں نے کیے فین ملم کوشاب کردیا ہے۔

(368) ـ غ أَبِي مَلْيَكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِّى اللهُ عَنْهُمَا أَسْأَلُهُ أَنْ يَكُتُب لِي

كِتَاباً وَيُخْفِئ عَنَىٰ ، فَقَالَ : وَلَدْنَاصِعَ ، آنَا آخَتَارَ لَهُ الأَمْوَرَ الْحَبِيَارِ ٱ وَأَخْفِئ عَنْهُ ، قَالَ : فَدَعَا بِقَصَائِ عَلِيَ ﷺ ، فَجَعَلَ يَكُتُب مِنْهَ آشْيَائَ ، وَيَمْزُ بِهِ الشَّيْئَ فَيَقُولُ : وَاللَّهِ مَا قَصَى بِهِذَا عَلَىٰ إِلَّا

بِقَطْسَاعِ عَلِي وَظِيْهُ لِتَجْعَلَ يَحْشَبُ وَمَنَا الشَّيَاعَ وَيَعَزَ بِهِ الشَّيْعَ الْتِيعَوْلِ: وَاللهِ مَا فَضَى بِهِدَا عَلَى [1] اَنْ يَكُوْنَ صَنَّلُ [مقدمة صحيح لمسلم حديث واله: ٢٢]. ترجم: - حضرت ابن افي مليك عظيم المساقر السيري كه: ش في معرسة ان مهاس كي المرف علاكما كريم في المرف مجك

ا مادیث کعموا کریسی دی اور میری مجع سے بالاتر تدکھیں۔ حضرت ان حہاس نے سوچا کہ دھنم دیک فطرت ہے، ش ا مادیث کے لکھے ہوئے ذخیرہ بی سے شخب کر کے چہا کر اس کو پھیٹا ہوں، اس کے بعد حضرت ابن حہاس نے حضرت کی کے لکھے ہوئے فیصلے منگوائے اوران بی سے بی جا تین گھٹا شروع کیں، مطالعہ کے دوران حضرت ابن حہاس فرمائے سے کمالشد کی تھم پر عضرت کی کے فیصلے ہیں کہ بیریش کی گراہ خض کے فیصلے ہیں۔

(369) عَنْ إِينَ ذَرِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى الْجَمَاعَةَ شِبْر الْقَدُ تَعَلَمَ وِلِقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُلْقِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ آلِوَ دَاوَد [مسند احمد حديث رقم: ٢١٢١٦, ابو داود حديث رقم:

۲۵۵۸]۔ الْمُحدِيْثُ صُوحِيْع ترجمہ: عشرت الاور رہ خفر ماتے على كدرمول اللہ الله الله فائد فرایا: جو فنس بناعت سے ایک بالشت مجى دور موااس

في الله كارى المن كرون الماروي

ذِكْرُ الْمَهْدِيُ ﷺ اماممبدیﷺ كابيان (370) ـ عَرْ لَمُ مَعْلَمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٣٠٨٦ ، شرح السنة حديث رقم: ٣٢٨ ] \_ إِسْنَادُهُ جَيِّدُ

ترجمه: حطرت ام سلمرض الشعنبافرماتي بي كدش فيرسول الله فظاوفرمات وعدانا مهدى ميرى مترت

مِيسَ عَمَوُا مِنَا مَمَلِكَ اولاهِ مِن مِعَ مِنَاكَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الْحَسَنِ، قَالَ انَّ المِي هَذَا سَيْدُ (371) وَعَنْ اَبِي السَّحْقَ قَالَ قَالَ عَلَىٰ اللهِ وَنَظَرَ الْيَالَةِ الْمُتَافِدُ السَّيْدُ

را ۱۷۰ وغرب بي بسمه من صليه رخل نيستمي ياسم نيتكم يَشْتهه في المُعلَّقِ وَلاَ كَمَا سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ هَا وَمَنْ حَمْرُ صَلِيهِ رَجُلُ يُسَمَّى يِاسْم نَيتِكُمْ يَشْتهه فِي الْمُعلَّقِ وَلا يَشْتِهُه فِي الْمُعَلِّقِ رَوَاهُ الدِودَاوْ دارِوداوْ دمن رشرة ، ٢٠٩٥ على استنده دييف

ترجمہ: حضرت ابداسحاق فرماتے ہیں کہ صفرت ملی المرضی الله نے اپنے بیٹے صفرت من کی طرف و کیکر قرمایا۔ بے حک میرا بدینا سیر ہے۔ جیدا کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے نام دیا ہے۔ اس کی پشت سے ایک آ دی نظم گا جس کا نام تھارے ہی والار کھا جائے گا۔ دوا خلاق میں ٹی سے مطاب ہوگا کمرصورت میں مشاہرتیں موگا۔

(372) ـ وَ عَن عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْغُودٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا تَذَهَبُ الذَّ نَهَا حَتَى يَمْلِكَ الْعَرْبُ وَ أَبُو دَاوُد [ترمذى حديث يَمْلِكَ الْعَرْبُ وَ فَالَ الله عَلَى مَدِيثَ رَقَمَ : ٢٣٨٢ ـ إلا الله عَن صحيح ] ـ قَالَ الله عَنْ صحيح عَن صحيح عَن سُون صحيح عَن صحيح عَن الله عَنْ الله عَنْ صحيح عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ صحيح عَنْ صَدِيقًا لَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللللّهُ عَا عَلْمُ عَلَّا عَا عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ اللّهُ عَلَّا عَا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسحود ﷺ فرمائے ہیں کدرمول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنیا اس وقت تک فتم نیس ہوگی حتی کر میرے الل بیت ش سے ایک آدئی حرب کا الک بن جائے گا۔ اس کا نام میرے نام سے مطابق ہوگا۔ !

(373)\_وَعَرِنِ ذِرِّ عَنْعَبْدِ اللهِ ابْنِمَسْغُودِعَنِ النَّبِي الْقَالَ لَوْ لَمْيَنِقِ مِنَ الدُّنْيَا الْآيومَ لَطَوَّلَ اللهُ ذَٰلِكُ اليُومَ ، حَتَّى يَمَعَثَ رَجُلًا مِنِّى أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَى يُوَاطِئُ اِسْمُهُ اِسْمِي وَاسْمَ أَبِيهِ إسْمَ أَبِي رَوَاوْ أَبُو دَاوُد [ابوداؤد-دديثرقم:٣٢٨، ترمذي-ديثرقم: ٣٢١]\_الْحَدِيثُ حَسَنْصَحِيحَ (374)\_وَعَنَ إِنِي مَعِيد الْحُدْرِي هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ الْمَهْدِئُ مِنْي اَجَلَى الْجَبَهَةِ وَ النَّي الْأَنْفِي يَعَالَا الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَذَلًا كَمَا طُلِتَتْ ظُلْمًا وَجُورًا ، يَعْلِكُ سَنِعَ سِيسُرَرُوا هُ

ا**كُو دُاؤُ د**[ ابو داؤ دحديث رقم: ٣٢٨٥م، شرح السنة حديث رقم: ٣٢٨٠م مستدرك حاكم حديث رقم: ٨٨٣٨ و فيعمر ان قال الذهبي هو ضعيف إ\_امتاذه حَسَن

ترجہ: حضرت ابوسعید ضدری کھنے فرمائے ہیں کہ رسول اللہ کے فرمایا: مہدی جھے سے ہوگا۔ کملی پیشانی والا، بلندینی والا، زشن کو مدل وانساف سے ای طرح جمر دے گاجس طرح وظلم وسم سے بھری ہوئی ہوگی موگ سمات سال حکومت کرے گا۔

(375)\_ وَعَنَ أَهْلِ الْمَدَائِنَةِ مَا لِنَالُهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي اللّهَ قَالَ يَكُونُ الْحَيْلَافُ صِندَ مَوتِ حَلِيفَة ، فَيَعُورُ جُرَجُلُ مِن اَهْلِ الْمَدَائِقَةِ هَا لِهَا لَهِي مَكَّةَ فَيَائِيهِ نَاسَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَيلِ بِخُونَا وَهُو كَارِهُ ، فَيَعَلَ الرّبَعَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ترجمہ: حضرت ام سلمرض الشرعنيانے في كريم الله ساوات كيا ہے كرفر مايا: ايك فليفرى موت پراعتما ف بو گا۔ الل مديد شمس سا ايك آدى بحاگ كر كم جلا جائے گا۔ الل كم شمس ساوگ اسك يا كس آكي گے۔ وہ اسے باہر نکالیس کے حالاکہ دونیس چاہے گا۔ دواس کے ہاتھ پردکن بھائی اور مقام ایرائیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ شام سے ایک دستراسکے مقالے کے لیے چیچا جائے گا جو کہ اور عدید کے درمیان بیداء کے مقام پرزشن میں دھنماد یا جائے گا۔ جب لوگ بید مقروبیکسٹس کے توشام کے ابدال اور عمال کے مرکز دولوگ اسکے پاس آ کرائمی بعت کریں کے ، پھر قریش میں سے ایک آ دی کھڑا ہوگا۔ والوگوں میں ایکے تھی کی سفت کے مطابق امکام نافذ کرے گا۔ اسلام فالم کے اسلام کا میں کے دوائی مرف کے دوائی اللہ انداز کام نافذ کرے گا۔ اسلام

زیْن پراپٹی گردن ڈال دےگا۔ وہ سات سال تک رہےگا۔ پھر وفات پائے گا اور سلمان اس پر جناز ہ پڑھیں کے۔ خوڑ ؤ ہج الدَّخِالِ

عورج، د

دعبال كالكلنا

(376)\_عَرْبُ عِمرَ ان بن حُصَينِ ﴿ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قِيَامِ السَّاعَةِ امْزِ اكْبَرُ مِنَ الذَّجَّالِ رَوَافْمُسْلِمِ [مسلمحديث رقم: ٢٥٣٥].

ترجمہ: حضرت ممران بن صین کرمائے ہیں کہ ش نے رسول اللہ کھوفر ماتے ہوئے سنا: حضرت آ دم کے مراب بار میں ایک قالم سے تک میں ایک میں مال سند کی کہ برانسو

پيدا ہوئے سے سے کرتیا مت قاتم ہوئے تک دجال سے تھے کوئی معالم تھیں۔ (377)۔ وَ عَدْ نَ حَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ حْمَدُ قَالَ قَالَ وَمنولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اَنَّ اللّٰهُ تَعَالَىٰ لَيسَ بِاَحْوَرُ وَانَّ

الْمَسِيْحَ الذَّجَّالَ اَعْوْرُ الْعَيْنِ الْيُمْغَى عَكَانَّ عَيْنَهُ عِبَدُهُ طَالِيَةُ وَوَاهُمُسَلِم وَ الْبَحَارِي [مسلم حديث وقم: ٢١١هـ بمعادى حديث دقم: ٣٣٩٩]\_

ترجمہ: حضرت مبداللہ بن عمر دخی الله عنها فریاتے ہیں کد رسول اللہ ﷺ نے فریایا: بے فک اللہ تعالیٰ کا ناتیس ہے

اور بے فک مح دجال دائمی آگوسے کا ناہے جیسے اس کی آگھ بجو لے ویے آگور کی طرح ہے۔ حصص میں میں میں مصرف اور اور اس اس کی انسان میں میں اور کی فائد میں میں اُن اُور اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن ا

(378)\_وَعَرْ َانَّسِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَامَوْنَ بَيِّ الْأَقَدُ ٱلْلَّرَ أَمَّتُهُ الْأَعْوَرَ الْكُذَابِ ، أَلَا إِنَّهَ أَعْوَرُ وَانَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْثُوبَ بَيْنَ عَيْنَيهِ كُفُورُ وَافْمُسْلِم وَالْبُحَارِى[مسلم حدیث رقم: ۳۲۳ مر به بعادی حدیث رقم: ۱۳۱ مرتو مذی حدیث رقم: ۴۳۵ مرابو داؤد حدیث رقم: ۳۳۱ م] . ترجمه: حضرت انس عضفر مات بیل کدرسول الله عظائر مایا: کوئی ایسا نی تیمی جمس نے ایک اُ مُست کوکائے کڈ اب سے شڈورایا ہو شیرواردہ کا ناہوگا اور بے شکستھارارپ کا ناتیمی ہے۔ اس کی دونوں آ محمول کے درمیان کسف رکھا ہوا ہوگا۔

(379) ـ وَعَرْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَمنولا اللهِ اللهِ اَخَدَفْكُمْ حَدِيثًا عَنِ اللّهَ جَالِ مَاحَذَثَ بِهِ بَهِ يَعْ وَهَ اللّهَ الْحَوْرُو اللّهُ يَجِعُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنّارِ ، فَالَّبِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِى النّارُ ، وَالْحَى الْلِرْكُمْ كَمَا الْلَرْبِهِ لُوحَ قَوْمَهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَحَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٣٧، بعارى حديث رقم: ٣٣٣٨ بابن ماجة حديث رقم: ٢٠٠١].

ترجمہ: حضرت الدہریرہ کھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا ش جمیں دجال کے بارے میں بات بناؤں جو کسی ٹی نے اپنی اُمت کو ٹین بنائی۔ بے فلک وہ کانا ہے اور اپنے ساتھ جنت اور دور فرخ میسی چیزیں لے کر آئے گا۔ بچہ وہ جنت کے گاوہ چہنم ہوگی۔ میں تنہیں ڈرا تا ہوں بیسے صفرت اور تر نے اپنی قوم کو ڈرایا۔

(380)\_قَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَسِيْخِ مِنْ قِبِلِ الْمَشْرِقِ هِمَنْهُ الْمَدِينَةُ، حَتَّى يَنْزِلَ دُئْرَ الْحَدِ، ثُمَّ تَصَرَّفَ الْمَلَاكِكَةُ وَجَهَهُ قِبْلَ الشَّامِ وَهُنَا لِكَ يَهْلِكُ رَوَا فَعْشَلِم [مسلم-ديثرقم: ٣٣٥١، ومدى حديث رقم: ٣٢٣٣].

(381)ـوَعَىُ عَبِداللّٰهِيْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللهُّعَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهُّظُّةُ قَالَ رَأَيْتِي اللَّيَلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَآيَتُ رَجُلَا آدَمَ كَاحْسَنِ مَا آنْتَ رَائِ مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ، لَمُلِمَّةٌ كَاحْسَنِ مَا آنْتَ رَائِ مِنَ اللِّمَمِ قَدْرَجَلَهَا فَهِيَ تَقْطُوْ مَا ثَمَّ مُثَكِمَّا عَلَىٰ عَوَ الِقِيرَ جَلَيْنِ يَطُوفُ بِالْجَيْبِ، فَسَنَلَتُ مَنْ لَمْذَا؟ كتاب الْعَقَائِدِ

ترجمه: حضرت عبدالشاين عراب ب دوايت ب كدرمول الله الله الله الله ي فرمايا: ش في آن دات محاب ش كيم ك ياس كندى رنگ كايك فويصورت آدى كود يكها جنع كندى رنگ كاكونى فويصورت رين آدى تم في ديكها موراس کے گیسو کندھوں تک منصے۔اشنے توبصورت جنتے خوبصورت بال تم نے دیکھے ہوں گے۔ان بیس کنٹھی کی ہوئی تھی اور ان سے یانی فیک دبا تھا۔ ووآ دمیوں کے کشرصول کا سہارا لے کر کھی کا خواف کر دبا تھا۔ میں نے ہے چھا کدریکون ہے؟ کہنے گلے بیش این مریم ہیں۔فر مایا محریش نے محتمر یالے بالوں والے ایک وائمی آ کھے سے کانے آ دی کو ویکھا جس كي آكوريا يعولا بواالكورتى \_ ش نے جن لوكول كور كھا ہان ش سےدوائن تطن كرساتھ مشابهت ركھتا ہے۔ وہ دوآ دميوں كے كندموں ير باتور كوكريت الله كاطواف كرتا ہے ميں نے يو جھابيكون ہے۔ كينے كي بيري دجال ہے۔ (382)\_ق عَنْ فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ رَضَى الشَّعَنْهَا قَالَتْ سَمِعَتْ مَنَادِي رَسُولِ اللَّهِ الْفَي يَنَادِي الصَّلُوةُ جَامِعَةُ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمُسجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَآيِي فَلَمَّا لَّصْي صَلَوْتُهُ، جَلَسَ عَلَى الْمِنْبُروَهُوَ يَصْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمُ كُلِّ إِنْسَانٍ مَصَلَّاهُ لُمُ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُو لُهُ آعُلَمْ ، قَالَ إِنِّي وَ اللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْيَةُ وَلَا لِرَهْبَةُ وَلَكِنْ جَمَعُتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيُّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِياًّ فَجَآيَّ وَاسْلَمَ وَحَلَّفِي حَدِيثاً وافْقَ الَّذِي كُنْتُ اَحَدِّنْكُمْ بِهِ عَنِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، حَذَّتْنِي اَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَةٍ مَعَ لَلْتِينَ رَجَلاً مِنُ لَحُم وْجُذَام فَلَعِب بِهِمْ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبُحْرِ فَاوْفَأُوا اِلَىٰ جَزِيْرَةٍ حِيْنَ تَغُرْب الشَّمْسُ فَجَلَسُوافِي ٱقْرُبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيْرَ قَفَلَقِيَتُهُمْ دَابَةً أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يَدْرُونَ مَا قُبَلُهُ مِنْ دُبُرِ هِمِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ قَالُوا وَيُلَكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ انْطَلِقُو ا إلَى هٰذَا الرَّ جُل فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ ۚ إِلَى حَبَرِكُمْ إِلْأَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَتَ لَنَا رَجُلًا فَرَقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيطَانَةً قَالَ فَانْطَلْقُنَا سِرَاعًا, حَتَىٰ دَحَلْنَا الدِّيْرَ فَإِذَا فِيْهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ مَا رَأَيَّنَاهُ قَطُّ خَلُقًا, وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا, مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِم مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيْدِ قُلْنَا وَيُلَكَ ! مَا ٱنْتَ؟ قَالَ قَدَرْ لُمْ عَلَىٰ حَبرى فَاخْبِرُونِي مَا أَنْتُمُ ۚ قَالُوا نَحْنُ أَنَاسْ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا سَفِينَةٌ بَحْرِيَّةٌ فَلَعِب بِنَا الْبَحْرُ شَهْرًا ، فَذَخَلْنَا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتْنَا وَآيَدُا هَلَبَ ، فَقَالَتُ آنَا الْجَشَاسَةُ ، إغمِدُو الله هٰذَا فِي الذَّيْرِ ، فَاقْتِلْنَا اللِّيكُ سِرَاحًا , فَقَالَ , أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْل بَيْسَانَ هَلْ تُغْمِرُ ؟ قُلْنَا نَعَمُ , قَالَ أَمَا إِنَّهَا ثُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ قَالَ ، ٱخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبْرِيَةِ هَلْ فِيهَا مَائِ ؟ قُلْنَاهِي كَثِيرَةُ الْمَآيِ، قَالَ إِنَّ مَايَ هَا يُوشِكُ أَنْ يَلْهَبَ ، قَالَ ، أَخْبِرُ ونِي عَنْ عَيْن زُغَرَ هَل فِي الْعَيْن مَا يَا ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ آهَلُهَا بِمَانِي الْعَيْنِ؟ قُلْنَا تَعَمْهِي كَيْيَرَ قُالْمَانِيُ وَآهَلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَانِيهَا ، قَالَ ، الْحَبِرُ ولِي عَنْ نَبِيَ الْأَمْتِينَ مَا فَعَلَ قُلْنَا قُدْ حَرَجَهِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَعْرِبَ قَالَ اَفَاتَلَهُ الْعَرَبِ؟ فُلْنَا نَمَهُم قَالَ كَيْفَ صَنَعَبِهِمْ؟فَأَخْرَزَاهَ أَنَّهُ قَدْظَهَرَ عَلَىٰ مَنْ يَلِيُهِمِنَ الْعَرْبِ وَأَطَاعُوهُ ، قَالَ آمَا إِنَّ لَٰ لِكَ خَيْرَ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَإِنِّي مُخْبِرَكُمْ عَتِي ، آنَا الْمَسِيْحُ الذَّجَالُ وَإِنِّي يُوشِكُ اَنْ يُؤُذَّنَ لِي فِي الْخُزوج فَاخْرَجْ فَاسِيْرَ فِي الْأَرْضِ فَلَا آدَعُ قَرْيَةٌ اِلْاَهْبَطْتُهَا فِي آرَبَعِيْنَ لِيْلَةٌ خَيْرَمَكَّةَ وَطَيْبَةَ هُمَّا مْحَرَّمْعَانِ عَلَىٰٓ كِلْتَاهْمَا رَكُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَّامِنْهُمَا ، اسْتَقْبَلْنِي مَلَكْ بِيَدِوالسَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا ، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْوْمُنونَهَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِه فِي الْمِنْبُرِ هٰلِهِ طَيْبَةُ مِلْهِ طَيْبَةُ مِلْهِ طَيْبَةُ مِغْنِي الْمَلِيْنَةَ ، آلَا هَلُ كُنْتُ حَذَّتُنْكُمْ؟ فَقَالَ النَّاسْ نَعَمْ أَلَا أَنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّام أَوْ يَحْرِ الْيَمَنِ لَا بَلْ مِنْ قِبْلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ رَاو مَا بِيدِه اِلَى الْمُشْرِقِ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَأَبُو دَاوْ د [مسلم حديث رقم: ٢٣٨٧]، ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٢٧، ترمذى كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

حديث رقم: ٢٢٥٣ م ابن ماجة حديث رقم: ٧٤٠ ٣]

ترجمه: حفرت فاطمه بنت قيس رض الشرعنها فرماتي بي كه بش في رسول الشد الله المان كرفي واليكواعلان کرتے ہوئے سنا۔ وہ کبدر ہاتھا نمازلوگوں کوجی کرنے والی ہے۔ پس میچہ کی طرف نکل اور پس نے رسول اللہ فلانے ساتھ نماز پڑھی۔ میں خواتین کی صف میں تھی۔ جب آپ ﷺ بٹی نماز پڑھ کیے تومنبر پرتشریف فرما ہو گئے اور آپ الله اس مع فرمایا: برانسان این نماز والی جگه برین شارے محرفرمایا کیاتم نوگ جانے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے کھا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرما یا اللہ کی تشم میں نے تہمیں تر خیب دیے یا خوف داد نے کے لیے تیں بادیا بلک اس لیے بادیا ہے کہم داری ایک سیسائی آ دی تھادہ آ یا اور سلمان مو کمیا۔اس نے جھے ایک بات سٹائی۔ وہ اس بات کے میں مطابق ہے جوش حمییں میں وجال کے بارے شن بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کدوہ بی فخم اور بنی جذام کے تین آ دمیول کے بھراہ سندری کشتی ش سوار ہوا۔ ایک میپنے تک اہریں ان سے سمندر ش کھیلن رایں۔ایک روز وہ فروسیوآ فاب کے دفت ایک بڑیرے پرنظراعماز ہوئے اور چھوٹی کشیوں میں بیفرجزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں کھنے بالوں والاموٹا ساجا ٹور لما۔ بالوں کی کثرت کے یاحث اسکے اسکے اور مکیلے ھے ش ہم تمیز ٹین کریار ہے تھے۔انہوں نے کہا خانہ ٹراب آد کون ہے؟ کہنے گی ش جاسوں ہوں تم کلیسا میں اس آ دی کے باس جاؤدہ تمہاری خرکا مشاق ہے۔جب اس نے ہمارے سامنے آ دی کا نام لیا تو ہم ڈر سکتے کہ بید شیطان نہ ہو۔ہم جلدی ہے گئے تنی کرکلیسا شی وافل ہو گئے۔ دہاں ایک بہت بڑا آ دمی تھا کہ ایسا آ دمی ہم نے بھی نہ در یکھا تھا۔ وہ مشبوطی سے بندھا ہوا تھا اوراس کے ہاتھ گردن کے ساتھ متھے۔ مکشوں سے ٹخنوں تک بیڑیوں سے حکڑا ہوا تھا ہم نے کہا خانہ ٹراب تو کون ہے؟ کہا کہ میرے متعلق جمہیں اعمازہ ہو گیا ہوگاتم ہڑا کہ کہون ہو؟ کہا کہ ہم حرب کے رہنے والے ہیں۔ سمندری محتی شی سوار ہوئے تھے کہ ایک میپنے تک ایرین حارے ساتھ کھیلتی رہیں۔ ہم جڑیرے میں داخل ہوئے تو جس ایک موٹا سا جا تورطا وہ اولی کہ ش جاسوں ہوں تم اس کلیسا میں اس کے یاس جاؤ۔ ہم جلدی ہے تیری طرف آ گئے۔ اس نے کہا کہ جھے بیسان کے باٹ کے متعلق بتاؤ کہا اس میں پھل لگتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔اس نے کہا فتقریب وہ مچل ٹیس وے گا۔ کہا کہ مجھے بحیر وطبر ریے متعلق بتاؤ کہ کیا اس میں یانی ہے؟ ہم نے کہااس میں بہت یانی ہے۔ کہا حقریب اس کا یانی شتم ہوجائے گا۔ کہا کہ جھے مین زخر کے متعلق بتاؤ

كياس ك وشق على يانى ب اوركياس ك ما لك وشف كم يانى سي يحق كرت وين؟ يم في كبابان - كما كد في امیوں کے نبی کے متعلق بتاؤ کہ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ کمہ محرمہ سے نکل کریدینہ منورہ میں جلوہ افرز وہیں۔ کہا کیا عرب ان سے اور ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ کہا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ قرب وجوار ے حرب پرخالب آئے اور وہ لوگ اطاعت گزار جیں۔اس نے کہاان کی ای جس شیرے کہ اس کی وی وک کریں اور ش مستهیں اپنے متعلق بتا تا ہوں کہ میں ہی د جال ہوں۔عنقریب جھے نکلنے کی اجازت لیے گی۔ اپس میں لکل کرز مین یں گاروں گا اور چالیس دنوں کے اندر کوئی الی بستی ٹیس رہے گی جس میں ندائز دں سوائے مکے مرمداور مدینہ طبیبہ کے وہ ووٹوں مجھے پرحمام ہیں۔جب ان میں سے کمی کے اعرر داخل ہونے کا ارادہ کروں کا تو جھے فرشتہ طے کا جس کے ہاتھ ش تکوار ہوگی بس کے ساتھ مجھے رو کے گا اورا کے جررائے یرحا تلت کے لیے فرشتے ہوں گے۔ راوی کا بیان ہے کدرمول اللہ ﷺ نے اپنا مبادک مصامتبر پر بارا اور فرما یا کدید در ید طبید ہے۔ طبید ہے۔ کیا یں نے جمہیں بتایا نیس تھا؟ لوگ عرض گزار ہوئے ، تی بال فرمایا کده ، بحرشام یا بحریمن میں نیس بلد مشرق کی جانب ہے، اور دست مہارک سے مشرق کی جانب اشار وفر ما ال

(383) - وَعَنِ التَّوَاسِ بِنِ سَمْعَانِ هُ قَالَ ذَكُر رَسُولُ اللهِ اللهِ عَالَ ذَاتَ عَدَاقِي فَعَمَّمُ فِيهِ وَرَفَعَ حَنِي طَنَيْهُ فِي طَائِمُةِ النَّمُولِ ، فَلَمَّا رُحْنَا الْمِهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا ، فَقَالَ مَا هَاكُمْ ؟ فَلْنَا يَا رَسُولَ اللهُ ذَكْرَت الدَّجَالَ عَدَاقُهُ فَغَفْصْتَ فِيهِ وَرَفَعْت ، حَتَى طَنَنَاهُ فِي طَائِمَة النَّعُلِ ، فَقَالَ عَيهِ وَرَفَعْت ، حَتَى طَنَنَاهُ فِي طَائِمَة التَّعُلِ ، فَقَالَ عَيهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِي اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

كتات الْعَقَائدا

قَدْرَهُ , قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا اِسْرَاحُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ كَالْغَيثِ اسْتَذْبَوَتُهُ الرّيْخ , فَيَاتِي عَلَى القَوم فَيَدْعُوهُمْ ، فَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيْءُونَ لَهُ ، فَيَأْمُرُ السَّمَاتَيَّ فَتُمْطِز ، وَالْأَرْضَ فَنَنْبِثْ ، فَتَرُوحُ عَلَيهِم سَارِحَتُهُمْ اَطُولَ مَاكَانَتْ فْرًا وَامْنِعَهُ صُرُوعًا وَامَدُّهُ خَوَاصِرَى فُمَّ يَاتِي الْقُومَ فَيَدعُوهُم فَيَرَذُونَ عَلَيْهِ قَولَهُ مِ فَيَنْصَوفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِآبِدِيْهِمْ شَعْ مِنْ أموّ الِهِم وَيَمَزُ بِالْخَرِيَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَنْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيْبِ النَّحْلِي ثُمَّ يَدخُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضَرِبُهُ بِالسَّيْفِ, فَيَقْطَعُهُ جَزْ لَتَينِ رَمْيَةَ الْغَرْضِ ثُمَّ يَدُخُوهُ فَيَقُبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجُهُهُ وَيَصْحَكُم ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَلْمُلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ بِنَ مَزِيَمَ عَلَيهِ السَّلَامُ ، فَينْزِلُ عِندَ المَنَارَةِ الْبَيْضَآيُ شَرْقِيَّ دَمِشْقَ بَيْنَ مَهْرُو ذَتَينٍ، وَاصْعًا كَفَّيْهِ عَلَى آجْنِحَةِ مَلَكَينٍ، إذَاطَأُطَأَرُ أَسْهَ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهَ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانَ كَاللَّوْ لُويْ فَلَايَحِلَّ لِكَافِر يَجِدُر يُحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَتَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفْهُ لِ فَيَطْلُبُهُ حَتَّىٰ يُلْرِكُهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلْهُ لِلْمَ يَاتِي عِيسْي عَلَيْهِ الشَّلَاهُ قُومٌ قَدْعَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ لَيَمْسَحُ عَنْ وَجُوهِهِمْ وَيُحَدِّدُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ ، فَتِينَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اذْاَوحَى الثَّمَالِيٰ عِيسْي عَلَيْهِ الشَّلَامُ إِنِّي قَذَاخُرَجْتُ عِبَادًا لِي لاَيَدَانِ لِاَحْدِ بِقِقَالِهِمْ، فَحَرْزُ عِبَادِى إلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللَّهَ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِن كُلِّ حَلَبٍ يَنْسِلُونَ، لَيَمْزُ أَوَالِلْهُمْ عَلَى بُحَيرَةٍ طَبْرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمْزُ أَخِرُهُم فَيَقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهٰلِهِ مَرَّةٌ مَاكِنْ ، وَيُحْصَرُ نَبِئُ اللَّهِ عِيسْي عَلَيْهِ الشَّلَامُ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ القُور لِآحَلِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِاتَةِ دِينَارِ لِآحَلِكُمْ الْيُومَ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسَى وَأَصحَابُهُ ، فَيُرسِلُ اللَّهُ عَلَيهِمُ النَّفَفَ فِي رِقَابِهِم ، فَيَصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِئُ اللَّهِ عِينسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصِحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَلَا يَجِلُونَ فِي الْأَرْضِ مَوضِعَ شِبرِ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمْهُمْ وَنَتَنْهُمْ فَيَرْ غَبَ بَيِئَ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ الشَّلَامُ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيْر مِلُ اللّهَ طَيْرً ا كَأَعنَاقِ البُحْتِ فَتحمِلُهُمْ فَتَطُوّ خَهُمْ حَيثُ شَاعَاللهُ مُنْ يُوْسِلُ اللهُ مَطُوّ الْاَيكُنْ مِنْهُ بَيَثُ مَدَرِ وَلَا وَبَرِ ، فَيَغْسِلُ اللهُ مَطُوّ الْاَيكُنْ مِنْهُ بَيَثُ مَدَرِ وَلَا وَبَرِ ، فَيَغْسِلُ الْاَرْضِ الْبِعِي ثَمْرَكِ وَرَدِّى بَوَ كَتَكِ فَيو مَعْلِدَ تَاكُلُ الْوَصْابَةُ مِنَ الرُّمُانَة ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقَحْهُهَا وَلِيَارَكُ فِي الرِّسْلِ ، حَتَى إِنَّ اللَّفَحَة مِنَ الْإِبل

لَتَكَفِى الفِئامُ مِنَ النَّاسِ وَ اللَّفْحَةُ مِنَ البَقَرِ لَتَكَفِى القَبِيلَةُ مِنَ النَّاسِ وَاللَّفْحَةُ مِنَ الغَمَمِ لَتَكفِى الفَحْذَمِنَ النَّاسِ ، فَيَنْمَاهُمْ كَذٰلِكَ اذْيَعْتَ اللَّهُ رِيْحًا طَيْبَةً ، فَتَأْخُذُهُمْ تَحتَّاباطِهم ، فَتَفْيِطُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَتْفَى شِرَاوَ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيْهَا تَهَارَجُ الْمُحْمُنِ ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ

الْسَّاحَةُ زَوَاهُ مُسْلِمِ وَالْتِر مَلْدَى وَ أَبُو ذَاوْ هَوَ ابْنُ مَاجَةً وَ الْلَفَظُ لِمُسْلِمٍ [مسلم حديث رقم: ٣٣٧م. ترملى حديث رقم: ٣٣٧ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٧ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٠٤٥].

صور یا ہے باوں دالا 192 ۔ دواس کے سامنے صورہ کیف کی ایتدائی دیں آئیٹی پڑھے۔ بلا شہر شام اور حراق کے میں سے جود میں ان کے سامنے صورہ کیف کی ایتدائی دیں آئیٹی پڑھے۔ بلا شہر شام اور حراق کے در میان سے اس کا خروج 192 در میں یا گئی فیاد کھیلائے گا۔ اے اللہ کے بدو گا بت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ ذمین میں کہ تک ہے گا؟ آپ گھی نے فرما یا جا کہ اس کے برابر دوگا ، ایک دون ایک سال کے برابر دوگا ، ایک دون ایک سال کے برابر دوگا کیا اس میں میں کہا ہے دون ایک سال کے برابر دوگا کیا اس میں میں ایک ہوئی کے دون ایک بوائی کے برابر دول گا کیا اس میں میں ایک دول کی فرح میں گائی ہوگا ، آپ نے کوش کیا یا رسول اللہ ایک بین جودن ایک سال کی طرح میں گائی ہوگا ، آپ نے

210

فرمایا: جیس ، تم اس کے لیے ایک سال کی ثمازوں کا اعدازہ کرلینا، ہم نے عرض کیا، یارسول اللہ اوہ زیمن پر کس قدر تیز ا کیان کی دعوت دے گا وہ آس پر ایمان لے آگی گے اور اس کی دعوت تبول کر لیس گے، وہ آسان کو تھم دے گا تو وہ یانی برسائے گا اور زمین کو تھم دے گا تو وہ میز ہ اگائے گی ، ان کے ج نے والے چانور شام کوآئمیں گے توان کے کوبان میلے سے لیے، تھن بڑے اور کو کیس دراز ہول گی ، گھروہ دومری قوم کے پاس جا کران کو دعوت دے **گ**ا ، وہ اس کی دعوت کومستر دکریں گے۔ووان کے پاس سےلوٹ جائے گاءان پر قبط اور خشک سالی آئے گی اوران کے پاس ان کے مالوں سے پیچے ٹیس رہےگا، چمروہ ایک بنجرز ٹین کے یاس سے گز رے گا اور ز ٹین سے کیے گا کہاہے ٹوڑائے ٹکال دو، آو زشن کے ٹزانے اس کے پاس ایسے آئی گے چیے شہد کی تھیاں اپنے سرداروں کے پاس جاتی تایں چروہ ایک کڑیل جوان کو پلائے گا اور تکوار مارکراس کے دوگلاہے کردے گاہ جیسے نشانہ برکوئی چزگتی ہے، پھروہ اس کو بلائے گا تو وہ (زندہ ہوکر) دیکتے ہوئے چرے کے ماٹھ بنتا ہوا آئے گا ، دجال کے ای معمول کے دوران اللہ تعالیٰ حضرت کتے ائن مریم کو بیمجاگا ، وہ دشت کے مشرق ہیں مفید بیناد کے باس دوز روز مگ کے سلے بہنے دوفر شنوں کے کندموں پر ہاتھ رکے ہوئے نازل ہوں کے، جب حضرت میسی علیہ السلام اپنا سر جھکا تھیں کے تو موتیوں کی طرح تضرے کریں گے، جس كا فرتك مجى ان كي نوشبو ينهير كي اس كا زعده ربيا عمكن شهورگا ، اوران كي نوشيو منتها يه نظرتك يهيم كي ، وه دجال كو حلاش کریں مے حتی کہ باب لڈیر اس کو موجود یا کرقل کر دیں ہے۔ پھر حضرت کی اہیں مریم کے یاس ایک المی قوم آئے گی جس کواللہ تعالیٰ نے دجال کے لائے اکھا تھا، ووان کے چروں پر دست شفقت مچیریں ہے، اورانیس جنت یں ان کے درجات کی خبر دیں گے، ابھی وہ ای حال میں بول کے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جیسی علیہ السلام کی طرف وجی فرمائے گا ، میں نے اپنے یکی ہندول کو ٹکالا ہے جن سے الزنے کی کسی میں طاقت جی ہے ہم میر سے ان ہندول کوطور کی طرف اکٹھا کرد، اللہ تعالٰ یا جوج اور ما جوج کو بیسیج گا، اور وہ ہر بائدی سے بہرعت پیسلتے ہوئے آئیں ہے، ان کی پہلی جماعتیں بحیرہ طبرستان ہے گزریں گیا دروہاں کا تمام یانی پی لیس گی ، پھرجب دوسری جماعتیں وہاں ہے گزریں گی تو وہ کہیں گی بیماں برکسی وقت یانی تھا،اللہ کے نبی حضرت عیسی اوران کے اصحاب محصور ہوجا کمیں مے حتیٰ کہ ان میں ہے کی ایک کے نز دیک بیل کی مری بھی تم میں ہے کی ایک کے سودینار ہے افضل ہوگی ، تعراللہ کے نبی حضرت عیسلی اوران کے اصحاب دعا کریں گے ، تب اللہ اتعالی یا جن اور ماجن کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا توضح کو دہ سب یک لخت مرجا کمیں گے، پھر اللہ کے ٹی عشرت ﷺ کی اور ان کے اصحاب زشن پر اتریں گے محرز بین پر ایک

بالشت برابر جگہ بھی ان کی گندگی اور ہداوے خالی ٹیٹ ہوگی ، پھرانشد کے نبی حضرت بیسٹی اور ان کے اصحاب الشاتعالی ہے دعا کریں گے بتواللہ تعانی بنتی اونٹول کی گردنوں کی مانند پر عدے بھیچے گا، یہ پر عمدے ان لاشوں کوافھا کمیں گے اور

جهاں اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا وہاں پیپنک دیں گے، ٹھراللہ تعالیٰ ایک بارش بیسے گا جوزشن کودھود ہے گی اور ہر گھرخوا ووہ مٹی کا مکان ہو یا کھال کا محیمہ وہ آئینہ کی طرح صاف ہوجائے گا، مجرز شن سے کہا جائے گاتم اپنے پھل اگا وَاورا پٹل

برکٹیں لوٹا ؤ ، سواس دن ان کی جماحت ایک اٹارکو (میرجوکر) کھائے گی ، ادرایک دودھ دینے والی کائے لوگوں کے ا پک تعیلہ کے لیے کانی موگ ، اور دووھ دیے والی تکری ایک محمر دالوں کے لیے کانی موگ ، اس دوران اللہ تعالیٰ ایک یا کیزہ ہوا بھیج کا جولوگوں کی بغلوں کے بیچے لکے گی اور دہ ہر موسی اور ہرمسلم کی روح قبض کرے گی ، اور برے لوگ باتی رہ جا میں کے جو گدھوں کی طرح محطے عام جماع کریں محاور اٹین پر قیامت قائم ہوگی۔

نزول المسيح عليه السلام من السماي بحسده

حضرت فيسى عليه السلام كاآسان عيجهم سميت نازل مونا

قَالَ اللَّه تعالى وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ زَفَعَهُ اللَّه إِنْيُهِ وَكَالَ اللَّه عَرْيُرًا حَكِيمًا [النساء

: ٨٥ ؛ ١٥ ] الشرتعالي نے فرمایا: اے بیود نے مفتینا آتل شرکیا بلک اے اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ فالب محمت والله- وَ إِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْ مِنْتَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ [انساء: ٥٩ |]اورقرابا: كُلَّ اليا

المركاب بين جواس پرامك موت سے پہلے پہلے ايمان شلاعے۔ وَ قَالَ تَعَالِمِي وَيُكَلِّمُ الْمَنَاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهالا[ال عمران ٢٦] اور قرما يا وه لوكول سي تقمورت عن اور اومير عمر على با تين كرتا ب-

وقَالَ تعالى مَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَتِوهُ وَلِكِنَ شُيَّةَ لَهُمْ [النساء: ١٥ ] اور فرما يا تهول ـــُ است رُوّ

كُلُّ كِيااورشي مِيالْى يريرُ حايا بلكولي في همان كے ليرتشيد يا كيا۔ وقالَ تعالى في إِنَهُ لَعِلْمُ لِلشَاعَةِ [الزخرف:٢١] اور قراما بـ فنك وه قامت كى نثائى ہے۔ وقَالَ تعالم ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعَكَ إِنَّى : ِ [العمدان: ٥٥]اورڤرهايا كربِ فك عِن هِجَهِ يِورَى عَمرَتَك پيُڇَاوَل كا اور تَجِّجا بكن **2** \_\_\_\_\_\_ كِتَابَ الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_

طرف اٹھالوں گا۔

(384) ــغ نَ أَبِي هُرَيْرَةَ هُمَّالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ هِكُنَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْمَعُ الْمُحْزِبَ وَيَغْيَعُ الْمَالَ فِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَرِّبِ وَيَعْمَعُ الْمُحْزِبَ وَيَغْيَعُ الْمَالَ حَتَى لَا يَقْبَلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّا عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَى وَالنَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَى وَالرَّاقُ وَالْمُ مَا حَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَيْعُوا عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْ

دفرہ ٢٣٣٨، مسلم حدیث وقد ٢٩٣٩، تر مذی حدیث وقد ٢٣٣٣]۔
ترجمہ: حضرت ابد ہر یرہ عظافر ماتے ہیں کر رسول اللہ طلائے فرمایا: حتم ہا ان وات کی جس کے قیضے میں میری
جان ہے۔ وہ دون دور ٹیس کریسی بی نام ریام میں مازل ہوگا، فیلے کرے گا، صلیب تو و دے گا اور
خور یہ کو کن کردےگا۔ جنگ بند کردےگا اور مال کو بہادے گائی کرائے کو بی تحقیق کرائے کا مطیب کو کر کہ کہا ہو۔
دیا اور اس کی ہرچزے بہتر ہوجائے گا۔ پھر حضرت ابد ہری وظافر ماتے ہیں کداکر چا ہوئر ہیا ہے ہی خواد کو کی ایسا
الل کتا ہے ٹیس جماس بہاس کی موت سے پہلے ایمان ندلے آئے اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔
دیا دور اس کے دور ان اور کی ایسا

(385) ـ وَعَنَ إِلَى الْمَا وَعَنَ إِلَى النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\_\_\_ کِتاب الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ کِتاب الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ کِتاب الْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_ 213 \_\_\_\_ عینی کے درمیان کوئی ٹی ٹیس۔ اس نے نازل ہونا ہے۔ جب تم اے دیکھوتو اسے پیچان او سرٹی اور سفیری سے ملا جلاآ دی ہے۔وہ بلکے پہلےرتگ کے کیڑوں ٹس ہوگا۔ایے گے گا کدائل کے سرے قطرے فیک دے ایل خواہ اس

تك رطوبت نديميني ،و۔وولوكول سے اسلام كى خاطر جنگ اڑے كا۔ يس صليب كوكاث دے كا اور فزر يركونل كردے گا اور جزیشتم کردے گا اور اس کے ذمانے میں اللہ اسلام کے سواء تمام ملتوں کو ہلاک کردے گائے ، دجال کو آل کر وے گا۔ وہ زین یس جالیس سال گزارے گا۔ پھراہے موت دی جائے کی اور مسلمان اس پرنماز جنازہ پڑھیں

مسلم کی روایت میں ہے کدان کی دھت سرخی اور سفیدی کے در میان فی جلی تھی جب آپ ﷺ نے افیس

معراج كى دانت ديكعا تغار (386)-وَعْنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَهُوْنَدَ ذَٰلِكَ يَنْزِلُ آخِي ابْنُ مَزْيَمَ مِنَ

السَّمَاَّيُّ وَاقْفِي كَنزِ الْغُمَّالِ وَكَذَافِي مَجْمَعِ الزَّوَ الِّذِ [كنزالممال/٢٦٨م.مجمع الزوائد ٢/٣٠٩ حديث رقم: ١٢٥٣٣]\_

(387)- وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَانَّ عِيسَى لَمْ يَمُتُ وَإِنَّهُ رَاجِعُ إِلَيْكُمْ قَبَلَ يَومِ الْقِيمَةِ رَوَاهُ ابِنُ جَرِيْرِ [ابن جرير ٣/٥٥٥ حديث رقم: ٢٠٠٥، در منثور ٢/٢٦ ، ابن كثير ٥٠٥ [].صحيح ، وماار سله الحسن فهوعن سيلنا على الله و كان يكتم اسمه من حجاج ترجمه: حصرت حسن بعرى عليه الرحمه فرمات وي كدوسول الله الله في نا يعدد يون سعفر ما يا: ب فك عين تين مرے ملکدوہ قیامت کے دن سے پہلے پہلے تمہارے پاس دائیں آنے والے ہیں۔

(388) ـ وَعَن رَبِيْعِ ﴿ قَالَ إِنَّ التَّصَارِيٰ آتُوا النَّبِيَّ اللَّهِ الْسَالُمُ تَعْلَمُونَ رَبُنَا حَيْ

لَايَمُو ثُوَ أَنَّ عِيسَىٰ يَاتِي عَلَيْهِ الْفَنَآيُ أَرُو اللهِ اللهِ عَرِيْرِ [ابن جرير ١ ٣/٢٠ صديث رقم: ١٣٧٥]\_ ترجمه: حنرت دفا ﷺ فرمات بی کر عبد انی نی کرم ﷺ کے یا ک آئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نیس جانتے كرادارب زغره بمركانيل اوريسى يرفاآكى-

(389)ـوَعَنِ اَبِي هَرَيْوَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهُ اذْ انْزَلَ لِيْكُمُ ابنُ مَرِيَمَ

فَامَّكُمْ مِنْكُمْ وَ قَالَ ابنَ أَبِي ذِئبَ فَامَّكُمْ أَىْ بِكِتَتابِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ نَبِيِّكُمْ رَوَاهُ مُشْلِم [مسلم حديث

رقم: ٣٩٣ ، ٣٩٣ ، شرح السنة حديث رقم: ٣٣٤٤ ]. ترجمه: حضرت الوهريره هفرمات بي كدرمول الله الله في فرمايا : تمهاري شان اس وقت كيا موكى جب تم ش

ا بن مریم نازل ہوگا اور تمیاری را منمائی تمیاری شریعت کے مطابات کرے گا۔ اندن ابی ذعب نے فرما یا کہ وہ تمیاری را منمانی الله کی کتاب اور تنبارے نبی ک سنت سے کرے گا۔

(390)-وَعَنْ جَايِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ ﴾ قَالَ سَمِعتْ النَّبِيَّ ﴿ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ الَّمْعِي يْقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ الى يَومِ الْقِيمَةِ قَالَ فَيَنْزِلْ عِيْسَى بْنُ مُرْيَمَ عَلَيهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ آمِيرُهُمْ تَعَالِ صَلَّ لَنَا ، فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ يَعْضِ أَمْرَ آئَ تَكُومَةَ اللهِ هَلِهِ الْأَفَةَ رَوَاهُ

مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٩٥].

ترجد: حضرت جابرين عبدالله على فرمات إلى كديش في أي كريم الله وفرمات موس مناميري أمت كاليك مروه حق كيلي فالب مورقيامت تك التاعى رب كافرها يا محرصيلى من مريم هاي السلام نازل مول ك الكامير كم كاتي

جس نماز پر حائے۔ دوفرمائی سے فیس تم یس بی بعض بعضوب یمامیر چی اللہ کی طرف سے اس اُمت کوامز از ہے۔ (391)- وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَ وَهُ فَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْتُمْ إِذَا نَوْلَ ابْنُ مَرِيَمَ فِيكُمْ

وَإِمَا مُكُمَّ مِنْكُمْ رَوَا فَمُسْلِمِ وَالْيَنَحَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٩٣٩ يعارى حديث رقم: ٣٣٣٩].

ترجمه: حضرت الدهريره هلفرماتي إلى كدرسول الله الله الشاخرمايا: تمهاري شان ال وقت كيا بوكي جب تم ش اين

مريم نازل موكا اورتماراامامتم على سيموكا

(392)\_قَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمُ إِذَا نَزَلَ عِيْسَى بْنُ مَرِيَمَ مِنَ السَّمَا يُ فِيكُمُ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ رَوَاهُ الْبَيْهِقِي فِي كِتَابِ الْاَسْمَاتِيْ وَالْصِّفَاتِ وَقَالَ رَوَاهُ الْبَحَارِيْ فِي الصَّحِيْح عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْنِ وَ ٱخْرَجَهُ مُسْلِمْ مِنْ وَجُو آخَرَ عَنْ يُؤنِّسَ ، وَ إِنَّمَا أَرَادَ نُزُولُهُ مِنَ السَّمَآئِ بَعْدَالزَّ فُعِ الَّيْهِ [كتاب الاسماء والصفات للبيهقي ٢١١٦] . الْحَدِيْثُ صَحِيح

ترجمہ: حضرت الابر بریده خضفر ماتے بی کررسول الله الله الله علیہ تمادی شان ال وقت کیا ہوگی جب جسی این مریم تم میں آسان سے نازل ہوگا اور تمیارا امام تم میں سے ہوگا۔

(393) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ قَالَ وَاللَّهِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُهِلِّنَّ ابْنُ مَزِيَمَ بِفَحِّ الرَّو حَتَّى حَاجًّا

أَوْمُعْتَمِوْ أَوْلَيْشِينَا هُمَارُو أَفْمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٠٣].

ترجمہ: حضرت ابو ہر ردہ اللہ فی کریم اللہ سے روایت کرتے این کرفر مایا جسم ہاں ذات کی جس کے قبدم قدرت اللہ میری جان ہے۔ ابنور مریم روحا کے راستے پر ضرور بہ ضرور تی یا عمرہ کے لیے یا دونوں کے لیے آئے ہوے کلرتے حید بائند کریں گے۔

(394)\_وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُم عَنْهُمْ حَكَمًا عَدْلًا وَإِمَامًا مَفْسِطًا
وَلَيَسْلُكُنَّ لَمُجَّاحًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ بِنِيَتِهِمَا وَلَيَأْتِينَ فَبْرِى حَتَى يُسْلِمَ عَلَى ٓ وَلَا ذَنَ عَلَيه، يَقُولُ
الله هزيرة أَى بَنِي أَخِي إِنْ رَأَيْعُمُوهُ فَقُولُوا أَنْهِ هُرَيْرَةً يَقُولُ كَ السَّلَام رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي
المُسْتَذَرُكِ وَقَالَ هُذَا حَلِيثُ صَحِيْحُ الْاسْتَادِ [مسندى حام حديث وقره ٢١١٥].

ترجہ: حضرت ابد ہریدہ داتریں کردول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی من مریم ضرور برضرورات یں گے۔ ماکم ، ماول المام اور منصف بن کر اور بھی یا عمرہ کے یا دوفوں کی تیت کر کے داستہ چکن گے اور بھری تجر پر ضرورات کی گئے کے دیگھی تھا کہ من کے دو میری تجرب کا گئ

ك ينف الرقم البين ديكمولوكبنا إلى بريرة آب كوسلام كبتاب-

(395)ــُوَعَرْبُ عَبِداللهُ إِن عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَلْهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولًا اللَّهِ اللَّهُ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَازْيَعِيْنَ سَتَةً ، ثُمَّ يَمُوثُ فَيلُـ فَنُ مَعِى فِى قَبْرِى ، فَاقُومُ آثَا وَعِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ مِنَ قَبْرٍ وَاحِدِيَيْنَ ابِى يَكُرٍ وَعْمَرَ رَوَاهُ ابْنُ الْجَوزِى فِى الوَفَا

 نازل ہوگا۔ پھر نکاح کرے گا اور اس کی اولا د ہوگی اور بیٹی لیس سال زعد دے گا۔ پھر فوت ہوگا اور میرے ساتھ میرے مقبرے میں فن کیا جائے گا اور میں اور عیلی بن مریم ایک بی مقبرے میں ابو بکر اور عمر کے در میان انھیں مے۔

(396) ـ وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ سَلَام اللهُ قَالَ مَكْتُوب فِي التَّوزةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ ، وَعِيسَى بُنُ مَرْيَمَ يُلْفَنْ مَعَهُ ، قَالَ ٱبومَوْدُودٍ وَقَذْ بَقِي فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرِ زَوَاهُ الْيُرَمَٰذِي [ترمذي حديث

وقم: ١٤ ٣٦]\_وَقَالَ الْيُوْمَذِي حسن رسیات مارس میرانشد مان سلام من فرمات می كدار الله الله مات اورات شركتها دو في به اور به كدار ما ماريم

ان كرما تحدوثن مول ك\_ايومودوكت بال كدوضا نورش ايك قيرى جكما محى باتى بـ

قِيَامُ السَّاعَةِ عَلَىٰ شِرَارِ النَّاسِ

قيامت كاشر يرترين اوكون يرقائم مونا

(397) ـ عَرِثِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودِهِ ۖ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ الْأَعَلَى

شِرَارِالْخَالِقِرَوَافْمُسْلِمِ[مسلمحديثرقم:٥٥ ٣٩].

ترجہ: حفزت حمداللہ بن مسودے فرائے ہیں کہ دسول اللہ ﷺ نے فرایا: تیا مت مرف ثریرترین لوگول پرقائم ہوگی۔

(398) ـ وَعَنِ آئِسِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ وَالْ لَا تَقُومُ السَّاحَةُ عَلَىٰ آحَدِيَقُولُ ، اللَّهُ ، اللَّهُ وَالْهُ

مُسَلِم [مسلم حديث رقم: ٣٤٧]\_

ترجمه: حضرت الس المنظر مات إلى كدني كريم الله في فرمايا: قيامت كمي ايك فيس كي دوس بوت بور يعي قائم خين بوكى جوالشرالله كهدريا بو

> بَابُشُئُونِيَومِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کے معاملات کا باب

### اَلنَّفْخُ فِي الصُّورِ وَ الْحَشْرُ

#### صور پيونكا جاناا ورحشر كا بونا

و قَالَ اللَّه تعالَى وَنَفِخَ فِى الصَّوْرِ فَا ذَاهُمْ هِنَ الْآجَدَاتِ الْحَ وَنِهِمْ يَنْسِلُونَ [نسين: ١٥]اللَّمَّالُى فَرْمايا: اور صور يحوثنا جائة اللَّهُ يحروه الوَّسائين تَبرول سے النے رسِكَ طرف جلدى الله كال يوري كے۔

(399) ــ عَـنِـ عَيْدِ اللهُ بَنِ عَمْرِ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي اللَّهَ قَالَ الضُّورَ قَر نَ يُنفَخُ فِيهِ وَوَاهُ الْعَر مَلْهُ عَلْهِ وَوَاللَّهُ الْعَر مَلْهُ عَلْهِ وَالْعَر مِنْهُ الْعَرْمَ فِي اللهِ عَلْهِ وَالْمُودَ وَالْمَدُّ وَمِن مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ترجمہ: حضرت حمداللہ بن عمرو اللہ نے فی کریم علی ہے دوایت کیا ہے کہ فرمایا: صور ایک سینگ ہے جس میں مجو تک ماری جائے گی۔

(400) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَضِي اللهُ عَنهُمَا قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَاذَا فَقَرَ فِي التَّاقُورِ التَّاقُورَ التَّاقُورَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْوَالِمِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجہ: حضرت ابن مهاس ﷺ نے اللہ تعالی کے ارشاد فیاڈا فقو نی النّافل دِ کے بارے پی فرمایا: کہنا تورسے مراد صورہے اور فرمایا کہ دائھ سے مراد پہلا پھونک ہے اور داوفہ سے مراد دوم کا پھونک ہے۔

(401) ــق عَرِيْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ سَعِفْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

احمدحديث رقم: ٩ ٢٣٣١]\_

كِتَابَالْعَقَائِدِ \_\_\_\_\_\_

ترجمہ: حضرت عائش رشی الشعنبا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ مارے سے: لوگ تیا مت کے دن نظم پاؤں ، نظم بدن ، ختنہ کے بغیر اٹھائے جا تیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مرد اور حورتیں ائٹھ ایک دوسر سے کود کیکھ ہوئے ؟ فرمایا: اے عائشہ حالمہ ایک دوسرے کود کچھنے سے فریادہ مخت ہوگا۔

المحساب والميزان

حساب اورتزاز و

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنَ يَعُمَلُ مِثَمَّالَ ذَرَةِ خَيْرَ ايْرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثَمَّالُ ذَرَةِ شَرَا يَرَهُ [الإندال: ١/ ] الشَّمَا فِي فَرْمايا: يُومُولُ ثَلِي مُحَمَّلُ مَاكاك عَلَى اللَّهِ مِعْمَولُ بِمالَى مَعَلَى مَاكَ مَعَلَى مَاكُ مَاكِمَا وَمُومُولًا بَهِ لَهُ مَاكُ مَاكِمَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِكُ عَلَى الْكُولُونُ عَلَى الْعُلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وَيِالْاَجْرَةِ هَمْ اَوْقِيْنَ البِيْرَةِ الْمِالِوَرْمِ الْمَادِوْرُمُ الْمَادِينَ الْمُورِينِ اللهِ اللهِ ا (402) عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَعْمِ صَلُوتِهِ

اللَّهُمَّ خَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيْرًا ، قُلْتُ يَا لَيِيَ اللَّهُمَا الْحِسَابُ الْيُسِيْرُ ؟ قَالَ اَنْ يَنْظُرُ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ ، إِلَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَو مَيْلِيًا عَائِشَهُ ، هَلْكُ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَمِفْلُهُ فِي مُسْلِم وَالْبُحَارِي وَالْلُفُطُ الْاحِمَا [مسد احمد حديث رقم: ٣٥٢٥ ، مسلم حديث رقم: ٢٢٢٥ ، ٢٢٢٧ ،

واجاد والمدر مدار مدار مدار المدار المدار مدار مدار مدار المدار المدار

ترجمہ: حضرت عا تشروص الشرحنیا قربانی ہیں کہ عیں نے رسول الشد الله الله الله الله الله الله مان حماب کیا ہے؟ ہوئ ہوئے سٹا:اے میرے اللہ مجھے ہے آسمان حماب لے۔ عمل نے حرض کیا یا نمی اللہ آسمان حماب کیا ہے؟ فرم کیا : یہ کسال خ فربایا: یہ کساس کے اعمال نامے کو دیکھے اور اس سے درگز رکردے۔ یہ فکسا اس ون جس سے حماب شروع ہوگیا اے عائشرہ والاک ہوگیا۔

اَلْحَوضُ الْكُوثَز ح*ِضْ كوثر*  (403) عَنِ عَبِدِ اللهِ بِنِ عَمْوِو اللهِ اللهِ بَنِ عَمْوِو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن مَسِيزَةُ أَشَهُو وَ زَوَايَاهُ سَوَاعَ مَا مَا فَ الْبَيْضُ مِنَ اللَّهِن وَرِيْحُهُ اَطْيَب مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَ اللهُ كَنْجُومِ السَّمَاتِي مَن يَشْرَب مِنْهَا فَلَا يَظُمَأُ آبَدًا رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَادِى [مسلم حديث رقم: ٥٩٤١]. وهم ٢٥٤١].

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو فلف نے نی کریم فلف سے دوایت کیا ہے کہ فرمایا: میراح فن ایک مینے کی مسافت کے برابرطویل ہے۔ اوراس کے اضلاع برابر قی اوراس کا پائی دورہ سے زیادہ سفید ہے اوراس کی خوشیو کشور کی سے زیادہ ایکی ہے اوراس کے گئاس آ نبان کے شاروں کی طرح ٹیں۔ جواس ٹی سے فی لے گا ابدیک بیاسانہ

لِيّاب الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ, قُلْتُ مَا هٰلَّا يَا جِبْرِ غِلَّ؟ قَالَ هٰذَا الكُوثَرَ الَّذِي اَحْطَاكَ رَبُّكَ, فَاذَا طِيْنَهُ مِسْكُ اَذْفَرَ رَوَاهُ الْبُحَارِي[بحارىحديث(قم: ١٥٥١].

ترجمہ: حضرت اٹس ﷺ نے ٹی کر ٹیا ﷺ سدوا ہے کہا ہے کہ فر ما یا: ٹیں جنت ٹیں سیر کر رہا تھا کہ ٹیں ایک نہم پر کٹی گیا۔جس کے دونوں کنارے ان موتیوں کے قبے تھے جوائد رہے قالی ہوتے ہیں۔ ٹیں نے اپر چھااے جریل ریکیا ہے؟ جبریل نے کہا بیدو دکو ترب جمآ پ کے دب نے آپ کو مطافر ما یا ہے۔ اس کی ٹی قالص مشک ہے۔

## آلشَّفَاعَةُ

#### خفاعت

قَالَ اللَّهُ ثَعَالَى حَنْ ذَا الَّذِي يَضْفَعُ عِنْدَهُ الَّابِيانُ فِهِ [البقرة: ٢٥٥] اللَّمَّائُى فَرُمايا: كون بجواكل اجازت كه بغيراس كهال مثقاحت كرسدو قَالَ عَشَى اَنْ يَبَعَثَكَ زَيْكَ حَقَاحًا خَحْمُو ذُا [بنى اسرائيل: ٢٤] اووثرمايا: تُرْيب كما يَهِ كَارِبُ آبِ كُومًا مُحْود يِكُو الْرُوب. (405) ـ وَعَنَ عَبِدِ اللَّهِ بِنَ وَعَدِو بَنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ عَلَىٰ فِي ابرَاهِ مِنَ رَبِّ اِنْهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فَقُلُ اِلنَّاسَنُوْ صِيْكَ فِي امَّتِكَ وَلَا نَسُوئُكَ رَوَافَمْسَلِم [مسلم حديث رقم: ٢٩٩]. وَلَمَّا لَوَلَث وَلِسُوفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْأَوْلَى وَوَاحِدْ مِنْ الْمَتِي فِي النَّار

جب يه يت نازل مونى كروَلَسَوْفَ عَطِيكَ وَنَكَ هَنَوْطَى وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل وت تك راضي ثين مول كاجب تك مير اليك اثق مى دوز خ شي موكا -

(406)\_وَعَنَ آنَسِ اللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمُ الْقِيمَةِ مَا جَالَنَاسُ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضِ فَيَاتُونَ آذَهَ فَيَقُولُونَ الشَّفَعُ إلى رَبِّكَ ، فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِن عَلَيْكُمْ بِابْرَاهِيْمَ فِاللّهُ

كتاث المُعَقَّامُ

خَلِيلُ الرَّحْمٰنِ، فَيَاتُونَ ابْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِن عَلَيْكُمْ بِمُوْسَى فَإِنَّه كَلِيم اللهِ، فَيَاتُونَ مُؤسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِن عَلَيْكُمْ بِعِيْسَى فَإِنَّهُ رُوْحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ، فَيَاتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِن عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ، فَيَاتُونِي فَأَقُولُ أَنَا لَهَا ، فَاسْتَأْذِنْ عَلىٰ رَبّي ، فَيؤذَنُ لِي وَيُلْهِمْنِي مَحَامِدَ أَحُمَدُهُ بِهَا لَا تَحْشُرُنِيَ الأَنِّ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَآخِزُ لَهُ سَاجِدًا , فَيَقَالُ يَامُحَمَّدُ إِزْفَعُ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعُ وَسَلْتُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ, فَاقُولُ يَا رَبّ أَمَّتِي أُمِّتِي, فَيقَالُ انْطَلِقُ فَاخُرِجُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ شَعِيْرَ قِمِنَ إِيْمَانٍ ، فَانْطَلِقُ فَاقْمَلُ ، ثُمَّ اعْوُ دُفَا حْمَدُهُ بِيلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ مَاجِدًا، فَيَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، إِزْفَعْرَاْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلُ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ ، فَاقُولُ يَارَبَ أَمَّتِي أَمَّتِي ، فَيَقَالُ انْطَلِقْ فَآخُوجُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِه مِثْقَالَ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْ دَلَةٍ مِنْ إِيْمَانِ ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلَ ، لْمَ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِيَلْكَ الْمَحَامِدِ لُمَ آخِرُ لَهُ سَاجِدًا ، فَيقَالُ يَا مُحَمَّدُ ، ارْفَعُرُ أُسَكَ وَقُل تُسْمَعُ وَمِتَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ ، فَأَقُرْ لَ يَارَبُ أَمْتِي أَمْتِي . فَيَقَالُ انْطَلِقُ فَاخْرِ جُمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنِي آذْنِي اَذْنِي مِثْقَالِ حَبَةٍ حَوْدَلَةٍ مِنْ إيْمَانِ فَاخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ ، فَٱنْطَلِقُ فَٱفْعَلْ ، ثُمَّ آغُوْدُ الرَّابِعَةُ فَآحْمَدُهُ بِتِلْكُ الْمَحَامِدِ ، ثُمَّ آخِرُ لَهُ سَاجِدًا ، فَيَقَالُ يَامْحَمَّذُ، إِزْفَعْرَاسَكَ قُلُ تُسْمَعْوَ سَلُ تَعْطَهُ وَاشْفَعْتُشَقَعْ، فَاقْوْلُ يَارَبُ أَذْنُ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا الْعَالَا اللَّهُ، قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ لَكَ وَلَكِنْ وَعِزَّ تِي وَجَلَالِي وَكِيْرِيَاثِي وَعَظْمَتِي لَأَخْر جَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا الْهَ إِلَّا اللَّهَ زَوْ الْمُصْلِمِ وَ الْبُحَارِي [مسلم حديث وهم: ٣٤٩، يخارى حديث وقم: ١٥٥]\_ ترجمه: ﴿ حَمْرِتِ الْسِ ﴿ رَوَايِتِ كَرِيعِ إِلِي كَدِرُ مِنْ اللَّهِ ﷺ فِي أَمْرِيا إِ: جِبِ قيامت كا ون موكا تولوك أيك

قان و العاد و العصور و العصور من المصحور على المسلم صعيب وعد المديم بعدى صعيب وعد المساسة. ترجمه: حضرت الس الله دوايت كرت الل كدر مول الله الله الله في في الماسك ودعر عن كريك ون او كالو الوك اليك دومر من الله لله الموركة عن المريك عن السائل ألمان الول الكن تم لوك ابرا اليم كم باس جادُ ووالله سك فيل اليل، لوك حضرت ابرا اليم كم باس جا محمل كل عدوفر ما محمل كم شروال كالل فين اول الميكن تم لوك موى كم باس جادً ،

وہ اللہ کے کلیم ہیں، اوگ حضرت مویٰ کے باس جاسمی ہے، وہ کہیں مے بین اس کا افل جیس موں ، لیکن تم اوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ جیں الوگ حضرت جیلی کے پاس جا تھیں گے، وہ فریا تھیں مے بیں اس کا الی نہیں ہوں، لیکن تم لوگ تھے کے باس جاؤ، چروہ لوگ میرے باس آئی گے، توش کھوں گاش اس کام کے لیے موجود ہوں، کھریش اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، جھے اجازت دے دی جائے گی ، اللہ تعالی جھے جمہ کے ایسے ظریلے الہام فرمائے گاجو ہی وقت میرے خیال میں حاضرتیں ہیں، میں اس کی ان تعریفات کے ساتھ حمر کروں **گ**ا، اوراس کے آئے محبوبہ سے میں پڑ جاؤں گا ، کہا جائے گا اے جمہ اپنا سرا فلنے ، کیے ، سنا جائے گا ، مالکیے ، آپ کودیا جائے گا ، شفاعت کیچے ، آپ کی شفاعت تجول کی جائے گی ، شن عرض کروں گا اے میرے دب میری امت میر می امت، كركبامات كاكرمائيج بسكول ش كدم كواف كرير برابر كا إيان باسج بنم سالال ليج، ش جاؤل گا اوراییای کرون گا، گاروالی آؤل گااورا نمی تحریفات کے ساتھاس کی حمرکروں گا، مجرسجدے میں پڑجاؤں گا ، کہا جائے گا اسے محرا بنا سرا ٹھائے ، کہیے ، سنا جائے گا ، ماتھے ، آپ کودیا جائے گا ، شفاعت بجیے ، آپ کی شفاعت تول کی جائے گی، میں عرض کروں گا اے میرے دیے میری امت میری امت ، کہا جائے گا جائے جس کے دل میں ا یک وره برابر یا دائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہےا ہے جنم سے نکال کیچے، محروالی آؤں گا اورا نہی تعریفات کے ساتھ اس کی حمر کروں گا ، بھراس کے آ گئے جوے میں پڑ جاؤں گا ، کہا جائے گا اے حمد اپنا سرا ٹھائے ، کیے ، سنا جائے گا ، اللیے، آپ کودیا جائے گا، شفاصت تجیرہ آپ ک شفاصت تبول کی جائے گی، ش عرض کرول گا اے میرے رب ميري امت ميري امت ، كها جائے كا جائے جس كدل بي رائى كے چوٹے سے چوٹے ،اس سے بي چوٹے دانے کے برابرائیان ہےا ہے جہنم سے تکال لیمیے، ش جاؤل گا اورابیای کروں گا، پھر چیتی مرتبروا ہی آؤل گا اور ا ٹبی تعریفات ہے ساتھ اُسکی حرکروں گا ، تھرسچدے پیس پڑ جاؤں گا ، کہا جائے گا اے حجہ اپنا سرا تھاہیے ، کہیے ، سنا جائے گا ، انگیے، آپ کودیا جائے گا، شفاعت تھیے، آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا اے میرے رب مجھاجازت دے کہش نے بھی لاالدالااللہ کہا (اسے چنم سے نکال اون) ،اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کیلیے پہنیں تھا بحرجی مجیما پن عزت اور جلال اور کبریائی اور عظمت کی قسم ہے کہ جس نے بھی لا الدالا اللہ کہا ہیں اسے جہم سے <sup>ش</sup>كال دول كا\_

كتاث الْعَقَائد

(407)- وَعَنَ آتَسِ هُ قَالَ اللّهَ عَلَيْهُ النّهَ اللّهَ عَلَى الْعَبِرَ الْقِيمَةِ فَقَالَ آنَا فَاعِلَ اللّهُ اللّهَ عَلَى الْقِيرَ اللّهِ فَلْتُ فَإِنْ لَهَ الْقَكَ عَلَى عَلَى الْقِيرَ اللهِ فَلْتُ فَإِنْ لَهَ الْقَكَ عَلَى القِيرَ اللهِ فَلْتُ فَإِنْ لَهَ الْقَكَ عِنْدَ الْعِيزَ انِ ، قَالَ فَاطْلُبني عِنْدَ الْقِيزَ انِ ، قَالَ فَاطْلُبني عِنْدَ الْعِيزَ انِ ، قَالَ فَاطْلُبني عِنْدَ الْعَرَاطِ قَالَ فَاطْلُبني عِنْدَ الْعَيْرَ انِ ، قَالَ الْمَوْاطِنَ رَوَاهُ الْتُومَ لِيَ الرّمَاء عديد رقم ٢٣٣٣٤ . وقال المُوسَ فَإِنْ يَا الْحَطِئُ الْمَوْاطِنَ رَوَاهُ التّهِ مَلْي الرّماء عديد رقم ٢٣٣٣ . وقال

سست ترجہ: حضرت انس ﷺ فرمائے ہیں کہ پی نے ٹی کریم ﷺ و دخواست کی کہ آپ تیامت کے دن میری شفاحت فرما کیں۔ آپ نے فرمایا ہیں کروں گا۔ پس نے حوش کیا یا رسول اللہ بیں آپ کو کہاں سواش کروں؟ فرمایا شکھ طاش کر لیزا۔ سب سے پہلے تھے بلے مراط پرطاش کرنا۔ پس نے حوش کیا آگر بیں آپ سے مراط پردشل سکوں تو گھر؟ گھر؟ فرمایا گھر از دکے پاس جھے طاش کرنا۔ بیس نے حوش کیا آگر بیس آپ سے تراز دکے پاس کھی دیل سکوں تو گھر؟ فرمایا چھے حوش کے پاس طاش کرنا۔ بیس ان شمان سے تا عید ٹیس ہوں گا۔

( 408) ـ وَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمَوْمِنُونَ حَتَى قُوْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَالُونَ آدَمَ ، فَيَقُولُونَ يَا آبَانَا الْمَعْتَمِ فَلَا قَالَ رَصُولُ اللَّهِ فَيَقُولُونَ يَا آبَانَا الْمَعْتَمِ فَيَالُونَ آدَمَ ، فَيَقُولُونَ يَا آبَانَا الْمَعْتَمِ فَلَا الْمَجْتَةُ فَيَالُونَ آدَمَ ، فَيَقُولُونَ يَا آبَانَا المَعْتَمِ لَنَا الْمَجْتَةُ فَيَالُونَ آدَمَ ، فَيَقُولُونَ يَا آبَانَا الْمَعْتَمِ لَنَا الْمَجْتَةُ فَيَقُولُ وَهَلَ أَخْتُهُمُ مُن الْمُجْتَةُ فَيَالُونَ مُن الْمَحْتَمِ لَلْهُ لِلَّالَ اللَّهُ اللَّهُ تَكُلِيمُا ، فَيَاثُونَ مُوسَى عَلَيْهِ عَلِيمٌ اللَّهُ وَرَآعَ وَرَآعَ وَرَآعَ اللَّهُ مُوسَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ تَكُلِيمًا ، فَيَاثُونَ مُوسَى عَلَيْهِ الشَّكُمُ ، فَيقُولُ لَنسَتْ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ النَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ تَكُلِيمُ اللَّهُ وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسَى عَلِيمَةُ اللَّهُ وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسَى السَّلَامُ ، فَيقُولُ لَنسَتْ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ ، فَيقُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَوْمِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا الْمَعْرَاطِيقُونُ وَلَا اللَّمَ وَاللَّهُ وَالْتَوْلُوعِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّونَ وَاللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى الْمُعَرَا وَلِيمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُول

تَغَجَزَ أَغْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَىٰ يَجِيَّالَرَّجُلُ فَلَالْيَسْتَطِيْخُ الشَّيْرِ الَّارَخُفَّا، قَالَ وَفِي حَافَتِي الضِّرَاطِ كَلَالِيْبُ مُقَلَّقَةُ مَامُورَةً، تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتُ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْنُوضٍ فِي النَّارِ وَالَّذِي تَفْسُ

ٱپى هَزِيْرَ قَابِيَدِهِ ٱنَّ قَفْرَ جَهُتَمَ لَسَبْعِيْنَ حَرِيقُارَوَ افْصْنَالِم [مسلم حديث رقم: ۴۸۲].

ترجمه: حضرت مذيفه اورابي بريره وضي الله عنها فرماتے بيل كدر سول الله الله فقائے فرمايا: الله تبارك وتعالى لوگول كو جمع فرمائے گا۔مؤشین کھڑے ہوجا نمیں مجھٹی کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ دہ حضرت آ دم کے یاس جائیں گے۔ کین مے اے ہمارے جوامجہ ہمارے لیے جنت کھلوائے۔ دوفر مائمی محتمین جنت ہے تمہارے جدامجد کی لغوش نے بی ٹکالاتھا۔ بیریرا کام<sup>ن</sup>ٹیش ہے۔ میرے جیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے باس جاؤ۔ صفرت ابراہیم فرما تمیں گے۔ بیر بیرا کامٹیش ہے۔ بین تو دور رہ رہ کرخلیل تھاتم ٹوگ موئ کی طرف دھیان دو جس نے اللہ سے خوب کلام کیا تھا۔ وہ لوگ حضرت موئی کے باس جا تھی گے۔ وہ قربا کی گے بدیمرا کام میں بسیلی کے باس جاؤجو اللہ کا کلمہ اور روح اللہ ہیں۔ معترت میسیٰ فرمائیس کے بیٹیرا کا منیس۔ مجرلوگ معترت جمہ ﷺ کے باس حاضر ہوں کے۔آپ ﷺ مزے ہوجا کی کے۔آپ ﷺ واجازت دی جائے کی اور امانت اور صلدری کو بمیم اجائے گا۔وہ دونوں بل مراط کے دائیں بائی کوری موجائی گیتم میں سے پہافتن کی کی طرح کر رجائے گا۔ میں فرص کیا میرے ماں باب آ ب پرفدا ہوں بھل کی طرح گزرنا کیا چڑے؟ فرما یاتم لوگ بکل کی طرف فیس دیجھتے چھے گزرتی ے اور ملک جھیلنے بیں والیس لوٹن ہے۔ چر(ا گا؟ دی) جوا کی طرح ، چر پر بھرے کی خرح اور کیا وہ کسنے کی طرح ، ان کے اعمال آئیں لے کرگزریں مجے اور تنیارا نبی مل صراط پر کھڑا ہوگا حرض کر رہا ہوگا اے میرے رب اسلامت رکھنا ، ملامت رکھنا حتی کہ بندوں کے اعمال عاجز آ جا تھی گے۔ چنا نچہ ایک آ دگی آ ئے گا اوروہ چلنے کی طاقت نیس رکھے گاسوائے مسیت کر چلنے کے۔ بل مراط کے دونو ل فرف کٹر سے الکے ہوئے ہوں کے۔ دو تھم کے یابند ہوں ہے۔ جس کے متعلق بھم ہوگا اے پکڑ لیس گے بعض زخی ہو کر نجات یا تھی گے اور بعض ہاتھ یاؤں بائد ھا کر جہم میں ڈالے

جا ئیں گے۔ شم ہے اس ذات کی جس کے قیضے ٹیں الا ہر پر و کی جان ہے۔ بے شک جینم کی گہرائی ستر سال کی مسافت ہے۔ ۱۳۸۸ء میں میں سند کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید دائے میں ساتھ کا ساتھ کا دور اس کا تعدید کا تعدید

(409)ــوَعَرِبِ آنَسِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِدِ مِنْ أَمْتِي رَوَاهُ

الْتِر مَلِين وَ أَبُو دَاؤُد وَرُوَاهُ ابْنُ مَاجُةَ عَنْ جَابِرِ ﴾ [ترملى حديث رقم: ٢٣٣٥ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٣٣٥ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٠٣٥ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٠٣٥ ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٠٣٥ ، الله داؤد حديث الله عند ٢٠٣٥ ، الله داؤد حديث الله عند الله عند ١٩٣٥ ، الله داؤد حديث الله عند الله عن

رَجِد: معرَت السَّعِفر التَّهِ الكَرِيُ كَرِيم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّهِ المَعَلَق وَ اللَّهُ المَعَلَق وَ اللَّهُ المَعَلَق وَ اللَّهُ المَعَلَق وَ اللَّهُ المَعَلَق وَ المَعْلَق وَ المَعْلَق وَ المَعْلَق وَ المُعَلِق وَ المَعْلَق وَ المَعْلَق وَ المُعَلَق وَ المُعَلِق وَ المُعَلِق وَ المُعَلِق وَ المُعَلِق وَ المُعَلِق وَ المُعَلِق وَ المُعْلَق وَ المُعَلِق وَالمُعَلِق وَالمُعِلَقِ وَالمُعِلَقِ وَالمُعِلَقِ وَالمُعِلَقِ وَالمُعَلِق وَالمُعِلَقِ وَالمُعِلَقِ وَالمُعِلَقِ وَالمُعِلَق وَالمُعِلِق وَالمُعِلِق وَالمُعِلَقِ وَالْمُعِلِقُ وَالمُعِلِقِ وَالمُعِلِقِ وَالمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالمُعِلِقِ وَالمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالمُعِلِقِ وَالمُعِلِقِيقِ وَالمُعِلِقِ وَالمُعِلِقِ وَالمُعِلِقِ وَالمُعِلِقِ وَالمُعِقِيقِ وَالمُعِلِقِيقِ وَالمُعِلِقِ وَالمُعِلِقِ وَالمُعِلِقِ و

(410) ـ وَعَنَ آبِي ذَرِ هُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْقَالَةُ الْمَالَةُ الْمِوْرَ الْمَلِ الْجَنَةُ وَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ترجمہ: حضرت ابو در دی روایت کرتے ہیں کہ نی کریم اللہ فائد اللہ جنت میں سب ہے آ ثر میں دالے جاتے ہوں ہوت میں سب ہے آ ثر میں دالے جاتے والے است در اور ایک آ دی ہوگا ہے اللہ اس میں اس کے دن الا یا جائے گا کہ اب کے گا کہ اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ فیش کر داور اس کے بڑے گنا واقعال و اس کے برائ افعال و اس کے بیار کے گا کہ اور واللہ دان بید گل کہا اور قال دان بید گل کہا اور قال دان بید گل کہا ۔ وہ کہ گا کہ دو اس نے بڑے گئا ہول ہے دو اور اس کے برائے گا کہ کہ کا میں ہے گئی وہ نہ فیش کر دیے جا کیں۔ اس کہا جائے گا گھی ہوگا در وہ اس نے بہت سے کام اسے کہا جائے گئی ہوگئی دو نہ بیش کردے ہوا کیں۔ اس کہا جائے ہیں کہ کی کے ہیں جنہیں میں یہاں تیش و کہتا ہوگا کہ کا کہ کا کہ دو اور اللہ والگا کہ وہ کہا آ پ نس پڑے گئی ایک کہ کہ کہ کہ کہا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہا آ پ نس پڑے گئی کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا دو کہ کہا آ پ نس پڑے گئی کہ کہا ہے کہ کہا دانت مبارک نظر آ گئے۔

(411)\_وَعْرُثُ أَبِي سَعِيْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ إِنَّ مِنْ أَفْتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِتَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَمِنهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْمُصْنَةِ وَمِنهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ، حَتَىٰ يَذْخُلُوا الْجَنَّةَ رَوَاهُ

الْتِرَ مَلِْ ي [ترمذي حديث رقم: ٢٣٣٠]. وَقَالَ حَسَنَ

ترجمه: حضرت الاسعيد ﷺ منه دوايت ب كدرمول الله ﷺ فرمايا: بـ فنك ميرى امت بي كيحوك الي ہوں کے جوایک گروہ کی شفاعت کریں گے۔ان ش سے چھانیے ہوں گے جوایک قوم کیلیے شفاعت کریں گے۔ ان میں سے پھھا ہے ہوں کے جوالیک آدی کی شفاعت کریں گے۔ جن کرمب جنت میں وافل ہوجا میں گے۔

(412)\_وَعَلِ ٱلْسِ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ الدَّارِ فَيَمْزُ بِهِمُ الرَّ جُلُ مِنْ الْهِل الْجَنَّةِ لَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فَلَانُ ، آمَا تَعْرِفْنِي ؟ أَنَا الَّذِيْ سَقَيْتُكَ هَزِبَكُ ، و قَالَ بَعْطَهُمْ أَلَا الَّذِي وَهَبَتُ لَكُ وَضُوئً ، فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخِلُهُ الْجَغَّةَ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ[ابن ماجة حديث رقم:٣٩٨٥]\_إليه يَزِيدُ لِنَ أَيَان وَهُوَ طَعِيفُ

ترجمه: حضرت انس الله وايت كرت إلى كدرول الله الله الله الذارة وزنيول كالمفيل بنائي جاري مول كاتو ان کے پاس سے الل جنت میں سے ایک آ دی گزرے گا۔ ان میں سے ایک آ دی کجاگا اے فلال اکیا آپ مجھے فیس پہانے۔ اس وہ آ دی مول جس نے آپ کو یافی بالا یا تھا۔ دیسرا کے گاش وہ آ دی مول جس نے آپ کو وضو كرايا تعاروه اس كے ليے شفاصت كر بكا اورا سے جنت بي واقل كرد ب كا۔

(413) ـ وَعَنِ اَبِي بَكُو الصِّدِّنْ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴿ قَالَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أَمْنِي سَبْعُونَ ٱلْعَا بِهَيْرِ حِسَابٍ ، وْجُوْهُهُمْ كَالْقُمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، قُلُوبُهُمْ عَلَىٰ قَلْبِ رَجْلِ وَاحِدٍ ، فَاسْتَرْ دُثْ رَبِّي فَوْ ادْلِيٰ مَعَ كُلِّ رَجُلِ سَبْعِيْنَ ٱلْفَارُو افْاحْمَدُو أَبْوْ يَعْلَىٰ [مسنداحمدحديث رقم: ٢٣] مسنداس يعلى حديث رقم: ١١٢].

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے ستر بزار افراد بغیر حماب کے جنت میں دافل ہوں گے، المحقے چرے چود ہویں دات کے جائد جیے جوں گے، المحقے دل ایک بی آ دمی كة قلب ير بول مكي، ش ن الشرتعالي ساضاف كي درخواست كي ،توالشف برآ دى كيما تعسر بزار كالضاف فرما (414) ـ وَعَنْ عَلِي هُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّانَ السِّقُطَ لَيْرَاغِمُ رَبُهَا وَاأَدْحَلَ آبَوَيه النَّارَ فَيَقَالُ أَيُهَا السِّقُطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ مِ أَدْخِلُ آبَوَيُكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُ هُمَا بِسُرْرَةٍ ، حَتَىٰ يُلْخِلْهُمَا الْجَنَّقَرَوَاهُ النِّهُ الجَةُ [ابن ماجة حديث رقب ١٤٠٨] هَذِيف

ترجمہ: حضرت علی المرتقعٰی خصرواے کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قربایا: بے شک گرا ہوا بچہ اپنے رہ سے بھٹڑا کرنے بھٹڑا کرے گا جب وہ اس کے ماں پاپ کو دوز ٹی شیل ڈالے گا۔ کہا جائے گا کہ اے اپنے رہ سے جھٹڑا کرنے والے چھوٹو ااپنے مان باپ کوجنت میں واش کرلے۔ وہ آئیٹن ناف سے تھیپنے گائٹی کہ آئیٹن جنت میں واش کردے

(415)\_وَ عَرِثَ أَبِي هُوَيُمْرَةً وَ هُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكِلِّ نَبِيّ دَعُوَةً فَأَرِيدُ اِنشَانَى اللهُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعُوْتِي شَفَاعَةً لِاتَّتِي يَومَ الْقِيمَةِ رَوَاهُمُحَمَّدَ وَمُسْلِمِ وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٨٨، \*\* ٣٨٨، بعارى حديث رقم: ٣٤٣٨، موطا امام محمد صفحة ٣٨٨].

ترجہ: حضرت الاہريره دايت كرتے إلى كورسول اللہ اللہ اللہ أي برئي كے مصي ش ايك دعا موتى ہے۔ يس نے اسے مصري دعا قیامت كدن الم كامت كي شخاصت كي خرض سے بچاكر كھ لي ہے۔

صِفَةُالْجَنَّةِوَالتَّارِ

#### صِفه الجنه و النارِ « /

جنت اورووزخ كي مفت

قَالَ اللَّه تَعَالَى فَاثَقُوا النَّازِ الَّتِي وَقُوْلُهَا النَّاسُ وَالْحِجَازَةُ اُعِذَتْ لِلْكَفِرِيْنَ وَيَشِرِ الْلَٰذِينَ اَمْنُو اللاية [البقرة: ٣٠، ٣٥] الشاقائي فَرْما إِنَّى وُرواسَ آگ سے ص كا يومَن انهان اور مُعْرِين ووكافروں كے ليے تاركروي كئے جاورا كان والوں كو فُرْخِرَي وسے و

(416) ــَـَــَـــــَ ٱنَسِ بِنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ خُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ 9 وَخَفّتِ التَّازِ بِالشَّهَوَ اتِ رَوَ افْمُسْلِم [مسلمحديث رقم: ٢١٣٠ ع. ترمذي حديث رقم: ٢٥٥٩] ـ

النّاذِ بِالشَّهْوَ ابْرَدَ وَافْمُسُلِمِ [مسلم حليث وقه: • ٢١٣م تومذى حليث وقم: ٢٥٥٩]. ترجمه: حضرت السِّرين ما لك شهروايت كرت إلى كرمول الشرفظ نے قرايا: جنت شكلات سے وَحانب وَى

منى باوردوزخ شوتول سدة هانب دى كى ب-

(417) ـ و عَرِثُ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ حَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اللهُ ال

مُسَلِّم [مسلم حديث رقم: ۵۲ اعرابو داؤد حديث رقم: ۳۵۳].

ترجمہ: حضرت جابر بن مجداللہ مظاہروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نہایا: بے فک الل جنت اس میں کھا کی ک کھا کیں گے اور متین گے اور دخوکیں گے نہ پیشاب کریں گے نہ یا خانہ کریں گے نہ باک یہا کیں گے۔ کئے لگے کھانے کا ک کھانے کا کہا ہے تا گا؟ فرمایاؤکارآئے گی اور اس کی ٹوشیو کشوری جسی ہوگی تنجے اور جمدان کے دلوں میں ڈالی جائے گی گی چسے تھیں سائس لینے کی حادث ڈالی تی ہے۔

(418)ــوَعْرِسَ أَبِي هُزِيْزَةَ ﴿ قَالَ وَالْرَوْمُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ يَذَخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَا يَنَّأَسُ وَلَا

يَبْلَىٰ لِيَالِهُ وَ لَا يَفْنَى شَبَائِهُ رَوَاهُ مُشْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٦ | 2]\_

(419)- وَ عَسْ أَبِي سَعِيْدُوَ أَبِي هُرَيُوَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهُ قَالَ لِهَادِي مُنَاهِ , انَّ لَكُمْ أَنْ تَعِبُحُوا ، فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا ، وَانَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوثُوا أَبَدًا ، وَانَّ لَكُمْ أَنْ تَعْبُوا فَلاَتَهْرَمُوا أَبْدًا ، وَانَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَاتَبَأْسُوا أَبَدًا رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: 22 ا 2 ، برمدى

حدیث دفع: ۲۳۲۳]۔ ترجمہ: حضرت ایوسعید اور اللہ بریرے وضی الله عنجما فرماتے میں کدرمول اللہ اللہ فی فرمایا ایک منادی کرنے والا

آ دا ز دےگا کر محت مندر بناتم ادام تقدر ہے بھی بنار شادے اور پیشد قداد موجے اور بھی ندمرو کے اور بھیشہ جوان ر ہو کے بھی بوڑھے نہ ہو کے اور بھیشہ افتام ہی ر موجے بھی پریشان نہ ہوگے۔

## ۯٷؙؽڎؙاللّٰۮؚؾؘػٵڶؽ۬ڣؚؽٵڶؙڿێٙۊ

#### جنت مين الله تعالى كا ديدار

ق قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي وَجُوَهُ يَوَهَدِنَ فَاضِيرَةَ الِحَي رَيِّهَا فَاظِرَةَ [اهيمة:٢٣,٢٣]الله تعالى ئے فرایا: کچرچرےاس وان ترفتازه مول کے اسپیزرٹ کافرق وکیتے مول کے۔

(420) ــ عَـــن جَرِيْر بِنِ عَبْدِ اللهِ هَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهِ الْكُمْ مَسَتَرُونَ وَيَكُمْ عِيَالُا رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُخَارِى[مسلم حديث رقم: ١٣٣٣] ، بحارى حديث رقم: ٢٣٣٥ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٣٢٩ ، ترمذى حديث رقم: ٢٥٥١] ـ

ترجمہ: حضرت جریر بن محیداللہ عظیروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے فکسے تم جلدی اپنے دب کو مرحام دیکھو گے۔

(421) ـ وَعَنُ جَابِرِ اللهِ عَنِ النَّبِي اللهِ يَنِنَا آهُلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ ، إِذْ سَطَعَ لَهُمْ لُورَ فَرَفُو اللهِ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ ، إِذْ سَطَعَ لَهُمْ لُورَ فَرَفُوا وَرُسَهُمْ ، فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فُوقِهِمْ ، فَقَالَ السَّلَامْ عَلَيْكُمْ يَا الْفَلَا الْجَنّة ، قَالَ السَّلَامْ عَلَيْكُمْ يَا الْفَرُونَ اللّهِ فَلَا مِنْ فَرَقِي بِي قَالَ فَتَطُوراً اللّهِ فَي مُورَا لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّ

ترجمہ: حضرت جابر ہ شنے نی کریم ﷺ سے دواے کیا ہے کہ فرمایا: اللی جنت اپنی میش وعشرت میں ہوں سے کہ اچا تک ان برایک فورچھ جاسے گا۔ وہ اپنے سمرا تھا کی سے آفار رس کر کم ایان پراو پر سے جلوہ فرما ہوگا۔ فرمانے گا اسلام علیم اے اہل جنت نرمایا بیکی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ مسلام فاؤ لا قون زَبَ زَجنبہ وہ ان کی طرف دیکھے گا اور بیاس کی طرف دیکھیں گے۔ بس جب تک دیدا دکرتے دیوں کے فیتوں میں سے کی چیز کی طرف و صیان فیمس ویں مے تی کروہ خودان سے ججوب ہوجائے گا اور اس کا فوریاتی رہ جائے گا۔ (422)\_وَعَنِ اَبِي هُرَيُرَةً ﴿ قَالَ قَالَ ثَامَ يَارَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْ هَلُ تُصَارُُونَ فِي الشَّمْسِ دُونَهَا سَحَابَ؟ قَالُوا لَا يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَ المَّمَر لَيلَةَ البَدرِ لَيسَ دُونَهَا سَحَابِ ؟ قَالُوا لَا يَارَسُولَ اللَّهِ عَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَونَهُ يَومَ الْقِيمَةِ كَذْلِكَ ، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّالَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبَدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ ﴿ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبَدُ الشَّمْسَ ﴿ وَيَتَّبِعُ مَن كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ ، وَيَقَبِعُ مَنُ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَبْقَى هٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مْنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِهِمُ اللَّهَ فِي غَير الضُورَ قِ الَّتِي يَعْرِ فُونَ ، فَيَقُولُ آنَارَ بُكُمْ ، فَيَقُولُونَ نَعُو ذُياهُ مِنْكَ ، هٰذَا مَكَالُنَا ، حَتَّىٰ يَأْتِيمَنا رَبُّنَا ، فَإِذَا آثَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ، فَيَأْتِيهِمَ اللَّهِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيقُولُ آنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ أَلْتَ رَبُّنَا ، فَيَتَّعِعُونَهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي[مسلم حديث رقم: ٥٥١، بحارى حديث رقم: ٢٥٧٣، دیکمیں ہے؟ فرمایا کیا باول ند مول تو تنہیں سورج کود کھنے میں کوئی دشواری موتی ہے؟ کہنے کے فیس یا رسول اللہ فرمایا: کیاچ دعویں کی رات کو بادل نہ ہول تو جائد کو دیکھنے ٹیل تھمیں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ کہنے گئے ٹیس یا رسول

دیکھیں گے؟ فرما یا کیا یا دل شہول تو تھیں سورٹ کو دیکھنے ہیں کوئی دخواری ہوتی ہے؟ کہنے گئے ٹیس یا رسول الشہ فرما یا جا ہے دو ہو کے بادل شہول کو گھٹے ہیں کوئی دخواری ہوتی ہے؟ کہنے گئے ٹیس یا رسول الشہ فرما یا جا ہے دو ہو کی سے؟ کہنے گئے ٹیس یا رسول الشہ فرما یا جا ہے دو ہو گئے ہیں یا رسول الشہ فرما یا جم است کے دن ای طرح دیکھو کے الشہر تھائی گوگوں کو حق کر سے گا اور فرمائے گا جو دنیا ہیں جس چیز کی مجاورت کی بھیا کرتا تھا دہ اس کے ساتھ ہوجائے گا۔ چیز جو جو بھی کہ بھی کہ بھی ہوجائے گا۔ اور جو فنی کی بچا کرتا تھا دہ ان کے ساتھ ہوجائے گا۔ اور جو فنی کی بچا کرتا تھا دہ ان کے ساتھ ہوجائے گا۔ باق ہی اس میں دو جائے گا۔ مورٹ میں جو بھی سے گا۔ مورٹ میں جو سے گا۔ جس میں (موشوں کے ساتھ) مثال کی ایک مورث میں ہوئے گا کہ ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گ

## بَابِ فِي أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقَّ وَسِمَا عُالْمَوتَٰى ثَابِثُ وَالْقَبْرُ مَوْضِعُ الْجَسَدِ

باب: قركاعذاب ت بمردول كاستنا ثابت ب،اورقبرجم كى جكم

قَالَ اللَّه تَعَالِم النَّارَ يَعْرَضَوْ نَ عَلَيْهَا الآيه [المؤمن: ٢٧] الله قاتى فرمايا: آك پريش كيم الله كي كوق أن أغر قوا قان خِلُوا قاز [النوح: ٢٥] اور قرما إن قرب كو لا آك من المحاسمة المرابع المراب

ر (423) - غن آنس هُ عَن النّبِي هُ قَالَ، الْمَعْدُ اذَا وَضِعَ فِي قَنْرِهِ وَتَوْلَى وَ ذَهَبَ اصْحَالِهُ حَتى اللهُ عَنْ النّبِي اللهُ مَلكانِ ، فَاقْمَدَاهُ فَيقُولانِ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرّجُلِ حَتَى اللهُ الشّهِ مَعْمَدِ ، فَيقُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُو

ترجمه: حضرت انس الله في كريم الله عدوايت كياب كرفر مايا: جب بشركواس كي قبريس ركعاجا تاب اور

اس كرمائمى والمهل لوستة اور چلته يول تى كده ال كرجولولى أواز مثل به اس ك ياس دوفر شتة آت يول. اس بخوادية يين اورات كية يول كربوال مردكوك يار سيش كم اكباك تا قوا؟ ده كيتا ب ش كواي دينا مول كد

اے مورے بین اور اسے بین اور اس کردسول ہیں۔ گرا سے کہا جاتا ہے کہ جنم شن اپنا شکاند دیکھ نے ، اللہ نے تجے اس کی بیاللہ کے بند سے اور اس کے دسول ہیں۔ گرا سے کہا جاتا ہے کہ جنم شن اپنا شکاند دیکھ نے ، اللہ نے تجے اس کی عہائے جنت میں شکانے کی طرف بدل ویا ہے۔ تی کر کم ﷺ نے فرایا کہ وہ ان دونوں کو دیکھا ہے۔ وہ جو کافریا

منافی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ش کی کوئل جات میں ای طرح کہتا تھا جس طرح لوگ کیتے تھے۔اسے کہا جاتا ہے تم نے نہ مجا اور ندی وی کی۔ پھراس کے بعد دونوں کا فول کے درمیان لوہ کے تعقو ڈے کے ساتھ ضرب لگائی جاتی

لند بجدا اورد دیروی بی می اس عید دونون کانون عدد میان او به عیمتور عدا تو مرب لگان بان ب- ده ایک تی ارتاب جداس کریب والی تام شن واندان سنته یں -(424) و عرف البُورَ آی بَنِ عَاذِب قَالَ قَالَ وَمَوْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ݥۮؠڔۣؽڹٙ؞ؽٲؿۑۄمٙڵػٳڹۣڷۼڿڸٮٮٳۑۄڣؾڤۯ؆ڹڷڎ؞ؘڞٙۯؿؙػ؟ڣٙؿڟۏڶۯٮ۪ؽٵڵڎٚ؞ڣۘڟٷ؆ڹ ۮۣؽٮؙػ؋ڣؾڤۏڶ:ۮؚؽؽؠٵڶٳٮۺ؆؋؞ڤؿڤۯ؆ڹڷڎ؞ڟۿۮٵڶڗڿڶٲڶڶؚؽؠٛڝڎڣؽػ؋ڰڶڶڡؿڧۏڶۿۊ ۯڛۏڶ۩ڶ۫؞ڰٛ۫ۼ؞ۅؘٲڟٵڶڰٵڣۯڡٞۮػڗٷڎڰڷڵٷؿۼڟۮۏڂۿۼ؞ۻٮڋ؋ۯؿٲؿڽۄڡٙڵڰٳڹڣؠڿڸٮٮٳؠۄ

فَيَقُوْ لَانِ لَهُ: مَن زَبُكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِئَ مَقِقُوْ لَانِ لَهُ: مَا دِيْنكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا ٱخْرِئ مِ لَيَقُوْلُانِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّ جُلُ الَّذِئ بَعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ لَا ٱخْرِئ [ابر داؤد حديث رقم: ٢٥٥٣، مسندا حمد حديث رقم: ١ ١ ١٨٥٨].

ترجہ: حصرت براہ بن عازب من شرائے ایل کدرمول اللہ اللہ فیڈ فر بایا: جب لوگ پیٹے مجر کر وائی ہوتے ایل تو وہ ان کے جوتوں کی محک محک سنا ہے، اس کے پاس دوفر شئے آئے ایل، اے بنائے ایں ادراس سے اور چیجے ایل تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے بیرارب اللہ ہے، گار دہ اور چیجے ایل تیرادین کیا ہے وہ کہتا ہے بیرادین

پوچنے ہیں جیرا دب اون ہے؟ وہ اہتا ہے بیرا رب اللہ ہے، گروہ پوچنے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ اہتا ہے بیرا دین اسلام ہے، گھروہ پوچنے ہیں یہ میں کون ہے جو تھاری طرف جیٹی گئ؟ دہ کہتا ہے بیاللہ کرمول ﷺ ہیں۔ جہاں تک افری بات ہے تو فر ما پاکہ : اس کی دور آس کے جم ہی اوٹائی جاتی ہے، اس کے پاس دوفر شتہ آتے ہیں اور اے بخواتے ہیں اور اس سے پوچنے ہیں تیرا دب کون ہے، دہ کہتا ہے بائے بائے ہی ٹیس جاتبا، مجروہ پوچنے ہیں تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بائے بائے ہی تیران جاتا، مجروہ پوچنے ہیں یہ تی کون ہے جو تھاری طرف بجبی گئی؟ وہ

كبتاب بائيائ بمن ين جانا۔

(425). وَعَنُ آنَسِ بِنِ مَالِكِ اللهِ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ اللهِ الْمَيْتَ اِذَا وَضِعَ فِي قَبَرِهِ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا الْصَرَقُو ارْوَاهُمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢١٤].

إنه كينسمَعُ خفق بَعَالِهِمُ إِذَا انصَرَ هُو ارَوَ اهْمَسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢١٧]. ترح: هذه المرازي من ما لك هذه ثري كريم هي سيروات كما سركر باما: حديث

ترجمہ: حضرت انس بن ما لک ﷺ نے ٹی کر یہ ﷺ سے دواے کیا ہے کے فرمایا : جب میت کواس کی قبر ی رکھا جا تا ہے قد جب وہ والی کار سے بیل تو وہ ان کے جو آن کی تفک تفک سنتا ہے۔

(426) ـ وَعَنِ بَن عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُمَا قَالَ اَطْلَعَ النَّبِي اللهُ عَلى اَهْلِ الْقَلِيبِ ، فَقَالَ عَل وَجَدُدُمُ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقَّا؟ فَقِيلَ لَفَتَدعُو اَمْوَ اللَّا؟ قَالَ مَا اَنْتُمْ بِاسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِن لاَ يُحِيبُونَ وَجَدُدُمُ مَا وَعَد كُمْ رَبُّكُمْ حَقَّا؟ فَقِيلُ لَفَتَدعُو اَمْوَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

ترجہ: حضرت این عروض الد حمیافر ماتے ہیں کہ تی کریم اللہ ان اور فرمایا کا مادوفر مایا کہا تھا۔ اور فرمایا کہا تم پایا بعد وحد اتم سے تمارے رب نے کہا تھا؟ آپ سے حرض کما گیا ، آپ مردوں کو پکارتے ہیں؟ فرمایا : تم ان سے زیادہ فیس سنتے لیکن بیری اپنیس و بیٹ

(427) ـ وَعَنِ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَولًا أَنْ لَا تَذَافَنُوا لَذَعُوثُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقُرْرِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٢١٣] ـ

ترجمہ: حضرت انس پھنٹر ماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ نے ٹر ما یا: اگر تھے بے ڈریشہ دِمَّا کرتم ڈُن ہی شرکرہ گے ٹوش اللہ سے دعا کرتا کہ تعمین قبر کا عذاب سنا ہے۔

(428) ـ وَعْنِ ابْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِئُ قَالَ حَصَرَنَا عَمْرُ وَبْنَ العَاصِ وَهُوْ فِي سِيَاقَةَ الْمُوتِ

مَ يَنكِي طُونِ لِلْاَرْحُوَّلَ وَجُهَهُ الْيَ الْجَدَارِ، فَجَعَلَ ابْنَهُ يَقُولُ يَا ابْقَاهُ, اَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ هُلُلُهُ

بِكَذَا اَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ هِلَا بَكَنَا مَا فَاقْبَلَ وَجُهَدُو قَالَ إِنَّ الْفَصْلَ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَانَ هُدُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَانَ هُدُولُ اللهُ وَانَ هُدُولُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَانَ هُدُولُ اللهُ وَانَ هُدُولُ اللهِ اللهُ وَانَ هُمُولُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَانَ اللهُ اللهُ وَانَ اللهُ اللهِ اللهُ وَانَ اللهُ اللهِ اللهُ وَانَ اللهُ اللهِ اللهُ وَانَ اللهُ وَانَ اللهُ وَانَا اللهُ وَانَ اللّهُ وَانَا اللهُ وَانَ اللهُ وَانَ اللهُ وَانَ اللّهُ وَانَ اللّهُ وَانَ اللّهُ وَانَ اللّهُ وَانَ اللّهُ وَانَ مُا اللّهُ وَانَ اللّهُ اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا لَهُ اللّهُ وَانَا لَهُ اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا لَاللّهُ وَانَا لَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

كتاث الْعَقَائد

لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَلَا اَحَبَّ اِلَيَّ أَنْ آكُونَ قَدِ اسْتَمَكَّنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ ، فَلَومْتُ عَلَىٰ تِلْكَ الُحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهَ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي آتَيْتُ النَّبِيّ فَلْفُ الْبُسُطُ يَمِيْنَكَ فَلِاثْهَابِعَكَ ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ ، فَقَبَصْتُ يَدِى، قَالَ مَالَكَ يَا عَمْرُو، فُلُتُ أَرْدُتُ أَنْ ٱشْعَرطَ، قَالَ تَشْعَرطُ بِمَاذَا ؟ قُلْتُ ٱنْ يُغْفَرَ لِي، قَالَ ٱمَاعَلِمْتَ يَاعَمْرُو ٱنَّ الْإسْلَامَ يَهْدِمُمَا كَانَ قَتِلَهُ وَانَّ الْهِجْزَةَ تَهْدِهُ مَا كَانَ قَتِلَهَا وَانَّ الْحَجَّ يَهْدِهُ مَا كَانَ قَتِلَهُ ، وَمَا كَانَ اَحَدُاحَتِ الْيَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا اَجَلَ فِي عَيْمَ عَنْمَ وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ اَمْلاَعَيْنَجَ مِنْهُ الْجَلَالُا لَهُ, وَلُو سَهَلْتُ أَنْ ٱصِفَهُ مَا اطَفْتُ, لِاتِّي لَمُ آكُنُ اَمَالَاعَيْنَيَّ مِنْهُ, وَلُومْتُ عَلَىٰ لِلْكَ الْحَالِ لَرَجُوثُ أَنْ آكُونَ مِن ٱۿڶؚٵڵؙۼنَة<sub>،</sub> ثُمَّرَ لِيْنَا ٱشْيَائَ مَا ٱدْرى مَا حَالِي فِيْهَا ، فَإِذَا ٱنَا مْتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحةُ وَلَا نَازٍ ، فَإِذَا دَفَنْفُمُولِي فَشْتُواعَلَى ٓ التُّرَابَ شَمًّا لِثُمَّ اللِّيمُواحُولَ قَبْرِي قَلْرَمَاتُنْحُوجَزُونِ وَيُقْسَمُ لَحُمْهَا ، حَتَّى اسْتَأْلِسَ بِكُمُوٓ ٱلْظُرَ مَاذَا أَرَاجِعُ بِهِ رَسُلَ رَبِّي رَوَا فَسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٢١]\_ ترجمہ: ﴿ حضرت ابّن شامہ مهری فرماتے ہیں کہ معفرت عمرہ بن عاص ﷺ مرض موت ش جنوا ہتے ، ہم نوگ ان کی عیاوت کے لیے گئے، حشرت عمرو بن عاص ﷺ کافی دیر تک روٹے دیبادرا بناچ ہود ایوار کی طرف مجیر لیا۔ان کے بينے نے كها ابا جان! آپ كيوں رور ب إلى؟ كيا آپ كورمول الله 🕮 نے قلال فلاں چيز كى بشارت نيس دك؟ حضرت عمرو بن عاص ﷺاس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جمارے نزدیک سب سے افضل عمل الله تعالیٰ کی واحدانیت اورمجر ﷺ کی رسالت کی گواہی ویٹا ہے۔ اور مجھ پر ٹین دورگز رے ہیں ، ایک دفت وہ تھا جب مجھے رسول الله ﷺ ہے بڑھ کرکسی چیز سے عداوت ٹیٹن تھی اور ش ہر دفت اس گلر میں رہتا تھا کہ کی طرح (العیاذ باللہ) رمول الشرﷺ قبل كرڈ الوں۔ اگر میں اس وقت مرجا تا تو بیٹنیا جہنی ہوتا۔ دوسرا دور وہ تھاجب الشرتعالی نے میرے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کی ، بش رمول الله ﷺ خدمت بش حاضر جوااور عرض کیا یا رمول الله! ابنا ہاتھ بڑھائے ، بش آ ب کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے ایٹادا یاں ہاتھ آ کے پڑھا یا تو ٹس نے اپنا ہاتھ تھنے لیا، رمول الله الله الله على المرايات بي على في عرض كياش شرط ملى كرناج اجتاءول ، رمول الله الله في في ما ياكس چیز کی شرط رکتے ہو؟ ش نے موش کیا میری شرط ہے کہ میرے سابقہ گناہ معاف ہوجا میں ، رسول اللہ کھنٹ نے فر مایا عرد اکیا تم نیس جائے کہ اسلام ویکھلے تمام گناہوں کو مثاویتا ہے۔ اور چیزے کیسے تمام گناہوں کو مثاویتی ہے اور تج چیلے تمام گناہوں کو مثاویتا ہے۔ اس وقت بھے حضور کھنے نے اور کو کی تحض مجیب ٹیس تھا اور میری آ محموں بس آپ ہے سے زیادہ کو کی کھنے سے مجیب نہتی ، اگر کو کی محض مجیسے کہ درسول اللہ کھنا علیہ بدان کروٹو میں آپ کا علیہ بدان

نے زیادہ کوئی شخصیت جموب نہتی ، اگر کوئی شخص تھے سے کیدرسول اللہ اللّکا علیہ بیان کروتو میں آپ کا علیہ بیان کم خمیں کرسکا ، کیونکہ میں آپ کو آگر کھر کر دیکوئی سکا ، اگر میں اس وقت فوت ہوجا تا تو چھے امید ہے کہ میں جتی ہوتا، پھر اسمے بعد بھے بچھ ذمد داریاں سونپ دی گئیں ، میں ٹیمل جانا کہ ان کے بارے میں بیرا کیا انہا ہوگا؟ اب بیرے مرنے کے بعد بیرے جنازہ کے ساتھ کوئی آئی کرنے والی جائے تہ آگ لے بائی جائے اور جب بھے ڈن کر چکوتو بیری قبر پر کی ڈال کر بیری قبرے گردا تی دیر شہر با جتی دیر شی اونٹ کوڈن کر کے اس کا گوشت گئیم کیا جاتا ہے تا کہ تبارے قریب سے بھے اس حاصل ہوا در شاں دکھول کہ شی اسے در سے ڈھٹوں کو کیا جما ہو۔ دیا ہوں۔

لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيْنِ ثُمَّ قَالَ بَلَي أَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْخى بِالنَّمِيمةِ وَ اَمَّا الْاَ عَوْ فَكَانَ لَا يَعْذَبُانِ وَمَا يُعَذِّ بَالنَّيْنِ ، ثُمَّ فَرَزَ كُلَّ وَاحِدِ عَلَىٰ قَبِي ، ثُمَّ قَالَ لَاَ يَعْرَفُوا وَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَعُمُ وَالْمُعَارِى [مسلم حديث رقم: ٧٠ ، بعارى حديث رقم: ٧٠ ، بعارى حديث رقم: ٣٠ ، باير داؤد حديث رقم: ٣٠ ، نسائى حديث رقم: ٣٠ ، ومدى حديث رقم: ٥٠ ، ابن ماجة حديث

(429) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﴿ عَلَىٰ قَبْرَيْنِ ، فَقَالَ إِنَّهُمَا

ترجہ: حضرت انہن عہائی وٹی اللہ عہما فرماتے ہیں کہ ایک مرحبہ فی کریم اللہ دو قبروں کے پائی سے گزر ہے۔ فرما یا: ان دونوں کو هذاب دیا جار ہاہے۔ کی بہت بڑی بات کی وجہہے هذاب فیٹل دیا جار ہا۔ پھر فرما یا کیوں ٹیٹل۔ ان میں سے ایک چنگی کے چیچے لگار ہٹا تھا۔ اور دوسراا پینے پیٹاب ہے ٹیٹل پیٹا تھا۔ داوی فرماتے ہیں کہ پھرا کپ ہی نے عود کی تازہ شاخ پکڑی۔ اس کالا و کر کر دوھے کر دیے اور ان میں سے برایک کوقبر شن گاڑ دیا۔ پھر فرما یا: امید ہے ان دونوں سے هذاب کم کردیا جائے گاجب تک بیدونوں شاخیں خشک شروں۔

ان دونوں ے مذاب م كرديا جائے ؟ جب على بيدولول "الى خطك مناول. (430) \_ وَ عَنِ أَبِي هُوَ يُورُةً ﴿ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْهِتُ آقَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَ ذَانِ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ٱشْهَدُ أَنْ لَا الْمَالَةُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه ، فَيَقُولَانِ قَدْ كُتَا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هٰذَا , ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِ مِسَبْعُونَ ذِرَاحًا فِي سَبْعِينَ , ثُمَّ يَنَوْزِ لَهُ فِيهِ , ثُمَّ يَقَالُ لَهُ

نَمْ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إلى أهْلِي فَأَخْيِرُهُمْ فَيَقُولَان نَمْ كَنَومَةِ الْغُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُ أَهْلِهِ إِلَيهِ حَتَى يَبَعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَصْجَعِهِ ذَٰلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا ، قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قُولًا فَقُلْتُ مِغْلَه، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ قَدْكُنَا نَعْلَمَ أَنَّكَ تَقُولُ ذَٰلِكَ فَيَقَالُ لِلْأَرْضِ ، الْتَنِمِي عَلَيْه، فَتَلْعَيْمُ عَلَيهِ ، فَتَخْتَلِفُ أَصْلاَعُهُ ، فَلاَيْزَ الْ فِيْهَا مُعَلَّبًا حَتَّى يَبْعَفَهُ اللَّهُ مِنْ مَصْجَعِهِ ذَٰلِكَ وَوَاهُ التِّر مَذِي

[ترمذىحديثرقم: ١٠٤١]\_وَقَالُحَسَنْ

ترجمه: حضرت الابريره ﷺ نے ني كريم ﷺ سے دوايت كيا ہے كے فرمايا: جب ميت كوقبر كے حوالے كرويا جاتا ہے تو اس کے پاس دوکا لے رنگ والے ، ٹیلی آ تھوں والے فرشتہ آتے جی ۔ان ٹیں سے ایک کو منکر اور دوسرے کوکلیر کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو اس مرد کے بارے بیل کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے بیاللہ کے بندے اور اس کے رسول ایں ۔ ش گوان دینا ہوں کدانشہ کے سوام کوئی معبود ٹین اور ٹھرانشہ کے بندے اور رسول ایں۔وہ کہتے این جمیں علم تھا کہتم ہی کو گے۔ چراس کی تجرکوسر ورستر ہاتھ کی وسعت دے دی جاتی ہے۔ چراس کے ملیماس ہیں روشی کر د کی جاتی ہے۔ پھراسے کہاجاتا ہے موجا۔ وہ کہتا ہے ش اپنے تھروالوں کے پاس جاتا ہوں اور انٹیس بتاتا ہوں۔وہ کہتے ہیں دلہن کی طرح سوجا ہے اس کے تھر کے سب سے بیاد ہے فرد کے سواء کوئی ٹیس جگا تا ہے تی کہ اللہ تعالیٰ اس ک اس آ رام گاه ہے اسے اٹھائے گا۔ اورا گروہ منافق تھا تو وہ کیے گا کہ ش نے لوگوں کو بات کہتے ہوئے سناہ ش بھی ویسے بن کہنے لگا۔ جھے خود کچھ پیدنیش۔ وہ کہتے ہیں جس معلم تھا کہتم کی کو گے۔ چرز مین سے کہا جاتا ہے کہ اس پر المشى موجاليس زثين اس پرانشى موجاتى ہے اوراس كى پسليال إدهراُ دهر موجاتى ہيں۔اسے قبرش عذاب موتار ہتا بح في كراش تعالى اساس كاس فكاف سافات كا-

(431)\_وَعَنِ عَفْمَانَهُ قَالَ كَانَ النَّبِيَّ شَهَّا إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفُنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ , فَقَالَ

اسْتَغْفِرُوا لِآخِيْكُمْ ، ثُمَّ سَلُوا لَهُ بِالتَّفْيِيْتِ ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْتَلُ رَوَاهُ ابُودَاؤد[ابر داؤد حديث

رقم: ٣٢٢]\_سَنَدُهُ صَحِيْحُ

كي جارب إلى ..

ترجمہ: حضرت عنان ﷺ فراتے ہیں کہ ہی کھی جب میت کوڈن کرنے سے فارغ ہوجاتے تو تم پر کم جرجاتے تنے اور فرماتے تنے اپنے ہوائی کے لیے استعقاد کردہ چمراس کے لیے ہابت قدی کی دعا کرد۔ اس وقت اس پر موال

## بَابُ الْإِيْمَانِ بِقَدْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

### اللدكي تقذير يرايمان لافي كاباب

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَدْ جَعَلَ اللّٰهِ يَكُلَ شَعِي قَدْلُ [[العلاق: ٣] الشَّمَا لَى ثَرَا إِن الشَّاسُ م حَرْكا اعاله معرَّرِ لَمَا إِهِ - وَقَالَ وَحَلَقَ كُلَّ شَعِي فَقَدْ زَهُ تَقْدِيْرٍ أَ [الفرقان: ٢] اورقرا إنا الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى ال

(432) \_عَنِ ابِن مَسْفُو وَ اللهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ وَالصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ انَّ عَلَقَ اَحَدُكُمْ يَجْمَعُ عَلَى الْحَدُّكُمْ يَحُونُ مُطَعَلَّمِ فَلَ الْحَدُّكُمْ يَحُدُونُ مُطَعَلَّمِ فَلَ اللهُ ال

حدیث رقم: ۸۰ ۲۰ بر مذی حدیث و قم: ۲۱۳ می این هاجهٔ حدیث و قم: ۲۷]. ترجمه: حضرت این مسعود پیشفر مات می که میس رسول الله بیشی نه بیا اور آپ کی اور کی والے اور سیائی میں تصدیق شده میں کہتم میں سے برآ دی اس طرح پیدا ہوتا ہے کدوہ این مال کے پیدہ میں چالیس دن تک نطفے کی شکل میں دبتا ہے۔ پھراتنا ہی عمر صدیما ہوا تھون بنار بتا ہے۔ پھراتنا ہی عمر افتر اینار بتا ہے۔ پھراٹنا کی طرف فرف فرشتے

الْجَنَةِ فَيَذْخُلُهَا رَوَا اهُمْسُلِمِوَ الْبُخَارِى[مسلمحليث وقم: ٢٤٢٣، بنتادى حليث رقم: ٣٢٠٨، ابو داؤد

كتاث المُعَقَائد

کو چار کھات دے کر بھیتا ہے۔ وہ اس کے طل بھر ورزق اور بد بخت یا توثی بخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر اس شل روح پھوٹی جاتی ہے۔ اسکی ہم ہے جسکے موا وائی معبود ڈکٹس یا بھی سے ایک شخص چنتیوں والے کا مرکزار ہتا ہے تی کہ استحاور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا قاصلہ وہ جا تا ہے پھر تقتریراں پر خالب آئی ہے اور وہ جنیوں والے کا مرکزا ہے اور اس میں وافل ہوجا تا ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص جنیوں والے کا مرکزار بتا ہے تی کہا سے اور جنم کے درمیان ایک ہاتھ ۔ کا فاصلہ وہا تا ہے۔ پھر تقتری اس پر خالب آئی ہے اور وہ جنتیوں والے کا مرکزار بتا ہے تی کہا ہے اور اس میں وافل ہوجا تا ہے۔

جمینوں والے کام کرتا رہتا ہے حالا تکہ وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے اور بھی بندہ جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے حالا تکہہ جمینوں میں سے ہوتا ہے۔ اور اعمال کا وارو دار خالتوں پر ہے۔ ۱۸ میں میں میں میں کا بیناد قال قال کی میں اُسٹر نظائی کا در ایک میں کا میں میں کا کہ کا میں میں کا انداز کر ک

(434) ـ وَعَنْ عَلِي اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَقَدَّ عَتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِلللّهُ وَلِمُ الللهُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلّا وَاللّهُ وَلِمُ وَلّا لِللللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ ولِمُلْمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَلّا لَا اللّهُ

ا و یه و و ۱۵ مستوم و مصوری دسته صیب دسم است به به دری صیب دسم ۱۳۰۰ به بوروی صیب رفعه ۲۹۵ به بر مذی حدیث رفعه ۱۳۷۱ به این ماجة حدیث و قعه ۱۵۸]. ترجمه: حضرت محل الرفعنی هی دوایت کرتے بیل که درسول الله فقائے قرمایا: تم ش سے کوئی ایسا محص تیس جس کا

تر جمہ: \* محضرت کی المرسی چھروایت کرنے ہیں اروسول اللہ دہوئے ترمایا: م سن سے دوں ایب سن مدن 00 ٹھکا ندا آگ میں مذاکھ دیا گیا ہو یا جنت میں شاکھ دیا گیا ہو۔ عرش کرنے گئے یا رسول اللہ چھکایا ہم اپنی نقتر پر کے لکھے پر بحروسہ کرکے ند بڑنے جا محی ادو مگل چھوڑ دیں؟ فرمایا: عمل کرتے وہو۔ ہر خض کے لیے آسمان کر دیا گیا ہے جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گہا ہے۔ جوافل سعادت بی ہے ہوتا ہے اس کے لیے سعادت کے اندال آسان ہوتے بیں اور جواہل شعاوت بیں ہے ہوتا ہے اس کے لیے شعاوت کے اندال آسان ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے بیر آ یت تلاوت فرمائی۔''جس نے مطاکر الاوراللہ سے ڈرااور پھلائی کی تصدیق کیا "الآجہ۔

(435)\_وَعَنْ عَنِدِ اللهِ مَنْ وَهُمِ ورَضِي اللهُ عَنْهُمَاقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كُلُوب بَنِي ادَمَ كُلُهَا بَنِنَ آصَبَعَيْنِ مِنُ آصَابِعِ الرَّحُمْنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ ، يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاعُ ، فَمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اللهم مصرِ تا اللهم مصرِ تا اللهم مصرِ تا علو بناتا مستداحمدحدیث رقم: ۲۵۷۷].

ترجمه: حضرت عبدالله اين عمروضي الشعبّها فرمات بين كدرسول الشرقطة في فرمايا: به مثلك بني آدم كام مقاوب هم كار الكديد هذا السرير الكديد كريده المداه المعمل المعاقبة المعمل المرجمة حاصل مرجمة والمساحرة المعالم معمل

رص کی انگیوں ش سے دوانگیوں کے درمیان ہیں بیٹے ایک می تلب مونتا ہے۔ بینے جا ہتا ہے بھیرو بتا ہے۔ پھر رسول اللہ انتقالے دوافر مائی : اسے انتدادوں کو بھیر نے والے ناجارے دلوں کو اپنی فر ماس برداری کی طرف کھیرو سے۔

(436)\_وَ عَرِثَ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتُ رَقَّى تَسْتَوْلِيهَا وَهُوَائَكُنَدُاؤَى بِهَ وَتُقَاةً تَتَقِيهَا ، هَلْ تَوَذُّمِنْ قَلْدٍ اللَّهِ مَيْكًا؟ قَالَ هِيَ مِنْ قَدْدٍ اللَّهِ رَوَاهُ التِرمَدِى -

وَ ابِنَ مَا جَمَةً [ ترملى حديث رقم: ٢٠١٥ ٢ ، اين ماجة حديث رقم: ٣٥٣٧ ، مستداحمد حديث رقم: ١٥٣٥ ] .

ترجمہ: حضرت ایو شرامائے والد مل سے دوایت کرتے ہیں کہ ش فے طرض کیا یار سول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ اس دم کے بارے ش جو ہم پڑھ کر پھو گئے ہیں اور دواجس سے ہم طابع کرتے ہیں اور تدبیر جس کے ذریعے ہم۔ بچاؤ کرتے ہیں کیا یہ چزیں اللہ کی فقتر بھی ہے کی چزکو ٹال سکتی ہیں؟ فرما یا یہ تدبیریں بھی فقتر برش شال ہیں۔

رجد: حفرت العبريره معافر مائة بيل كرمول الشاهدة في سفر ما يا جو مكم تم فرايا على الم

اسے کھے کرخشک ہوچکا ہے۔

(438) ـ وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَ قَدُّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ وَنَحَنْ نَتَنَازَ عُ فِي الْقَلْدِ فَعُضِبَ حَتَى احْمَزَ وَجُهَةَ حَتَىٰ كَانَّمَا فَقِيَ فِي وَجُنتَيِهِ حَبُّ الرُّمَانِ فَقَالَ إِبِهَذَا أُمِزَتُم ؟ اَمْبِهِذَا

قعصب حتى الحمر وجهه حتى داده بيى بي وجسيو حب الرسان ، عدد الأخر عز مث ، الهمه الرسم ، الهمه. أرسِلْتُ اِلْيَكُمْ؟ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَلِلْكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوا فِي هَلَا الْأَهْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَاتَنَازَعُوا لِفِيهُ وَوَ افَالْتِر مَلِي [ ترمدى حديث رقم: ١٣١٣ ]. لَلْحَدَيْثُ عَرِيْب

#### بَابُ الْوَسَوَسَةِ

#### وموست كاباب

وَقَالَ اللّٰه ثَعَانٰ \_ لَا يَتَكَلِّفُ اللّٰه لَفُهُ ا إِلَّا وَسُعَهَا [البَّدِة: ٢٨٧] الشَّقِائِي سِهُ لما إ: الشَّك جان بر اس كل دسمت سے بزور و مداري بيس ذات \_

صَدُرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيُحَارِى[مسلم حديث رقم: ٣٣١ , ٣٣١ , بحارى حديث رقم:٢٥٢٨ , ابر داؤد حديث رقم: ٢٢٠٩ , نسائى حديث رقم:٣٣٣٣ , ٣٣٣٣ , ٣٣٣٥ , ابن ماجة

حدیث رفد، ۲۰۳۰]۔ ترجمہ: محضرت الدور بردہ ﷺ نے کر کم ﷺ سے دوایت کیا ہے کدفر مایا: بے فک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے

ترجمہ: \* معرت ابد ہر بریدہ کے بی ارب ﷺ سے روایت میاہے در مایا - بے تمل اندہ کا ب سے رہی است ہے ول سے دمومول سے درگز وفر مایا ہے جب تک دہ اس پڑگل شاکر ہی بیازیان شکولیس ۔ \*\*

(440) ـ وَعَنْدُ هُ قَالَ جَآىَ نَاسُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللَّهِي اللَّهُ اللَّهَ النَّهِ عَلْدُ

فِي ٱنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ اَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ، قَالَ أَوْقَدُ وَجَدْتُمُوهُ ؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ رَوَاهُ مُسْلِم وَفِي رِوَ آيَةِ قَالَ بِلْكَ مَحْضُ الْإِيْمَانِ [مسلم حديث رقم: ٣٣٠ ، ٣٣٠]\_

ترجہ: حضرت الد ہر پرو اللہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ اللہ کا محاب میں سے پکھولاگ ٹی کریم اللہ کا کہ پاس حاضر ہوئے۔اورآپ للے سے سوال ہو چھا کہ ہم اپنے دل میں ایک ایک با تھی پاتے ہیں کدان کے بارے میں بدلنا جمیں بہت بڑی بات گتی ہے۔فرما یا کیاتم لوگوں نے الیا محدوں کیا ہے؟ کہنے گئے تی ہاں۔فرما پار مرب کا ایمان ہے۔

الله به برى باستى جدر ما يا لام وول عن الماسون با جه سه من بال مروي به رب المان جه المحدود من من من من من من م المحدود عد شر من المروز المال المان المروز ا

فَقَالَ: يَافَلَانْ هَذِه رَوْجَتِي فَلَانَةُفَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهُمَنَّ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ، فَلَمْ أَكُنُ أَظُنُّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هِذَانَ الشَّيْطُنَ يَجْرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى اللَّهِرَوَ اهْمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٥٨٥، ابوداؤ دحليث رقم: ٢٩١١]. كانت هي ام المؤمنين صفية رحى اللَّه عنها

ترجہ: حضرت الس الله فرماتے ہیں کہ ٹی کر یہ الله اللہ واقع مظہرات میں سے ایک کے ساتھ تھے ، ایک آدئی آپ کے پاس سے گزراء آپ نے اسے بلا یا ، وہ آھیا ، آپ نے فرما یا اے فلال بے بیری بھری فلال ہے ، اس نے حوش کیا یارسول الشہیں کسی دوسرے کے بارے میں محک کرسکتا ہوں ، لیکن آپ کے بارے میں ایسا کمان ٹیمل کر سکتا ، رسول الشہائے نے فرکا یا ہے فک شیطان انسان کے اعدادی کی طرح کردش کرتا ہے۔

بَابُمْتَعَلَّقَاتِالْإِيْمَانِ

ایمان کے متعلقات کا باب

الإيمان والإسلام واجذ

ايمان اوراسلام ايك بى چيز بل

وَ الِهِ وَسَلَّمَ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِي بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْاسْلَامِ فِيْنَا وَبِمَحَمَّدِ رَسُو لا رَوَاهُ مُسْلِم [مسلمحديث رقم: ١٥١] برمذي حديث رقم:٢٩٢٣] مسندا حمد حديث رقم: ١٤٨٣].

ترجمہ: حصرت مهاس بن عبدا ﴿ وَمَنِي الشَّعْبِهَا فَرِهَاتَ بَيْنِ كَدِرمُولَ الشَّهِ فَي فَرِهَا بِإِ: ال مُحْص ذا تَدَيَّهُ الْمِياجِ الشَّكِدُ بِهِ وَفِي بِمَا مُلامَ كِنَدِينَ اور فِي كَدِرمُولَ اللَّهِ هِيْ فِي الرَّا

(443)\_عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولًا لِللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلَىٰ خَمْسِ شَهَادَةِ انْ لَا اللهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ خَمْسِ شَهَادَةِ انْ لَا اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ وَاقْمِ الصَّلْمِ قَرَائِتَا فِي الزَّواللهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا ع

هُسُلِمُ وَالْلُبُحُورِي [مسلم حديث رقم: ١٦ ا ببخاري حديث رقم: ٨ بتر مذي حديث رقم: ٢٧٠٩].

ترجہ: حضرت این عمر رضی الشخیمائے ٹی کریم ﷺ سدوات کیا ہے کرٹر مایا: اسلام کی بنیاد پاٹھ چیزوں پر کس گئی ہے۔ بیگوائی کہ الشرکے سوام کوئی معیود گئی اور کھ الشرکے بندے اور اس کے دسول چیں ، نماز قائم کرنا ، ذکؤ 18 اوا کرنا ، چاکر تا اور دمضان کے دوئے سے دکھنا۔

(444)\_وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَمَنِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَا لِمَالَ بِاللهِ وَحَدَهُ ؟ قَالُوا ، اللهُ عَلَمُهُمَا قَالُ قَالُ وَاللهُ اللهُ وَإِقَامُ وَحَدَّهُ وَاللهُ عَلَمُ مَا لَا لَهُ مَا لَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَالْمَعَلَى وَقَامُ اللهُ عَلَمُ وَالْمَعَلَوى [مسلم حديث رقم: ١١١] ، بعارى حديث رقم: ١١٢] . حديث رقم: ٢١٤] \_

ترجمہ: محضرت این عماس دخی انشرخیما فرماتے ہیں کہ دسول انشہ ﷺ نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ انشدہ احد پر ایمان کیا چیز ہے؟ محاب نے عرض کیا انشدہ وراس کا دسول پھڑ جائے ہیں نے رایا: اس بات کی گوائ کہ انشہ سسواء کوئی معجود فہیں اور بیر کیجہ انشہ کے بند سے اور اس کے دسول ہیں ، قماز گائم کرنا ، در کو ڈاوا کرنا اور دمشان کے دوز سے دکھنا۔

لَايَخْرُ جُالْمُؤُمِنُ عَنِ الْإِيْمَانِ بِالْكَبِيْرَةِ

مومن گناہ کیرہ کرنے سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا

(445) حَنْ عَبَادَةِبنِ الصَّامِتِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا لَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اللهُ وَانَ مُحَمَّدًا زَسُولُ اللهِ حَوَّم اللهُ حَلَيهِ النَّارَ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٣٢] ، تومدى حديث رقم: ٢٣٣٨].

ترجہ: حضرت عمادہ مین صامت عضفر ماتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ بھی فرماتے ہوئے سنا: جس نے لا المدالا اللہ تھر رسول اللہ کی گوائی وی اللہ نے آس پر آگے جمام کردی۔

(446) ـ وَعَنْ آَبِي دَرِّ اللهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ اللَّهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَ آبَيْطُ وَهُوَ نَاتِمْ ثُمَّ آتَيْنُهُ وَقَدِ اسْتَيْقُطْ ، فَقَالَ مَا مِنْ عَبِدِ قَالَ لَا الْمَالَّا اللهِ ثُمَّمَاتَ عَلَى ذَلِكَ اللَّا ذَكَى الْجَنَّة ، فَلْتُ وَإِنْ زَنِي وَانْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ

وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ عَلَىٰ رَغُم آنْفِ أَبِي فَرِّ ، وَكَانَ آبُو فَرِ إِذَا حَذَكَ بِهِلَا يَقُولُ وَإِنْ رَخِمَ آنَفُ أَبِي فَرِّ رَوَّاهُ مُسْلِم وَٱلْبَخُورِي (مسلم حديث رفم: ٢٢٣، بعادى حديث رقم: ١٥٨٢].

ترجہ: حضرت ابوذر دفافر است بین کریم فلف کی خدمت شل حاضر ہوا ، آپ کے اور سفید کیڑا تھا اور
آپ سورے سفے ، گھرش حاضر ہوائو آپ ہوائی کی خشت فر بایا : کوئی بندہ ایسا ٹیس سے الا السال اللہ کیا گھرائی
پرمرکیا ہوا دروہ جنت ش شگیا ہو۔ یس نے عرض کیا تواہ اس نے ذیا کیا ہوا در چدری کی ہوج فر بایا : محاہ اس نے ذیا کیا ہوا در چدری کی ہوج فر بایا : محاہ اس نے ذیا کیا ہوا در چدری کی
ہو۔ یس نے عرض کیا خواہ اس نے ذیا کیا ہوا در چدری کی ہوج فر بایا : محاہ اس نے ذیا کیا ہوا در چدری کی ہوء ابوذر کی
ہو۔ یس نے عرض کیا خواہ اس نے ذیا کیا ہوا در چدری کی ہوج فر بایا : محاہ الدور کی در کی کی ہو، ابوذر کی
عرص معرض ابوذر حفاہ جب سے حدیث بیان کرتے افراد سے : خواہ ابوذر کی تاکہ درگڑ جائے۔

(447).وَعَرْثُ حُمَرَ بْنِ الْمُعَطَّابِ۞ قَالَ قَالَزَصُولُ اللَّهِ الْمُعَبُ فَنَادِ فِي النَّاسِ الَّهُ لَايَدُخُلُ الْجَنَدَالَا الْمُؤْمِنُونَ رَوَافْمُسْلِمِ [مسلمحديثرقم: ٣٠٩، ترمذى حديث رقم: ١٥٧٣].

ترجمہ: معضرت عمرین خطاب کھٹر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جاؤ کو کوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں مومنوں کے سوائو کی فیمن جائے گا۔ (448) ـ وَعَرْ َ آنَسِ ﴿ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

ا بُو وَاوْ د [ابو داؤ د حدیث وقع: ۲۵۳۳] استاده صعیف فیله مجهول وان کان معناه صعیحاً ترجمہ: حضرت انس بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی قے فرمایا: تمین چیزیں ایمان کی جڑھ ہیں۔ جس نے لا المہ الا اللہ بھی اس کے بارے بین زبان کوروکتا ، گناہ کی وجہ سے اسے کا فرمت کہنا اور عمل کی وجہ سے اسے اسلام سے خارج دیکر دینا ، اور جہا و جاری سے جہ سے بھے اللہ نے مبعوث کیا ہے تی کہ اس امت کے آخری لوگ دجال کے خلاف جنگ کریں گے۔ اسے کی ظالم کا عظم اور حادل کا عدل یا طل فیش کر سے گا اور تقدیروں پر ایمان لا تا۔

(449) عَنْ أَبِي هُوَيْرَ تَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْجَهَادُوَاجِبَ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِ آمِيرِ بَرُّ ا كَانَ أُو فَاجِر أَوَان عَمِلَ الْكَبَايْرَ وَالصَّلَوْ قُوْاجِبَةُ عَلَيْكُمْ خَلَفَ كُلِ مُسْلِمٍ بَرُّ اكَانَ أُو فَاجِر أَوَانُ عَمِلَ الْكَبَايْرَ رَوَاهُ اللهِ عَمِلَ الْكَبَايْرَ رَوَاهُ اللهِ عَمِلَ الْكَبَايْرَ وَالْعَلَاقُ وَاجِبَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرُّا كَانَ أُو فَاجِراً وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَايْرَ وَالْهُ اللهِ

كاؤد[ابردازدحديث رقم: ٢٥٣٣]. اسناده صحيح منقطع مكحول لم يسبع من ابي هريرة

ترجہ: حصرت الد ہر یرہ میں دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ کے قبل کرنایا: تم پر جہاد ہرامیر کے مراہ واجب ہے شماہ دو میک ہویا بداور خواہ دہ گناہ کمبرہ کرے، اور تم پر ہر سلمان کے بیچیے تما اواجب ہے تماہ تیک ہویا بداور خواہ گناہ کمبرہ کرے، اور نماز ہر سلمان پرفرض ہے تواہ تیک ہویا بداور تواہ کتاہ کیرہ کرے۔

اِسْتِحْلَالُ الْمَعْصِيَةِ كُفْرَ

مناه کوحلال مجھٹا کفرہے

(450) ـ عَرِثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَدَ الوَدَاعِ

وَيْحَكُمْ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْوِبَ بَعْضُكُمْ وِقَابَ بَعْضٍ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث

ترجمه: حضرت مبدالله من عروضي الله تهمان ني كريم الله عددايت كياب كدا ب في جد الوداع كم موقع ير فرمایا: خبردار! میرے بعد کافر ہوکرن چرجانا، کہتم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔

إطِّلَاقُ!سْمِالشِّرْكِوَالْكُفُرِ مَجَازاً عَلَىٰعَلَامَةِالشِّركِوَالْكُفُر

شرك اور كفركانا معجاز أشرك اور كفركي علامت يربولنا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاشْتَكُونُ الْهِ وَلَاتَتُكُفُّونُ وَنِ [البقرة: ٥٢] الشَّرْقَالِي فِرْمَا يا: ميراهم اواكرو اورميرا كفرنه كروب

(451) ـ عَثْ جَابِر ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ بَيْنَ الرَّجْلِ وَبَينَ الشِّزكِ

وَالْكُفُر تَرْكُ الصَّلْوْقِرَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم:٢٣٧ ، نساتي حديث رقم:٣٧٣ ، ابن ماجة حديث

رقم:٨٤٠١]\_ ترجمه: حضرت جابر عضفر باست إلى كديش في دسول الله هكوفر باست جوئ سنا: آ دى اورشرك وكفر كودم يان

نماز كاترك كرنامة فاصل ب

ٱلإيْمَانُ لَايَزِيْدُوَ لَايَنْقُصْمِنْجِهَةِالْمُؤْمِنِ بِهِلَكِنْ بِاعْتِبَارِ الْقُوَّةِ وَالطُّغْفِ فِي

مَرَاتِبِ الْإِيْمَانِ ا بمان مومن به کے لحاظ سے بڑھتا محمنا نہیں ہے لیکن ایمان کے مراتب میں قوت اور ضعف ہو

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْلَٰتِكَ هُمُ الْمُوْمِنُونَ حَقًّا [الانفال: 2] الشَّمَّالَى فَرْمايا: وي الأسجح مَعَىٰ مِنْ مُونَ إِنِي وَقَالَ اَوَلَمْ تَوْمِنْ قَالَ بَلِّي وَلَكِنْ لِيَطْمَءِنَ قَلْبِي [البقرة : ٢٠١] اورفرمايا: كياتم ايمان فيس ركع - حرش كيا كول فيس ليكن احد ول كااطمينان جابتا مول - وَ اهَا قَوْلَهُ تَعالَى زَادَتُهُمْ إِيمَانَا [٢٠منان ٢٠] فَمَعْنَاهُ إِيْقَاناً أَوِ الْمُرَادُ بِهِ زِيَادَةُ الْإِيْمَانِ بِزِيَادَةِ نُزُولِ

المُمُوْ مَن بِهِوه جوار شاوالي بركر آن كي آيات ان كايمان كوزياده كرتي في آواس آيت شرا ايمان سيمراد ابقان ہے یا مجرمرادیہ ہے کہ واس کا خول حرید مواقد اس تی چیز ی کی ایمان لانا پڑا۔

(452) ـ وَعَنْ اَبِي سَعِيْدِ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ مَنْ رَاى مِنْكُمْ مُنْكُرًا

فَلْهُ فَيِدِهِم فِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهم فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيقَلِّهم وَذَٰلِكَ أَضْعَف الإيتمان رواه هُسُولِم [مسلم حديث رقم: ٤٤ ) ، ابو داؤد حديث رقم: ١٣٠ ؛ ، ترمذي حديث رقم: ٢٤ ٢ ، ابن ماجة حديث

ترجمہ: صفرت ایسعید کفراتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کھوٹر ماتے ہوئے سنا: تم میں سے جو تھس برائی کو د کیجے تواسے اپنے ہاتھوں سے روکے ، پھرواگراس کی طاقت ندوکھنا ہوتو اپنی نہان سے دوکے ، پھراگراس کی جمی طاقت

شد کمتا موتواہے ول میں براجانے سے کمز ورزین ایمان ہے۔

الطّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ ثُمَرَةُ الْإِيْمَانِ وَعَلَامَتُهُ

فرمال برواري اورعبادت ايمان كاثمر واوراس كي علامت ب-

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي ذَٰلِكَ يُوعَظَّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِر [البقرة: ٢٣٢] الله تعالى في فرمايا: وعلى تصحت كما جاتا بي جوتم بس الله يراور آخرت كون برايمان ركمتا

(453)-غرن آئس، ﴿قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَّى يُحِبّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ رَوَاهُمُسْلِمِ وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ١٤١، بحارى حديث

رقم: ١٣ إنسائي حديث رقم: ٣٩ • ٥ إسنن الدار مي حديث وقم: ٢٧٣ ]\_

ترجمہ: حضرت انس الله وايت كرتے الى كدرول الله الله الله الله على خام ايا: الله عاس وات كى جس كے تبغے مس

(454) ـ وَعَنَ آبِي هَرَيْرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ هَاكَ ثَانَيْثُو مِنْ بِاللّهِ وَالْمَومِ الْآخِرِ فَلَا يَوْذِى جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يَوْمِنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيَكُرِمْ صَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيَفْلُ حَيْرًا اَوِلْيَسْكُتْ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُحَارِي [مسلم حديث رقم: ١٧٣ م بعارى حديث رقم: ١٩١٨ باين ماجذ حديث رقم: ١٩٤١].

ترجہ: حضرت ابد ہریرہ پیشندوانت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے دہ اپنے پڑ دی کواڈیت شد سے اور جواللہ اور آخرت کے دن پرانمان رکھتا ہے دہ اپنے مہمان کا احرّ ام کر سے اور جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے تھا چھی بات کرسے ورشہ چہے رہے۔

# كِتَابُ الْإِعْتِصَامِ إِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

## كتاب وسنت يرجيد بنكى كتاب

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَمِي أَمِلِيْفُوا اللَّهُ وَ أَمِلِيفُوا الرِّسُولَ [اننساء: ٩٥]اللّٰهُ قَالَى فقرابا: اللّ مرواوريول كي الحاص كرو.

(455) ـ عَنْ مَالِكِ بِنِ آئَسِ مُوْسَلَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عن القول بالقدر حديث رقم: ٣ الْمُسْتَذُرُكِ عَنْ أَبِي هُوْيَرَةً اللهِ [مؤطا مالک کتاب القدر باب النهى عن القول بالقدر حديث رقم: ٣ معدم ٥ معدر ک حاکم حديث رقم: ٣ ٣٢٢،٣٢١].

ترجمہ: المام مالک بن انس نے مرسمال دواہت کیا ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فرما یا: شرقم شن وو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ جب تک ان سے چینے رہو کے چرکز کمراہ شدہ کے اللہ کی کاب اور اس کے نجی کی شنت۔ (456) ـ وَعَلْ زَيْدِ بِنِ أَزْقَمَ ﴿ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِينَا خَطِيبًا بِمَآي يُدْعى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةَ مِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَالنِّي عَلَيْهِ وَوَعَظَّ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ ٱلَّا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا آثَا بَشِيْن يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيني رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيْب، وَآنَاقَادٍكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْن أَوَّ لُهُمَا كِتَاب اللَّه فِيهِ الْهُذَى وَالنُّورُ، فَحُذُو ا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ، فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّب فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ

وَاهْلُ بَيْتِي ، أَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي آهْلِ بَيْتِي أَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي آهْلِ بَيْتِي رَوَاهُ مُسْلِم[مسلم حديث رقم: ٢٢٢٥، سنن الدارمي حديث رقم: ٢٣٠١]. و صيأتي حديث عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الْمُحْلَفَاتِي الرَّ اشِدِيْنَ (المستند: ٣٢٣)، وحديث الْتَنْدُو الْمَالَيْنَ مِن يَعْدِي وَاشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ (

ترجمه: ﴿ حضرت زيد بن ادقم ﷺ فرمات ميل كدابك ون رسول الله ﷺ ملى مكداور مدينه كے درميان فم نامي حبيل ے کنارے خطاب فرمائے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ اللہ نے دھوفر ما یا اور قبیحت فرمانی ۔ گار فرما یا: خمرواراے لوگو! میں بشیر ہوں ، قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ میرے یاس آئے اور میں پال کر دول۔اور میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڈ کر جارہا ہوں۔ان میں سے پہلی اللہ کی کماب ہے جس میں ہدایت ہے اور تور ہے ، بس اللہ کی اکتاب کو مکر واس سے جھے رہ و۔ آپ نے اداری کا کب کی طرف او گوں کو ماکن فرما یا اور ترخیب ولائی۔ پھر فرما یا اور مير اللي بيت - يس جمين اين اللي بيت كي إرس شي الله كا توف والاتا مول - حديث آ كم آربي بك ز میری سنت اور میرے خلفے نے راشدین کی سنت کو لازم کاڑنا ، اور بیرحدیث کدمیرے بعد آنے والے دونوں کی يروى كرناا ورابو بمرا درعمركي طرف اشاره فرمايا

(457)\_وَعَرِثُ جَابِرِﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۚ فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرِفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِه الْقَصْوَ آئِ يَخْطَبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ، آيُّهَا النَّاسُ ، إنِّي تَرَكَّتُ فِيكُمْ مَا إِنْ ٱخَذْتُمْ بِهِ لَنُ تَضِلُوا

، كِتَابَ اللَّهِ وَعِنْرَ لِي أَهْلَ بَيْتِي رَوَا الْكِو مَذِى [ترمذى حديث رقم: ٣٤٨] \_ صَحِيخ

فرماتے ہوئے دیکھا۔ ش نے آپ کوفرماتے ہوئے سانا اے لوگوا ش تم ش وہ یکھ چھوڈ سے جارہا ہوں کدا گرتم اسے پکڑے رکھو گے تو تک گر او ٹیل ہوگے۔اللہ کی کی ب اور عمر ک عتریت کینی میرسے املی بیت۔

اَقُولُ هُوُلَآئِ مَنيُوفُتَا عَلَى الرَّوَافِضِ الَّذِيْنَ لَايَتَمَسَّكُونَ بِكِتَابِ اللهِ و ينكرون الخلفاءالراشدين،وَعَلَىالْخَوَارِجِالَّذِيْنَلَايُحِبُّونَاهْلَالْبَيْتِ

مولف خفر الله اؤمرض کرتا ہے کہ بیرحدیثین رافضیج اس کے خلاف جاری مکوار میں جی جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹیمن چینندا ورخلفائے راشد مین گوٹیل مانند اورخواری کے خلاف بھی جوامل میت اطبار سے عبت ٹیمن رکھنے۔

## خجِّيَّتُ السُّنَّةِ

#### سنت کی جمیت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ [[الحشر:2]اللَّحَالَى نے قرمایا: جھیمیں رمول دے اسے لے لواور جس چیز ھے تھے کرے اس سے با ڈرہو۔ وَ قَالَ لَقَلْ کَانِ لَكُمْ فِي زِرْسُولِ اللَّهِ أَسُوَةُ حَسَنَةُ [الاحزاب: ٢] اودفراتاہے: جمادے ليے اللَّد كرمول ش بهترين حَمَلِ مُوسَبِ وَقَالَ إِنْ كَنْتُمْ تَحِبُونِ اللَّهُ فَاتَبِعُونِي يَحْبِبُكُمُ اللَّهُ [العمران: ٣١] اورفرها تا ہے : اگرتم اللہ سے محبت درکھتے ہوتو میری اتباع کروء اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَ قَالَ فَ لَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَبْنِيَّهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي. اَلْفُسِهِمْ حَرْجًا خِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا [النساء: ١٥] اورقرمايا: كُلُن يُحرب كلشم به لوگ اس دقت تک موس کیس ہو سکتے جب تک اسپنے ہر جنگؤے میں تھے فیصلہ کن تسلیم ندکریں مجر جوتم فیصلہ دواس ك بارے بس الن داول بن معولى ورج بى محول شرك بن اور يح مح الليم شركين و قَالَ وَ اَفْرَافَنَا اِلْيَكَ الذِ كُورِ لِثَبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا ذُرِّلَ إِنْنِهِمْ [النص: ٣٣] اورقرايا: تم قرآب يرقرآن الى ليا الاراب ك آب لوكول يرواضح كرين يح يحمان في طرف نازل كما كياب وقالَ ثُمَّ إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [القيامة: ١٠] اور فرمایا: پر قرآن کے مفہوم کی وضاحت مارے ذھے۔ (458) ـ عَسِ الْمِقْدَادِ بِنِ مَعْدِيْكُرَ بَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْفِي اُوتِيْتُ الْقُرَانَ وَمِثْلَهُ مَعْدِ اللهِ شِكْ رَجُلُ شَبْعَانُ عَلَى ارِيْكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْقُرْانَ فَمَاوَ جَدَتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَاجِلُوهُ وَمَا وَجَدُتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ مَوْ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ رَوَاهُ

الْتِرَمَلِي وَابْنُ مَا جَدُّ [ترمذي حديث رقم: ٢٧ ١٣]، ابو داؤد حديث رقم: ٣٠ ٢٩، ابن ماجة حديث رقم: ١٢ ، صنن الدارمي حديث رقم: ٩٠ ٥ ، مسندا حمد حديث رقم: ٩٩ ١٤ ] . أَلْحَايْثُ صَحِيْحُ

ترجہ: حضرت مقداد بن معدیکرب دی امروزت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ فیف فرمایا: خمروارا کی قرآن دیا گیا ہاورایک چیزاس کے ساتھ دی گئی ہے۔ خبروار دہ ودشت دور قتل جب ایک رجا ہوا آ وئی ایٹی مسئد چود حرا ہٹ پر ہیٹے ا کے گا ، لوگو ترآن کو کا فی مجھو۔ اس میں جس چیز کو مطال پاؤاسے حلال مجھوادر جس چیز کو حرام پاؤاسے حرام مجھو۔ حالا تک برجی کھا اللہ کے دسول نے حرام تر ارد پاہو۔

(459) ـ وَعَنْ حَسَّانِ اللهُ قَالَ كَانَ جِعْرِ فِلْ يَنْزِلْ عَلَى النَّبِيِّ السُّنَةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيه

بِالْقُوْرُ آَنِرُوَ اقَالِدُّارِ مِي [سنرالدارمي حديث رقم: ٢٥٩٣].

ترجہ: حضرت صان پھٹر ماتے ہیں کہ حضرت جریل جی کریم بھٹ کے پاس منت کے کرنازل ہوتے ہے جس طرح آپ پرقرآن کے کرنازل ہوتے ہے۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروشی اللہ عندافر ماتے ہیں کہ ش دسول اللہ اللہ علیہ عرجے من کر کھے لیتا تھا۔ بمراارادہ زبانی یاد کرنے کا موتا تھا۔ قریش کے کھے بزدگول نے تھے شی فرمایا۔ کہنے گلقتم بھر کھے دسول اللہ تلاف سے سند موہر مجے يَفْقَهُهَا, فَقَالَ بَمْصُهُمْ الْدَالِهُمْ قَالَ بَعْصُهُمْ إِنَّ الْعَينَ ثَائِمَةُ وَالْقَلْبَ يَقْطَانَ, فَقَالُوا, الدَّارِ الْجَنَّةُ

وَالدَّاهِى مُحَمَّدُ هُمُّ الْمَدَّ الْحَالَا عَلَمْ مُحَمَّدًا هُمُ فَقَدْ عَصَى مُحَمَّدًا هُمُ فَقَدْ عَصَى اللهُ مُحَمَّدًا هُمُ فَقَدْ عَصَى اللهُ مُحَمَّدًا فَي فَلَا عَلَمُ اللهُ مُحَمَّدًا فَي فَاللهُ اللهُ مُحَمَّدًا فَي فَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مُحَمَّدًا فَي فَاللهُ اللهُ ال

ے ایک نے کہا یہ سورے ہیں۔ اور ایک نے کہا آ کو سودی اور ول جاگ رہا ہے۔ کہنے گئے تہا رے اس بیارے کی
ایک خاص مثال ہے اس کی وہ مثال بیان کرد۔ ان بی سے ایک نے کہا یہ سورے ہیں۔ اور ایک نے کہا آ کو سور ہی
اور دل جاگ رہا ہے۔ کہنے گئے اس کی مثال اس آ دی تھی ہے جس نے مکان بنا یا اور اس بی نگر پکا یا اور دہوت دینے
والے کو بھی جس نے دہوت دینے والے کو تجول کیا وہ گھر بی وائل ہو کیا اور نگر بی سے کھا یا اور جس نے دہوت
دینے والے کو تجول نہ کیا وہ گھر بی وائل نہ ہوا اور نگر بی سے نہ کھایا۔ کہنے گئے اس کی تجیر بیان کرو تا کہ یہ بھی
جائے۔ ان بی سے ایک نے کہا یہ مور ہا ہے۔ ایک نے گھر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے
مراد جنت ہے۔ والی سے مراد گھ جی ، جس نے تھے کھی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے
مراد جنت ہے۔ والی سے مراد تھ جی افران کی ۔ تھے کھی کو کو سے کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے

(462) ـ و غرب العِز بَاضِ بِنِ سَارِيَة ﴿ قَالَ صَلَّى بِنَارَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ مَنْ اللهُ اللهُ وَ مَنَا اللهُ اللهُ وَ مَنَا اللهُ وَ مَنْ اللهُ وَ مَنَا اللهُ وَ مَنْ اللهُ وَ مَنْ اللهُ وَ مَنْ اللهُ وَ مَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَ مَنْ اللهُ وَ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

رجہ: معرف مریاض بن ساریہ دی فیٹر ماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ہے تے میں تمازید حائی۔ بھرایتا چرہ اقتدان ہاری طرف کر لیا اور میں بڑا زیروست وحظ فر مایا جس سے آتھیں آ نسویمانے لیس اور دلوں پر کرزہ طاری ہو میں اقتدان ہاری طرف کر لیا اور میں بڑا زیروست وحظ فر مایا جس سے آتھیں آنسویمانے کی اور میت کرتا ہوں ، جو ایک کا جس کی بیت کرتا ہوں ، جو ایک کا جس کی کیوں جس سانٹ اور اطاحت کرنے کی وصیت کرتا ہوں ، جو ایک کا جس کی کیوں میں اللہ سے قریف کرتا ہوں ، جو ایک کا جس کی کیوں میں اللہ سے کہ کیوں میں اللہ میں کہ اور جلد ہی بیت ذیادہ المیں کی اور اس میں گئر ہے کہ میرک سنت اور میر سے بدایت یا فت و کیے گئر کے میں کہ اور اور اس میں گئر ہے کہ میں کہ کا موں سے ناکہ میں کہ کا موں سے ناکہ کی دوراور اسے میٹیولی سے بکڑے کے میں کہ اور اور اسے میٹی کی کے دوراور اسے میٹیولی سے بکڑے کے دوراور اسے میٹیولی سے بکڑے کے دوراور اسے دی کے دیا ہور کی دوراور میں کرائی ہے۔

(463) ـ ق حُتَبَ حُمَرُ بْنَ الْحَطَّابِ ﴿ الْنِي حُمَّالِهِ بِتَعَلَّمِ السُّنَةِ وَالْفَرَائِسِ وَاللَّحِيِ أَى اللَّمْةِ ، وَقَالَ إِنَّ نَامَا يَجَادِلُو لَكُمْ يَغِنِي بِالْقُرانِ فَحَدُّوْهُمْ بِالشَّنَرِ، فَإِنَّ أَصَحَابَ السَّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ رَوَاهُ عَيَاصِ فِي الشِّفَاتِيُ [الشفاء ١ ١/٣] قَوْلَ جَيْنِينِ حَجَيْبَ الْحَدِيثِ

ترجمہ: حضرت عمرین خطابﷺ نے اپنے گورزوں کو ٹھا لکھا کہ شنتیں ، فرائفن اور لبجہ یعنیٰ زبان سیکیمیں اور فرما یا کہ لوگتم سے قرآن پڑھ کر جھٹڑا کرتے ہیں تم انہیں سنت دکھا کر پکڑا کرو۔ بے ڈنک سنتوں کے ماہر کتاب

الله كوبهترجائة إلى-

(464)... وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُمْ فِي الأَيْةِ يَوْمَ تَبَيْضُ وَجَوْهُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ رَوَاهُ الْبَغْرِي وَابْنُ

كَثِيْرٍ [معالمالتزيل للبغوى ٣٣٩/ ا يتفسير ابن كثير ١١/٥٣٦].

ترجہ: حفرت این مہاس دشی الشرعهائے آیت یَوْ وَکَیْسَضُّ وَجُوْ ہُ کے بارے پھر فر ما یا کرتیا میت کے دن جن کے چہرے نورانی ہول گے ان سے مراوا ہلی سخت ایں۔

# ٱلْحُكُمْ بِالْكِتَابِ ثُمَّ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ثُمَّ

## بِالْإِجْتِهَادِ

فیملہ قر آن سے ہوگا پھرسنت سے پھرصالحین کے فیملوں سے پھراجتھا دسے قَالَ اللَّهُ تَعَالُمِي وَ مَنْ ثَمْ يَحْكُمُ بِمَا ٱلْمَزْلَ اللَّهُ فَأُولُنَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [الماده: ٣٠] الشرتعالى فرمايا: اورجواوك الشرك نازل كرده احكام كمطابق فيعلمين كرت وي لوك كافر ثير- وقال فَلَا وَ رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَثِّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [انسائ: ٢٥] اور فرما يا: تير عدب كاتم يولوك الدوقت تك مؤكن أثن بوسكة جب تك آب واسية برجمور **ۺ يُعلَمُ كُنَّلِيم مُركِين ـ وَقَالَ وَمَن يُشَاقِق الزَّسُولَ مِنْ بَعَٰدِمَا تُبَيِّنَ لَهُ الْهُلُوى** وَ يَثَبِهُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا ثَوْلُهِى وَ لُصُلِهِ جَهَنَمَ وَ سَآئَ ثُ خصينير أ[انسائ: ١١] اورفرما تاسيم: جواسية يريمايت والتح بوجاسة سك بعدرسول كى تافرما في كرست كا اور مؤشن كى راه كے علاو مكى كى ويروى كرے كا جم أے ادھرنى چيرديں كے جدهرو ، چرے كا اورا سے جنم ميں واصل كري كاورده برا فحكاشب وقال كنتُمْ خَيْرَ أَمَّةِ [العمران:١١٠] اورفر ما يا: تم بهترين امت بو-وَ قَالَ وَلُو رَدُّوهَ اِلْهِي الرَّسُولِ وَ اِلْهِي أُولِي ِ الْآمُرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيُث يَهُمْ تَنْبِطُو ذَهُ مِنْهُمْ [النسائ: ٨٣] اورفرمايا: كاش بياوك معاطى الشاور رسول اوراي ش سائل مل وحقدك طرف اوقات توان ش ساستها كما براس سكام المن الله وقال فاضفا و الفل الذي كو إن كنتم لا تغلفو ف [النحل: ١٣] اورقرايا: اكرتم خود في مات تو الل علم عن بوجولو وقال والنبخ منه بنيلَ مَن الناب الحق [القنت: ١٥] اورقرايا: بيرى طرف رجوع كرف والول كراسة بها و قال فقل فقل فقل فقل فقل التي التوبية: ١٢] اورقرايا: ايما كول شعوا كران ش سعوا كران ش

ترجہ: حضرت معاذین جمل کھفریائے ہیں کہ جب رسول اللہ کے افزیں یمن جمع اتو فرمایا: جب تمہارے مائے کوئی میں جمع اتو فرمایا: جب تمہارے مائے کوئی مقدمہ آئے گالوک کو کس طرح فیصلہ کرد ہے؟ انہوں نے حوش کیا اللہ کا کا اللہ کا کہ انہوں کے حرش کیا بات کے اور اللہ کی سنت میں جم ان کو گھر؟ حرش کیا گھرا اللہ کی سنت میں جم ان کو کھر؟ حرش کیا گھرا اللہ کا ادارے ساجتنا وکروں کا اور لوک کی مرفیل مجون وں گا۔

گھرا پٹی رائے سے اجتہا ذکروں گا اور لوئی کمرٹیش گھوٹروں گا۔ راوی فر ماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے ان سے سینے پر ہاتھ مارا۔ اور فر ما یا اللہ کا فشکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے نمائند سے کو ایک بات کی تو شتی جو رسول کو پہند ہے۔

(466) ـ وَعَنُ شَرَيْحِ أَنَّهُ كَتَبَ الْي عُمَرَ ﴿ يَسْأَلُه ، فَكَتَبَ الَيْهِ أَنِ افْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهُ فَانَ لَمَ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيِسْنَةَ وَصُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّه اللهِ فَاقْصَ بِمَا قَطْي بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سَنَةَ وَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ يَقُضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ هِنْتَ فَتَقَلَّمْ وَإِنْ هِنْتَ فَتَأْخَنَ وَلَا أَرَى التَّأْخُرَ الْآخَيرَا لَكَ وَالسَّلَاهُ عَلَيْكُذِهُ وَالْالْسَالِي إِلَيْهِ عِلَيْكِ وَإِنْ هِنْتَ فَتَأْخُنِ وَلَا أَرَى التَّأْخُرَ الأَخْيرَا لَكِ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْرَوَاهُ التَّسَائِي [نسانى حديث رقع: ٩٩ ٥٣]\_صَحِيْعُ ترجمہ: حرّت اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِينِ لِيَهْمِينَ فِي اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِين

انین جوایا کھا کہ جو بچھ اللہ کی کاب میں ہے اس نے فیصلہ کرو۔ آگراللہ کی کتاب میں ندہوتو گاررسول اللہ و اللہ اللہ کا کاست ہے، آگراللہ کی کتاب اور رسول اللہ و اللہ مشاکی سنت اور صالحین نے فیصلوں میں جی اسکامل ندہوتو گاراگر چا ہوتو آگ فیصلہ کرو۔ آگراللہ کی کتاب، رسول اللہ و اللہ کی سنت اور صالحین نے فیصلوں میں جی اسکامل ندہوتو گاراگر چا ہوتو آگ پر صور ایسٹی شودا جہتا وکرد) اور اگر چا ہوتو چیجے دہو۔ و ہے میرے خیال میں تمہارا چیجے دہتا بہتر ہے۔ والسلام ملیم

برمر (يَّنْ عُواجْهَادَرُو) دواكر چاء وَ يَجِهِد و يَهِ مِيرَ عَنْهِ أَنْ مِنْهَا وَ يَجِهِد مِنَا يُهْرَّبِ والسلامِ لَيُمَّ وَ (467) - وَعَرْبِ ابنِ مَسْفُودٍ عِنْهِ قَالَ فَمَنْ عَرْضَ لَهُ قَصْنَا كَا فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهُ فَإِنْ جَانَى أَهُ أَمْرُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْهُفْضِي بِهِ لَيْنَهُ الْكُلُّونَ وَمَا فَي لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهُ

فَإِنْ جَانَ اَمُوْ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْصَي بِمَا قَطَى بِهِ نَيْنَهُ اللَّهُ فَإِنْ جَانَعَ اَمُوْ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ قَطَى بِهِ نَيْنَهُ اللَّهُ فَلْيَقْصَ بِمَا قَطَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَانَعَ اَمُوْ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلا قَطَى بِهِ نَيْنَهُ اللَّهُ وَلاَ قَطَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلَيْحَتَهُ ذَرَا يُهُ وَلَا يَقُولُ إِنِّى اَحَافُ وَالِي اَحَافُ ، فِانَ

قصى به نينه و و قصى به الصابحون عنيجه و يعون بين الحاص و بين الحاص و بين الحاص و بين الحاص ، ون المحكلاً بين و المحكلاً بين المحكلاً بين و المحكلاً بين و المحكلاً ا

یں ہے اور اگرا سے پاس کوئی ایسا سمندہ جائے جواللہ کی تماب یش جیس ہے تہ مجروہ اسے مطابق فیعلد کرے جواسکے

ہی ہے اس ہے اگرا سے پاس کوئی ایسا سمندہ جائے جواللہ کی تماب یش جی مدہ واور اسکے ہی ہے گئے نجی

اسکہ بارے یش کوئی فیعلہ ندیا ہوتو اس کے مطابق فیعلہ کرے جو صافحین نے فیعلہ ویا ہے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی

ایسا سمندہ جائے جواللہ کی تمال ہی مجی نہ ہوا وراس کے بی نے جی اس کے بارے یش کوئی فیعلہ ندویا ہوا ور مسافحین

نے بھی اس کے بارے یش کوئی فیعلہ ندویا ہوتو اب اپنی وائے ہے اجتہاد کرے اور اس طرح ند کہ کہ یش ور متا

ہوں میں ڈرتا ہوں۔ بے شک طال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان کھے امور مشتبہ ہیں۔ پس مفکوک وچھوڑ کریٹیٹن بات کو پکڑلو۔ حضرت عہدالرحمن فرماتے ہیں کہ بیر حدیث پڑی زیروست چیز ہے، زبر دست چیز (468) ـ وَعَنْ حُمَيدٍ قَالَ فِيلَ لِغُمَرَ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لُو جَمَعْتُ النَّاسَ عَلَىٰ شَيْءٍ ، فَقَالَ مَا

يَسْرُنِي اَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا ، قَالَ فُمَّ كَتَبَ الَّي الْأَفَاقِ وَالْأَمْصَادِ لِيَقْضِى كُلُّ قَومٍ بِمَا اجْتَمِعَ عَلَيْهِ فَقَهَارُ هُمْرَوَا وَالْلَدَّارِمِي [سن الدارمي حديث رقم: ٢٣٢].

ترجہ: حضرت تمید فرمائے ہیں کد حضرت عمر مین عبد المعریز سے حوض کیا گیا کہ کاش آپ اوگوں کو ایک بی طریقے پر چھ کردیئے ۔ فرمایا محصاس بات سے کوئی توٹی ٹیس ہے کہ اوگ اختلاف شکریں۔ دادی کہتے ہیں کہ پھرانہوں نے طاقوں ادر شھروں شن ککھ چھچا کہ برقوم اس کے مطابق فیصلہ کرسے جس پران کے فقیا مکا اقاق ہے۔

# لُزُومُ الْجَمَاعَةِ وَالْإِقْتِدَآئُ إِللَّائِمَةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ

### جماعت كولازم بكرنااورائمه مجتدين كى اقتذاكرنا

(469)\_وَعَرِبِ البِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

عمر توويد بهوعمى البحما عوومن مند مندي التار روادا بير مبدى رنزمدى حديث رمم (۲۰۱۶). الُخيابُ صُحِيخ فَرِيْب

ترجمہ: حضرت انن عمرضی الشعبہ افرماتے ہیں کہ رسول الشہ کا کے فرمایا: بے فک الشیمری است کو کمراہی پرجع فیس کرسے کا مالشکا ہاتھ جماحت پر ہے۔ جوشاۃ جوادہ آگ شس گراد یا کھیا۔

- -(470)-وَعَنِ ٱلْسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ لِلَّهِ الْمَتِي لَا تَجْتَمِعُ

عَلَىٰ صَّلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْإِخْتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً [ابن ماجة حديث وقد ١٣٩٥-١

ترجمہ: حضرت انس بن بالک پھٹویاتے ہیں کہ ش نے دسول اللہ ﷺ فرماتے ہوئے سنا: بے فک میری امت گرائ پرزش نیس ہوگی ۔جب تم اعتلاف دیکھوتھ تم برلازم ہے کہ بڑے گروہ کے ساتھ ہوجاؤ۔

(471). وَعَنْ عَبْدُ اللَّهِ مِنْهِ عَمْدُ وهُ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ : لَيَأْتِينَ عَلَى اَمْتِي كَمَا اَتَىٰ

عَلَىٰ يَنِى اسْرَ الِيْلَ حَذُو التَّعْلِ مِالتَعْلِ حَتَىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ آلَىٰ اَغَهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي اَمَتِي مَنْ يَضْنَعْ ذَٰلِكَ وَانَ بَنِي اسْرَ الِيَلَ تَقْرَقَتْ عَلَى ثُنَتَيْنِ وَسَيْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتِرِ قُ اَمَتِي عَلَىٰ فَلَاثِ وَسَنِعِيْنَ مِلَّةً, كُلِّهُمْ فِي النَّارِ الْأُعِلَّةُ وَاحِدَةً, قَالُو امْنَ هِي يَارَسُولَ اللهِ ۚ قَالَ مَا آنَا عَلَيْهِ وَاضْحَابِي

رَوَا الرِّرِ مَلِي [ترمذي حديث رقم: ٢٢١١] الحديث صحيح

ترجہ: حضرت عبداللہ بن عمروظ دوائت کرتے ہیں کدرمول اللہ اللہ اللہ بھی ہے فرمایا: بھری امت پر دی وقت آتے گا جس طرح بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ قدم ہوقدم تی کہا گران جس سے کوئی ایسا تھی تھا جہا پنی مال کے پاس احلامیہ کیا تھ تو میری امت شربھی ایسا ہوگا جو ای طرح کرے گا۔ بنی اسرائیل پہتر فرقوں جس تھتیم ہوئے شے اور میری امت تہتر فرقوں شرقتیم ہوگا۔ ان جس سے ہرائیک جبنی ہوگا موائے ایک ملت کے محاجد نے موض کیا یا رمول اللہ دہ کون لوگ ہوں ہے؟ فرمایا: جس طربیقے پرش ہول اور میرے محاجد ہیں۔

(472) ـ وَعَنِ بِنِ مَسْعُودٍ هِ اللهِ قَالَ: مَا زَافَالْمَوْ مِنُونَ حَسَنَافَهُوَ عِنْدَاللّهِ حَسَنَ رَوَافَاحْمَدُ وَالْحَمَدُ وَالْمَامِ مَحْمَدُ مَرْفُوعاً فِي مُوطَّافًا وَمُوطا امام محمد والمُحتر المُحتر المُحتر

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسود خاصفر ماتے على كريد موشن اچھا بجسين وہ اللہ ك بال بحى اچھا ہے۔اس حديث كوام م كھر عليه الرحمہ في من طاقي مرفوعاً ووايت فرما ياہے۔

خَطَّ خَطُوطًا عَن يَجِيدِهُ وَعَن شِمَالِهِ وَقَالَ هَذِهِ مِنهَا كَالَى خُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَان يَدُعُو الَيهِ وَقَرَأُ إنَ هٰذَا صِرَاطِي مَسْتَقِيْما فَاتَّبِعُوهَا الآية رَوَاهَ اَحْمَدُوا النَّسَائي وَالدَّار مِي وَرَوْي مِثْلَه

اِلْهِنَ هَاجَةَ عَنْ جَالِمٍ ﷺ [مسنداحمدحديث وقم: ٣٣٣٧] منن الدارمي حديث وقم: ٢٠٨م ابن ماجة حديث وقم: ١١] ـ

ر فع: ۱۱]۔ ترجمہ: محضرت عبداللہ بن مسعود ملک سے دوایت ہے کہ دسول اللہ ملک نے ہمارے لیے ذہمن پر نوک تکھنچا۔ بھر فر مایا: ب الله كاراسته ب- بهراسك والحمي بالحمي بهت سے خط محینے اور فرمایا میده ماستے ایل جن شل سے برایک پرشیطان ہے جو

اس دائے کا طرف بانا تا ہے۔ گارآپ نے بیآ یت طاوت فرمانی: "بیریراسد حادات ہاس کی اتباع کرو"۔

(474) ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ كُمَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي ﴿ فَقَالَ : إِنِّي لَا ٱدرِي مَا بَقَائِي فِيْكُمْ فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِي وَاشَارَ إلى آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَوَاهُ التِّرمَذِي وَابْنُ آبِي شَيْبَةً فِي الْمُصَنَّفِ [ترمذى حديث رقم: ٣٧٧٣م إبن ماجة حديث رقم: ٩٤ مسند احمد حديث رقم: ٢٣٣٠ م السنن

الكبرىللنسالى حديث رقم: ١١٥١ م إين ايي شيبة ٣٤/١٤]\_ ٱلْحَلِيْتُ صَحِيحَ

رجد: حرت مذید بخفرات ال کیم تی کرم الله کے یال بیٹے ہوئے تھے آپ الله فرایا: یمل مک فیس کدسکتا کہ تمهارے اعدیش نے کتا حرصہ باتی رہنا ہے۔ میرے بعد آنے والے ان وو کی میروی کرنا اور حضرت الويكروهمركي طرف اشار وفرمايا

(475) ـ وَعَنْ تَمِيْم الدَّارِي ١٤٥٥ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ١٤٠ الدِّيْنُ التَّصِيْحَةُ ، قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ

لِلْهُوَ لِكِتَابِهِ وَلْوَسُولِهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَاقَتِهِمْ رَوَاهُمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٩١]\_

ترجمه: حضرت فيم دارى الله روايت كرت إلى كدرسول الله الله الله الله الله المريان علماند المريان ساح اداكر في كانام ب- بم في وض كياك كاجفر الإ : الشكاء الحى كتاب كامسلانون كاتم كا ورام كا-

(476). وَعَنْ أَبِي سَمِيدِ الْمُعَدْرِي ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَنْعُ ، وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ ٱقْطَارِ الْآرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّيْنِ ، فَإِذَا آتُوكُمْ فَاسْتَوْضُو ابِهم مَميْرًا رَوَاهُ الْقِرَمَلِينَ وَابِنْ مَاجَةً [ترمذي حديث رقم: ٢٦٥٠ ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٣٩]\_ وَ قَالَ الْبِخَارِي عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِي تَفْسِيرِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ لِمَامًا [الفرقان:24] ، أَيْمَةً نَقْتَدِي بِمَن قَبْلَنَا وَيَقْتَدِى بِنَامَنْ يَعْلَمُواْ [إيخارى كتابالاعتصام؛الكتابوالسنة،بابالاقتداءبسننرسول

اللهُ ﴿ إِلَى الْحَدِيْثُ صَحِيْحٍ

ترجمه: حضرت الوسعيد خددي الله وايت كرت على كدرمول الله الله الله الله الله الله الكرايا: ب فك اوك تهارت تالح

تمهارے پاس آئی توانیس اچھی تربیت دیا۔

المام بخارى عليه الرحمد في الله كريم كارشادة واجعَلْنَا لِلْمُعَقِينَ أعاماً كَيْ تَعْير هِلْ تَقْل فرما يا بكد: بهم ان کی بیروی کرتے ہیں جوہم سے پہلے موگز دے بین اور جارے بعد آئے والوں فے حاری دی وک کرنی ہے۔

(477)\_وَعَرِ نُ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ وَ وَابِي هُرَيزَةَ وَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَكَّمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدُوَاصَابَ، فَلَهَ آجْرَانِ، وَإِذَاحَكُمَ فَاجْتَهَدُوَ أَحْطُأً، فَلَهَ آجْز وَاحِدْرَوَاهُ

مُسْلِم وَ الْبُحَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٨٨] بنعارى حديث رقم: ٣٥٦، ابو داؤ د حديث رقم: ٣٥٤٣ ، ابن ماجة حديث رقم: ١٣١٨].

ترجمه: معزت عبدالله بن عمروا ورحفرت الدجريره رضى الله معنم افرمات بي كدرمول الله الله الله الله الله نے فیصلہ دیا۔اس نے اجتہاد کیا اور درست اجتہاد کیا تو اسے دو اجر لیس کے۔اور جب ما کم نے فیصلہ دیا۔اس نے اجتهادكيااور خطاموكئ تواسه ايك اجرط كار

المعافية في الإفيداني بمن قدمات

خیریت ای میں ہے کہ فوت شدہ لوگوں کی افتدا کی جائے

(478) ـ عَرِبِ ابن مَسغودِ ﴿ قَالَ مَن كَانَ مُسْتَدًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدَمَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لاَ تُؤْمَنُ عَلَيهِ الْفِتنَةُ أُولَٰئِكَ أَصْحُبُ مُحَمَّدٍ ﴿ كَانُو اأَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، آبَرَّ هَا قُلُوبًا ، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا ، وَ ٱقَلَّهَا لَكَلْفًا ، إختَارَهُمْ اللَّهُ لِصْحْبَةِ نَبِيتِهِ ، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ ، فَاغْرِفُوا لَهُمْ فَصْلَهُمْ ، وَاتَّبِعُوهُم عَلَىٰ ٱلْرِهِمْ وَتَمَشَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ٱخْلَاقِهِمْ ، وَسِيَرِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْم

رَوَ اهُزَرِينَ كَمَا فِي الْمِشْكُوٰة [مشكوة المصابيح حديث رقم: ٩٣ ا وعزاه الي رزين] ـ اخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 4/4 من طريق قتاشة عنه فهو منقطع و رواه ابو نعيم في الحلية 4 \* 1/ 1 من طريق عمر بن ليهان عن الحسن عن ابن عمر

ترجمه: حضرت ابن مسعود الصيم وي ب كفرما يا: جوي وي كي معادت مامل كرنا چا بتا باس چا يان

کے طریقے پر پطے جوفوت ہو بچے ہیں۔ بے فک ذعرہ آ دی فقول سے ایکی ہوتا۔ دہ لوگ مجر بھی کے محابہ ہیں جو اس امت مٹس سب سے افضل تھے، اکھے دل سب سے نیک تھے، ملحی طور پر سب سے گہرے تھے، لکاف مٹس سب سے کم تھے، اللہ نے انہیں ایپے ٹی کی محبت کملیے اور دین کی اقامت کملیے منتخب فرمایا تھا۔ ان سے فضائل کو پچپانو، قدم بہقدم انگی بیروی کرد۔ جس قدر ہو سکھا تھے اطلاق اور طریعے سے سیتی صاصل کرد۔ وی لوگ سید می ہدا ہے پر تھے۔

(479)\_وَعَنِ مِزَدَاسٍ ٱلاَصْلَمِي ﴿ قَالَ قَالَ النَّبِيُ ﴿ يَالَمُهُ اللَّهِ يَالَمُ اللَّمَالِخُونَ، ٱلأَوْلُ فَالأَوْلُ وَيَنِفَى خَفَالَةُ كَحُفَالُةِ الشِّعِيْرِ آوِ التَّمَرِ، لَا يَبَالِيْهِمُ اللَّهُ بَالَّةُ رَوَاهُ البَخَارِى [بعارى حديث رنم: ١٣٣٣]\_

مَنِ افْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَاصَابَ فَقَدْاَ خُطَّأَ

جس نے علم کے بغیر فتو کی دیا ہ اگر <mark>شمیک بھی تھا تو غلط ہوا۔</mark> حصصہ میں مصرف میں اور اسٹر شائل کا انسان کا مطابق کا انسان کا مطابق کا کا انسان کا مطابق کا انسان کا مطابق کا ک

(480) عَنْ جُنْدُبٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحُطَّأَةُ مَا اللَّهُ الْحُطّأَةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْحُطّأَةُ مَا اللَّهُ اللَّ

زَوَاهُالتِّوْمَلِى وَأَلُو ذَاؤُد [ترمذى صليت رقم: ٣٩٥٦] ابوداؤد صليت رقم: ٣٧٥٢]. غُرِيُهِ \* \* \* \* حد - حد - شك مار حد كر \* 12 كراماً الله هي قرق الما: جمل في قرق أن كها ا

ترجہہ: محترب جنرب بیشروایت کرتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے قرآن سکے بارے بیس ایکن رائے سے بچھ کھا، اگروہ شمیک بھی آئو فلاکیا۔ :

(481)ـــوَعَرِثِ عَمْرِو بِنِ شُعَيبٍ عَن اَبِيهِ عَن جَدِّهِ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ فَكُلُو وَالْمِي عَالِمِهِ رَوَا وَاَحْمَدُ [مسنداحمدحديث(قم: ١٢٥٥]\_اينناذه حَسَن

ترجہ: حضرت عمروین شعیب اپنے والدے اور وہ ان کے وا داے رواےت کرتے ہیں کہ رمول اللہ ﷺ نے فرمایا تہمین جس بات کاعلم نہموںے اس کے جائے والے کے حوالے کروو۔ (482) ـ وَ عَرْبُ جَابِرِ شُهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ قَالَ أَنَمَا شِفَائُ الْعِيّ السُّوَالُ رَوَاهُ البو دَاوْد وَ اللهُ عَاحُوا اللهِ وَاوْدِ حَدِيثٍ وَ ١٣٧٠ اللهِ مَا اللهِ وَعَدِيثٍ وَ ١٩٢٥، وَالْ وَلَمْ رَفِينٍ وَ ١٣٠٤ السند

وَ اَهُنْ مَاجَةً [ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٧] ابن ماجة حديث رقم: ٥٤٢ ، دار قطني حديث رقم: ٣٣٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ١/٢/٢ ]. اَلْحَالِيْتُ حَسَنْ

### ٱلْاَصْلُ فِي الْاَشْيَاْيُ إِبَاحَةُ

### ہرچیز کی اصلیت مباح ہے

قَالَ اللَّمَ تَعَالَمِي قَلَ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الانسام: ١١] الشَّرِّ الْ عَرْما يا: جَمْ برحام كا كا باس كانسيل الم عَرْماد كي بيان كردى ب و قَالَ لَا تَسْتَلُوا عَنْ الشَّيَا عَلَى الشَّيَاعَ إِنْ تَبْدَلَكُمْ تَسَوُّ كُمْ [المالده: ١٠] اود قرما يا الى يجزول كي إد صوال دركوكما كرم بركا برك ما يمي و تحريرا كي -قَالَ قُلُ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُو جِي إِنِّى يَحْدَقَهَا عَلَى طَاعِمٍ فَطَعْمَهُ [الاسام: ١٥٥] اور قرما يا: قرما و وجو يحد محد برازل مواج عن الله عن المساحة والله كرام المحمل المساحة على الله عنه المارة المارة

(483)\_عَرِيْ أَبِي ثَغَلَبَةَ المُعْشَنِي قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَوَضَ فَرَ الِضَ فَلَالضَيْعُوهَا وَحَرَّمُ خَرْمَاتِ ، فَلَاتَنْتَهِ كُوهَا وَحَذَّ خَلُوكًا ، فَلَاتَفْتُكُوهَا وَسَكَتْ عَنْ أَشْيَانُ غَيْرِ لِمِسْيَانٍ

فَلَاتَهِخُو اعْنَهَا رَوَاهُ النَّدُارِ قُطْنِي [سن الدارقطي حديث رقم: ٣٥٥].

ترجمہ: محضرت اید تعلید هنی کا دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا نے قربا یا: بے فک اللہ نے فرائنس کوفرض قرار دیا ہے آئیس ضائع مت کرو۔اور حمام چیز ول کوترام قرار دیا ہے، آئیس یا مال نہ کروہ اک نے میکن مود وقائم کی ہی

(484)ــوَ عَرِبِ ابْنِ عَبَاسٍ۞ قَالَ كَانَ اهلُ الْجَاهِلِيَّة يَأْكُلُونَ اَشْيَائَ وَيَعْزِكُونَ اَشْيَائَ تَقَذُّرًا ، فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهَ۞ وَانْزَلَ كِتَابَهُ وَاحَلَّ حَلَالُهُ وَحَرَّمَ حَرَامُهُ ، فَمَا احَلَّ فَهَوْ حَلَالُ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوْحُرَامْ ، وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُوْ وَتَلاقُلُ لاَ أَجِكَ فِيْمَا أُوجِي ِ الْي مُحَرِّمَا عَلَى طَاعِمِيْطُخَمُة الآيةَرُوَاهُ المُودَاوُد [ابرداودحديث،وقم: ٣٠٠٠].

ترجہ: حضرت ابن مہاس رضی الشرحتها فرماتے ہیں کہ اہلی جاہلیت یکھ چیزوں کو کھاتے ہے اور یکھ چیزوں کو ناپاک بھتے ہوئے ترک کردیتے تھے۔الشہ نے اپنے ہی کھی کو پیجا۔ اور اپنی کتاب اتاری ، اپنے عال کو طال کیا اور اپنے حرام کو ترام کیا۔ لہٰذا جس چیز کو اللہ نے طال قرار دیا وہ طال ہے اور چین حرام قرار دیا وہ حرام ہے اور جس چیز کے بارے فاموثی اختیار فرمائی اس کی معافی ہے اور رہتا ہے۔ پڑھی فالی آڈا ہد فیلینا اؤ جی النی شخوذ ہا

ٱلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَ امْمَاحَزَ مَا لِلَّهِ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْدُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْدُرَ وَاهُ الْتِومَدِي وَ النِّ مَاجَةً [ترمذى حديث رقم: ٢٧٧ | ، إين ماجة حديث رقم: ٣٧٧]. فرينه نوسل

ا مور مودی و بن سب اور سدی صبیب در می است به بین مدر سب است می می اور شان کائے کے بارے ش موال کیا مم آتر ہے۔ ترجہ: حضرت سرب ن شعفر مائے بین کررسول اللہ اللہ سے مجی میر اور شان کائے کے بارے ش موال کیا مم آتر اور فرمایا: طال ووے شعب اللہ نے اپنی کاٹ شرک اس اللہ اللہ اور دام اور دام ووج شعب اللہ نے اپنی کاٹ ب ش حرام قرار

قربایا: طال وہ ہے نتے اللہ نے اپنی کما ب شر حال الرائد یا جوادر قرام وہ ہے تھے اللہ نے اپنی کما ب میں قرار کر دیا جوادر جس چیز کے بارے میں خاموقی اختیار قرمائی ہے دوان چیزوں میں ہے ہے جن کی اللہ نے معافی وی ہے۔ حج جسم کر میں میں میں میں میں میں میں اسٹر کئی اور معافلہ کو اُن کے کہ کرمیا ڈیریا ہے ہیں میں میں میں

(486) ـ وَ عَرِثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ اللهِ قَالَ اِنَّ اَعَظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُومًا مَنُ سَتَلَ عَنْ شَيْ لَمْ يَحَرِّمْ فَحْرِّمْ مِنْ أَجَلِ مَسْتَلَتِهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْيُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢١١٧، بحارى حديث رقم: ٢٨٩٤، الوداؤد حديث رقم: ٢١٠٩] ـ

ترجمہ: حضرت سعد بن الی وقاص کھٹر ہاتے ہیں کہ ٹی کر یم کھنے ٹر نیا یا: بے ڈکسے مسلمانوں بی سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کی ایک چیز کے بارے بیل سوال کیا جو ترام ٹیک کی گئی گی۔ اب اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کردی گئی۔

# ٱلْبِدْعَةُ الشَّيِّئَةُ وَالْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ

#### برى بدعت اوراجيمي بدعت

ترجمہ: حضرت جریر مظامر وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قربایا: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقتہ رہائگ کیا اے اس کا اجرائے گا اور اس کے بعد اس پر گل کرنے والوں کا اجرائی طے گا۔ بغیر اس کے کہ ان کے اس کے اچھا جریش کی ہو۔ اور جس نے اسلام میں کوئی براطریقتہ رہائچ کیا اس کا کنا واسے طے گا اور اس کے بعد اس پرگل کرنے والوں کا کنا وجی طے گا۔ بغیر اس کے کمان سے گان ہوں میں کوئی کی ہو۔

(488) ـ ق ق الَ حُمَوْ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ فِي جَمَاعَةِ الْقُوَاوِيْحِ ، يَعْمَ الْمِدْعَةُ هٰذِهِ وَوَاهُ مَالِكَ وَالْبُخَارِى [بخارى حديث رقم: ٢٠١٠ ، مؤطا امام مالك كتاب الصلوة في رمضان باب ما جاء في قيام رمضائحديث رقم: ٣٢ ـ

ر جہ: حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے تراویج کی عدا حت کے بارے پی فر ما یا کہ: بیا چھی بوحت ہے۔

(489) ـ وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِ نَاهَلَا مَا

لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَكَّرَوَ اقْمَسْلِمِوَ الْبُحَّادِي[مسلم حليث رقم: ٣٣٩م. بتعادى حديث رقم: ٢٦٩٠ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٠ ٢م. ابن ما جة حديث رقم: ٣١]\_

ترجمہ: حضرت عائش صدیقتہ وضی الله عنہا فرمائی تیں کہ رسول اللہ اللہ فائٹ فرمایا: جس نے ہماری اس شریعت میں کوئی الیمن ٹی چیز ایجاد کی جو اس میں سے شاہ فو اسے دکرویا جائے گا۔

الْهَدٰي هَدٰى مَحَمَدِ ﷺ وَشَرُ الْأَمُورِ مَحْدَثَا تُهَا وَكُلُّ بِنْعَةٍ ضَلَالَةٌ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٠٠٥، نسائي حديث رقم: ١٥٤٨ | ابن ماجة حديث رقم: ٣٥، سنن الدارمي حديث رقم: ١١١]\_

ترجمہ: حضرت بابر ظلمروایت کرتے این کدرمول اللہ اللہ قائے قرایا: سب سے ایسی بات کمائی اللہ کی ہے۔ اور بھتر ہن طریقہ کھ کاطریقہ ہے اور سب سے بڑی برائی ہے سے کام ایس اور بربادعت کم ای ہے۔

# سَنَنُ الزَّوَ الِّلِاحُكُمْهَا حُكُمُ الْمُسْتَحَتِ زاكره منتش مستحب كي عم مِن إلى

(491) \_عَنْ رَافِع مِنِ حَدِيج ﴿ قَالَ قَلَمَ النَّبِي ۚ اللهَ الْمَدِينَةَ وَهُمَ يَأْمِرُونَ النَّحُلَ, فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا كَنَا نَصْنَعُهُ وَقَالُ مَا تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا لَكَنَا نَصْنَعُهُ وَقَالُ مَا تَعْمَلُوا كَانَ عَيْرًا ، قَالُ فَتَرَكُوهُ فَتَقَصْتُ ، قَالَ فَذَكُو الْمَوْتُكُمُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

زر گی تا چرکر سے تھے۔ آپ ﷺ نے فر ما یا: یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تعادا کہی طریقہ ہے۔ فر ما یا: شاہد آم ایسات کروتو کہ آم ہو۔ انہوں نے وہ طریقہ چورڈ ریا تو تھان ہوا۔ انہوں نے یہ بات آپ ﷺ ہے حرض کی۔ آپ ﷺ نے فر مایا: ش ایک بشر موں ، جب بھی جمہیں تنہارے دین ہے تھاتی کوئی تھم دوں تو اسے لے لو۔ اور جب اپنی رائے ہے جمہیں کوئی بات کبول تو میں ایک بشر ہی ہوں۔

ترجمه: حضرت دافع بن فدن ﷺ فرماتے ہیں کہ ٹی کرتی ﷺ مین شریف ش جلودافروز ہوئے۔وہ لوگ مجود کی

(492)\_وَعَنَ عَائِشَةَرَضِيَ اللَّمَّعَةَ اقَالَتْقَالَرَسُولُ اللَّهِ الْقَالَةُ اَنْتُمَ اَعَلَمُ بِالْمَرِ دُنْيَا كُمْرَوَاهُ مُسْلِم [مسلمحديث,قم: ٢١٨] ابر،ماجة حديث,رقم: ٢٣/١]\_

ترجمه: معضرت عا تشرصد يقدوشى الله عنها فرماتى إلى كدرمول الله الله الله الله المايانة الوك اسيخ ونيا كم معاملات

کو بہتر جانتے ہو۔

ٱحْسَنَوَمَن لَا فَلَاحَرَجَ, وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلَيُوتِو مَنْ فَعَلَ فَقَداَحسَنَ وَمَن لَا فَلَاحَرَجَ وَمَن اكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظُ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَيْتَلِعْ مَن فَعَلَ فَقَد أحسَنَ وَمَن لا فَلا حَرَج، وَمَن أتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِوْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيْبًا مِنْ رَمَلِ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَب بِمَقَاعِدِ بَنِي أَدْمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَداً حَسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرْجَ رَوَاهُ أَبُو دَارُدُو الزَّمَاجَةُ وَاللَّا (فِي [ابر داؤد حديث رقم: ٣٥٪ ابن ماجة حديث رقم:٣٣٤]، منن الدار مي حديث رقم: ٢ ٢ ٢]. سنده ضعيف، فيه من لا

ترجمه: حضرت الديريره ولله روايت كرت بي كدر سول الله الله الله الأرايا: جوفض سرمه لكائ توثين طاق تعداد

یں لگائے جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا ،جس نے ایسا نہ کیا تو کوئی حرج ٹیٹس بے ڈھیلے استعمال کر بے تو طاق تعداد میں کرے۔جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا ،جس نے ایسانہ کیا تو کوئی حرج ٹیٹن جس نے پچھ کھا یا اور پھر دائنون میں خلال کر کے نکالاتو اسے تعوک دے اور جوزیان محمانے سے زیان کے ساتھ دلگ ممیا اسے لگ لے جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا،جس نے ایسانہ کیا تو کوئی حرج نیمیں۔جو یا خانے کے لیے باہر گیا اسے جاہیے کہ کسی چیز کی اوٹ میں بیٹے۔اور پکونہ طے تو ریت کا ٹیلہ بنا کر اس کی طرف پیٹھ کر لے۔ یہ شک شیطان بنی آ دم کی شرم گاہ سے

كِتَابُ الْعِلْمِ وَ التَّعْلِيْمِ

كيالب جس في الماكواس في العماكيا، جس في الماركيا لوكو في حرج فيس

# علم اورتعليم كى كماب

قالَ اللَّه تَعَالَى وَ قُل زَبْ زِنْنِي عِلْمَا [علا: ١١٣] الشَّمَّا في غَرْمايا: كها مير عارب مير علم مين اضافه فرما

تَعُريُفُ الْعِلْم

علم کی تعریف

(494) ـ عَنْ عَبد الله بن عَمْرِ و رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله الله

مْحْكَمَةُ ، أَوْ سَنَةُقَائِمَةُ ، أَوْ فَرِيْضَةُعَادِلَةْ ، وَمَاكَانَ سِوْى ذَٰلِكَ فَهُوَ فَصْلَ رَوَاهُ ابُو دَاوُ دَوَ ابْنُ مَاجَةَ [ابر داؤ دحديث رقم: ٢٨٨٥ ، إبن ماجة حديث رقم: ٤٣٠]. أنْحَدِيْتُ ضَعِيفْ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ حنہا فر ماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فے فرمایا: فلم تین چیزیں ہیں۔ محکم آیات یا قائم شدہ سنت یاصل والافریشہ۔ اس کے علاوہ جر کھے ہے قاضل ہے۔

يا قام شده سنت يا عدل:

طَئزوزةُالْعِلْمِ

علم كي ضرورت

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَمَٰ عَ وَمَا يَعَقِلُهَا إِلَّا الْعُلِمَونَ [العنتبوت:٣٣]الله ثقائي فـ قرمايا:ان باتوس كو عالمو*ن سـسواء كونيس مجت*اـ

(495) عَنْ آتَسِ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هُ طَلَبَ الْعِلمِ فَرِيضَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِندَ غَيْرٍ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْحَتَازِيْرَ الْجَوَاهِرَ وَاللَّوْلُوئَ وَاللَّهْبَ رَوَاهْ النِ مَاجَةَ [اس ماجة حديدرة . ٢٢٣] الْحِدِيثُ صَحِيع الى قَوْلِهِ كُلُ مِسْلِمِ

ترجمہ: حضرت انس منظندوا ہے کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا : علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور ناائل کے ماشنط کم کی بات دکھنے والا ایسے ہیں جیسے خزیر کے گئے بش ہیرے یہ وتی اور سونا کہنائے والا۔

فَصْلُ الْعِلْمِ وَ الْتَفَقُّهِ

علم اورفقه حاصل كرنے كى فضيلت

قَالَ اللّه تَعَالَى هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَهَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَهَ يَعْلَمُونَ [الرّمر: ٩] الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله الله الله الله الله عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم لوگ ایمان لائے اور جنھیں علم دیا کیا ،الشمان کے درجات بلند کرتا ہے۔

(496)\_عَرْفُ مَعَاوِيَةَ ﴿ قَالَ وَمَوْلُ الْهِ ۚ اللَّهِ مَنْ يُودِ اللَّهَ بِهَ حَيْرًا اِنْفُقِهُ الْمُنْفِنَ وَانَّمَا اَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ يَعْطِى رَوَا فَمُسْلِمِ وَ الْمُعَارِى [مسلم حديث رقم: ٢٣٨٩،٣٨٩، بعدرى حديث رقم: ٤١]\_

عاصم و العديموسي و و العصوم و العصوري و المساح مسوره من المساع الشرح كن عن بموال كالداده فرما تا ترجمه: معرض معاويد مصروايت كرت إلى كرمول الشركات غربايا: الشرح كن عن بموال كالداده فرما تا بساسه بن كي مجموعا فرمادي تاب اورب وكل ش تشميم كرت والا بول اورالله ديا ب

(497) ـ وَعَنُ آَبِي حَيِفَةَ قَالَ وَلِدُتُ سَنَةَ لَمَا نِينَ وَحَجَجُتُ مَعَ أَبِي سَنَةَ سِتِ وَيِسْمِينَ وَآنَا ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً , فَلَمَّا دَحُلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَرَأَيتُ حَلْقَةٌ عَظِيمَةً , فَقُلْتُ لِأَبِي حَلْقَةُ مَنْ هٰذِهِ ؟ فَقَالَ حَلْقَةُ عَبْدِ اللهِ أَبِنِ الْحَارِثِ بِنِ جَزْعِ الزِّبِيْدِي صَاحِبِ النِّي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَظْنَهُ فِي مُنْ تَفَقَّدُ فِي دِنْنِ اللهِ كَفَاهُ اللهُ تَعَالَى مَهِمَّهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ رَوَا الْوَامَامُ الْأَعْظَمُ فِي مُسْدَكِم [مسنداما واهم صفحة ٢٠] ـ

ترجہ: حضرت امام ابر صنیقہ ملیہ الرحمد فرمائے ہیں: ش آئ (۸۰) جھرئی شن پیدا ہوا اور شن نے اپنے والد کے ساتھ میں اور سکے اس وقت مولد برس کا جو اس کے ساتھ میں دافل ہوا تو ش نے اپنے الد کے ایک مقلم مولائوں کے ایک مقلم مولائوں کے ایک مقلم مولائوں کے ایک مقلم مولائوں کے ایک مولائوں کے دھا۔ شن نے آئیں فرمائے ہوئے سنا شن نے رسول اللہ دھی و فرمائے ہوئے سنا بھی نے دین کی فقد عاصل کی اللہ اس کے تنام مہمائ مل کردے گا اور اسے وہاں سے دوسوج بھی میں سکا۔

(498) ـ وَعَنْ كَثِيرِ بِنِ قَيْسِ قَالَ كُنْتُ جَالِسَامَعَ آبِي اللَّهِ وَآيَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاتَى هُ رَجُلْ ، فَقَالَ يَا آبَا الذَّرْ دَآيَ التِي جِنْتُكَ مِنْ مَدِينَة الرَّسُولِ اللَّهِ لِحَديثِ بَلَعَنِي آتَكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ هِنَّى اللهِ هِنَّ لِحَاجَةٍ ، قَالَ فَإِنِي سَجِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ فَنُ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا اَسْلَكَ اللهُ بِهِ طَوِيقًا مِن طُرْقِ الْجَنَةِ وَإِنَّ الْمَلَاكِكَة لَتَصْنَعَ اَجْنِحَتَها رِصَا المَمَاتِيَ ، وَإِنَّ فَضَلَ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدرِ عَلَىٰ سَايْرِ الْكُوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعَلَمَاتِيَ وَرَقُوا الْعِلَمَ فَمَنَ اَخَلَهُ اَحَلَهِ بِحَطْلٍ الْفَكَمَاتَى وَرَقُوا الْعِلمَ فَمَن اَخَلَهُ اَحَلَهُ بِحَطْلٍ الْفَلَمَاتَى وَرَقُوا الْعِلمَ فَمَن اَخَلَهُ اَحَلَهُ بِحَطْلٍ وَالْمَلَمَ الْمَالِيَ وَالْمَلَمُ فَمَن الْمَوْلِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

لِطَالِبِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّ الْمَالِمَ يَسْتَغْفِرْ لَهُ مَن فِي الشَّمْوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْجِيتَانِ فِي جَوفِ

حديث رقم: ٣٢٣١ ، ابن ماجة حديث رقم:٣٢٣ ، مستد احمد حديث رقم: ٣٤٣ ) ، منن الدارمي حديث رقم:٣٣٤]\_اُلْحَدِيْثُ صَحِيَحُ ترجمه: معفرت كثيراتي قيس فرمات بي كديش معفرت ابودرداه الله ك ياس دهش كي معجد بين بينها مواقعال ان ك ياس ايك آدى آيا - كن كا اے الوورداء ش آئے ياس هدينة الرسول 🕮 سے ايك حديث كى خاخر آيا موں۔ ش نے سنا ہے آ پ وہ صدیث رسول اللہ ﷺ ہے روایت کرتے ہیں۔ ش کی اور کام سے ٹیش آیا۔ انہوں نے فرما یا ہیں نے رسول اللہ ﷺ وفرماتے ہوئے سنا ہے کہ: جس نے علم حاصل کرنے کیلیے سفر کیا ، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے داستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا۔ اور بے فک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بھیاتے ہیں۔ اور بے فنک آسانوں اور زمین کی ہر چیز اور یانی کے اعر جھیلیاں عالم کے لیے استنظار کرتی ہیں۔ اور بے فک عالم کی فضیات عابد پرائی ہے جیسے جو دہویں کے جاعری فضیات ترام متاروں پر موتی ہے۔ اور بے فک ملاء ، انبیاه کے دارٹ بیں وہ ویٹا راور درہم کے دارٹ کیٹن ہوتے بلکے تل کے دارث ہوتے ہیں۔ جس نے اسے حاصل كرليااست وافر حدفهيب بوا (499)\_وَعَلَ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَمْرِوا اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الْمِلْمَ الْبِعَرَاطَا

ر 499) ـ و عرف على العِلم بن عمروه الله العِلم الع

تبض نیس کرے گا کہ بندوں ش سے ایک بی تنظے سے ایک لے۔ بلکہ علاء کے بیش کرنے سے علم وقبض کرے گا۔

حتیٰ کدایک عالم بی باقی شدر ہے گا۔ لوگ جالول کواپناریس بنالیں گے۔ میران پرسوال کیے جا نمیں گے۔ وہ علم کے بغیر فتوے دیں کے ،خود بھی گراہ ہوں کے اور لوگوں کو بھی گراہ کریں گے۔

(500)\_وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيْهُ وَاحِدُ اَشَدُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ ٱلْفِ عَابِلِهِ رَوَاهُ التِّرمَلِيي وَابْنُ مَاجَةَ [ترملي حديث رقم: ٢٦٨١, ابن ماجة حديث

ترجمه: حضرت اين مهاس رضي الشرحهما فرمات بين كدرسول الشري في فرما يا: أيك فقيه شيطان ير بزار عابد سے ہماری ہے۔

وَ الْأَخَوْ عَالِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَامِدِ كَفَصْلِي عَلَىٰ أَذْنَاكُمْ ، لُمَّ قَالَ رِّسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَايَكُتَهُ وَأَهلُ الشَّـمُوٰتِ وَالْآرْضِ حَتَّى النَّـمُلَةَ فِي حُجُوهَا وَحَتَّى

الْحُوتَ لَيْصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ رَوَاهُ الْقِرِهْلِي [ترمدى حديث رقم: ٢٦٨٥] ـ هَرِيْب ترجمه: حضرت الوامام بالى ﷺ قربائے جي كررسول الله ﷺ كے مائے دوآ ديميوں كا ذكر كيا كيا۔ ان ش سے ایک عابد باور دوسرا عالم قروسول الله الله الله الله الله عالمی فضیلت عابد پرالی ب وید میری فضیلت تم ش س ا يك ادنى آ دى پر ، محررسول الله 🕮 نے فرما يا: ب فك الله اور اس كے فرشتے اور آسانوں والے اور زين والے

> حتى كرة يوهيان اسينه اون شراورتى كرهيليال بحي لوكول ونيني سكمان والي يردحت بعيت إلى-المُعِلَمُ إِللَّهِ كُرَارِ وَالْمُذَاكَرَةِ

بحرارا درنداكره كذريعهم كاحسول

(502)\_عَنِ بن عَمْرِو۞ قَالَ إِذَا آرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَرُوِىَ حَدِيثًا ، فَلَيْرَ دِّدُهُ ثَلَاثاً رَوَاهُ

الذارمِي [سنن الدارمي حديث رقم: ٢١٣]\_

ترجمه: حضرت ابن عمرود فضفرهاتے إلى كه جبتم شل سے كوئي فض حديث كودوايت كرنا جا ہے كو اس

تین باردو ہرائے۔

(503) ـ وَعْنِ أَنِ عَنَاسٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا ، قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ مِنَّا حَدِيْثاً ، فَتَذَاكُرُوهُ بَيْنَكُمْ

رَوَاهُ اللَّهُ ارْمِي [سنن الدارمي حديث رقم: ١١١]

ترجمه: حضرت ابن عباس فى الشوتم افرائة بين كديب تم لوك بم سعديث منووات ألى من من ساليا كرو

(504) ـ وَعَرِثَ أَبِي سَعِيْدِ الْخُلْرِي ﴿ قَالَ تَذَاكُرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّ الحَدِيثَ يَهَيِّخ الْحَدِيثُ رَوَاهُ الذَّارِمِي [سن الدارمي حديث رقم: ٢٠٠].

العودیت و روانا معارضی است اساری مسیدها ۱۳۰۰ یک ترجمه: معرف ایاسید خدری شخر بات بی که صدیث که که که ش دو جرالیا کرد به فک ایک حدیث دومری

(505) ـ وَعَنِ الشَّغِي قَالَ كَانَ مِتَهُ مِنْ أَصْحَابِ مَحَمَّدِ اللَّهِ يَتَذَاكُرُونَ الْعِلْمَ, مِنْهُمْ عَلِيْ بَنَ أَبِي طَالِبٍ , وَأَبِي , وَأَبُو مُوسَى عَلَىٰ حَذَةً , وَعُمَرْ ، وَزَيْدْ , وَابْنُ مَسْعَودٍ ا

مُحَمَّذُ فِي كِتَابِ الْأَلُو [كتاب الالاصلحة ٢٧]\_صَحِيح رُجہ: حفرت شي فرياتے اي*ن كرگوكيم ﷺ كے حابيش سے چ*يافرادا ک*يل شرطني خاكرات كرتے ہے*۔ان

ترجمہ: " مسترت ہی اتربائے ہیں ارجو رہم اوصلے تھاب میں ہے چوار اود بس میں میں مات مرے سے ان میں معفرت علی بن افی طالب، معفرت افی معفرت الدِمویٰ کی حدیث معفرت عمر اور معفرت انن مسعود طامثا ال ہیں۔

<u> أقْسَامُ الْعِلْمِ</u>

علم کی اقتسام

(506) عَنْ أَبِي هُرُيْرَ فَهُ قَالَ حَفِظُتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَالَمِنِ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثُ ثُتُهُ

فِيكُمْ وَامَّا الْاَخْرُ فَلُو بَنَثِنَهُ فُولِمَ هَذَا البّلْعُومُ وَوَاهُ الْبُحَارِى [بندارى حديث وقم: ١٠٠].

تر چہر: محفرت ابو ہر پرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ پس نے دسول اللہ ﷺ ے ددعلم تکھے ہیں۔ان پس سے ایک پس کھول کھول کر بیان کرتا ہوں۔چمروہ چروہ مراہے اگریش اسے بیان کروں آؤ بیطلق م کاشدہ یا جائے۔ (507) ـ وَعَنِ ابن مَسعُودِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِلَ الْقُوانُ عَلَىٰ سَنِعَةِ آخر فِي لِكُلِّ أيَة مِنْهَا ظَهْرَ وَبَطَنْ وَلِكُلِّ حَدِمْ طَلَعْ رَوَاهُ فِي شَوْحِ السُّنَة [شرحالسنة ١/١٥ عديث رقم: ٢٢ ] ـ

ترجمه: حطرت ابن مسود ملهروايت كرت إلى كدرول الشال في فرمايا: قرآن سات قرأ أنول برنازل كيا كميا

ہے۔ان میں سے ہرآ بت كاليك كا برہاورا يك باطن اور برعم والے كى ايك مدے۔

(508)\_وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيَّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ قَالَ الْعِلْمُ عِلْمَانٍ, فَعِلْمُ فِي الْقُلْبِ فَلَاك العِلمَ النَّافِخ، وَعِلْمَ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُبَّحَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابنِ أَدَمَ زَوَاهُ الذَّارِمِي[سن

الدارمى حديث رقم: ٣٢٨] اِسْتَادُهُ صَحِيحَ ترجمه: حضرت حسن بعرى عليه الرحمة فرمات بي كمطم دوتهم كاب-ايك علم دل ش بوتاب-ووطم نافع باور

ا يك علم زبان ير موتا ب- ده الدعر وهل كي آدم ك بين يرجت ب-

عَلَامَاتُ الْعَالِمِ

# عالم كي نشانيان

(509) ـ وَعَنِ بَنِ عَبَّاسٍ ﴿ فِي قُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْفلَمَاتَ عُقَالَ مَن خَشِي اللَّهُ فَهُو عَالِم رَوَاهُ الدَّارِ مِي [سنن الدارمي حديث رقم: ٣٣٨] ـ

ترجمه: حضرت ابن مهاس رضى الله عنها سے الله تعالى كاس ارشاد الَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْفلَمَا تَئَ

بارس ين مردى ب كفرها يا جواشت وراده عالم بـ

(510)\_وْعَنِ بْنِعْمَرَ۞ قَالَ لَايَكُونُ الرَّجُلُ عَالِماً حَتَّىٰ لَايَحْسَدَمَنْ فَوْقَهُ وَلَا يَحْقِرَ مَن دُو نَهُ وَ لَا يَبْتَغِي بِعِلْمِهِ ثَمَناً رَوَاهُ الدَّارِهِي [سننالدارمي حديث رقم: ٢٩٥]\_

ترجمه: حضرت ابن عمرضی الله عنهما نے فرما یا کہ کوئی آ دئی عالم نیٹس ہوسکتا جب تک اپنے ہے او پر والے پر حسد

نبیں چوڑ تا ،اپے سے بنجے والے کو تقریر محمنا نیس چوڑ تا اور اپے علم سے دولت کمانا نیس چوڑ تا۔

#### إيَّاكُمْ وَشَرَّ الْعُلَمَآيَ

#### برے علماء سے نیچ کے دہو

(511)\_عَرِثُ عَنِدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَرَضِى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَحَدِّفُوا عَنْ يَنِي اِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ، وَمَن كَذَبَ عَلَىٰ مَتَعَمِّداً فَلْيَتَمَوَّى عَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ رَوَاهُ الْبُخَارِى [بعارى مديث رقم: ٢٣٨١، ترملى حديث رقم: ٢٣١٩].

ترجمه: ومخرت عبدالله من عمر ورضى الله عنها فرمات بيل كدرسول الله هلك فرما يا: مجمد سسس كرآ م يهج ووقحاه

ا پک آیت بی ہو۔ اور بنی اسم ائل سے روایت لے لیا کرواس شل کو گی حرج گٹیں۔ اور جس نے جان او جو کرمیرے بارے شل جوٹ ایداد وہ اپنا محمالہ چیئم شل بنا لیے۔

(512) ـ وَعَنِ الْخُوَصَ بَنِ حَكِيمٍ عَنَ آبِيهِ قَالَ سَتَلَ رَجُلَ النَّبَىَ ﷺ عَنِ الشَّرِ فَقَالَ لَا تَستُلُونِي عَنِ الشَّرِ مَقُولُهَا قَلَاناً فَمُ قَالَ ٱلَا إِنَّ شَوَّ الشَّرِ شَوَّ الْعُلَمَانِي وَإِنَّ خَيرَ الْخُيرِ حَيْرُ الْعُلَمَانِي وَاللَّهِ مِنْ الْعُلَمَانِي وَاللَّهِ مِنْ الْعُلَمَانِي وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَهَا لَكُولُهَا لَكُولُهَا لَكُولُهَا وَلَا الْمُعْلَمَانِي وَاللَّهُ عَلَى الْعُلْمَانِي وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَهَا لَكُولُهِ اللَّهِ مِنْ الْعُلْمَانِي وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّه

رجد: حضرت اعوال بن عيم النه والده عدوات كرت إلى كدايك آدى ف في كرم الله عرض

بارے پیں ہو چھا۔ فرمایا: مجھ سے طرسک بادست پیس مست ہوچھ ویکٹہ جھ سے ٹیر کے بادسے پیس ہوچھ و آ پ نے تکین مرتبہ یکی ادشاد فرمایا۔ بھڑ فرمایا: خبر دادا مسب سے بڑا شرطاہ کا شرہے اور مسب سے بڑی بھائی ملا ہ کی بھائی کے ہ

(513) ـ وَعَنْ أَبِي الدِّرِهُ آيَا الْمُرَادِ الْمَاكِلُونَ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ هِندَ اللَّهُ مَنْزِلَةً يَرمَ الْقِيمَةِ عَالِمَ لَا

يَنتَفِعُ بِعِلْمِهِ زَوَا فَاللَّذَارِ هِي [سنن الدارمي حديث رقم: ٢٧]. ترجمه: عشرت ايودرداء ﷺ نثر لماية قيامت كون الشركة ويكم تمام لوگول سنة يا ده شريروه عالم **بوگا**جو

ا پے علم سے فائمہ و مجلس افعا تا۔

الغُلَمَاتَىُّ ٱوْلِيْمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاتَىُّ ٱوْيَصَرِفَ بِهِ وْجُوهَ التَّآسِ اِلَيْهِ ٱدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ رَوَاهُ

الْجُومَلِينَ [ترملدی حدیث وقع: ۲۷۵۳] \*\* مید دید کر سر بازی چند برای تا میسی تا میشد بازی و قال از می تا طراح از ایسان میسی

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک میں دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ این جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ طام کو اپنے یا س بنجائے یا ہے وقو فول ہے بحث کرے ، یا لوگول کو اپنی طرف متوجہ کرے ، اللہ اسے

آ محب بین وافل کرےگا۔

(515)\_وَعَنِ عَنِدِ اللهِ ابْنِ مَسْغُودٍ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ الْهَلْمِ صَائُوا الْعِلْمَ وَوَضَغُوهُ هِنْدَ الهٰلِهِ لَسَادُوا بِهِ الْهَلَ وَمَانِهِ مَن وَلَكِتَهُمْ بَدَلُوهُ لِإَهْلِ الذِّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَالُوا عَلَيْهِمْ

سَمِعْتُ لَبِيَكُمْ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَعَلَ الْهَمُومَ هَمَّا وَاحِداً هَمَّ الْحِرَقِهِ ، كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ ، وَمَن تَشَعَبْتُ بِهِ الْهُمُومَ اَخْوَ الْ اللَّمْيَالَ اللَّهُ فِي اَيَ اَودِيَتِهَا هَلَكَ وَوَاهُ ابْنُ مَا جَمَّ [ابن،اجدحديث رفم: ٣٥٧ ، همه الايمان للبههي حديث رفم: ١٨٨٨ ]. فَا صَعِيْفُ وَشَاهِدُهُ صَحِيْحُ [ابن ماجة حديث

هم:۱۳۵۳ ، شعب الایمان نبیههی حمیت رهم:۱۸۸۸ ]. ها همینف وشاهده صحیح[ابن عاجمه حمیت رقم:۱۳۱۵]

ر جد: حضرت مهمالله بن مسعود طاحفر ماتے بین کدا کر افل نظم حضرات علم کی حفاظت کریں اور اسے علمی املیت ترجمہ: حضرت مهمالله بن مسعود طاحفر ماتے بین کدا کر افل نظم حضرات علم کی حفاظت کریں اور اسے علمی املیت

والوں کے سامنے کیسی تو وہ اس کے ذریعے اسپتہ ہم زمانہ اوگوں کی سیادے کریں کیکن انہوں نے اسے دنیا والوں پر خرج کیا ہے تا کہ ان کی دنیا میں سے چھے حاصل کریں متھے میں تلکا کہ عالی و دنیا والوں سے سامنے مبلکے پڑگئے۔ میں نے تہمارے نبی ﷺ سے ستا ہے فرمایا: جس نے اپنی تمام صدایک آخرت کے مثن پر لگا دی اللہ اس کی و ٹیا وی مہمات میں خود کا بات کم مائے گا اور جس نے ونیا کے اس کے چھے اپنی صد بکھے دی اللہ کو کھے پر واہ ٹیس، و نیا کی جس واو ی

ش چاہے بخک کر الاک ہوجائے۔ (516)۔ وَ عَدْ نُ عُمَرَ ﷺ قَالَ يَهْدِمُ الْإِسْلَامُ زَلَّةُ الْمَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكُمْ

الْأَيْمَةَ الْمُضِلِّينَ رَوَا قَاللَّمَارِ هِي [سننالدارميحايث لقم: ٣٢٠]\_انتاذفصحيخ

ترجمه: حضرت عمر فاردق هي فرمات على كر: اسلام كوتين جيزي حبدم كرديتي على عالم كالميسل جانا اور منافق كا

قرآن پڑھ کربحث کرنااور گمراہ عکرانوں کی حکومت۔

### عَلَيْكُمْ بِخَيرِ الْعُلَمَاتِيّ

#### اليتصعلماء كاساتحددو

ترجہ: حضرت بھر بن میر بن دھت اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ: بے فکف بیطم وین ہے ، توب فور کرلیا کروہم اپنا وین کس سے حاصل کردہے ہو؟

(518) ـ وَ عَرِبَ أَبِي هُرَيْرَةً هُ فِيمَا أَخَلَمُ هَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ هَالَ إِنَّ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ يَبَعَثُ لِهِذِهِ الْأَمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّي مِاتَةِ سَنَةِ مَن يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا رَوَا أَابُو دَاوُد [ ابو داؤد حديث رقم: ٢٩١١، المستدرك حديث رقم: ٢٥٨٨، إ ١٩٨٨ أنتجيك صحيح

ترجمہ: حضرت الدہر یرہ بھی فرائے الل کہ ش نے جو کھورمول اللہ علی سیکھا ہے اس میں بیجی ہے کہ فرمایا: اللہ تقالی اس است میں ہرصدی کے سریرا ہے لوگول کو پیدا فرمائے گا جواس کے لیے اس کے دین کی تجدید کردیں گے۔ تجدید کردیں گے۔

ترجمہ: حضرت ابراہیم میں عبدالرحن طردی کے دوایت کرتے ہیں کدر مول اللہ فاللف نے فریایا: اس علم کی فر مدداری ہر بعد میں آنے والے ذرائے کے بہترین لوگ اللہ میں گے، وہ اس میں سے خالیوں کی تحریف ،تخریب کاروں کی موڑ تو ژاور جابلوں کی ہیرا مجیمری کی فئی کرتے دکھادیں ہے۔

# بَابُ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُو فِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ يُكُل كاحم اور برائي كل ممانعت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَامُزُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ[العمران:110] الله تعالى في قرمايا: تم نيك كاعم دية مواور برائى سے روكة مور في قَالَ وَلِنْتَكُنْ هِنْتُكُمْ أَهَةُ يَذُعُونَ إِنِّهِ إِنْحُيْرِ [المعمران:٥٠٠] اورفرمايا: قم ش أيك كروه اليابوناج إيجواسلام كي وموت و ـ وقَالَ أَنْ عُ إِنْي سَبِيْلِ زَبِّكَ بِالْحِثْمَةِ الآيه [النحل:١٢٥] اورفره إ: النج رب ك راسط کی طرف محمت سے وجوت وہ۔ وَقَالَ کَانُوا لَا يَشْنَاهَوْنَ عَنْ هُنگُن فَعَلُوْهُ [المائده: ١٥] ورقر ما يا: وولوك أكث بروني سي في سي من في كرت عظم وي كرت و قال يُريدُ اللّه بَكُمُ الْنِيسُرَ [البقرة: ١٨٥] الارقرمايا: اللهم به آماني عابيًا عبدو قَالَ فَبِمَا رَحْمَةُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ [العمدان: ٩١] اودفرمايا: بياالشك*ادحت ببكتم النا يرزى كرتي اوس*وَ قَالَ اللَّاء تَعَالَح \_ إِذُ فَعُ بِالَّتِي رِهِي رَاحُسُكُ فَاِذًا الَّذِينِ نِينَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِي رَحْمِيْمُ [حم :٣٣] اور فرما یا : اعظم طریقے سے تر دید کرو، ایسا کے کہ جس مخص کے اور تمیارے درمیان دھمنی ہے وہ جگری دوست مورق قَالَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجُهِلُونَ قَالُوا سَلَاهًا [الفرقان: ١٣] أورقرايا: جب ان عالى **ݣَاطب وت بِل لُويدالْيْن ملام كِه كرنال دية بِل وَ قَالَ قَوْ ا اَنْفَسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ لَازَ ا [انتحريم:٢]** اور قرما يا : احين آب كواور اسين محروالول كوآگ سے بجاؤ۔ وَ قَالُ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلُ فِرْ قَامَ خِنْهُم طَآئِفَةُ لِيَتَقَقَّهُوا فِي اللِّيْنِ وَلِيَتُلْوَرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا وَجَعُوا اِلنَّهِمُ [الصية:١٣٢] اورقرايا: الیا کیوں شہوا کدان کے ہر طبتے سے لوگ وین کی فقد حاصل کرنے کے لیے فکل پڑتے اور جب والیس آتے تو اپنی قوم كوارسناتيـ

(520)\_عَنْ إَبِي سَعِيدِ ﴿ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْرَاكِ مِنكُمْ مَنكُرا الْلَيْ يَتِدِهِ ، فِلْ لُمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَالْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيقَلِهِ وَذَٰلِكَ اصْعَفْ الْإِيْمَانِ رَوَا اهْ مَسْلِم [مسلم حدیث رفعہ: ۱۷۷م بوداؤد حدیث رفعہ: ۱۶۳۰م نی حدیث رفعہ: ۱۷۱۲م بین ماجة حدیث رفعہ: ۳۰۱۳م میں حدیث رفعہ: ۳۰۱۳م میں ترجمہ: حضرت الاسمیر مطابقہ ماتے ہیں کہ شمل نے رسول اللہ مطابقہ فرماتے ہوئے سنا: تم شمل سے جو محض برائی کو دیکھا سے اپنے ہاتھ سے دو کے کہ اگرائی کی طاقت شدر کھا ہوؤا پی آزیان سے دو کے کھرائرائی کی محل طاقت نہ

ركم المرقاب المسر المباف الديكر ورترين الحال به -(521) ق عَنْ عَبِد الله المن المن عَمَر هَ الله الله الله الله الله الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق عَنْ رَهِيَتِه وَ المنافق المنافق

عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مُسئُولُ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُ عَنْ رَهِيَّتِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِى[بخارىحديثرقم: ۳۵۵۳٬۲۳۵۹، ۵۱۸۸٬۲۵۵۸، ۵۱۸۸،۲۵۵۹، ۱۳۸،۵۲۰۹، ابوداؤدحديث رقم:۲۹۲۸]\_

ترجد: حضرت مبدالله بن عمر الله وایت کرتے ہیں کدوسول الله الله فیضفر مایا: فمردادم میں سے ہرایک رمایا والا ہا اور تم میں سے ہرایک رمایا والا ہا اور تم میں سے ہرایک سے اس کی رمایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گورت اپنے اور تم میں سے ہرایک سے اس کی رمایا کے کا رہ میں پوچھا جائے گا۔ فمردادتم میں سے ہرایک سے اس کی رمایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فمردادتم میں سے ہرایک سے اس کی رمایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فردادتم میں سے ہرایک رمایا کا والا سے اور تم میں سے ہرایک سے اس کی رمایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

وَوَعَاهَا وَادَّاهَا فَرْبُ حَامِلِ فِقْهِ غَيرَ فَقِيهِ وَرْبَ حَامِلٍ فِقْهِ الْمِي مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، ثَلْثُ لَا يُفِلُّ عَلَيْهِنَ وَلَا مِثْمَا وَلَهُ وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْوَمْ جَمَاعَتِهِمْ ، فَانَ دَعُوتَهُمْ عَلَيهِنَ قَلْ مَسْلِمِينَ وَالْوَمْ جَمَاعَتِهِمْ ، فَانَ دَعُوتَهُمْ تُحِيطُ مِن وَرَايَى هِمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرمَلِينَ وَأَبُودَاؤُد وَالْبُنُ مَاجَةً [مسند احمد حدیث رقم:۲۱۲۸، مرمدی حدیث رقم:۲۲۵۸، ۲۲۵۷، او داؤد حدیث رقم:۲۲۸، اس ماجة حدیث

رقم: ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، سنن الدارمي حديث وقم: ٢٣٨، ٢٣٥، ٢٣١]. رواه جماعة بالفاظ محتلفة

ترجمه: حضرت ابن مسود عظروايت كرت إلى كروسول الله الله الله في فرمايا: الله آبادر كحد الشخص كوجس في ميري

یات کوسٹا اوراسے یا در کھا اور آ کے پہنچادیا۔ کتنے ہی طلی فکات دیشنے والے لیے ہوئے بیل جنہیں ان فکات کی خود کو گی سمجھنیں ہوتی اور کتنے می علمی فکات والے ایسے ہوئے بیل کہ جب وہ بیان کرتے بیل تو اگل ان سے زیادہ فقیمہ ہوتا سر متن جن س رائے ہیں جن جن مسلمل انسکارا رہے اور جن رکھتا اسٹر کی خاط مقلمان بھی مسلم انسان کی خرخی ای دارہ

ہے۔ تین چیزیں ایسی بیں جن شر مسلمان کا دل خیات جیس کرتا۔ اللہ کی خاطر تفلصانہ مل مسلمانوں کی خیر نوان اور مسلمانوں کی اکثریت کا ساتھ دیتا۔ بس بے فک ان کی دائوت ( کی برکت ) ان کی پشت بیٹان کرتی ہے۔

آحَادِيثُ الْرَوَ الْحِصْ: عَرِنَ آبِي عَبْداللَّهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْحَسَنَةُ التَّقِيَّةُ وَالسَّيِّةُ الإذَاعَةُ رَوَاهُ الكَلِينِي فِي الكَافِي فِي بَابِ التَّقِيَّةِ [الاصول من الكافي حديث رقم: ٢٢٣٣] وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ يسمَةً اَعشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَلَا دِينَ لِمَن لاَ تَقِيَّةً لَهُ ، وَالتَّقِيَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي

التَّبِيذِوَ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيَنِ رَوَ اهُ الْكَلِينِي فِي الْكَافِي [الاصول من الكالى حديث رقم: ٢٢٣٥] وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّكُمْ عَلَى دِينِ مَن كَتَمَهُ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَمَن أَذَاعَهُ أَذَلَهُ اللَّهُ رَوَاهُ الكَلِينِي فِي الْكَافِي فِي بَابِ الْكِتْمَانِ [الاصول من الكالى حديث رقم: ٢٢٥٩].

#### الكافي في باب الكِتمان [الاصول در الكافي حديث وقم: ٢٣٥٩]. روافض كي احاديث

ترجمہ: حضرت اپومیرالشدام جعفرصادق طبیالسلام قرباتے ہیں کہ بنگی تقیر پینی و ہی کو جھیانے کا نام ہے اور برائی اسے فاہم کرنا ہے۔ آپ طبیرالسلام قرباتے ہیں: بید قلب و بین کے دل حصوں ہیں سے نوجے تقیر ہے۔ ہو تقیر ٹین کرتا اس کا کوئی و ہی ٹیس اور تقیر ہرچیز ہیں ہے سوائے ٹیمۂ والی شراب کے اور موزوں پرسم کرنے کے۔ اور آپ جالیہ انسلام نے فرما یا بنم لوگ ایسے دین پر ہوکہ جس نے اسے چھایا الشداسے حزیت و سے گا اور جس نے اسے فاہم کیا اللہ

اللَّهُ عُوة إِبِالْجِكُمَة وَالْمُعَامَلَةُ عَلَى قَلدِ عَقُولِ النَّاسِ وَضَرُو وَتِهِمُ عَمت كذريع دوت وينا وولوكول ساكن عثل اور ضرورت كمطابق فيش آنا

(523) ـ غن ابن عَيَاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بَعَثُ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَا لَهُ بَعِنَ لَحُو اَهْل

(523)\_غَرْبِ ابْنِ عِنَامِي رُطْنَ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَا يُعَتَّ النَّبِيُّ اللهُ عَادُ بِنَ جَبَلُ نَحُوَّ اهْلِ الْيُمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ ثَقْدَمُ عَلَىٰ قُومِ مِن اَهْلِ الكِتَابِ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُو هُمُ إلى أَنْ يُوَجَّدُو اللهُّ

فَإِذَا عَرَفُوا ذَٰلِكَ فَإِخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيهِم تَحمسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِهِم وَلَيلَتِهِم ، فَإِذَا صَلُّو افَانْحِيرْ هُمَ أَنَّ اللَّهُ الْتَرْضَ عَلَيهِ مَزْكُوْ قُلِي آمَوَ الْهِمْ تُو خَذْمِن غَيتِهِمْ فَتْرَدُّ عَلَى فَقِيرِ هِمْ فَاذَا أقَرُّ وابِذْلِكَ فَخُذُمِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَاثِمَامُوَ الْالنَّاسِ رَوَاهُ الْبَخَارِي [بعاري حديث رقم: ٢٣٤٢].

ترجمه: ﴿ حَضرت ابْنِ عِبْاسِ رَضِّي اللَّهُ عَنِهِ الْمُراتِيعِ إِنْ كَدِيبٌ فِي كُريمٍ ﷺ نے معاذ بن جمل كوال يمن كي طرف يعيجا توان سے فرمایاتم اٹل کتاب توم کی طرف چارہے ہو۔ پس پیلی چیز جس کی طرف تم انیس دموت دویہ ہے کہ وہ لوگ الله کی توحید کو ما نیس ، بھر جب وہ اسے مجھے جا تھیں تو انجیس بتانا کہ اللہ نے دن رات میں ان پریا کچے ثمازیں فرض کی میں۔ گھرجب وہ نماز پڑھنے لگ جا کی تو آئیش بٹانا کہ اللہ نے ان یران کے مال میں سے زکو تا فرض کی ہے۔ جوان ے امیرے نی جائے اور فریب کودی جائے۔ چرجب وہ لوگ اس کا افر ادکر لیس تو ان سے زکا 8 وصول کرواور لوگوں

كااجمااجمامال ندمن ليمآب (524) ـ وَعَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لِمَا لِنَاسَ فِي كُلِّ حَمِيسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلَ يَا أَبَا

عَبدالرَّ حَمْنِ لَوَدَدْتُ أَنَّكَ ذَكَّ وَتَتَاكُلُّ يَومٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِن ذٰلِكَ أَنِي آكْرَهُ أَن أُمِلَّكُمْ وَإِلَى ٱلْحُوَّ لَكُمْ بِالْمَرْعِظُةِ كَمَا كَانَ النِّي الْفَاتِيرَ وَاللَّهِ الْمُعَالَمَةُ السَّامَةِ عَلَيْنَا رَوَاهُ مُسْلِم و

الْبُخَارِي [مسلمحديث رقم: ٢٩ ا ٤ م بخارى حديث رقم: ١٤٠] ترجمه: حضرت الدوائل فرمات بيل كرعشرت عبدالله بن مسود والله كول كوبر جسرات كون وعظر مات تص

ا يك آدى في ان سن كها است ابوهبدارهن ش جابتا مول كرآب مين جرروز وحظ وهيحت كري -فرمايا: مير ب ليماس ش ركاوٹ بيد ہے كەش فىش چاہتا كە آپ لوگوں كوييز ادكردوں۔ ش تهيس كمي بجى وحظ كرتا موں جس طرح نی کریم ﷺ میں کمی می وحذفر ماتے تھے تعارے اکتا جائے کے واثن نظر۔

(525)\_وَعَنِ أَنْسٍ ﴿ قَالَ خَدِمْتُ رَمُولَ اللَّهِ يُسْعَمِنِينَ فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطَّ لِمَ فَعَلتَ

كَذَاوَكَذَاوَ لَاعَابَ عَلَيَّ شَيْئاً قُطَّرَوَ اهُمُسْلِمِوَ الْبُخَارِي[مسلمحديث(قم: ٢٠١٣, بعارىحديث

ترجمه: حضرت انس پ فرماتے بال كدي فرمال تك رسول الله الله الله على خدمت كى ب\_ يس فيل جانا كد

آب نے مجھے بھی فرمایا موکرید بیکام تم نے کول کیا؟ اورندی محدث بھی کوئی عید نظالا۔

، بو عد السروية المسلم المسلم

اَعْزَابِى قَقَامَ يَبُولُ فِى الْمَسْجِدِ قَقَالَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ هَلَّهُ مَهْ مَهْ مَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهَ تَوْرَوهُ وَهُو فَقَالَ لَهُ اِنَّهُ اللهِ اللهُ ال

لِّمُسلِم[مسلم حدیث رقم: ۲۲۱ <sub>،</sub> بخاری حدیث رقم: ۲۱۹ م ۲۵ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲۸ بنسائی حدیث رقم: ۵۳ <sub>د</sub> این ماجاحدیث رقم: ۲۵۸]\_

(527) ــ وَ عَرِبْ عَائِشَةَ رَضِي لللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيّ اللَّهُ قَالَ أَنْزِ لُو النَّنَاسَ مَنَازِلُهُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [ابرداود حديث رقم: ٨٨٢] ـ ذكر مسلم تعليقا في مقدمته الحديث صحيح

ترجمہ: حضرت ماکشرخی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نی کریم ﷺ نے فرمایا لوگوں سے ایجے مرتبے کے مطابق ہیں آیا -

كرد لَاتُفَرِّقُوا أَمْرَ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْغ

ال امت كاشيراز دمت بكمير دجب بية تخد بو

(528)\_غرفِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَومِكِ بِالْكُفرِ لَتَقَطْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَيْنَة عَلَىٰ أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبِخَارِى[مسلم حديث رقم: ٣٢٠٠]\_.
رقم: ٣٢٠٠، بنحارى حديث رقم: ١٥٨٥ ، بسائى حديث رقم: ١٩٧١]\_

ترجمہ: محضرت عائش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اللّف نے بیٹے فرمایا: اگر تیری قوم سے کا فر ہوجائے کا ڈرند، ہوتو میں کھر کو گرا دوں ۔ پھراسے بنیا واہرا ہیں پر قبیر کردوں۔

(529) ـ وَعَنْ آبِي حَازِمِ قَالَ كُنْتُ حَلْفَ آبِي هُرَيْرَ وَهَ اَ وَهَ اللَّهَ الْوَقَالَ يَهَ اللَّهَ الْوَقَالَ يَهَ اللَّهُ الْوَصْوعَ ؟ فَقَالَ يَا بَنِي فَرُوحَ الْفَهْ هَهَا ، لَو عَلَمَ الْوَصْوعَ ؟ فَقَالَ يَا بَنِي فَرُوحَ الْفَهْ هَهَا ، لَو عَلِمتُ المَوْمِنِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ المَوْمِنِ عَلِيلًى يَقُولُ تَبْلَغُ اللَّهِ أَيْ المَوْمِنِ عَلِيلًى يَقُولُ تَبْلَغُ اللَّهِ أَلَى المَوْمِنِ عَلَى المَوْمِن عَلَى المَوْمِن عَلَى المَوْمِن عَلَى المَوْمِن المَوْمِينَ المَوْمِن المَوْمِق المَوْمِن المَوْمِقِينَ المُوامِن المُومِن المَوْمِن المَوْمِن المَوْمِن المَوْمِن المَوْمِن المَوْمِن المَوْمِن المُومِن المُومِن المَوْمِن المَوْمِن المَوْمُ اللَّهُ مِن المَوْمِن المَوْمِن المُومِن المَوْمِن المَوْمِن المُومِن المُومُومُ المُومِن المُ

وَلَاثُعَشِرَا وَبَشِّرَا وَلَائْتَفُرَا وَتَطَاوَعَاوَلَاتَحَتَلِفَارَوَاهُمْسَلِمِ الْبُحُارِىوَاللَّفُطُلِمُسلِم[مسلم حديثرةم:٣٥٢٦،بخارىحديثرقم:٣٥٠٣٨،مسنداحمدحديثرقم: ١٩٤٢١]

ترجمہ: حصرت ابد برودہ ﷺ فرمائے بیل کہ ٹی کر یہ ﷺ نے مجھے اور معاذین جمل کو یس بیجا تو فرمایا: دونوں آسانی کرنا حشکلات پیدائی کرنا ۔ لوگوں کوفیش رکھ تا چھڑ نہ کرنا ، دونوں ایک چھسی بات کرنا اور انسانا ف نیرکرنا۔

(531)\_وَعَنْ اَبِيمُوسيٰﷺقَالَ كَانَرَسُولُ اللهِ ﷺ ذَابَعَثَ اَحَدَاْمِنَ اَصِحَابِهِ فِي بَعضِ

آهرِهِ قَالَ بَشِّنُووا وَلَا تُنَقِّرُوا وَيَشِرُوا وَلَا تُعَيِّنُووا رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِى[مسلم حديث رقم: ٢٥٢٥/بعارىحديث(قم: ٢٩٤)بارداۋدحديث(قم: ٣٨٣٥م،مسنداحمدحديث(قم: ١٩٥١]\_

ترجمہ: حضرت ابد موی اشعری شفراتے ایل کدرسول الله الله جب اینے کی محالی کو کی مشن پر دواند کرتے تو فرماتے تو ش رکھو ، تعفر ند کر داور آسانی پیدا کر داور مشکلات پیدا مت کرد۔

(532) ـ وَعَنْ عَزِفَجَةَ اللهِ الْأَمَّةِ وَهِيَ الْمَعِثُ النَّيِيَ اللهَّيَّةُ وَلَيْ اللهُ مَعْدُنْ وَهَنَاثُ وَهَنَاثُ فَمَن أَوَادَ أَن يُفَرِقُ آمرَ هلِهِ الْأُمَّةِ وَهِي جَمِيعَ فَاضْوِ بُوهُ بِالشَّيْفِ كَائِناً مَن كَانَ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث قم: ٣٠٣].

ترجمہ: معنرت عوفی مصفرات ہیں کہ ش نے ٹی کریم اللہ سے سنا فرمایا: جلدی ایسے ایسے معاطات ہوں کے آج بوفنس اس است کا شیراز و کھیرنے کا ارادہ کرے جب کریے تھو ہوتوا سے توارسے مارد شواہ وہ کوئی بھی ہو۔

ے۔ویو ں،ں۔۔ لائختلِفُواحَتیٰتَرَواکُفُراُبَوَاحاً

لا لى خىلفو احتى تروا دهر ابواحا جب تك كلاكفرندو يكمو، اشالف ندكرو

(533) عَنْ عَلِيَ عَلِيهَ قَالَ الْعَصُواكَمَا كُنْتُمْ تَفْعُنُونَ فَاتِّي آكُرَهُ الْاِحْتِلَافَ حَتَىٰ يَكُونَ

النَّاسُ جَمَاعَةُ أَوَ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ آصِحَابِي وَ كَانَ أَبِنُ مِيوِينَ يَوْى أَنَّ عَامَةَ مَا يُؤوى عَنْ عَلِيّ الْكِذْبَرَ وَافَالْبُحَادِى[بعادى حديث رقم: ٢٠٧٧]. ترجمه: عضرت على الرقمي هجمة مات بين كدائج فيجل الطرح كرت رموض طرح تم يبيل كرت دب مو.

ر بھد: شی اختلاف کوٹا پہند کرتا ہوں تن کہ تمام لوگ ایک بھا عت ہوجا کی یا تھے موت آجائے میسا کد میرے ساتھی فوت ہو چکے ہیں اورامام این میرین کی تحقیق بیٹی کہ حضرت کی المرتشی ﷺ سے منسوب کر کے روایت کی جانے والی اکثر یا تیں من گھڑت جموث ہوتی ہیں۔

(534)\_و عَنْ عَبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُ ۚ اللَّهَ لَهَا يَعَنَاهُ مِ فَكَانَ فِيمَا اَحَدَ عَلَيْنَا ، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى الشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمُكْرِهِنَا وَعُسْرِ نَا وَيُسْرِ نَا وَأَثْرَةَ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازَ عَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ، قَالَ إِلَا اَنْ تَرَواكُمُو اَبُوَا حَآعِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرُهَا نَ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم

حديث رقم: ٢٤٧١م بخارى حديث رقم: ٥٥ - ٤]

ترجمه: حطرت مباده بن صامت الفرمات في كري كم الله في المريم بالايا اورجم في آب س بيت كي-آپ نے ہم سے جو وعدے لیے ان ش ہے بھی تھا کہ ہم نے اپٹی ٹوٹی یانا ٹوٹی ش ، تکلی اور فرانی ش ، حالات سے متاثر ہوجانے کے باوجود سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی اور اس پر کہ ہم حکومتی معاملات کومتماز ع نہیں بنا میں

مے۔ سوائے اس کے کرتم کھلا تھر دیکے لواور تمبارے پاس اس معالے ہیں اللہ کی طرف سے واقعے دلیل موجود ہو۔ (535)\_وَعَنِ بَنِ مَسْعُودِ، قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَىٰ آيَةٌ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ هُلَيْ يَقُرَئ

خِلَافَهَا, فَجِنْتُ بِهِ النَّبِيِّ فَاخْيَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ وَ قَالَ كِلَاكُمَا مُحْسِنْ وَلَا تَحتلِفُوا فَإِنَّ مَن كَانَ قَبِلَكُم اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا رَوَاهَ البُحَارِي [بعارى حديث رقم: ١٠ ، ٣٣٧٦ ،

ترجمه: حضرت ابن مسعود ظافر ماتے میں کہ بی نے ایک آ دی کوایک آیت پڑھتے سنا۔ بی نے می کریم اللّٰاکو اس کے خلاف پڑھے ہوئے سنا تھا۔ بی اس آ دی کو پکڑ کرنی کریم اللے کے پاس لا یا اور آپ کو ساری بات عرض کی۔ يس ني آپ الله ك جروا قدس بنا بشريدگى ك أثار ديكھ فرمايانة دونون فيك موان خلاف مت كرو تم س

يهلياوكون في الحتلاف كبيااور بلاك مو محجر لاتشرغواإلى الخكم بالكفر

كفركافتوى دسيغ مين جلدي ندكرو

(536)\_عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمِ رَكَافِرَ فَقَد بَاتَى بِهَا

أحَدُهُما إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ إِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم:٢١٧, بخارى حديث

رقم: ۱۰۳ ما ۲ پرمای حلیث رقم: ۲۲۳۷].

ترجمہ: حضرت این عمر پھفرمائے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اپنے کمی بھائی کوکا فرکہاان میں ایک

# 

# كِتَابِ الطَّهَارَةِ

### طهارت کی کتاب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ رِجَالَ يُحِنَّونَ آكَ يَتَطَلَّهَزَوْا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَلِّورِيْنَ [التوية: ١٠٨] اللدتعالى في فرمايا: الى ش اليدم ويل جوياك معالهندكرت إلى اوراثله ياك وكول كولهندكرتاب

#### بابالمياه

#### يانيون كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي وَ اَلْزَلْنَامِنَ الشَّمَايُ مَانَةً طَهُوْرُ ([الفرقان:٣٨]اللَّالِي فَرَمايا: ٢٩ نة سان سے ياك كرف والا يانى اتاراء

(537)\_غ ن أَبِي هُرُيْرَةً ﴿ قَالَ سَنَلَ رَجُلَ ذِسُولَ اللَّهِ ۚ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَركب الْبَحرَ وَلَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاتِي فَإِنْ تَوَضَّأْتَا بِهِ عَطِشْنَا ، ٱفْتَتَوَضَّأْ بِمَاتِي الْبُحرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الطُّهُورُ مَاتَىٰ هُ وَالْعِلُّ مَيتَئَهُ رَوَاهُ التِّيرَمَذِى وَابُوذَاوُد وَالنَّسَائِي وَابنُ مَاجَةً وَ ٱللَّهُ ارْضِي [مؤطا امام مالك كتاب الطهارة باب الطهور للوحوء حديث رقم: ٢ ١ موطا امام محمد صفحة ٢٠. ترمذى حديث رقم: ٢٩ يابو داؤ دحديث رقم: ٨٣ ، نسائى حديث رقم: ٩ ٥ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٨ ٢ ، ٣٨٤ ،

سنن الدادمي حديث وقم: ٢٣٧م مسندا حمد حديث وقم: ١ ٨٧٥ أَكُولَيْتُ صَوَيْحُ ترجمه: حطرت الدهريره هخرمات بي كما يك آدى في رسول الشاهل بي سيمال يو جهار عرض كما يارسول الشائم سمندر میں سوار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سایانی رکھتے ہیں۔اگر ہم اسے وضوکری تو بیاے رہے ہیں۔ کیا (538)\_وْعَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْكَيْبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاتِي الذَّائِم الَّذِيُ لَا يَبِجرِى ثُمَّ يَفَكَسِلُ فِيهِ وَوَاهُ الطَّحَاوِى وَمُسلِم وَ الْبُحَّادِِى[شرح معانى الآثار للطحاوى ١١/١/مسلم حديث وقع: ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، يتعارى حديث وقع: ٢٣٩ ، أبو داؤد حديث وقع: ٢٩ ، ترمذى حديث وقع: ٢٨ ، نسائى حديث وقع: ٥٨، مستدا حمد حديث وقع: ٢٨٥٩].

ترجمه: حضرت الدبريره المعددات كرت بين كدرول الشاق في فرمايا: تم من عدك في فن كور على بن

پیثاب شرك جهم شده به و مراى مي شمل كرك . (539) ـ وَعَلْ أَبِي هُرَيْرَ وَهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِن لَومِهِ

فَلْيَغْسِلُ يُدَهُ قَبْلَ أَنْ يُلْجَلَهَا فِي وَصُولِهِ ، فَإِنَّ آحَدَكُمْ لَا يَلدِى آينَ بَالَتُ يَلُهُ وَوَاهُ مُسْلِم وَالْهُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٢٥، بعارى حديث رقم: ٢٢، ، ابو داؤد حديث رقم: ١٣٠، ، نسالى حديث وقم: ٨٤]\_

۔ ترجمہ: حضرت ابد ہریرہ پیشفر ماتے ہیں کہ جب تم علی سے کوئی خس اپنی ٹیندسے جا گے تو اپنے وضو کے برتن میں ہاتھ ذالے سے پہلے ہاتھ دھو لے تم میں سے کی کو بھومعلوم ٹیل کہ اس کے ہاتھ نے دات کہاں گزاری۔

. (540) وَعَن عَبْدِ الرِّحْدَن إِن حَاطِبِ أَنَّ عَمْرَ مِنَ الْحَطُّابِ تَوْرَ جَلِي رُكْبِ لِيهِم عَمْرُو

عَلَى السَّبَاعِ وَتَهِ فَ كَلَيْنَا [مؤطا امام مالككتاب الطهارة باب الطهور للوضوء حديث رقم: ١٠ ، مؤطا امام محمدصفحة ٢٧] - الكنين ضبينخ

ترجہ: صخرت عبدالرحمن بمن حاطب فریائے ہیں کہ معفرت عمر بن تحطاب پھھایک وفد کے مہاتھ لکھ جس پیس عمر و بمن حاص پھھ بھی ہتے۔ کئی کرسب ایک موٹش پر پہنچہ معفرت عمر وہن حاص نے موٹس کے مالک سے فرمایا: اسے صاحب موٹس! کہا تیم سے موٹش پرودندے آتے دستے ہیں؟ معفرت عمر بن تحطاب نے اسے فرمایا اسے صاصب موٹس! جمیس محت بتاذیم ددندوں والے موٹش پرجاتے دستے ہیں اور وہ حادرے موٹس پرآ تے دستے ہیں ہیں۔

(541) ـ وَعَنَ كَبِشَةَ بِنْتِ كَعِبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَكَانَتْ تَحتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةً

ٱنَّ ٱبَاقَتَادَةَدَخَلَ عَلَيهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَصُوئًى فَجَآئَتْ هِزَةُتَشْرَ بِعِنْهُ فَاصْغَى لَهَا الإنَآئَ حَتَى

ترجمہ: حضرت كور بنت كھب بن مالك رض الله تها سے روایت بے بوابن افح اقاده كى ز وجد تكس كه حضرت الا الك ده ان كے كمر آئے ۔ انبوں نے انجي وضور ايا۔ اس دوران بلى آئى اوروه اس ش سے پينے كى ۔ ابواقاده نے برت اس كے سامنے كرديا تى كہ اس نے كي ايا۔ حضرت كوركى تين كدا ابوقاده نے و يكھا ش انجي كھور كرد كيورى تى ۔ انبول نے فرمايا اسے تينجى تم جران بورى بود ش نے كہا كى بال فرمايا ہے فك رسول اللہ اللہ نے فرمايا۔ بينجس فيل بوقى بينجمار سے كھرش آئے جائے والے مرووں اور اورانولوں شى سے ب

(542)\_وَعَـُ أَمْ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَت كُنْتُ اَخْتَسِلُ آنَا وَ رَسُولُ اللهِ هِي إِنَامَي وَاجِدِرَوَ اهْ الطَّحَادِى وَمِثْلُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا [درحمانى الآناد للطماوى ١/٢٢]\_ المُحديث صحيح

جد : حضرت ام ملدوشي الشرعنبافرماتي في كديش اورول الشاك ايك في يرتن يم عشل كرت عظا-

اللهِ ﷺ وَوَا اَحْمَدَهُ لَا آمَةِ طااملهم حدد صفحة ٢١] . صبويع ترجمه: حفرت ابن جمرﷺ والمركز إلى كدامول الله ﷺ كذائ عمل ثوبراود يجه إلى اكتفع وخوكرتے تقے ..

 ترجمه: حفرت الويريده الديرية وايت كرح إلى كدرول الشاق في ما ياك في ورعه ب

ترجمه: الحي عدوات بي كدرول الله الله الله الله الله المعالم كالمحوقاتهاديا جائد الربين ايك يادوم تبدور إجائد

(546) ـ وَعَنِ الزُّهْرِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكُلْبُ فِي إِنَانِي أَحَدِكُمُ فُلْيُهِمِ فَل

وَلْيُفْسِلُهُ لَكُلاثَ مَرَاقِ رَوَاهُ ابْنَ عَدِي وَرَوَى الدَّار قُطْنِي عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ نَحوَهُ مَزفوعاً بِسَنَدٍ صَعِيْفٍ وَ مَوْقُوفاً عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ مِسَنَدٍ حَسَنِ [ابن عدى ٢/٣٦٦ ، سن الدارقطني حديث

رفعہ: ۱۹، ۱۹، ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ مالسنن الکبری تلبیه ہی ۱۷۳۰ میر سمعانی الآثار للطحاوی ۱۹۳۱ میر ترجمہ: الحجی سے دوایت ہے کدمول اللہ ﷺ فیرما یا جب آئیں سے کی کے برتن ش سے کمالک کے الا

کریمہ: ۱ بی سے دواج ہے در حول اللہ مصنعے کرہ یا پہنے میں سے برب میں سے مون سے مون سے دوسے ۔ بہاد سے اور برآن کو تکن مر تبدو گئے۔

ترجمه: معرف الديريره والله كالمقين في كدك كي جوف فرر كا كالتين مرتبد الومايا كرديتا ب

(548)\_ وَعَنْ مُحَمَّد بنِ سِين عَلَيه الرَّحْمَة أَلَهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَن أَبِي هُوَ يُرَ قَافِيلَ لَهُ أَهْذَا عَنِ النَّبِي اللهُ ؟ فَقَالَ كُلُّ حَدِيثٍ أَبِي هُوَ يُوَةً هُ عَنِ النَّبِي اللَّهُ وَانَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ لِاَنَّ آبَا

اهْدَاعْنِ النَّبِيّ ﴿ وَهَا؟ فَقَالَ كُلُّ حَدِيثِ الْهِي مُؤْمِّرُ وَهَ هَنِ النَّبِيّ ﴿ وَالْمَا كَانَ يَعَل هُرَيرَ وَلَمْ يَكُنْ يُحَدِّنُهُم إِلَّا عَنِ النَّبِيّ ﴿ وَا وَا الطَّحَاوِى [ هر حماني الانار للطحاري ٩ / ١]\_

ترجمہ: حضرت محمد بن میر این علیہ الرحمہ جب حضرت الدہر پر ہ مصنے کو کی روایت بیان کرتے تو آپ سے بدی محا جاتا کہ یہ ٹی کر بم شکا فرمان ہے؟ وہ فرماتے الدہر پر ہ مصنی ہریات ٹی کر بم شک سے لی گئی ہوتی ہے، وہ یہ بات اس لیے کرتے تھے کہ الدیر پر ہ افٹیں ہریات ٹی کر کم شک بی بناتے تھے۔

(549)ـــوْغرـــِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ﷺ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرْ رَوَاهُ

الإِمَامُ الأَعظُمُ وَمُسْلِمُ [مسندامام اعظم: ٣٥].

ترجمہ: حضرت این عماس مصلی وایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ علاقے فرمایا: جب پھڑے کورنگ لیا کمیا تو پاک ہو ممیا۔

(550)\_وَ عَرِبَ اَسْمَاءَ بِنتِ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنَهَا قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

رَوَاهُ مُسُلِمْ وَالْبَحَادِي [مسلم حديث رقم: ٧٤٥ ، بخارى حديث رقم: ٣٢٤ ، ٤٥٣م ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٢١ المالى حديث رقم: ٣٠١ إبن ماجة حديث رقم: ٢٢١ ].

ترجہ: حضرت اسم آء بنت الی بکروشی الشاعتیا فرمائی ہیں کہ ایک گورت نے رسول اللہ ﷺ ہے موش کیا یا رسول اللہ کیا تھم ہے جب ہم میں سے کس گورت کے کپڑے پہنے کا خوان لگ جائے تو کیا کرے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبتم میں سے کسی کے کپڑے پرجیش کا شحان لگ جائے تو دواسے ٹی دے پھر دواسے پانی کے ساتھ دموکر پاک کرلے پھرفماز پڑھلے۔

ترجمہ: حضرت سلیمان بن بیاد فرماتے ہیں کہ پس نے ام الموشن سیدہ حاکثہ رضی اللہ عنیا سے ٹی کے بارے ہیں پوچھا جو کھڑے کولگ جاتی ہے بو فرما ہا ٹی اے دسول اللہ ﷺ کے کپڑے سے دھودی تی تھی۔ آپ نماز کے لیے لگتے تھے اور دھلائی کا نشان آپ کے کپڑے پرموجودہ وہ قائی۔

(552) ـ وَعَنُ أَمْ قَيسٍ بِنتِ مِحصَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا آتَتُ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَم يَاكُلِ

الطَّعَامُ الْي رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ الْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

رقم: ٣٢٣ ، ترمذى حديث وقم: ١١ ، أبن ماجة حديث وقم: ٥٢٣ ، نسائى حديث رقم: ٣٠٠ ، مؤطا امام مالك كتاب الطهارة حديث رقم: ١٠ ١ ]\_

ترجہ: حضرت ام قیس بنت بھس رضی اللہ عنہا فرباتی ہیں کہ یس اپنا مجدونا بچہ لے کرجس نے انجی تک کھانا شروع فیس کیا تھا، رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی بے رسول اللہ ﷺ نے اے اپنی گودم ارک میں بٹھا یا ہے اس نے آپ ﷺ کے کیڑے پر پیشاب کردیا ہے ﷺ نے پائی منگوا یا اور بیادیا اور اے دھویا ٹیش ۔

رِ وَايَهُ الرَّ وافِصُ: سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَن جِلدِ الجِنزِيرِ يُجْعَلُ دَلُو أَيُسْتَقَى بِهِ الْمَآئَى ، وَقَالَ لَا يَأْسَ رَوَا فَلِي مِن لا يَحضُر وَ الفَّقِيهِ [ من لا يحصر والفقيه حديث رقم: ١٣ ] .

فعال لا باس و واقبی من لا یع صور ۱۹ معجدو اون دیده مدود التعید مدین ده ۱۳ می ا روافش کتے ہیں کہام چعرصاد تی طیبالسلام ہے تشریکی جلد کے بارے ش بو چھا گیا گیآ یا اس کا ڈول بنایا جا سکتا ہے جس کے ذریعے پائی تعلق جائے تقریبای شرک کی حرج ٹیس۔

## بَابُ آدَابِ الْخَلَائِ

### بیت الخلاکے آداب

(553)-عَنِ أَبِي هُرَيْرَ قَتَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ التَّقُوا اللَّاحِنَينِ ، قَالُوا وَمَا اللَّاحِنانِ يَارَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ الَّذِي يَتَحَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِ هِرَوَاهُ مُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٢١٨]

يَارَسُولَ اللَّهِ؟قَالَ الْلِحُىُيَتَحَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاصِ اوْ فِي ظِلِهِمِرَوَ اهْمُسُلِمِ [مسلم حديث رقم: ١٨ ٧]. ابو داؤ دحديث رقم: ٢٥مسندا حمد حديث رقم: ٨٨٨٥].

ترجمہ: حضرت الدہر برہ معظمروایت کرتے ہیں کدرمول اللہ اللہ نے فرمایا: دود حکارے ہووں سے بچہ محابد نے عرض کیا یارمول اللہ دھ کارے ہوئے کون ہیں۔ فرمایا: جولوگوں کے داستے ہی پاخانہ کرتے ہیں یا التجے سائے (554)\_ق عرب جَابِرٍ ﴿ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا ارَادَ الْبَرَارُ الْطَلَقَ حَتَىٰ لَايَرَاهُ أَحَدُرَوَاهُ الودَارُد[ابرداؤدحديثرقم: ٢ بابن ماجة حديث رقم: ٣٣٥]. المُحديث صَحيخ

بر مرد و معرت ما بر معفر مات بین كه في كريم على جب تضائد حاجت كا اداده فرمات تواتنادور تك بطي مات

أوكستنجى باليمين أو أنْ تَستَنجى بِاللَّلَ مِنَ ثَلَقَة آحَجَادٍ أَوْ أَنْ نَستَنْجى بِرَجِيعٍ أَو بِعَظْمٍ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٠ ٢] ترمذى حديث رقم: ٢١ ينسائي حديث رقم: ٢٦] ابو داؤد حديث رقم: ٤ ماجة حديث رقم: ٢١ مسندا حمد حديث رقم: ١٣٤٨].

ترجہ: حضرت سلمان ﷺ فی کررسول اللہ ﷺ نے جسی تضاع ماجت کے دفت یا پیشاب کے دفت قبلدرخ ہونے، یا داکیں ہاتھ سے استخبا کرنے یا تمان پھروں سے کم کے ساتھ استخباکرنے یا اوٹ کی لیدیا ہٹری کے ساتھ استخباکر نے سے مع فرمایا۔

(556) ـ وَ عَر فَ أَبِي هُرَيْرَ قَدَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَالْ اللهُ اللهُ فَاللهُ وَ مِن فَعَلَ فَقَد أحسَن وَ مَن لا فَلَا حَرَجَرَةِ الْهَائِنُ مَا جَهَةِ الشَّدارِ مِي [مسلم حديث رقم: ٢٧٥. بعادى حديث رقم: ١٧١، نسائى حديث رقم: ٨٨٠ ابن ماجة حديث رقم: ٥٠٩ من ترمذى حديث رقم: ٢٧٠ دار مى حديث رقم: ٥٠٤ مؤطا امام مالك كتاب الطهارة حديث رقم: ٣م مسندا حمد حديث رقم: ٢٣٠٥ \_

ترجمہ: حضرت ابو ہر ہےہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ڈھیلا استعمال کیا وہ طاق تعداد ہیں ڈھیلے استعمال کرے جس نے اپیا کیا اس نے اچھا کیا اورجس نے اپیانہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ ۔

(557) ـ وَ عَنِ عَبِدِ اللَّهِ بَنِ سَرِجِسَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَبُولُنَّ اَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ

رَوَاهُ الْبُودُاوُد وَالنَّسَائِي[ابو داوّد حليث رقم: ٣٩]، نساتي حليث رقم: ٣٣] ، مسند احمد حليث رقم: ٢٠٨٠٣]\_صَويخ

د فع: ۲۰۸۰۳]-ضدوبن ترجمہ: حضرت عبدالشدین مرجم منصودات کرتے ہیں کددمول اللہ ﷺ نے فریایا: تم پس سے کوئی فخص بل جس

پیشاب نه کرے۔

(558) ـ وَعْرِثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَذَثَكُمْ إِنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ كَانَ يَبُولُ فَائِماً فَكَا

ٹُصَدِقُوہَ ، مَا كَانَ يَبُولُ اِلْاَقَاعِداً رَوَاہُ اَحْمَدُ وَالْتِرَمَذِی وَالنَّسَائی[مسند احمد حدیث رقم: ۲۵۲۱، برمدی-دیثرقم:۱۲ برنسانی-دیثرقم:۲۹، این،ماجة-دیثرقم:۳۰]\_

ترجمہ: حضرت عائشہ مدینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس نے تم سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوکر پیشاب \*\* مناسبہ میں کا تبدیق کے میں میں مستقبلہ میں میں میں میں میں انسان کے میں اللہ کا مستقبلہ

فرماح تقاس كالقدين مت كرنات ب الشرف اور مرف يفكر يشاب فرماح تقد (559) \_ وَعَن عَبْدِ اللهُ بَنِ مَعْفَلِ شِهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ لا يَبُولُنَ اَحَدُ كُمْ فِي مُسْعَحَمِهِ

ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِنِهِ أَو يَتَوَصَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةً الْوَسوَ اسِ صِنْهُ زَوَافَا لِو دَاؤُ دُو كَذَا فِي الْقِرْ مَذِى وَ النَّسَالَى [ابو داود حدیث رقم: ۲۷، ترمذی حدیث رقم: ۲۱، نسائی حدیث رقم: ۳۱، ابن ماجة حدیث رقم: ۳۰]. الْحَدِیْثُ قَابِتُ الْیَ قَلِیهِ الْفَیَافِیلُ فِیهِ

ترجمہ: حضرت میداللہ بن مفعل ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فے فرمایا: تم میں سے کو فی مخص اپنے عسل خانے میں پیشاب شرکے چکرای میں عسل کرے پاوشو کرے۔ حام طور پردسواس ای سے پیدا ہوتے ہیں۔

(560) ـ ق عَرِثُ آنَسِ هُ قَالَ كَانَ رَمَنُولَ اللهِ هَالَافَا وَحَلَ النَّحَلَائَ يَقُولُ ، ٱللَّهُمَّ إِلَى أَعُودُ يك مِنَ الْمُحَنِثُ وَالْمُحَالِثُ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِى [مسلم حديث رقم: ١٩٨ ، بخارى حديث رفم: ١٣١ ، ابن ماجة حديث رقم: ١٩٨ ، مندارهم حديث رقم: ١٩٨ ، مندارهم حديث رقم: ١٩٨ ، مسندارهم حديث رقم: ١٩٨ ، مندارهم حديث رقم: ١٩٨ ، مسندارهم حديث رقم: ١٩٨ ، مندارهم حديث رقم: ١٩٨ ، مسندارهم مسند

ترجمہ: حضرت انسﷺ فرماتے ہیں کدرسول الشہﷺ جب بیت الحلاء شد دائل ہوتے توفر ماتے: اسے الشہیں خیاشت اور خیچڑ ں سے تیری پناہ شن آتا ہوں۔

(561)\_وْ غَرْبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ التَّبِيُّ اللَّهَافَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَائِ قَالَ ، غُفُرَ انْكُ رَوَا فَالتِّر مَذِى وَابِنْ مَاجَةُوَ الدَّارِهِي [ترمذى حديث رقم: ٤ بهن ماجة حديث رقم: ٣٠٠، ابو داؤد حديث رقم: ٣٠ إسن الدارمي حديث رقم: ٢٨٣ إمسندا حمد حديث رقم: ٢٥٢٧]. الْحَدِيْثُ حَسَنَ ترجمد: حضرت عائش رضى الشرعنها فرماتى إلى كدرسول الشد اللهجيب بيت الخلاءت بابر لكلة توفر مات تف: من تجميع بخشش ما تكابول -

(562) ـ وَعَنِ النَّسِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِئَ اللَّهِ إِذَا حَرَجَ مِنَ الْخَلَائِ قَالَ ، ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي

أَذْهَبَ عَنِي الْأَذَى وَعَاقَالِي رَوَالْهُ إِنْ مَاجَةً [ابن ماجة حديث رقم: ١٠٥].

ترجمہ: حضرت انس کا فرماتے ہیں کر رسول اللہ بھی جب بیت الخلامے باہر لگنے تو فرماتے ہے: اللہ کا محکر ہے جس نے بھے سے اللہ کا محکر ہے جس نے بھے سے اذیت کو دو فرما یا اور بھے آ سا آئٹ بخش ۔

رجَالْ يُجِبُونِ اَتْ يَصَلَهُرُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمَطَّهِرِيْنَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ

رجمہ: حصرت ابواج ب الصاری و حصرت جاہداور مصرت اس رحی اللہ عام عراف میں البہ بیا ہے۔ نازل مونی فیدو جانی نیجنؤن اُن یُنتسکَهُو ذاؤ اللہ اللہ بیانی اللہ بیانی اللہ اللہ اللہ اللہ بیانی اسے گرووانسار بیانی اللہ اللہ اللہ اللہ بیانی کی گھریف فرمائی ہے۔ تیما ادر پائی سے استخباک سے جی افرا یا: وہ بھی ہے ہم فما ذک لیے بیاد ضوکرتے ہیں اور جنابت کا حسل کرتے ہیں اور پائی سے استخباک سے جی ۔فرما یا: وہ بھی ہے ای طرح کرتے رہو۔

## بَابُ الْوُضُويُ

## وضوكا بإب

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وَجُوْهَكُمْ وَإَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمُمَال الْمَرَافِقِ الآيد[المالله: ٢] الشَّرْقَائِي تَمْرِياً إِنْهِيمَ ثَمَارَكَ لِيهِ الْفَرَّةِ الْجِيْمُ وَمُولِ كواورا بِيعَ باتھوں کو کہنو سسیت، اوراپیٹے مرول کا مس کرلیا کرواوراپیٹے پاؤل کو تحق سمیت۔

(564)\_غى غَفْمَانَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ تَوْضَاً فَاحْسَنَ الْوَطُوعَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِن جَسَدِهِ حَتَىٰ تَخْرَجَ مِنْ تَحْتِ اطْفَارِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٍ وَاَحْمَد [مىلم حديث رقم: ٥٥٨،

مسنداحمد حديث وقم: ٢٤٨م شعب الايمان للبيهقي حديث وقم: ١٣٨٦].

ترجمہ: حضرت حان گروایت کرتے ہیں کے رسول اللہ کھنے فرمایا: جس نے دشوکیا اور انھی طرح دشوکیا ا اس کے جم سے گناہ کل کھے تئی کہ اس کے ناشوں کے پیچے سے مجا کال کھے۔

اس كَبِّمَ عَـ انا اللَّ عَنْ لَمَانَ عَنَا وَلَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ (565) ـ وَعَلْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

پِتَاجِيدٍ الْعِشَائِيُّ وَبِالْسِّوَاكِ عِندُ كُلِّ صَلْوَةٍ زَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَخَارِي[مسلم حديث رقم: 4 0 م بخارى حديث رقم: 4 ^ ^ / 2 مراكى ترمذى حديث رقم: 7 ٢ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢ ٣ ، ابن ماجة حديث رقم: 7 / مسندا حمد حديث رقم: 4 ص حديث الإيمان للبيهقى حديث رقم: 4 7 / ، ا 2 × 2 ]\_

وهر: ۲۸ میسندا حمد حلیت وهر: ۲۸ تنی تعمیدالایه مان بسیه می حدیث وهر: ۲۵ تا با ۱ مند تا با ترجمه: حضرت الدیم پرهناندوایت کرتے چی کدرسول الله فلانے قرم ایا: اگر تھے پیگر شہوتی کدیم کی امت پر ترجمہ: مند الدیم کا مند الدیم کا مند کا مند کا مند کا الدیم کا الدیم کا کا مند کا کہ کا مند کا کہ کا مند کا مند

گراں گزرے کا توش انیس مشاء کی تماز تا تیجہ نے بیٹے کا تھم دینا اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دینا۔ (666 کے ۔ ق غرف خالیشة وَ طبی اللّٰہ عَنْهَا قَالَت کَانَ النَّبِيَّ ﷺ لَا يَو فُلُهُ مِنَ لَهِلَ وَلَا نَهَارٍ

ر من ما دور و المستور على المستور على المستورة و المست

ترجمه: معفرت عائشهمد يقدوهي الله عنها فرماتي بين كه في كريم الفقارات ش ياون مي جب بعي موكرها محته تتے تووضوے پہلے مسواک فرمات تتے۔

(567) ـ وَ عَرِ فُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهُ اللهُ الْكَسَوَاكُ مَطْهَرَةُ لِلْقَمِ وَمَرضَاتُ لِلرَّبِ رَوَاهَ أَحْمَدُ وَالْبَحَارِئَ وَاللَّارِمِي وَالْتَسَائِي [مسندا حمد حديث رقم: ٥، ٣٢٢٥٨، بعارى كِتاب الفَوْم، بَاب: ٢٤ البَوَوَاكِ الرَّحْبِ وَالْيَابِي لِلصَّابِم، مِن السلى حديث رقم: ٥، سنن الدارمي حديث رقم: ٨٩٨، هعب الإيمان للبيهتي حديث رقم: ٣٥٨]. عَنَاهُ صَحِيثَ ترجمه: الحجى سے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: مسواک مندکو پاک کرنے اور دب کو راضی کرنے کا

(568)\_وَ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَمُولُ اللّٰهِ الْقَافَصْلُ الصَّلَوْةُ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَوةِ الَّتِي

لا يُسْتَاكُ لَهَا سَبِعِينَ ضِغْفاً رَوَاهُ الْبَيْهِ قِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [مسنداحمدحديث رقم:٣٦٣٩٣، شعبالايمان للبيهةي حديث رقم:٣٢٣٩٣، شعبالايمان للبيهةي حديث رقم:٣٢٣٩٣،

ترجمہ: افخی سے دوایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فریایا: جس فماز کے لیے مسواک کیا جا تا ہے دہ اس فماز سے سر عمال فنل ہے جس کے لیے مسواک فیوں کیا جاتا۔

(569) \_ وَ عَنْ عَغْمَانَ عَلَمُ اللَّهُ أَلَا ثُوْضَاً فَاقُورَعَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلْعاً ، فَمَ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْفَر ، لُمَّ غَسَلُ وَجَهَةَ ثُلْغاً ، لُمَّ خَسَلَ يَدَهُ الْيَمْنَى الْيَ الْمِوْقِي ثُلْغاً ، فَمَ خَسَلَ يَدَهُ الْيَسْزى الْيَ الْمُوفِي ثُلْغاً ، فَمُ مَسْحَهِ إِنَّ أَسِه ، فَمَ خَسَلَ رِجَلَةُ الْيَمْنَى ثُلُطا ، فَمَ الْيُسْرَى ثُلْغا ، فَمَ قَالَ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَلَا تَوْفَ وَطُولِي هَذَا رَوَاهُ مُسْلِم وَالْهَحَارِى [سلم حديث رقم: ٣٥ م ، بعارى حديث رقم: ١٥٩ ، ابو داود حديث رقم: ٢٠ ١ ، سائى حديث وقم: ٨٥ ، مسندا حدد حديث رقم: ٣٠ م] \_

ترجہ: حضرت مثمان فئی منطقہ فرائے ہیں کدائیوں نے دشوکیا اور اسپیتہ ہاتھوں پر تئین مرجبہ پائی بہایا۔ پھر کلی کی اور تاک جھاڑی پھر تئین مرجبہ اپنا مدروسیا ، بھراپنا وایل ہاتھ کہٹی سیت تئین باروسویا ، بھراپنا بایل ہاتھ کہٹی سیت تئین باروسویا۔ پھر مرکا آس کیا ، بھراپنا وایا ل پاؤل شختے سیت تئین باروسویا ، بھر بایال پاؤل شختے سیت تئین باروسویا۔ پھر فرمایا بھی نے دسول اللہ دھنگاور مکھا کہ آپ نے میرے اس وشوی طرح وشوقر مایا۔

(570)\_وَ عَنْ عَلِي ﷺ أَلَّهُ تَوَضَّا قَلَاقاً قَلَاقاً قَالَوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ دَاؤُدُ وَ الْقِرْ مَذِى [ هـرح معانى الآثار للطحاوى ٢٣/١، ابو داؤد حديث رقم: ١١١، ١١، ١١، ١١، برمذى

نه و نه و انتیز هردی[ شرح معنی الانار نطحهاوی ۲۰۲۱ و داود حدیث رهم: ۲۱۱ و ۲۱۳ و ۲۱۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۲ و ۲۰ حدیث رقم: ۳۸ و ۲۷ سنن النمائی حدیث رقم: ۹۷ ] آنُخیزیتُ صَحِیحَ

حدیث و چربی ۱۰ بر ۱۰ بیشن است سی حدیث و چربی و بین صحیب صحیب ترجمہ: حضرت علی الرتشنی ﷺ کے پارے شل روایت ہے کہ آپ نے تین ٹین پاراعضاء وحوکر وضوفر مایا۔ پھر فرمایا: بیرسول اللہﷺ وضوعہ۔ (571)\_قَ عَسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صِفَّةِ الْوُطُويُ قَالَ ثُمَّ مَسْحَ بِرَأْسِهِ وَادْخَلَ اصْبَعْدِهِ السَّبَا حَتَيْنِ فِي اَذْتَيْهِ وَمَسْحَ بِامْهَا مَيهِ ظَاهِرَ اذْتَيْهِ وَوَاهُ أَبُو دَاوُ دَوَ النَّسَالِي [ابر

و ادخل صبغه و انستاختین بی ادایه و مسح پامها میوطاهر ادایه و رو ۱۹۱۹ داو دو انتسایی [ ابو داؤد حدیث رقم: ۱۳۵ ، نسانی حلیث رقم: ۴۰ ا ، این ماجة حلیث رقم: ۴۲۲].

ترجمہ: محضرت عمداللہ بن عمروش اللہ حجماے دیشو کے طریقے کے بادے میں مردی ہے کہ گار آپ نے اپنے مرکا مسمح فرما پیااور اپنی دونوں شہادت کی اٹکلیاں اپنے کا ٹول میں ڈالیس اور اپنے آگوشوں کے ساتھ کا ٹول کے باہر کے حصر مسمونیاں

ے پُرَ عَرْمایا\_ (572)\_وَعَنْ اَبِي هُوَيْوَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَتُمْ فَابْدَأُوا بِمَهَاءِينَكُمْ رَوَاهُ

أَهُو فَالْوُّدُ وَالْهُنُ مَا جَمَّةً [ ابو داؤد حديث رقم: ١٣١٣ ، مسند احمد حديث رقم: ٨٢٢ ، م ابن ماجة حديث رقم: ٢٠٠٢] استاذه صحيح

ر. ترجمه: حضرت الا هريره هي روايت كوت الي كدر مولى الشرائل في فرمايا: جب تم وضوكر وتواييخ والحمي اعضاء ه م

ے شروع کرد۔ (573)۔ وَعَرِثَ لَقِيطِ بَنِ صَبرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَسْبِعِ الْوَطُوعَ وَخَلِلَ بَيْنَ

الْأَصَابِعِ وَبَالِغَ فِي الْإَمْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً زَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْتِرمَلِى وَالنَّسَالَى وَالْبُنَ مَاجَةُ [ابو داؤد حديث رقم: ١٣٣] ، ترمذى حديث رقم: ٨٨] ، نسائي حديث رقم: ٨٤ ، ابن ماجة حديث

ر میں میں میں برون دوریا کے میں یائی ڈالے شن مباللہ کرد مواسے اس کے کم روزے سے ہو۔ انگلیوں کے درمیان خلال کرد۔ اور ماک میں یائی ڈالے شن مباللہ کرد مواسے اس کے کم روزے سے ہو۔

(574) ـ وَعَنْ أَبِي هُزِيْزَقَ قَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ السَيقَظُ آحَدُكُم مِن نَومِهِ

فَلْيَسْتَثْفِر ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ فِي خَيْشُوهِهِ رَوَاهُ مُسَلِم وَ الْيُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٥٢٣ م بخارى حديث رقم: ٣٢٩٥م، نسائي حديث رقم: ٩٠]\_

ترجمه: حضرت الدبريره وهيدوايت كرتي على كدرمول الله الله الله الله عليه : جبتم عن سعوني فيندسه المفرتو

تین بارناک میں پانی او الے مے شک شیطان اس کے مشوں میں رات گر ارتا ہے۔

( 5 7 5). وَعَرِثِ غَثْمَانَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحَلِّلُ لِحَيْتَهُ فِي الْوَطْوِيُ رَوَاهُ التِرَمَلِي[ترملىحديثرقم: ا ٣ إبن ماجة: ٣٠٠،سن الدارميحديث رقم: ٤٠٨]. الْخَدِيْتُ صَحِيْخ

ر جد: حضرت متان الله على مروى بي في كريم الله و فوش الى دار حي ميادك يش خلال فرمات تقد

(576) ـ وَعَنْ عَمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُعَمَّدَا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ وَ لِيَوَ مَنَّا أَنْبِيلِغُ الوَالْمَالُولُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَحَدَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَحَدَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أو فَيَسبِغُ الْوَطُوعَ، ثُمَّيَقُولُ أَشْهَدُأَنَ لَا الْمُؤَلِّا اللَّهُ وَآنَمْحَمَدُا عَبَدُهُورَ مَنو لَهُ وَفِي وَ ايَهُوَ خَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ إِلَّا فَبِيحَتْ لَهُ أَبَوَابَ الْجَنَّةِ الثَّمَائِيَةُ ، يَدُخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاعَ رَوَاهُ مُسْلِم وَزَادَ الْتِرَمَدِى ٱللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِنَ التَّوَّ ابِينَ وَاجْعَلنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ [مسلم حديث رقم: ٥٥٣، حديث رقم: ٥٥، سالى حديث رقم: ٨٥، ١، ابن ماجة حديث رقم: ٣٥٠].

امام ترشی طیرالرحد نے ان الفاظ کا اضافہ بھی قربایا ہے: اَلْلَهُمَّ اَجْعَلَنِی مِنَ الْتَقَ اِسِنَ وَ اَجْعَلَنِی مِنَ الْمُتَسَلَهِنِ مِنَ يَعِیْ السَّمِی اللَّهِ مِحْدَدِ بِرَرِ وَالول عِی سے اور یاک ہونے والول عی سے کردے۔

(577) قَ عَرِثُ قُوبَانِ قَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ المَتَقِيمَةُ واوَلَن تَحْصُوا وَاعَلَمُوا الْفَحَر اَعْمَالِكُمُ الْضَلُوةُ وَلا يَحَافِظُ عَلَى الْوُصُوعِيُّ اِلَّا مُؤْمِنْ رَوَاهُ عَالِك وَ اَحْمَدُ وَابنُ مَاجَةً وَالْدَارِ مِي [مؤطا امام مالک كتاب الطهارة حديث رقم: ٣٦ ما ابن ماجة حديث رقم: ٢٥٤ مسن الدارمي حديث رقم: ٢٥٩ مسند احمد حديث رقم: ٢٢٩٩ ما كَنْكِينَتْ صَحِيح

ترجمه: حضرت ألو بان المسروايت كرت بي كرسول الله الله الله الما إنا استقامت النتيار كرواور بيتمهار ب

بس کا کا م ٹیس۔ اور جان لوکہ تمہارے اٹھال بیسب سے اچھاٹھل ٹماز ہے اور وضو بیں بیشہ کوئی بھی ٹیس رہتا سوائے مومن کے۔

ٱلتَّالِيْدُ مِنْ كُتُبِ الرَّوَ الْحِضِ :عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ جَلَسْتُ اتَوْضَأْ فَاقْبَلَ وَسُولُ اللهِ اللهِ عَنهَ ابْعَدَىٰ ثُ فِي الْوَصْوِي فَقَالَ لِي تَمَصْمَصْ وَاسْتَنْشِقُ وَاسْتَن لُنَمْ غَسَلْتُ وَجهي

فَلاَنَافَقَالَ يَخْزِيُكَ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَرَّتَانِ قَالَ فَغَسَلْتُ ذِرَاعَىٰٓ فَمَسَخَتْ بِرَ أُسِي مَرَّتَيْنِ فَقَالَ قَلْهُ يَخْزِيُكَ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَرَّةُ وَ غَسَلْتُ قَلَعَىٰٓ فَقَالَ لِي يَاعَلِيُ خَلِّلَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ لَا تُحَلَّلُ بِالتَّارِ

رُوَاهُ فِي الْإِسْتِبْصَارِ [الاستمارحديث رقم: ٩٦].

وَعَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَم قَالَ إِنْ تَسِيْتَ فَغَسَلْتُ فِرَاعَيْكَ قَبَلَ وَجَهِكَ فَآعِدُ غَسْلَ وَجُهِكُ لُمَّ الْحُسِلُ فِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجُوفَانْ بَدَعُ تَ بِلْرَاعِكَ الْأَيْسَر قَبَلَ الْأَيْمَن فَاعِدْ غَسْلَ الْأَيْمَن ثُمَّ الْحَسِلِ الْيُسَارَ وَ إِنْ تَسِيْتُ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَى تَغْسَلَ رِجْلَيْك فَاعْمَ عَرَأْسَكُ لُمَّ الْحَسِلُ رِجُلَيْكَ رَوَاهُ فِي الْإِسْتِصَار [الاستعمار صديث رق، ٢٧2]\_

روافض کی کتابوں سے تائید

حضرت ابوعبدالله علي السلام نے فريايا: اگرتو بھول جائے اورائيد مندے پہلے اپنے باز دومو لے تو اپنا چرہ دوبارہ دمو پھر چرے کے بعد اپنے باز دومو۔ اگرتو والحس باز دی بھائے یا کمی باز دے شروع کر پیٹے تو والحس باٹھ کو دوبارہ دمو پھراس کے بعد بالمحس کو مواورا گرتو اپنے سرکا کے تعول جائے تی کہ اپنے دونوں پاؤں وموڈا لے تو اب

کِتَاب الطهَارَةِ النِيْ سركاً مَن كراوراس كے بعد پاؤل والو

نَوَ اقِضُ الوُضُويُ

وضوتو ژینے والی چیزیں

(578)\_غربَ اَبِي هَرَيْرَةَ۞قَالَقَالَ وَسُولُ لللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اَحْدَثَ حَتَى يَعَوَضَّأَ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيُتَحَارِي [مسلم حديث رقم:٥٣٤م، بخاري حديث رقم:١٣٥، ابو داؤد حديث رقم: ٠٠،

ترمذىحديث رقم: ٢٤]\_

ترجمه: حفرت الديريه الله روايت كرت على رمول الشاف فرمايا: جس في رياح فارج كي اس كي فماز تول نیں ہوگ جب تک وضونہ کرے۔

(579) ـ وَعَلْ عَلِي ﴿ قَالَ كُلْتُ رَجُلاً مَذَّا يَ فَكُنْتُ اَسْتَحْبِي أَنْ اَسْتَلَ النَّبِيَّ اللَّهِ الْمَكَانِ ابْتَتِهِ ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ يَعْسِلْ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبِخَارِى

وَ الطَّحَاوِي [مسلم حديث رقم: ٩٩٥ ] ، بحاري حديث رقم: ١٣٢ ] ، نسائي حديث رقم: ٥٤ ] ، مسند احمد حديث رقم: ٨٠٧م شرح معاني الآثار للطحاري ١/٣٨].

ترجمه: حضرت على المرتشى ﷺ في المريش اليام دفقا كديم رى ذى بهت لكي تقي \_ يس في كريم ﷺ سے پوچھنے بیں حیا وقسوس کرتا تھا کیونکہ آپ ﷺ کی شیز ادی میرے نکاح بیں تھی۔ بیں نے مقداد سے کہا تو انہوں نے 

(580)- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ عَلَى مَن لَامَ مُضْطَجِعاً ﴿ فَإِنَّهُ إِذَا اصْطَجَعَ رِامَتَوَخَتُ مَفَاصِلُهُ رَوَاهُ الْقِرْمَلِي وَ أَبُودَاؤُد[ترملي حديث

رقم: ٤٤ ما ابو داؤ دحديث رقم: ٢٠١ مسندا حمد حليث رقم: ١٩ ٣٣١ ]. صَويَحَ

ترجمه: حفرت ابن عباس عيشفر مات بين كدرول الله الله الله يذفر ما يا : وضوال فخص كے ليے مفرورى ب جوليت كر سوكيا\_جب وه ليث كيا تواس كرجوز أهيلي يز محتر (581) ـ وَعَنْ طَلَقِ بِنِ عَلِي ﴿ قَالَ مَعْلَ رَسُولُ اللَّهَ عَن مَسِ الرَّجُلِ ذَكَرَ هُ بَعدَ مَا يَتَوَضَأُ ، قَالَ وَهَل هُوَ إِلَّا بِضَعَةُ مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَ الْتِرَمَٰذِي وَ النَّسَائِي وَ ابْنُ مَا جَةَ [ابر داود حديث

رقم: ۱۸۲ برملی حدیث رقم: ۸۵ بنسائی حلیث رقم: ۱۷۵ باین ماجة حلیث رقم: ۳۸۳ با مسندا حمد حلیث رقم: ۱۷۲۹ کی محینخ وَشَوَ اهدُهُ کُلِیّرُ

ترجمہ: حضرت طلق بن طی مطابقہ باتے ہیں کر رسول اللہ شکانے آدی کے دشوکرنے کے بعد اپنے ڈکر کو چھونے کے بارے میں موال کیا کہا نے مایا بیا ہی کے جم کا حصری تھے۔

(582) ـ وَعَنِ الحَسَنِ عَن حَمسَةِ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فِي مَشِ الْلَكَوِ وَصُو كَازَوَ اهْ الْطَحَاوِى وَ فِيهِ الْمَازَ كَيْهِرةُ [شرحهمانى الاتار للطعاوى ١/٢٣]. ترجم: عفرت حمن في دمول الله هنگ ياخي مجايب وايت قريا بإسجان شرطى بن اني طالب مجدالله بن

مستود، حذ بضائن بمان عمران بن حسين اورايك اور محاني بي بيرب كرسب ذكركو چوت سے د فروخروري تين محقة تنف اس موضوع بركتوت سے احاد عضام وجد ويل \_

كَمَّةَ شَصَّا مُوضَوَّ يُكُوِّت سَاحادَيَ هُومِيَ وَيُلِ. (583) ـ وَعَرِ أَنِي عَائِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ النَّبِيَ ﷺ يَقْبَلُ بَعْضَ أَزُوَا جِعالَمَ يُصَلِّى

وَلَا يَقُوَضَأَرُوا اَلْهِوَ الْقِرْمَلِى وَالْتَسَائِي وَالْبَنَّمَاجَةَ [ابوداؤدحديث(قم: ١٥١ ، برمذي حديث رفم: ٨٧ ، نسائي حديث رفم: ١٠ ، ايان ماجتحديث وقم: ٢٠ هـ [أخويث حقيف

ترجمہ: حضرت مانشر فی الشرعنیا فرماتی ہیں کہ ٹی کریم اللہ پی کی دوجہ مطبرہ کو بوسروے لیتے ستے مجر نماز پڑستے تھادردوبارہ وضوکی فرماتے تھے۔

(584) ـ وَعَرِبِ ابْنِ عَبَاسٍ اللهِ قَالَ مَا أَيَالِي قَبَلْتُهَا أُوشَمَمْتُ رَيْحَاناً رَوَاهُ عَبِدُالزَّرَاق [المصنف لعبدالرزاق حديث وقع: ٥٠٥] ـ

[المصف العبد الروق عليه المروق على المراجعة على المروق ال

ريد. • رئيسارا مِن من رئيس رئيس اللهُ عَنْهُمَاقًا لَا اللَّمْسُ هُوَ الْجِمَاعُ، وَلَكِنَ اللهُ الْ

يَكُنِيْ بِمَا شَائَ زَوَاهُ ابِنَ أَبِي شَيَئَةً وَابِنْ جَرِيْرٍ [المصنفلابن ابي شبية ١/١٩ ١/١، ابن جرير ١٣/١٣]. صَحِيْحُ

ترجمہ: حضرت کل المرتشی اوراین عماس وشی الشرحیانے فرمایا کی کس سے مراد عماع ہے لیکن الشہس افتا کو جا ہے کنا ہے کطور پر استعال فرمائے۔ (7 یت لا مَسْتُ خَما الْمِسْسَائِی کَا کِلْ فِساشارہ ہے)

(586)\_وَعَنِ آَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴿ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَهُقَة فِي الضَّلَوْةِ آعَادَ الوَّطُوئَ وَآعَادَ الصَّلَةِ قَرَرُوا فَالدَّدَارُ قُطُنِي [دارفطني حديث رقم: ٢٠١] ــانناذه شيف

ترجمہ: حضرت الدہريده ف نے أي كريم ف عدوايت فرمايا بك ت فل فارش قبته لكاكر

ين الاوروسي دوباره كريه اورنماز مجي دوباره پيژه هـ

(587) ـ ق عَرْبُ جَابِرٍ بِنِ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَخِرَ الْأَمْرِينِ مِنْ رَسُولِ اللهِ فَهَ تَرْكُ الوصوي 1/40 منها الأثار للطحاوى 1/40 منها الأثار للطحاوى 1/40 منها المناس ا

ترجمہ: حضرت جابرین میدادشد کففر ماتے ہیں کہ بی کریم کھٹا کا ٹری کل بیٹھا کہ آپ نے آگ پر کی امولی چیز

كَمَائِ كَ لِعَدُوشُوكُمَا مُحَوَّدُه بِاللَّهِ بَاللَّهِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَصُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَمَصْنَهُ صَن قَالَ إِنَّ لَهُ دَسَماً رَوَاهُ مُسَلِمْ وَالْبُخَادِى [مسلم حديث رقم: ٩٨], باعارى حديث رقم: ١٦] ابن ماجة حديث رقم: ١٦] ابن ماجة حديث رقم: ٣٩٨].

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمال رضی اللہ حجما فرمائے جی کدایک مرحیدرسول اللہ بھی نے دودھ پیااور کل کی اور فرمایا: اس جمن نر برکااثر (الرقر) موتا ہے۔

رى يا الى مى دېرە افزار دى الى الى الى الى دەرۇرى ئىلىنىڭ ئى دەرۇرى ئىلى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئى (589) ـ ئوغىن ئىمىم المدارى چى قال قال دىنول ئىلى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلى

اللَّدَارِ قُطُنِي [سنرالدار قطني حديث رقم: ا 22] \_استادَهُ صَعِيفً

ترجمه: حفرت تميم دارى الله وايت كرت إلى كدرسول الله الله الله الله الله الله الله وضو

(590)ـوَعَنِ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ مُؤْفُوعاً إِذَا جَانَيَّ أَحَدَكُمُ الشَّيطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ أَحَدُثْتَ فَلْيَقُلْ كَذَبِتَ رَوَاهُ الْحَاكِم [مستدرك حاكم حديث رقم: ٣٤١]. صَحِيحُ والْقَدَاللَّه لِي

ترجمہ: حضرت الوسعيد الله في مرفوعاً ( ليتن في كريم الله سے ) دوايت كيا ہے كہ جب تم ميں سے كى كے ياس شیطان آئے اور وسوسد اُ الے کہ تم نے ہوا خارج کی ہے ہیں اسے کہتم نے جموث بولا ہے۔

# بَابُالْغُسُل عسلكاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي وَإِنْ كَنْتُمْ جُنْبًا قَاطَلْهُرَوْ [[المالله: ٢] الشاتُواتي فرمايا: أكرتم جايت كي حالت من مواتو ياك مولها كرو\_ وَ قَالَ وَ لَا تُشْرَيُوْ هَنَّ حَتَّى فِي يَطْهُرُ نِ [: بقرة: ٢٢٣] اور فرمايا: يويل كقريب مت جادَتَى كروه ياك بوجا كير - وَ قَالَ لَا يَحْشُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُ وَرَبِّ [الواقعة: ٢٥] اور قرمایا: قرآن و یاک اوگوں سے سوام کوئی ندچو سے۔

(591)\_غـــُــُ أَبِي هُوَيُوَ أَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِللَّهِ الْفَاجَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَهِهَا الأربَعِ لُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَد وَجَبَ الغُسلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ رَوَاهُ مُسْلِم وَرَوَى الْبَخَارِي نَحوَهُ[مسلم حديث رقم:۵۸۳ مهناری حدیث رقم: ۹۱ م نسائی حدیث رقم: ۹۱ م این ماجة حدیث رقم: ۹۱ ک] ــ

چار شعبول کے درمیان بینے اور پھر ہا قاعدہ مباشرت کرتے وقسل واجب ہوجا تاہے نواہ انزال نہی ہو۔ (592)ــوْعَـــــُ أَمِّسَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنهَا قَالَت إِفَالَت أَمُّسَلَيمِيَا رَسُولَ اللَّهِ الْأَلَا يَسْتَحْيِي

مِنَ الْحَقِّ فَهَلِ عَلَى الْمَرْ أَقِمِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ ، قَالَ نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ المَآيَ فَغَطُّتْ اَمُ سَلَمَةً

وَجُهُهَا, وَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْ أَةُ ؟ قَالَ نَعَمْ تَرِيَتُ يَمِينُكِ فَيمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُحَادِي وَزَادَ مُسْلِم بِرِوَايَهَ أَمِّسُلِمٍ أَنَّ مَاكَمَّا الْوَجُلِ غَلِيظٌ أَبَيَطُ وَمَاكَا الْمَرَأَةُ وَقِيقً أصفَرَ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أوسَتِقَ يَكُونُ مِنَّهُ الشَّبَةُ [مسلم حديث رقم: ١٢٠]، بحارى حديث رقم: ٢٠٠]. ترمذى حديث رقم: ١٢٢، إبن ماجة حديث رقم: ٢٠٠].

رَوَاهُ التِّومَلِدَى وَ اَبُودَاوُ دَ [ابو داؤد حليث رقم: ٢٣٧] ترمذى حليث رقم: ١٢٣] ، مسند احمد حليث رقم: ٢٢٢] صعيف المنتقل بعالفقهة على المنتقل بالفقهة على المنتقل بالفقهة على المنتقل بالمنتقل بالمن

ر بھر ا پاتا ہے محرا سے احتمام یا ڈیس فرما بیا: دونہائے۔ اوراس آدی کے بارے بھی پوچھا کمیا جود کھتا ہے کدا سے احتمام ہوا ہے اور وطوبت ٹیس پاتا توفر ما بیا: اس کے فیے شس ٹیس۔ حضرت ام سلیم نے عرض کیا کدا کر حورت بیر چیز دیکھی تو اس کے فیے شل ہے؟ فرما بیا: بال بحورشی، مرودل سے ہی آئی جی۔

(594). وَعَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ الْمُصْمَصَدُو الْإِسْتِشَاقُ لِلْجُنبِ

فَرِيضَةْرَوَاهُاللَّدَارِ قُطْنِي [سنن الداوقطني حليث ولم:٣٠٣]\_اسْنَادُهُ صَوَيْفُ وَلَهُ مُواهِدُ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ مللہ موایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ کی کرنا اور ناک میں پائی ڈالنا حذید : در

(595)ــوْعَرِنْ اَبِي هُرَيْرَةَ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللَّهِ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا

الشَّغَوُ وَٱلْقُوا الْبَشَرَةَ رَوَاهُ اَيُودَاوُدُ وَالتِّومَانِي وَابْنُ مَاجَةً [ابر داؤد حديث رقم: ٢٣٨، ترمذي حديث رقم: ١ ٠ ١ ، ابن ماجة حديث رقم: ٤٩٧]\_التَّحليث حَييفُ

ترجمہ: حضرت ابو ہر رہ اللہ موایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کا موتی ہے۔ بالون کو دعو یا کر داد وجلد کو صاف کیا کرد۔

(596) ـ وَعَن عَلِي ﴿ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَن تَرَكَ مُوضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَم يَفْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّارِ ، فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ، فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ، لَكِالْ رَوَاهُ

اَبُو فَا**وُّ دَ** [ابو داۋ دحديث رقم: ٢٣٩] منن الداومي حديث رقم: ٥٥١ع ابن ماجة حديث رقم: ٩٩٩ مسندا حمد حديث رقم: ٠٣٠ع [ـ صَحِيَّة

ترجمہ: حضرت علی الرتشی مصروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ قطانے فرمایا جس نے ٹاپا کی کے بعدایک بال برابر مجی جگہ چوڑ دی اسے ٹین دعویاء اس کی وجہ سے اس کا آگ شیں براحش ہوگا۔ پیمال سے بیش نے اسپیٹ سرسے ڈمٹن کر کی۔ پیمال سے بیش نے اسپیٹ سرسے ڈھٹی کر لی۔ ٹین باوٹر مایا۔

(597) ـ ق عَنْ جَابِر ﴿ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ جَنَايَةِ فَلَا تَنْقُصُ شَعْرَهَا ، وَلَكِن تَصْبُ المَاتَى عَلَى اصْولِهِ وَتَبُلُّهُ رَوَاهُ الدَّارِ مِي [سن الله مي حديث رقم: ١١٧٣] \_

ترجمہ: حضرت جابرﷺ فرماتے ہیں کہ جب مورث شمل جنابت کرے تواہیے بال ندکھولے بلکدان کی بڑوں ہیں یافی پہنچادےاورتر کرہے۔

وِهِ ﴾ وَمَدَدَ وَسَدَ (598) ـ وعن عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُّ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بُعْدَ الغُسُلِ رَوَاهُ الْتِرَمَلِي [ترمذي حديث رقم: ٤٠٠] نساتي حديث رقم: ٢٥٢] ابن ماجة حديث رقم: ٥٤٩]. قَالَ الْتُومَذِيُ حَسَنْ صَجِيخ حَسَنْ صَجِيخ

رَجمه: حطرت ما تَشَرَ شِي الشَّعَهَا فَمَا إِنْ إِنْ كُرِي كُمُ اللَّهِ الْسَلِّ كَانِدَ وَمُوْثِلُ فَرَاتَ تَع (599) \_ وَعَنِ عَائِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ وَسُولُ اللَّهِ الْحَااَءُ أَنْا الْحَبْنَا بَهْ يَهْدَأُ

فَيَغْسِلْ يَلَيهِ ، ثُمَّ يَفْرِ غُ بِهَمِينِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ ، فَيَعْسِلُ فَرَجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فُمَ يَأْخُذُ الْمَاتَىٰ فَيَذْجِلُ اَصَابِعَهُ فِى اَصُولِ الشَّعْرِ فَمَّ حَفَّنَ عَلَى رَأْسِهِ فَلَاثَ حَفْثَاتٍ ، فَمَ اَفَاضَ عَلَىٰ سَاعِيْرِ جَسَدِه ، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ زَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَعَارِى وَاللَّفُظُ لِمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٨ ] . بعارى حديث رقم: ٢٤٢ ، بسائى حديث رقم: ٢٣٠] .

ترجمہ: حضرت عائشر رضی الشرعنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب حسل جنابت فرماتے تو ابتداء میں اپنے دولوں پاتھ دھوتے۔ گاراپنے داکمیں ہاتھ سے پاکھی ہاتھ یہ پائی ڈالنے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے۔ کار د ضوفر ماتے کار پائی لیتے اور اپنی الکلیاں ہالوں کی ہیڑوں میں ہنٹھاتے کاراپنے سر پر تین لپ ڈالنے ٹاکراپنے سارے جم پر پائی بہادیے ٹاکر یاؤں دھوتے تھے۔

(600)\_وَعَنْ إَبِي سَعِيدِ الْخُدَرِي ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا حَدُكُمْ الْعَلَالُمُ آرَاهُ أَنْ يَعُو دُفَانَيْتُوصَا أَيْمِنَهُمَا وَطُوعَارُ وَافْصَلِم [سلم حديث رقم: 202]

ترجمہ: حضرت الاصدر فدور کے دوایت کرتے این کدرمول الشد اللہ علی نے الم میں سے کوئی جب اپنی ایول

ك پاس جائ مجرد باره جائے كا اراده كرئے ان ودؤول كرد ميان وخوكر لئے۔ (601) ـ وَعَرِثْ سَمْرَة بِنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدُ اَلَهُ مُعَدَّةً فَيِهَا

وَيَعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ ٱقْصَلْ رَوَاهُ آخُمَدُ وَ آبُو دَاوٌ دُوَ الْتِرَمَدُى وَ النَّسَائي وَ الذَّارِمِي وَرَوَ اهُ مُحَمَّدَ عَنِ آئِسٍ وَ الْحَسَنِ الْمُصِي وَصِيرَ اللَّهُ عَيْهُمَا آسِندا حِمِد حديث وَمِرَ ١٠٠١،١٠

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُعُن أَنَسٍ وَالْحَسَنِ الْبَصرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا [مستداحمدحدیث رقم:۲۰۱۱۲، ابو داوّد حدیث رقم:۳۵۳٫ ترمذی حدیث رقم:۳۹۷٫ نسائی حدیث رقم:۱۳۸۰٫ سن الدارمی حدیث رقم:۵۳۷٫مؤطامام،حمدصفحة۲۷]. حسن والعمل علی هذاعنداهل العلم ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب پھنے دوایت کرتے ہیں کد سول اللہ ﷺ فرایا: جس نے جندے دن وشوکیا تو یہ ہمی کافی ہے اور انجما ہے اور جس نے قسل کیا توقع ال افضل ہے۔

(602)\_وَعَنَ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ مُسلِمٍ أَنْ يَعْتَسِلَ فِي كُلِّ سَهَةَ آيَامٍ يَوماً يُفْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ رَوَاهُ مُسَلِمْ وَالْبَخَارِي[مسلم حديث رقم: ٩٢٣ م. بحارى حديث رقم: ٩٨٣].

.603). وَعَنِ الْفَاكِهِ النِ سَعِيدِ اللهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّاكَانَ يَغْتَسِلُ يَومَ الْفِطرِ وَيَومَ النَّحرِ

وَيُوهَ حَوْفَةَ وَاقَالِنَ مَاجَةً [ابن ماجةحديث وقب: ١٣١].

ترجمہ: حضرت فاکہ بن سعد ﷺ ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میمالفطر کے دن اور قریا ٹی کے دن اور ڈی کے دن حسل 1 ، حرجہ

(604) وَعَنْ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالْت انَّ النَّبِيَّ اللَّهُ كَانَ يَعْتَسِلُ مِنَ أَرْبِعِ مِنَ الجَنَابَةِ

وَيُوهُ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحَجَامَةِ وَمِنْ غُسُلٍ الْمَيِّتِ رَوَاهُ ابُو ذَاوُد [ابو داوُدحديث رقم: ٣٣٨م مسند احمدحديث رقم: ٢٥٢٣م، مستدرك حاكم حديث رقم: ٢٥٩].

ترجمہ: حضرت عائش صدیقہ رضی الله عنها فرماتی بیل کدئی کریم ﷺ جارموتھوں پر شنل فرماتے تھے۔ جنابت کے بعد ، جعرے دن ، مجید آلوانے کے بعد اور میت کوشل وسیة کے بعد۔

لِحَائِضٍ وَ لَا جُنْبِ رَوَا فَالِهِ وَاوْد [ابرداؤدحديث رقم: ٣٣٣]. صَحِيجَ وَعَلَيْه الْعَمَل

ترجمہ: حصرت عائشہ مدیقہ دشی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: کہ بیس عیض والی مورت اور نا پاک جم والے مرد کے لیے ممبد کو حال کٹیل تقمیرا تا۔ (606) ـ وَعَنْ عَلِي هُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ انْ مَا لَم يَكُنْ جُنْها رَوَاهَ احْمَدُ وَالْدِيرِ وَالدِّمارِينَ وَالْمُرَاعِةُ [مسندا حمد حديث رقم: ٢٧٦ ، بو داؤ دحديث رقم: ٢٧٩ ،

وَ الْتِرْمَلْى وَ أَبُو دُاؤُ دُوَ الْنَسَائِي وَ الْبَنْ مَاجَةُ [مسنداحمدحديث وقب ٢٢٩]، بو داؤد حديث وقم: ٢٢٩] ترمدى حديث وقم: ٢٣١، نسائى حديث وقم: ٢٧٥، بابن ماجة حديث وقم: ٩٣٦]. قَال الْتُزِمَدُى حَسَنَ صَحِيعَ ترجمه: حضرت على الرقعى عَصْفَراكَ بِيل كرسول الله عَلَيْجي بَكَ هِسْل لازم شهونا جميل قرآن پرمات رسيخ

(607) ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيل،

قَالَ تَوَضَأُ وَاغْسِلُ ذَكَرَكُ وَنَهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْمُخَارِي[مسلم حليث رقم: ٥٠٣]، بعارى حليث رقم: ٩٠٩، إبرداؤدحليث رقم: ٢١١، نسائل حليث رقم: ٢٧].

ترجمہ: حضرت این محریضفر ماتے ہیں کہ حضرت مرتے رسول اللہ بھے ہے حرش کیا کہ انجیس رات کو تا پاکی لاکن مو حاتی ہے فر ما باز دخوکر اور ایناؤ کر دھو لے اور سوما۔

عِاتَى عِمْرَها إِن وَهُوكُ اورا يَهَا وَكُوهُ لِلهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

القُرانِ رَوَافَالقِر مَلِي [ترمنى حديث رقم: ١٣١]، إبن ماجة حديث رقم: ٢٥١] أَفَحَدِينَتْ صَحِيحَ

ترجمہ: حضرت ابن جم معضفر ماتے بیل کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ عاصفہ مورت اور جنی مقر آن بی سے پکھ بھی

وَفِي رِوَ اِيَةَ الْزَوَ افْصِ: لَا تَأْسَ بِالصَّلَوْةِ فِي ثُوبٍ آصَابَهُ عَمْنِ لِأَنَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ حَوَّمَ شَرْبُهَا وَلَمْ يُحَرِّمِ الصَّلَوْةَ فِي نُوبٍ آصَابَهُ رَوَاهُ الصَّدوق قُتِي فِي مَن لَا يَحْضُرهُ الْفَقِيه [من لا يحسره الفق حديث رقم: ٢٤].

روافض کی روایت میں

ا بے کپڑے ش نماز پڑھنے ش کوئی حمری ٹین ہے جس پر ٹراب کی ہو۔اس لیے کہا اللہ محر وجل نے اس کا صرف پینا ترام قرار دیا ہے اوراس کپڑے ش نماز حمام ٹینل قرار دی چوٹراب ش ہمیگ جائے۔

# بَابُ الْتَيَمُّمِ (وَهْزَوْضُوئُ الْمُسْلِمِ)

# متیم کا باب (بیسلمان کاوشوی ہے)

قَالَ اللَّهُ تَعَانَى إِنْ كَنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفْرِ أَوْجَآئَ أَحَلَ مَنِكُمْ مِنَ الْفَاتِطِ أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَاتَى فَلَمْ تَجِلُوا مَآئَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَبِبًا فَامَسْحُوا الْفَاتِطِ أَوْلَمْسَتُمُ النِّسَاتَى فَلَمْ تَجِلُوا مَآئَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَبِبًا فَامْسَحُوا بِوَجُوهِ مِكُمْ وَإَنْدِيكُمْ مِنْكُ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّهُ

(609) عَن أَبِي ذَرِ اللَّهُ اللَّ

يَجِدِ الْمَانَىٰ عَشْرَ سِنِينَ رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالْتِرهَدِي وَأَبُو ذَاوُدُ وَالنَّسَائِي[مسند احمد حديث ولم: ۲۲۲] مند حديث ولم: ۲۲۲] مند عند المعادل مند الم

ترجمہ: صفرت ایوزر مصفرماتے ہیں کدرمول اللہ کھنے فرمایا: یا کیزہ مٹی مسلمان کا دخو ہے تواہ اسے دس سال تک یائی ند طے۔

(610)-وَعَرِثُ اَبِي لِمَرْفِرَةَ ﴿ قَالَ: جَائَ آخَرَ ابِئُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ : فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى اكُوْنُ فِي الزَّمْلِ اَرْبَعَةَ آشْهِرٍ آوَ حَمْسَةَ آشْهُرٍ ، فَيَكُونُ فِينَا النَّفَسَاتَىُ وَالْحَالِصُ وَالْجَلْب ، فَمَا

تُوىٰ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِالتَّرَابِ رَوَاهُ آحَمَدُ وَالْطَّبَرَانِي وَ آبُويَعليٰ [مسنداحمدحديث رقم: ٥٤٦٥]. المعجم الاوسطللطراني حديث رقم: ١ ٢٠١م مسندابي يعلى حديث رقم: ٥٨٦٣] أَلْحَدِيثُ حَسَنَ

ترجمہ: صفرت الدہر بردہ ﷺ فرمایا کہ: ایک دیمیاتی نی کریم ﷺ کے پاس حاضر موااور عرض کیایار سول اللہ میں ریت کے ملاقے میں چار ماہ یا پانچ ماہ تک رہتا ہوں ، ہم میں نفاس اور کیش والی عورتیں اور ٹاپاک جم والے بھی ہوتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: منگ کو لازم پکڑو۔

(611) ـ وَعْرِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ إِذَا جَانَ تِ الْجَنَازَةُ وَانْتَ عَلَىٰ غَيْرِ وَطُويِ فَتَيْمَمْ رَوَاهُ

ابُنُ عَدِى[ابنعدى١٨٢/٤].

ترجمه: حفرت انن عهاى الله فرمات ين كرجب جنازه آجاك اورتهاراوضون مواد تيم كرليا كرو

(612)-ڧغربِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الجَبَائِرِ رَوَاهُ . . . .

المَّدَارِ قُطُنِي [دارقطنى حديث رقم: ١٨٥٧] اسْتَادْهُ ضَعِيفَ

رّجه: حضرت أنن ممر المنفرمات إلى كدرسول الله الله الله الله الله المراح فرمات تصد

# بَابُالُحَيضِ

### حيض كاباب

قَالَ اللّه تَعَالَى وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَانَّى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاعَ فِى الْمَحِيْضِ[البقرة:٣٢٢]الله قالى فراياة المجوب يؤكّم حيث كرارك بن لا مجع تاب فراديا ذيت تاك يخرج لِنَا يَشْ كَدُوْنِ شَرَاعِوْنُ لِنَّا عَلَيْهِ وَرَوْنِ

(613) عَنْ وَالِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعَ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عَشَرَةُ أَيَّامِ زَوَ الْمُلْذَارِ قُطُنِي [سن الدارقطي حديث رقم: ٣٣٧]\_ الْحديث حيف

ترجمہ: ﴿ حضرت والخلہ بین استنع ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ درمول اللہ ﷺ نے فرمایا: حیش کا کم سے کم عرصہ تین ون مدامان الدر سال الدومان وال

ﷺ اَرْبَعِينَ يَوِهُ أَرُواهُ أَبُودُاؤُ دُوَ التِّرَهَادِي الرملي حديث رقم: ١٣٩، ابن داؤد حديث رقم: ١١٦، ابن

ماجةحديث رقم: ٢٣٨]\_أَلْحَلِيْتُ عَرِيْتِ

ترجمہ: محضرت أَمِّم سلمەر ضى الله عنها فرماتی بین كەنفاس والى عورتین ئى كريم ﷺ كے زمانے میں چالیس دن تک میلی تھیں۔ میلی تھیں۔

المُحَدِيْثُ صَحِيَة

(615) ـ وَعْنُ ٱنْسِ ﴿ وَقِتَ لِلنَّفُسَاتِي الرَّبِعِينَ يَومُ اللَّا ان تُرَى الطَّهْرَ قَبَلَ ذٰلِكَ رَوَاهُ

ائِنَ مَاجَةُ وَالْمَدَارِ قَعَلَنِي [بن ماجة حديث وقع: ٢٣٩] سن الداوقطني حديث وقع: ١٨٨] - الْتَحديث صَعيف ترجمه: حصرت السعظ فرمات على كداورول كركي واليس ون كي معدم قرركي كي بسوائ اس كرماس سع بهل مورت ياك ووجائ -

(616) ـ وَعَرِثُ عَلَقَمَةَ عَنُ أَمِّهُ مَو لَا فَ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زُوجِ النَّبِي وَلَا أَلَهَا قَالَت كَانَ النِسَاءَ إِيَعَالَى عَلَيْهَ إِللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلُنَ الْجَيْسُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلُنَ حَتَى تَرَينَ الْفَصَّدَ أَنِي الْمُعَلِي وَعَلَيْكَ وَعَلِيدُ الرِّرَاقِ وَرَوَى حَتَى تَرَينَ الْفَصَدُ البَينَ المَعْلِي وَعَلَيْكَ وَعَلِيدُ الرِّرَاقِ وَرَوَى البَخَارِي وَعَلَمُ تَعلِيقاً [مؤطا المام مالك كتاب الطهارة باب طهر الحائش، حديث وهم: 2 من هذا الكتاب، بعارى كتاب الحيش باب البال المعين وادباره في ترجمة الباب، المصنف لمدالرزاق حديث رقم: 2 من هذا الكتاب بعارى كتاب الحيش باب البال المعين وادباره في ترجمة الباب، المصنف لمدالرزاق حديث رقم: 2 ما عليا الماري كتاب العين المناسفة المؤلِية المناسفة المؤلِية ال

ترجمہ: حضرت عائشرابنی والدہ سے روایت کرتے ہیں جو کہ دوجر ہی افاضرت عائشر صدیقہ رضی الشرعنها کی اترجمہ: الدعنها کی آزاد کردہ ہیں انہوں نے فرایا کہ کورش حضرت عائشرضی الشرعنها کے پاس لیٹا ہوا کیز اجھین تھیں جس میں روئی ہوئی کی ان روئی ہوئی کی بیانی کا ادوادونا تھا۔ آپٹر مائی تھی کے جلدی شکریں جب تک منید جونا شدد کھولیں۔ آپ منید جونا مراد لیٹی تھیں۔ آپ منید جونا مراد لیٹی تھیں۔

(617)\_قَعْنِ مَعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلَتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الحَائِصِ تَقْضِى الْضَومَ وَلَا تَقضِى الضَّومَ وَلا تَقْمَرُ بِقَضَاتِى الصَّلَوْ قَرَوَاهُ صَلَّهِ وَالْبَحَارِى [مسلم حدیث ذُلِک فَنُوْ مَرْ بِقَضَاتِى الصَّلَوْ قَرَوَاهُ صَلَّهِ وَالْبَحَارِى [مسلم حدیث دُلِم عنائی عدیث دور ۱۳۰۰، سائی حدیث دور دور دور ۱۳۰۰، سائی حدیث دور دور ۱۳۰۰، سائی دور ۱۳۰۰، سائی دور ۱۳۰۰، سائی دور دور ۱۳۰۰، سائی دور ۱

رقم: ۳۸۲ إبر، عاجة حديث وقم: ۲۳۴ ].

ترجمه: حضرت معاذه فرماتي بين كديش في سيده عائشه صديقة رضى الله عنها سيد موال يوجهار بيس في عرض كيا

حیض والی مورت کا مسئلہ کس طرح ہے، بیدوز ہے کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضافیل کرتی ؟ فریایا کیاتم تروری فرتے سے تعلق رکھتی ہو؟ میں نے عرض کیا میں حرور پر فیل ہول ملکہ میں تو بدچے دی ہوں۔ فرمایا: جمیں بدچے ریں پیش آتی تحين توجمين روزون كي قضا كانحم وياجا تا تفااور نماز كي قضا كانحم فين وياجا تا تفا

(618) ـ وَعَنْ عَنِد اللهِ بَنِ سَعِدِ اللهِ أَلَى سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِد اللهِ بَنِ امْرَ أَتِي وَهِيَ

حَائِصْ ؟ قَالَ لَكَ مَافَوقَ الْإِزَارِ رَوَاهَ أَبُو ذَاوَ دَوَ ابْنُ مَاجَةَ [ابوداة دحديث رقم: ٢ ١ ٢ , ترمدى حديث رقم: ١٣٣ م ابن ماجة حديث رقم: ١٥٢ كَ أَلْحَدِيْثُ حَسَنَ

ترجمه: حضرت ميدالله بن مسود والله فرمائع على كديس في رمول الله الله على مدي كاورت كاكيا يك

میرے لیے حلال ہے جبکہ وہ حا تضہ ہو۔ قربایا: تیرے لیے از ارسے او پراو پر حلال ہے۔ (619) ـ وَعْنِ عَايْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت كُنتُ ٱشْرَبُ وَٱنَا حَائِضٍ ثُمَّ ٱلْاوِلُهُ النَّبِيّ

فَيضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوضِع فِيَّ فَيَشْرَبُ وَٱتَعَرَّقُ الْعَرِقَ وَانَا حَائِصْ ، ثُمَّ أَنَاوِلْهُ النّبِيّ فَاللّهُ فَيَصَعُ فَاهُ

عَلَىٰ مَوضِع فِيَّ رَوَاهُ مُسْلِم[مسلم حديث رقم: ١٩٢ ]. ابو داؤد حديث رقم: ٢٥٩]، نسالي حديث

رقم: ۲۸۲ ، ابن ماجة حديث رقم: ۲۳۳ ، مستداحمد حديث رقم: ۲۵۰۵ ]\_ ترجمه: حضرت عائشهمد يقدرض الله منها فرماتي جي كه شرحيض كي حالت شي ياني بيني تني مجراس ني كريم هي كي

طرف مجير دين تحى لوآب اپنا دان مبارك مير مدمندوالي جكه ير د كورية شفراد ني لينة شفراور مين فيل كي مانت مين رى يُرزُنِي تى مجرات ئى كريم الله كوش كردي تي تى تو آب اينادىن مبارك مير سدمندوالي جكم يرد كادسية

(620) ـ وَعَنهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهَايَّةَ كِي جُدِي وَالْاَ حَائِض ، ثُمَ يَقُرَئ

الْقُرانَ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حليث رقم: ٤٩٣] ، بخارى حليث رقم: ٢٩٧ ، نساني حليث رقم: ٢٧٣، إبن ماجة حديث رقم: ٢٣٣].

رجمه: انى سەردى بىركى كى كى كى كادىش مردكى كىيتى تىلىدىكى يىشىنى شى بوتى تى بىرى پ

قرآن پڑھتے تھے۔

(621) ـ وَعَنهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ لِي النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ مَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَا عَمْ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَالْمُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَا عَمْ عَلَاهُ عَلَاهُ عَا

إِنِّى حَاثِصْ فَقَالَ إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَذِكِ رَوَاهُ مَسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٨٩ ، ترمذى حديث رقم: ٣٣ ا ، ابوداؤ دحديث رقم: ٢٧١ ، نسائي حديث رقم: ٣٤١].

ترجمه: الني عروى بي كفرماتى الله كذي كريم الله في كالم يكاف الله المحمد على يتالى بكراف الله

عُوصَ كِما عُمْ صِن مِن مِن وَالْمَا يُمِرَا عِنْ فِيرِ مِن اللَّهِ عَلَى فَيْنَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ال (622) ـ وَ عَن مَدِ مُو لَقَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَافِصَلْيَ فِي هِر طِهِ مَعْطَهُ عَلَيْ

وَيَغَضُهُ حَلَيْهُ وَ أَنَّا حَالِصْ رَوَ الْمُصَلِّمِ وَ الْيُخَارِى [مسلم حديث رقم: ١٣٧ ] ، بنتارى حديث رقم: ٢٧٩٩. ابوداؤ دحديث رقم: ٢٧٩، إبن ماجة حديث رقم: ٢٥٣ ، مستدا حمد حديث رقم: ٢٧٨٧].

ترجد: ام الموشن معرب يموندفي الشعنباقر الى بين كدرول الشدالله واداد وكرفراو يدعة في اسالا مك

صديح بر بوتا الحاادر بكوت مرآب پر بوتا الحاادر شي حيال عادل الى \_

(623) ـ وَعَن اَبِي هُرَيْرَ فَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ مَن اللهِ عَالِصا أَوِ امْرَأَةً فِي دُلِوها أوكاها فَقَد كَفَرْ بِمَا النّوِلَ عَلَى مُحَمَّدُ وَوَاهُ التّورَمَذِي وَالْبِنُ مَاجَةً [ابوداود حديث رقم: ٣٠٠،

ترمذى حديث رقم: ٣٥ ١ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٣٩ ، مسندا حمد حديث رقم: • ٣١١ ]. آلُحَدِيَثُ غَرِيْب وَعَلَيْه فَتَوَى ٱلْمَلِ الْمِلْمِ

ترجمہ: حضرت الد بریرہ دایت کرتے ہیں کدرول اللہ اللہ فیان جس نے ما تفسے مہا شرت کی یا دیرے دگی کی یا کا بن کے پاس گیا اس نے اس کا افاد کردیا جہ کھھ پرنازل ہوا۔

(624)\_وَ عَنِ أَفِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْمَرَأَةُ كَانَتُ ثُهُرَاقُ اللَّهَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اللهُ فَاسْتَفْتُكُ لِمَا أَوْصِلْهَ لَالنَّهِ وَهِلْ فَقَالَ لِتَنْظُونَ عَلَى اللَّيَالِيهِ وَ اللّهِ عَلَى

الله فَاسْتَفْعَتْ لَهَا أَمُسَلَمَةَ النَّبِيَّ اللهُ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْآيَامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ عَلَمْ اللَّهِ مِنَ الشَّهْرِ ، فَإِذَا خَلَفْتُ السَّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّلْمُ ا

ذْلِكَ فَلْتَغْتَسِلَ ، ثُمَّ لِتَسْتَتْفِوْ بِقُو بٍ ، ثُمَّ لِتُصَلِّى مُتَّفَقْ عَلَيْهِ ثُمَّ رَوَّ اهُأَ خَمَدُوٓ أَبُو دَا ابْنَ مَا جَةَ [مؤطا امام مالك كتاب الطهارة باب جلعم العيقة حديث رقم: ١٥٥ ، مؤطا امام محمد صفحة ٨٠ م مسندا حمد حدیث رقم:۲۲۵۲۱م، ابو داؤد حدیث رقم:۳۷۳م، ابن ماجة حدیث رقم:۹۲۳ منن الدار قطنی حدیث رقم:۸۳۳م،سنرالدارمی حدیث رقم:۸۳۸م،سنرالنسانی حدیث رقم:۸۳۳ ایا أَلْحَدِیْثُ صَحِیخ

ترجہ: حضرت آنم سلمرض الشعنیا فرماتی بین کدرسول الشد اللہ کے ذیائے بین ایک جورت کونون بہت پڑتا تھا۔ اس کی بابت حضرت آنم سلمنے نبی کری کھا گھے۔ مسئلہ ہو پچھا۔ فرمایا: دو پکھروا تیں اور پکھرون انظار کرے جن میں دہ اس بیاری سے پہلے ہم مادیش سے رہا کرتی تھی۔ اس مقدار کے برابر ہر صبیعے میں نماز ترک کردیا کرے۔ جب اس سے آگے بڑھ جائے تو نبالے ، پھر کچڑ سے سے مفائی کرئے۔ پھر نماز پڑھے۔

(625)\_وَعَرِبِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ، ٱلْمُسْتَحَاضَةُ لَا بَأْسَ اَنْ يُجَامِعُهَا رَوجُهَا رَوَاهُ عَبِدُ الزَّرَاقِ فِي مُصَنِّقِهِ [المصنف لعبدالرزاق حديث رقم: ١١٨٩]\_

ر و العبيد الور العالم المستقديم المستقدم المستقديم المستقديم المستقديم المستقديم المستقديم المستقديم الم

# كِثَابُ الصَّلَوٰةِ

# نمازی کتاب

بَابُ فَرُ صِيَّةِ الصَّلوٰ ةِ وَ فَصَائِلِهَا

# نمازى فرضيت اوراس كفضائل كاباب

قَالَ اللَّه تَعَالَى وَ آقِيْمُوا الصَّلُوةَ [البقرة: ٣٠] الشَّقَائِي فَرْمَايَا: ثَمَارُهَامُ كُور وَقَالَ إنَ الصَّلُوةَ تَنَهُى عَنِ الْفُحْشَآيُّ وَالْمُنْكَرِ [العنكيوت: ٣٥] اورقرمايا: هِ فَكَ ثَمَادُ فَأَكُى اوركناه مِن مَكِنْ مِنْ

(626) ـ عَنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بِن لِيبَةِ الطَّاثِفِي اللهُ سَأَلَ اَبَا هُرَيرَةَ عَنِ الصَّلْوَةِ الوَسْطَى، فَقَالَ سَأَقْرَئَ عَلَيْكَ القُرانَ حَتَىٰ تَعرِفَهَا ، اَلَيسَ يَقُولُ اللهُ عَزَّوجَلَ فِي كِتَابِهِ أَقِمِ الضَّلْوَةَ

لِلْلُوكِ الشَّمْسِ؟ الطُّهُنَ إلى غَسَقِ اللَّيلِ ، المغرب، وَمِن بَعد صَاذِ وَالعِشَائِ اللَّهُ عَورَاتٍ

لَكُمْ ، الْعَنَمَةُ ، وَيَقُولُ إِنَّ قُولُ الْقَحِرِ كَانَ مَشْهُوداً ، الصَّبْحُ ، ثُمَّ قَالَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوْ قِالْوَسْطَى ، وَقُومُوا اللَّهِ قَالِتِينَ ، هِيَ الْعَصْرْ هِيَ الْعَصْرْ رَوَا الطَّحَاوِي [شرحماني الاثار

للطحاوى[1/17]\_

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن لبید طاقی فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت الدہریمہ سے درمیانی نماز کے بارسے پیل سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا: انجی بیل تھارے سامنے قرآن پڑھنا ہوں تی کہ تو بھوجائے گا۔ کیا اللہ عزوی المائی کتاب بیل فین فرمانا: کرفماز قائم کرموری ڈھلنے سے لے کرمان سے مراد ظهرے۔ دات کا اندھ را آئے تک، اس

سے مراد مغرب ہے۔ مغنا ، کی نماز کے بعد تبارے لیے تئن وقت پردے کے بین ، اس سے مراد مغنا ، ہے، اور فر ما تا بے: بدفک فجر کے قرآن پر ماضری ہوتی ہے، اس سے مرادی ہے۔ پھر فر مایا: نماذ وں کی مخنا ظت کرواور ورمیانی نماز اور اللہ کے لیے ماجز کی سے کفر سے دیوا اس سے مرادی ہے۔

(627) ـ وَعَن مَعَادِ بِنَ جَهُل ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْعَتَمُوا بِهِذِهِ الصَّلَاةِ لَا أَكُمْ قَد

فُضِّلُتُمْ بِهَا عَلَىٰ سَائِرِ الْأَمَمِ وَلَمْ تُصَلِ أُمَّةً قَبلكُمْ رَوَاهُ ابُو دَاوُد [بو داود حديث رقم: ٣٢١] مسند احمد حديث رقم: ٣٢١ ٢١].

احمد حدیث دفع: ۲۲۱۲۷] ترجمه: منفرت معاذین جمل منفروایت کرتے بیل کرمول الله الله الله الله عامی نماز پر قمی لگایا کرو، تم

رجمہ: عمرت مود من من معدود ایک مرے ایل در حوالمد مصد مردود ان معدود مار یہ واقع مردم

(628) \_ وَ عَنِ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الا أَدُكُمُ بِالصَّلْوَةِ وَهُمُ آبَنَائُ سَبِعِ مِنِينَ وَاصْرِ بُوهُم عَلَيهَا وَهُمْ آبَنَائُ عَشْرِ مِنِينَ وَفَرِقُوا آبَينَهُمْ فِي الصَّنَاعِع رَوَاهُ آبُودُ وَاوُد الدودود عدد من المناسن الكبرئ لليهقي ٢٨٨٣م، مسندا حمد حديث

ترجمہ: حضرت عمروین شعیب اپنے والدے اور ووان کے داواے دواے تکرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جب تمہارے بچے سات سال کے ہوجا میں تو انہیں نماز کا تھم دو۔ اور جب دس سال کے ہوجا میں تو انہیں نماز کی غاطر سرز ادواوران کے بستر الگ الگ کردو۔ ر حدد دردازے ابد ہریرہ میں روایت کرتے ہیں کدر مول اللہ فلٹ فرایا: تھادا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کے میا کی رہ کی کے دردازے پر ٹیر جاری ہو، وہ اس میں روزائہ پائی مرجہ کس کتا ہوئو کیا اس کی میل میں سے بکھ باتی رہ جات گا؟ معاہدے مرض کیا اس کی میل میں سے بکھ باتی شدر ہے گا۔ فرایا: پائی نمازوں کی میکی مثال ہے، ان کے ذریع اللہ تعالی کا اور کو دھود چاہے۔ ذریع اللہ تعالی کا ناموں کو دھود چاہے۔

(630) ـ وَعَنِ آبِى ذَرِ اللهِ آنَ النَّبِيَ اللَّهِ عَرَجَ زَمَنَ اللِّبَعَانِي وَالْوَرَقَى يَتَهَافَتُ ، فَاعَدَ بغضنين مِن شَجَرَةِ قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الوَرْقَ يَتَهَافَتْ ، فَالَ فَقَالَ يَاآبَاذَزٍ ، فَلْتُ لَبَيكَ يَارَسُولَ

اللهٰ ، فَالَ إِنَّ العَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيْصَلَّى الصَّلَاقَ يَوْمِدُ بِهَا وَجَهَ اللهٰ فَتَهَافَتَ عَنْهُ ذُنُولِهُ كَمَا تَهَافَتَ لَمَذَا

الوَرَقُ عَنْ طَلِهِ وَالشَّجَرَةِ وَوَافَآخَمُدُ [مسدا صدحديث وقم: ٢١٧١] ـ اسْنَادَهُ عَسَن

ترجہ: حضرت ایدور شخریاتے ہیں کہ نبی کرئے گئروی کے مؤم شی باہر تکویف نے گئے جب کہ بہتے ہمر رہے شخصہ آپ ﷺ نے ایک دوخت کی دو ٹھنواں گاڑی آوان سے پیچ جمرنے گئے۔ فر بایا: اسے ایدو درا ش نے عرض کیا یار مول اللہ ﷺ میں حاضر ہوں۔ فر مایا: جب بیم کاسلم اللہ کی دشا کے لیے تمال پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جمزتے ہیں جمی طرح اس دوخت سے بہتے کرے ہیں۔

(631)ــوْعَىٰ جَابِر، ﴿ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَبَيْنَ الشِّوْكِ وَالْكُفُرِ تَرَكُ

الْصَلَوْ وَرَوَ اهُمُسْلِمِ [مسلم حديث وقع: ٣٤٧] نساتي حديث وقع: ٣٤٣] شعب الايعان للبهفي ٢٧٩٣]. ترجمه: حضرت جا برجنه ووايت كرت على كورمول الشرقة في قومايا : يمثر ب اوركفر كے ورميان فرق ثما زكا

تزک کرنا ہے۔

(632) ـ وَ عَرِ نَ آئِسِ هِ قَالَ جَانَى َرَجُلَى فَقَالَ يَارَصُولَ اللهِ اللهِ الْمَانَ حَدا فَاقِفهُ عَلَى َ قَالُ وَلَهُ يَسْأَلُهُ عَنْهُ وَحَضَرَتِ الصَّلَوْةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ فَظَافَا النَّبِيّ ظُلَّا الصَّلوَةُ قَامَ الرَّ جُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ظَلَّالِيّ اصَّبَتْ حَدَّا فَاقِهِ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ الْيَسَ قَدَصَلَيتَ مَعَنَا ؟ قَالَ نَعْنَى قَالَ إِنَّ اللهُ قَدَ مَفَوَلَكَ ذَنبَكَ أُوحَذَّكُ رَوَاهُ صَلْمِ وَالْيَخَارِى [مسلم حديث رقم: ٢٠٠٧]. بعدى حديث رقم: ٢٨٢٣].

# بَابُ الْمَوَ اقِيتِ

## نمازول كاوقات كاباب

قَالُ اللَّه ثَفَالِمِي إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا[النسائ:١٠٣]اللَّقَالِ وَزُلْقًا مِنَ اللَّيَلِ[حود:١٠] اورقراباً:ون كودول لمرف لماز أَقِم الصَّلُوةَ طَزَفْي النَّهَارِ وَزُلْقًا مِنَ اللَّيَلِ[حود:١٠] اورقراباً:ون كودول لمرف لماز كام كراوردات كي كو صح مح محى محل القيار وقالَ أقِم الصَّلُوةَ لِلْمُلُوّكِ الشَّمْمِي الْجَي غَسَقِ اللَّيْلِ[بني اسداويل: ٢٥] اورقراباً: مورج وْطِلْ سرح لاَرات جما جائے بحد المار وَقالَ وَسَيْخٍ بِحَمْدِ رَبِّتَ قَبْلَ طَلُوْعِ الشَّمْدِي وَقَبْلَ غَرْوَاهِا وَحِنْ أَلْآيًا الْمَيْلِ الأيدالِ انه الدفره المناه المنطقة الم

فَذَعَا السَّائِلَ ، فَقَالَ الْوَقْتُ بَيْنَ هَلَينِ رَوَاهُ عُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٣٩٣، ابو داؤد حديث رفم: ٣٩٥، البو داؤد حديث رفم: ٣٩٥، السائى حديث رفم: ٥٣٩ إلى ما دول ك رخم: حضرت ايوموى الله عند رمول الله الله عند روايت قرايا عمر كرايك دى آپ كرايك والله عند رمول الله الله عند رمول الله الله عند رمول الله الله عند رمول الله عند الله عند

اواقات کے بارے یس اور چنے کے لیے حاضر موا۔ آپ کی نے اے پکو جھاب ندویا۔ آپ کی ویٹ ہی ان کے معرف اور اس کی کو ت ای کا معرف کی اور سے بھاں کی معرف کا اور کا اس کی کا معرف کی اور سے بھاں کی معرف کی اور معرف کی افراد معرف کی اور حدے کی اور حدے کی اور حدے کی اور معرف کی محافظ کی اور معرف کی محافظ کی اس کا تھا۔ کی محرف کو معرف کی محافظ کی م

مرخ ہوگیا۔ پھر مغرب کواننا مؤخر مایا کہ شق کے خائب ہوئے کے تریب دفت آ گیا۔ پھر عشاہ کواننا مؤخر فر مایا کہ کمکی رات کا تہائی حصہ کر رگیا۔ پھر مجھ ہوئی تو سائل کو بلایا۔اور فر مایا نماز کا دفت ان دو دفتوں کے درمیان ہے۔

(635) ـ و قَالَ أبو هُرَيرَ قَدُّه جِينَ سَعْلَ عَن وَقتِ الصَّلْوَةِ ، فَقَالَ أَنَا أَخِرَكَ صَلِّ الظَّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِعْلَكَ وَ القِصرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِعْلَيكَ وَوَالاامام مالك كتاب وقرت الصلاة ، باب

كَانَ ظِلْكَ مِثْلَكَ وَ القَصَرَ إِذَا كَانَ ظِلْكَ مِثْلُهُ كَا وَاللَّهُ مِنْ المَلْوَة , باب وقوت الصلوة حديث رقم: ٩ , مؤطا مام محمد صفحة ٢٦]\_ اللَّحديثُ ضبوبخ

ترجمہ: حضرت الدہريره ﷺ بي جب فماز كوفت كے بادب شل في جها كميا توفر ما يا شرحبيس بتا تا مول مظهر اس وقت پڑھ جب بيرا سايہ تير سے قد كے برابر موجائے اور مصر اس وقت پڑھ جب تيرا سايہ تير سے قد كے دوكتا مو جائے۔

(636) ـ وَعَرِبَ حَالِدِ بِنِ دِينَا وِ قَالَ صَلَّى بِنَا أُمِيوَ نَا الْجُمُفَاتُثُمُّ قَالَ لِأَنْسِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَالْمَالِ الْمُلْهُرَ وَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَالْمُؤَا الْمُتَدَّ الْمُورُ اللَّهِ فَالْمُورُ بِالصَّلَوْ قِرَا ذَا الْمُتَدَّ الْمُورُ اللَّهِ فَالْمُورُ بِالصَّلَوْ قِرَا ذَا الْمُتَدَّ الْمُورُ اللَّهِ فَاللَّهِ وَإِنْ الْمُلْفِرُ وَ الْمُلْفِرُ وَ الْمُلْفِرُ وَ الْمُلْفِقُ وَ الْمُلْفِئُونُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَ

ترجمہ: حضرت فالدین دینا دفر ماتے ہیں کہ جارے اچر نے جارے ساتھ جھر پڑھا۔ گھر حضرت الس بھائے پوچھا کہ دسول اللہ اللہ اللہ کھا ظہر کیے پڑھا کرتے تھے۔ فر ما یا کہ جب سردی زیادہ ہوتی تھی تو رسول اللہ دھائے یہ اراز جلدی پڑھتے تھے اور جب گری زیادہ ہوتی تھی تو تماؤ دیرے اوا فرمائے تھے۔

رِ الصَّارِينِ مِن رَبِونَا وَنَ مُن رَبِّرَ اللهِ اللهُ ال

يُؤَخِرُو االْعِشَاتَى َإِلَىٰ ثُلُبُ اللَّيْلِ أَولِصِفِهِ زَوَاهُ التِّومَلِى وَابْنُ مَا جَدَ [ ترملى حديث و تم ٢١ ١ ، ابن ماجة حديث رقم: ١٩١]\_قَالَ الْيَوْمَلِدَىٰ حَسَنْ صَحِيْخ

ترجمه: حضرت الوهريره الحدوايت كرت إلى كدوسول الشاللة في في الياء الكرمير كامت كے ليے مشكل ندموتى توش عشاء كى نمازكوتها فى دات تك ياضف دات تك مؤخركر في كاتحم دينا-

(638)\_وَعَنِ عُبَيدِ بنِ جُرَيجِ أَلَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيرَةَ مَا إِفْرَاطُ صَلْوَةِ الْعِشَاتِيُ ۚ قَالَ طُلُوعُ

الْفَجرزَوَاهُ الطَّحَاوِي [شرحمعاني الأثار للطحاوي 1/1].

ترجمہ: معزت عبید بن جرن ﷺ نے معزت الد ہریرہ ﷺ سے بع جھا کہ عشاء کی نماز کا آخری وقت کیا ہے؟ تو

(639)ــوَعَرِثِ رَافِعِ بِنِ مُحَدِيجِ۞ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَسْفِزُوا بِالفَجرِ قَالَتُ 'اغظمُ

لِلْأَجُورِ زَوَاهُ الْتِحْرِ مَلِني [ترمذي حديث رقم: ٣٣ م ابو داؤ دحديث رقم: ٣٢٣ م نسائي حديث رقم: ٥٣٩ م ابن ماجة حديث رقم: ٢٤٢]\_قَالَ التِّرْمَذِي حَسَنْ صَحِيج

ترجمه: حضرت دافع بن خدق على دوايت كرت إلى كدوسول الله الله الله على كوسليدى يش يزهواس كا جر

زياده ہے۔

# أوقاثالتَهي

ممنوع اوقات

(640)-غن عَبد اللهِ الصَّنابِ حِي اللهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الشَّمْسَ تَطلَّعُ وَمَعَهَا قُرنُ

الشَّيطُنِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا مِثْمُ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فَإِذَا زَالَت فَارَقَهَا ، فإذَا دَنَتْ لِلغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهْى رَسُولُ اللِّهِ ﴿ عَنِ الصَّلَوْةِ فِي لِلكَّ السَّاعَاتِ رَوَاهْ مَالِك

وَ الْنَّسَائِي وَ ابْنُ مَّاجَةً [مؤطا امام مالك كتاب القرآن, باب النهي عن الصاؤة بعد الصبح وبعد العصر حديث

رقم:٣٣/نساني حديث رقم: ٥٥٩م ابن ماجة حديث رقم: ١٢٥٣ ] \_ ٱلْحَوْيَثُ صَوِيحٌ مُ اَخْتُلِفُ فِي صَحَابِيَةٍ عَبْدِ اللَّهِ

لضنابوح

ترجمہ: حضرت عبداللہ صنایحی مضہ وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قربایا: جب سورج لکتا ہے تو اسکے ساتھ بی شیطان کا سینگ می لکتا ہے۔ جب بائدہ ہوتا ہے تو وہ اس سے جدا جو جا تا ہے۔ سورجی استواء پر آتا ہے تو اس سے جز جا تا ہے۔ پھر جب ذمل جا تا ہے تو اس سے جدا ہوجا تا ہے۔ پھر جب غروب کے قریب ہوتا ہے تو اس سے جڑجا تا ہے اور جب غروب ہوجا تا ہے تو اس سے جدا ہوجا تا ہے۔ سول اللہ ﷺ نے ان اوقات شی نماز بڑھے ہے۔ شخط فر بایا۔

اورجب فروب بوجاتا بي واس مع مها بوجاتا ب رسول الشريقة ان اوقات شرنماز يزعف من فرمايا ... (641) .. وَ عَن اَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِي ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ لَا صَلَوْةَ بَعَدُ الصُّبِعِ حَقِيْ

تُوتَفِعُ الشَّمْسُ وَلَاصَلَوْةَ يَعِدَ الْعَصرِ حَتَىٰ تَفِيبَ الشَّمْسُ رَوَاهُمْسُلِمِ وَالْبُخَارِى[مسلم حديث رقم: ١٩٢٣ ، بعارى حديث رقم: ١٩٨٧ ، نسائي حديث رقم: ٢٧٧].

ترجمہ: حضرت ایوسعید خدری عظامر وایت کرتے جی کدرسول اللہ بھٹانے فرمایا: سمح کی نماز کے بعد کو کی لل فماز خیس جب تک سورج بائند شدہ واور مسرکی نماز کے بعد کو کی نلس فماز کیس جب تک سورج فاعب شہو۔

(642)-وَعَنْ ابِي هُرَيْزَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكَعَتَى الْفَجْوِ

فَلْيُصَلِّهِمَا بَعَدَمَا تَطَلَعُ الشَّمْشِ وَوَافَالتِّرِ مَنْي [ترمذى حديث رقم: ٣٢٣]. الْحَدِيثُ صَجِيعُ \*\* - و و د د الله من متظهر ما يسترك ٢٠٠٤ من منارا بالحرفظة فق الوجي . أصح ب المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد من

ترجمہ: محضرت الا ہر برہ معظلہ روایت کرتے ہیں کہرسول افٹد کھنٹے قرمایا: جس نے میچ دور کھنٹیں شہر پڑھیں وہ افٹیل سورج طوع ہوتے کے بعد پڑھے۔

## بَابُالاَذَانِ

#### اذانكاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَٰى وَإِذَا فَاذَيْتُمُ الَّى الصَّلُوةِ الآية[المالادة: ٥٨] اللَّهُ قَالَ فَرَمايا: جب ثم كيادان دو وَقَالَ إِذَا الُودِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ [الجمعة: ٥] اور فرمايا: جب جعد كون ثما ذك ليادان وي جائد

(643)\_عَرْبُ عَلَقَمَةُ عَنَ ٱبِي بَرَيَدَةً آنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ مَزَّ بِرَمُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَا هُ حَزِينًا ،

وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ تُجْمَعُ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَ حَزِيناً بِمَارَ آي مِن حَزْنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَتَرَكُ طَعَامَهُ وَمَا كَانَ يَجتَمِعُ الَّذِهِ ، وَدَحَلَ مَسجِدَهُ يُصَلِّي فَبَينَمَا هُوَ كَذْلِكَ إِذْ نَعَسَ فَاتَاهُ آتٍ فِي النَّومِ ، فَقَالَ هَلَ عَلِمتَ مِمَّا حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ؟قَالَ لَا ،قَالَ فَهُوَ لِهِذَا التَّأْذِينِ فَأَيْهِ فَمْرُ هَ أَن يَأْمُرُ بِالْلاّ أَنْ يُؤَذِّنَ فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ ، اللَّهَ أَكْبَرُ اللَّهَ أَكْبَرُ مَزَّتَينِ ، أشهَدُ أَن لَا إلْهَ الأَاللَّةَ اللَّ اللَّهَ مَزَّتَينِ ، أشهدُ أَنْ مَحَمَّدا رَّ سُولُ اللَّهِ مَوَّ تَينِ، حَيَّ عَلَى الصَّلْوَ قِمَوَّ تَينِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ مَوَّ تَين اللَّهَ ٱكْبَرْ اللَّهَ الْكَالْهَ إِلَّا اللَّهُ , ثُمَّ عَلْمَهُ الإقَامَةَ مِثلَ ذُلِكَ وَقَالَ فِي آخِر هِ قَدَقَامَتِ الصَّلوٰةُ قَدَقَامَتِ الصَّلوٰةُ ، اللَّهَ آكُيُواللَّهُ ٱكْبَرُ لَا الْمَالَا اللَّهُ ، كَاذَانِ النَّاسِ وَاقَامَتِهِمْ ، فَاقْتِلَ الاَنصَارِيُّ فَشَعَدَ عَلَىٰ بَابِ النَّبِيّ ﷺ فَمَوَّ ابُو بَكرٍ فَقَالَ اسْتَأْذُنْ لِي وَقَد رَآى مِثْلَ ذَٰلِكَ فَاحْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ اسْتَأْذُنَ الأنصارئ فَدَخَلَ فَاحْبَرَ بِالَّذِى رَاى، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ قَدْاَحْبَرَ نَا آبُو يَكِرِ مِفْلَ ذٰلِكَ، فَأَمَرَ بِالأَلْأَيْرَ ذِنْ بِلَٰذِكَ رَوَاهُ الإمَامُ الْأَعْظَمُ فِي مُسْتَدِهِ [مسندامام اعظم صفحة ٢٣] والحديث صحيح وهو اهده شهيرة ترجمه: حضرت ماقمه في معزت الوبريده الله عنده المين كياب كهافساد ش سايك، وي رمول الله هاك یاس ہے گز رااور آ پ کو مکنین دیکھا، بیآ دی کھانے کے لیے نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوتا تھا، اس نے جب رسول الله ﷺ کو ممکنین دیکھا تووہ کھانا اور جع شرہ چزیں چیوژ کر ممکنین ہوکر چلا گیا، نماز پڑھنے کے لیے اپنی معجد ش داخل ہوا ، اس دوران دوسو کیا اورائے خواب ش آئے والا آیا اور کیا تھیس جائے کہ رسول اللہ ﷺ کیوں ممکنین میں؟ اس نے کہانیس،اس نے کہا دہ اس اڈ ان کے بارے ش مشکر ہیں، ان کے باس جاوَ اور کبو کہ وہ بلال کواڈ ان کہنے کا تھم دیں ، پھراس نے اسے اذان سکھائی ، اللہ اکبراللہ اکبر دومرتبہ، اشہدان لا الدالا اللہ دومرتبہ، اشہدان محمدار سول اللہ دو مرتبه، قي كل الصلَّوٰ قا دومرتبه، حي كل الفلاح دومرتبه، الله اكبرالله أكبرايك مرتبه، لا الدال الله ايك مرتبه، كامراست اى طرح ا قامت سکھائی ادراس کے آخریش کہا قد قامت الصلوٰۃ قد قامت الصلوٰۃ اللہ اکبراللہ اکبراہ المہ الا اللہ ،جس طرح لوگ اذان اوراقامت كتب بي، ووانساري حاضر خدمت بوااور في كريم الله كدرواز يرجد وكي الى ك ياس ب ا ادِ بکرگز رے ادرا جازت چاہی ،انبوں نے بھی ای طرح کا ٹواب دیکھا تھا، انبوں نے ٹبی کریم ﷺ کوا پنا ٹواب عرض کیا،اس کے بعد انساری نے اجازت جابی اور داخل ہوا، اور جو یکھرد یکھا تھاوہ حرض کیا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ابو بكر ن جي مين اي طرح سايا ہے، آپ الله في الله اي اي طرح اذان پر مين -

(644). وَعَنِ أَبِي مُحذُورَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ أَلَا ذَانَ وَالْإِقَامَةُ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ مَعَ اضَافَة

قَدقَامَتِ الصَّلْوَ ةُمَرَّتَينِ فِي الْإِقَامَةِ رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيِهَةَ [ابن ابي شيه ٢٠/٢].

ترجمه: حضرت الدمخدوره الله في كريم الله عندوايت فرمايا بكداؤان اورا قامت كالفاظ دودومرتبه موت إلى ، الامت يس دوبارقَدْ قَامَتِ الصَّلُوةُ كَامَا فَ كَما عمد

(645)\_وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ كَانَ اَذَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ شَفْعًا شَفْعًا فِي الأَذَانِ

وَ الْإِقَامَةِ رَوَا لَالْقِرِ مَذِي [ترمذي حديث رقم: ٩٣]\_ الْحَلِيْثُ صَحِيحُ وَالْآخَادِيثُ وَالْآثَارُ فِيه

ترجمه: حضرت مبدالله من زيد عضرمات ين كدرمول الشهلكي اذان جدا جدا جدتى ب-اذان مجى اور ا قامت بحى -الىموضوع يركثرت سدة الدموجود إلى-

(646)\_وَغَ إِن مَحلُوزَةً ﴿ عَنِ النَّبِي اللَّهِ إِنَّا لِهِي الْأُولِيٰ مِنَ الضَّبْحِ ، ٱلضَّلَوْةُ تَحيرُ مِنَ

التَّوم ، الصَّلوة خير مِنَ التَّوم رَوَاهُ المودَّاؤ د وَالتَّسَافِي [ابو داود حديث رقم: ٥٠٠ ، نسال حديث رقم: ٦٣٣]. صحيحوله طرق كثيرة

رُجه: حشرت الامدوره الله في كريم ، على يتن من كا وان بش الصَّلوة عيو مِنَ النَّوم الصَّلوة

خيزةِنَ النَّوْمِ روايت فرما يا ب ( يَسْ مُمَا وْشِد س يُعْرَبِ) \_

(647) ـ وَعَرِ آنْسِ اللَّهِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي آذَانِ الْفَحْرِ حَيَ عَلَى الضَّلَوْ ق حَىَّ عَلَى الْفَكَرِحِ ، قَالَ ، ٱلصَّلَوْةُ تَحْيَرُ مِنَ التَّوْمِ رَوَاهُ ابنُ شُوِّيمَةً وَالدَّارِ فُطُنِيوَ الْبَيهَقِي وَرُوَى الطَّبْرَ اني وَ الْبَيهِقِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضاً وَلِهٰلَا [سنناللارقطني حليث وقم: ٩٣٣ ، السنن الكبرئ للبيهفي ٣٢٣/ ١ ، ابن خزيمه صفحة ٣٨٦، وروى الطبر اني مثله عن بلال وابي هريرة و ام المومنين عائشة رضي الله عنهم

كمافيمجمعالزوائد: ٨٥٨ ا ١٨٥٨ م ١٨٥٩ م ١٨٦٠ ]\_ ترجمه: حضرت الس المنظفرمات بيل كدست بيدب كدجب مؤذن ميح كى اذان حَيَّ عَلَى الصَّلُوة حَيَّ عَلَى

الْفَلَاح كمديكة وكم الضَّلْوة خَيْر مِنَ النَّوْمِ

(648) ـ وَعْنَ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ بِلَالاَ اللهِ عَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَاذَنَ فَلَمَا بَلَغَ حَيَ عَلَى الْفَالِوَ قَاذَنَ فَلَمَا بَلَغَ حَيَ عَلَى الضَّلَوْةِ حَيَّ عَلَى الضَّلَوْةِ حَيَّ عَلَى الضَّلَوْةِ حَيَّ عَلَى الضَّلَوْةِ حَيْفَ الْفَلاَحِ لَوْ عَنْقَا فَيْمِينا وَشِمَا لاَّ وَلَمْ يَسْتَلِوْرَ وَافَا ابُو دَاوْد الديث

على الصافو فرحي على الفلاح الوى عناه يوينا و قيمالا و فيهستدار (و ١٥١) و ١٥ [ ابو داؤ دحديث رقم: ٢٠٥] ـ الحديث صحيح وروى البخارى بمعناه [حديث رقم: ٢٣٣].

ترجمہ: حضرت ابد جی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بال بھی کو دیکھا وہ موضع اللی کی طرف سکے اور وہاں او ان روحی رور یا جانے کہ ایک کمی انتقاد کا اللّٰ کا سری مجھول کا اگر دیکھا کی لیاس کی بھیران خور جھی مگھی مر

پڑھی۔جب حَیْ عَلَی الصَّلْوةِ حَیْ عَلَی الْفُلَاحِ پر پیچھوا بڑا کردن کودا کیں ہا کمی چیرااور ٹورٹیں گوہے۔ ( 649 ) نے مان علاد قال بڑار کی مالالا تھا تا ہو کہ انتہاری کا ایک خان ما خواز کا اور مقالم الحالی

(649)\_ق عَنْدُهُ اللهِ قَالَ رَأَيتُ بِلَالاَيُوَ ذِنْ وَيَدُورُ وَيَتَتَبَعْ فَاهُ هَهْنَا وَهُهْنَا وَاصْبَعَاهُ فِي أَذْنَيهِ رَوَاهُ الْقِرْمَلِينَ [ترمدى حديث رقم: ١٩/ ، مسلم، حديث رقم: ١١١، الوداؤد حديث رقم: ٥٢٥]. اللَّهْظُ

الله علم

ترجمه: انبی سے روایت ہے کدیش فے حظرت بلال اللہ کا اوا ان دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اپنا واس مبارک

ادهرادهرهمايااور پهيراجب كداً پكى دوالكليال دولول كالول شرهيل. (650) ـ في عَنِد الله بن عَمْر و بن القاص، أنَّة سَمِعَ النَّبِيَّ هَا يَقُولُ إذَا سَمِعْتُمْ

الْمَوَّ فِنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَ صَلَّو ةَصَلَّى اللهُ عَلَيه بِهَا عَشُوا ، ثُمَّ صَلُوا اللهُ لِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاكُونَ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمَ وَاللّهُ وَالل

ىم ئىستونىلىقى ئى ئوچىلە ئوچىلىقى ئەسىدە ئەيلىقىدۇ ئەنىلىم. يۇغىن ئىستاڭ ئاللەلىي ئائۇسىنىڭ خىڭىڭ خىكىيەللىكىقى ئەنىلىم ئالىلىم ئىلىلىم ئىلىلىم ئىلىلىم ئىلىلىم ئالىلىم ئال دۆم: ۵۲۳ دەردىدى مەلەپ دۆم: ۲۳ ۱۳ ئىستانى مىلىپ ئوقى: ۲۷۸] ـ

ترجہ: حضرت عبداللہ بن عمر دین عاص رضی اللہ عنجہ افریائے ہیں کہ آنہوں نے ٹی کریم ﷺ وفریائے ہوئے سنا: جب تم مؤذن کو سنوتو جس طرح دو ہے کہا کی طرح تم بھی کچو، پھر کھ پر درود پڑھو۔ جس فض نے کھے پر ایک سم تبدرود پڑھا، اللہ اس پر دی سر جب درود کیسے گھا۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرد سے جنت میں ایک مغزل کا نام ہے حدود کر بند دور بھی سرکتی خاص بریں مرکب ملک و علی شروع میں کا جس بری برید ہوں وہ اور جس

پر طاہ اللہ ان پر دن سرتبدرددد بیسے کا ہواللہ سے بیرے ہے دسیدہ سواں سرد ہیں بیٹ بھی ایک سور کا ہا ہم ہے جواللہ کے بندوں بھی سے کی خاص بندے کو لیے گی ، شی امید رکھتا ہوں کہ بھی وہی بندہ ہوں۔ لہذا جس نے میرے لیے اللہ سے دسیلہ کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت طال ہوگئے۔

(651) ـ وَ عَرْفَ جَاهِر مِن عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ٱللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الذَّعُوةِ التَّاَمَّةِ وَالصَّلَوْةِ الْقَائِمَةِ آئِمْ حَمَّدُهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَفْ مَقَاماً مَحمُودُهِ الَّذِي وَعَدَّتُهُ ، حَلَّتُ لَهُ شَفَاعِتِي يَومُ القِيمَةِ رَوَاهُ الْبُحَارِي وَالْتِرمَلِي وَأبودَاوُد

وَ النَّسَائِي وَ ابْنُ مَاجَدَّ [ بخارى حديث رقم: ١٣] ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٩٥، ترمذى حديث رقم: ٢١١ ، نسائى حديث رقم: ٨٨ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٢٤].

ترجمہ: حضرت جابر بن محداللہ عضفر مائے میں کدرسول اللہ اللہ فیصّے فرمایا: جس نے اذان من کر یہ کہا:اسے اللہ، اسے کا ال وعرت کے رہاور قائم ہونے والی ٹماز کے دب ، عملہ اللہ ورفضیات مطافر مااور انہیں اس مقام محمود پر پہنچاجس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت محال ہوگئی۔

(652)-وَعَنِ عَبِدِ اللهِ إِن مُحَمَّد بن عَنِدِ اللهِ بن رَيْدِ عَن المِيدِ عَن جَدِه الله عِين أَزى الأَذَانَ

آهَوَ النَّبِئَ ﷺ بِلَالاً فَاَفَنَى ثُمُ آهَوَ عَبْدَ اللَّهِ فَاَقَامَ وَاهُ الطَّحَاوِى [طحاوى - ١/١]\_زوافافات ترجم: صرت مبالله بن زيد هفرمات بي كه تشريحاب ش جب اذان وكما في حجي مجركم هف في بل

تم دياتوانيول في اذان يوسى، مرحيدالله كوم دياتوانيول في الاحت يوسى . (653) ـ وَعَنِ امْرَأَة بَنِي التَّجَارِ قَالَت كَانَ بَيتِي مِنْ اَطَوْلِ بَيتٍ ، كَانَ حُوْلَ الْمَسْجِدِ،

رودون المراق المنه المنه المنه المنه والمنه المنه الم

ترجہ: بنونجادی ایک مورت سے روایت ہے کہ وہ فر ماتی بین کہ بیر اگھر بلندترین گھروں میں سے تھا۔ جو مجد کے ادان پڑھے تھے۔ آپ محری کے وقت آ جاتے تھے، گھر کے ادان پڑھے تھے۔ آپ محری کے وقت آ جاتے تھے، گھر کے اور پڑھ کر جح کی محرک کے وقت آ جاتے تھے۔ جب دیکھتے کہ تھر ابھر آئی، پھر کیتے : اسے اللہ میں تیری تھر کرتا ہوں اور تھے سے جب دیکھتے کہ تھر ابھر آئی، پھر کیتے : اسے اللہ میں تیری تھر کرتا ہوں اور تھے سے دیکھتے کہ تھر ایک تا ہوں کہ وہ تیرادی تا تھے کہ کرتے دو فر ماتی بین کہ اس کے ابعد اذان پڑھتے

تے فرماتی بین کماللہ کاتم میں نیس جانتی کمانیوں نے اسے کسی ایک دات بھی ترک کیا ہو یعنی پر کلمات۔

وَ شَدَّالْإِمَامُ النَّسَائِيْ بَابِأُسَمَّاهُ: ٱلصَّلَوْ ةُعَلَى النَّبِيّ بَعْدَالْاَذَانِ

امام نسائی علیمالرحدف ایک باب با عرصاب جس کانام رکھاہے: اذان کے بعد نی پردرود۔

وَ فِي حَدِيثِ الزَّوَ افِضِ: رَوىٰ أَبُو بَكْرٍ وَكُلِّيبِ الْاَسَدِى عَن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيهِ السَّلَامُ أَنَّهُ حَكَىٰ لَهُمَا الْأَذَانَ فَقَالَ, اللَّهَ أَكْبُرُ اللَّهَ أَكْبَرُ ، اللَّهَ أَكْبَرْ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْمَالًا اللَّهَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلْمَالَا اللَّهُ مَاشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً زَمُولُ اللَّهِ أَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا زَمُولُ اللَّهِ رحَيَّ عَلَى الصَّلَوْةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَوٰةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى خَيرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خيرِ الْعَمَلِ، اللَّهُ آخُبرُ اللَّهُ آخُبرُ ، لَا الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَالْإِقَامَةَ كَذٰلِكَ وَلَا بَأْسَ اَنْ يَقَالَ فِي صَلَوْقِ الْغَدَاةِ عَلَىٰ الرَّحَىٰ عَلَى حَمِر الْعَمَلِ ٱلصَّلُوةُ حَمِيرُ مِنَ ٱلتَّوحِ مَرَّتَينِ لِلتَّقِيَّةِ وَقَالَ مَصَيّفُ هٰذَا الْكِتَابِ، هٰ لَمَا الْإَذَانُ الصَّحِيحُ لَا يُزَادُ فِيهِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْهُ وَالْمَفْوِصَةُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ قَدْ وَصَعُوا أَخْبَاراً وَزَادُوا فِي الْأَذَانِ مُحَمَّد وَالْ مُحَمَّد تحيرُ الْبَرِيَّةِ مَزَّتَين وَفِي بَعض روَاياتِهمْ بَعدَ أشْهَدُ أنَّ ݥحَمّداڗَسولُ اللّهَوَ اشْهَدُانَ عَلِيتاً وَلِيءَ اللّهِمَزَتينِ وَمِنْهُمْ مَنْرَوى بَدلَ ذٰلِكَ الْهَدُانَ عَليّاً وَلِيءً اللهِ حَقَّامَزَتَين، وَلَا شَكُّ فِي اَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ وَاتَّهَ امِيز الْمَوْمِنِينَ حَقّاؤ انَّ مُحَمَّدا وَالَّهُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِمْ خَيرُ الْبَرِيَّةِ، وَلَكِن لَيْسَ ذَلِكَ فِي أصل الْأَذَانِ، إنَّمَا ذَكُرتُ ذَلِكَ لِيعْرَفُ ذَلِكَ بِهٰذِهِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّهَمُونَ بِالتَّفُويُصَ الْمَدَلِّسُونَ بِٱنفُسِهِم فِي جُمَلَتِنَارَوَ اهُ الصَّذُوقُ الْقُمِّي فِي مَن لَا يُحطِّرُهُ الْفَقِيهِ وَالطُّوسِي فِي الْإِسْتِيْصَارِ [من لا يعصره الفقيه حديث رقم: ٨٩٠ ، الاستبصار حديث رقم: ١٣٣ ، ١٣٥ ع. وَفِيْ رَوَايَةِ الْإِسْتِبْصَارِ قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالآلا فَلَمْ يَزَلُ يُؤَذِّنْ بِهَا حَتَّى قُبِضَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ [الاستبصار حديث رقم: ١١٣٣].

ترجمہ: ابوبکر اور کلیب اسدی نے حطرت ابوعبداللہ علیہ السلام سے دوایت کیا ہے کہ آپ نے ان دونول کواذان

سنائی اور قرمایا: الله سب سے بڑاہے، الله سب سے بڑاہے، الله سب سے بڑاہے، الله سب سے بڑاہے۔ بیس گواہی

دیتا بول کداللہ کے سوامولی معروثین، ش گوای دیتا ہول کداللہ کے سوامولی معبودین سے ش گوای دیتا ہول کدھر اللہ کے رسول ہیں، ش گواہی ویتا ہوں کہ محمداللہ کے رسول ہیں۔ ٹماز کے لیے آؤ ء ٹماز کے لیے آؤ۔ فلاح کے لیے آ وَ، فلاح كے ليے آ وَ سب سے اچھے كل كے ليے آ وَ، سب سے اچھے كمل كے ليے آ وَ۔ الله سب سے بڑا ہے، الله سب سے بڑا ہے۔انلہ کے سواہ کوئی معبود ڈیٹس ،اللہ کے سواہ کوئی معبود ڈیٹس۔ای طرح اُ قامت بھی سنائی۔اس میں کوئی حرج فہیں کہ مبح کی اوّان میں حَيَّ عَلَيْ خَيْرِ الْعَمَلِ كے بعد دوم تبہ ٱلصَّلَوٰةُ خَيْرُ مِنَ النَّوْم تقيه كے طور يركها جائے۔ اور اس کتاب کا مصنف کوتا ہے کہ بھی اذان سی حب اس جس شذیادہ کیا جائے اور نہ کم کیا جائے۔ شبیعہ کے مفوضہ فرقہ پرانڈ کی لعنت ہو، انہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں اور انہوں نے اڈ ان بٹل مجراور آ ل مجر نیر البريه وومرتبہ يرْ عن كا اصْ الْد كرايا بـ اوران كى بعض روايات ش أشْهَدُ أنَّ صَحَمَدا زَّ سَوْلَ اللَّهِ اور أَشْهَدُ أنَّ عَلِيًّا وَلِي اللَّهِ و مرتبه يزين كاضافه بدان من سي بعض اليه بن جنون في اس كي جكه أشهدُ أنَّ عَلِيًّا وَلِي اللهِ حَفَّا ومرتبه ركما ب-اس شركوني هك خيس كه في الله كه وفي بي اوروه يحجم معنى ش احير الموشين بي اوربير كرهما وران كي آل صلوات الدليليم نيرالبريه إلى ليكن بيرب بالتمل المان شي شامل فيل جي بي سيه بات ميل في الراسك بيان كي بيات كم اس زیادتی سے ہمارے اندریائے جانے والے ان لوگوں کی شاخت ہوجائے جنجیں تفویعی قرار دے دیا گیا ہے اور دہ حدیثیں اپنے پاس سے بنا کر ہز رگول کا نام کرویتے ہیں۔اسٹیصار کی ردایت میں ہے کہ فرمایا: رسول اللہ 🕮 نے ای اذان کا بلال کو تھم دیا تھا، وہ یکی اذان پڑھتے رہے تی کررسول اللہ 🕮 کا دمسال ہو گیا۔

## باباليتي

#### ستركاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَانُى خَدُنُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَا كُلِّ مَشْجِدِ [الاعراف: ٣] اللَّمْ قَالُ فَرْمَا يا: مِرح پاس ابنی فرینت کارد و قَالَ وَ لَایْنِدِیْنَ رِیْنَتَهُ نَ اِلْاَمَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: ٣] اور فرمایا: مورش ابنی فرینت کابر شکرین مواسمات کے قابر ہے۔

(654) عن عَمْرِو بْنِهْعَيْب عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَيَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إلىٰ وُكُتِيهِ مِنَ العُورَةِ وَوَاهُ الدَّارِ قُطُّنِي وَأَبُو دَاؤُد [منن الدار قطني حديث رقم: ٨٤٧، ابو داؤد حديث

رقم: ۲ ۹ ۲ السنن الكبري للبيهقي ٣/٨٣]\_شواهده كثيرة صحيحة

حصرت عمروین شعیب این والدے اور وہ ان کے دادات روایت کرتے ہیں کر رسول اللہ فلانے فرمایا: کہ مروکی ناف سے لیج اس کے محضول تک متر ہے۔

# بَابُ سُتُرَةِ الْمُصَلِّي

### نمازی کاستره

(655)\_غ ِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنهَا قَالَت إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مثنَلَ فِي غَزَوَةٍ تَبُوكُ عَن سَتَرَةِ الْمُصَلِّى، لَقَالَ كَمُوَّ خَرَةِ الرَّرِ الْهُصَلِّمِ [مسلم-مليث(قم:١١١٣]\_

ش پر مجا گيا ـ قرما يا اتنام و جنالاوث كه كهاو سكا بمجها حسـ (656) ـ ق عـن ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ مَوْرَثَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ يُصَلِّى وَأَنَا عَلَىٰ حِمَارٍ

ر مون نائى ھاشىمة لَلْمَائِنْصَو كُورَة (الْمُلْحَادِي [طعادى ٢٩٩/١-٣٠٠]...استاذة ضريخ

ترجہ: حضرت این مهاس پیشفر ماتے ہیں کہ بی رسول اللہ بھٹے کے سامنے سے گز دار آ پ فماز پڑھ دہے ہے۔ بیس گارھے پرسوار تھا اور بیمرے ساتھ بنی اشم کا ایک فوجوان تھار آ پ نے فراز کا سمار ٹیس چیرا۔

(657)\_وَغِن سَالِم مِن عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ اللهِي اللهِ اله

هِمَّا يَمْثُرُ بَيْنَ يَلَاى الْمُصَلِّى رُوَّا فُمَّالِكُ [مُوطا امام الك كتاب قصر الصلوة في السفر باب الرحصة في المرور بين يدى المصلى حديث رقم: • ٣]\_ضويخ

ترجمہ: حضرت سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ معنوت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنجما فرمایا کرتے ہے کہ: فمازی کے سامنے سے گزرنے والی کوئی چیز نماز کوئیں آو ڈتی۔

(658). وَعَنِ ٱبِيجُهُم مِن الْحَارِثِ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَلَّهِ لَا يَعْلَمُ الْمَازُ بَينَ يَدَى

الْمُصَلِّي مَا ذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِلْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُوَّ بَيْنَ يَذَيهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ١٣٢ | إبخاري حديث رقم: ٥١م إبو داؤ دحديث رقم: ١ • ٤ , ترمذي حديث

رقم: ٣٣٧م نسائي حديث رقم: ٢٥٦م ابن ماجة حديث رقم: ٩٣٥ ]\_

ترجمه: حصرت الديمكم بن حادث عضروايت كرتے بيل كدرسول الشائل فرمايا: أكر نمازى كے سامنے سے

گزرنے والے کومعلوم ہوجائے کہاس کا گناہ کتا ہے جو چالیس سال تک کھڑار ہے کواس کے سامنے سے گزرنے سے کہتر

(659)\_وَغنِ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ عَلَيْهِ الزَّحْمَةُ أَنَّ عَلِيَّا وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَا لَا يَقَطَعُ صَلَوْةَ الْمُسْلِمِ شَيْءً وَادْرِؤُ اعْنَهَا مَا اسْتَطَعَتْمَ رَوَا فَالطَّحَاوِي وَكَذَا وَوي عَن ابْن عُمَرَ ﷺ

وَ فِيهِ آثَارْ كَثِيرَ أَتَلُولَ عَلَى إِلَّم الْمَارِّ وَعَدم الْإِنْقِطَاع [شرحمعاني الآثار للطحاوي ١/٣٠٢].

ترجمه: حضرت سعيد بن مسيب عليه الرحمه فرمات إلى كه مصرت طي اور مصرت مثان رضي الله منهما في فرمايا: مسلمان کی نماز کوکوئی دومری چیز نیس تو زستن مگر جنتا موسے نمازے ایسی چیز کو مٹاؤ۔ای طرح ابن عمر الله سے مجی روایت کمیا گیا ہے اور اس موضوع پر کارے سے آٹار موجود ہیں۔ جوسامنے سے گزرنے والے کے گناہ کو اور قماز ك ندالو شن كوالا بت كرت إلى \_

## بَابُالْمَسَاجِدِ

#### مساجدكاادب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَٰمِ ۚ وَحَيْثُمَا كُنْتُمُ فَوَلُّوا وَجُوْ هَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:٣٣] اللَّمَا كُن مُرايا: ثم جِهال كيمين مواجع چرے إن كى طرف يجيراو۔ وَقَالَ فِي رِ بُيُوبِ ٱلْإِنْ اللَّهُ اَنْ تُوفَعَ وَ يُذَكَ كَرَ فِيْفَا اللَّهَ هَذَ [النوو:٣٦] اورفرها يا: ال محمول على جن كے بارے ش الله في تحم و يا ہے كما تيس بلند كما عاب اوران من الل كمام كا وكركما عاسة - وَقَالَ إِنَّمَا يَعْمَرُ مَمَا حِذَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ ب الله الآيه [التوبة: ١٨] اورفرايا: مجدول كودى الك أباوكرة على جوالله يراعان ركع على - (660) عَن عَثْمَانَ بُنِ عَفَّان ﴿ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ الل

اللهُ لَهُ بَيتاً فِي الْجَنَةِ وَاهْمُسْلِمِوَ الْبُحَارِي [مسلم حديث رقم: ١٨٩]. ترجم: حضرت عن معنان عصر مات على كرش قد رسول الشر المقاور مات موس سنارجس في الشرك

ترجہہ: حضرت حمان بن مفان ﷺ ملے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ وفر ماتے ہوئے سنا۔ بس سے اللہ ف خاطر مجد بنا کی اللہ نے اس کے لیے جنت میں تھر بنایا۔

(661) ـ وَعَن اَبِي هُرَيرَ قَتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا

وَ ٱبْغَضْ الْبِلَادِ اَسَوَ اقْهَاوَ وَاهْمَسْلِم [مسلم حنيت وقد: ٥٢٨ ] . ترجد: عفرت الابريره شروايت كرتے ہي كدرمول الله ﷺ في قرايا : هرول جي الله كل سب سے زيادہ

ترجمہ: \* حضرت ابد ہر ہرہ چہ روایت مرسے ہیں قدرصوں اللہ جھٹ نے مرمایا: سپروں بیں اللہ فی مسب سے ریادہ لیند بدہ چگہیں ان کی مجد سی بھی اور سب سے تالیند بدہ چگہیں ان کے بازار ہیں۔ !

(662) ـ وَعَن أَبِي حَمَيدِ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَا اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ ، اللَّهُمَ الْفَتْحِ لِي آبُوَابَ رَحْمَتِك ، وَإِذَا حَرْبَ فَلْيَقُلْ ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتُلْك مِنْ فَصُلِك رَوَاهُ

المهم افتح می ابواب و حمومت و ورده حوج معیس با معهم می مست می سور -مُشْلِم [مسلم حدیث رقم: ۲۵۲] با به و داؤد حدیث رقم: ۳۹۵ نسانی حدیث رقم: ۲۶ کی این ماجة حدیث ۲ ، ۲۰ / ۲۰ مر ۲۰ م

مِن قُمْ تَ يَرِ فَعْلَ كَامِوال كِرَتاهول. (663) ـ وَعَرْفَ أَبِي قَتَادَةُ الشَّلَوِيَّ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْفَالَ إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسجِدّ

فَلْيَرَ كَعْ رَكَعْتَيْنِ رَوَ الْمُصْلِمِ وَالْبُحَارِى[مسلم حليث وقم: ١٢٥٣] ببتارى حليث وقم: ٣٣٣] ابو داؤد حليث وقم: ٣١٧] ترمذى حليث وقم: ٢١٣ ونسائى حليث وقم: ٣٠٠ ابن ما جة حليث وقم: ١٠١٣] -

ترجمہ: حضرت ابوقاً درملی ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبتم عمل سے کوئی صحبہ میں واخل بوقو و د رکھتیں پڑھانیا کرے۔

اوراللدسب سے بڑاہے۔

(664) - وَعَرِ اَبِي هَرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَامَرَ رَثُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةَ فَازَتَعُوا، قَنَا رَبَادِ مِنْ اللهُ مَن مَاطُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمُسَاجِدُ قِنَا، وَمَاكَ تُحْرَادُ مِنْ أَلِللَّا كُفَا

قِيَلَ يَارَسُولَ اللَّهُوَ مَارِيَاصُ الْمَحَقَّةِ؟قَالَ الْمَسَاجِلُهِ قِيْلَ وَمَا الزَّتُحَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟قَالَ سَبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَصْدُ الِنَّوْلَا اِلْغَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

ترجمہ: حضرت الا ہر يره هذاروات كرتے إلى كدرمول الله الله في فرمايا: جبتم بنت ك بالجيول ك باس كر دولوان ش سے چ ليا كرورموش كيا كيا يا دمول الله جنت ك باشچ كيا إلى؟ فرمايا: مجد يں۔موش كيا كيا يا رمول اللہ ج تاكيا ہے؟ فرمايا۔ يرد حاكرو۔ اللہ باك ہے، مب تحريف اللہ كے ليے ہے اور اللہ كسمواء كوئى معود تيس

(665) ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْوَ وَهَ عَيْمَرَ مَنْ أَكُلُ مِنْ الْمُسَاحِدَرُواهُ مُسْلِمُ وَالْبُحَادِي [مسلم حديث رقم: ١٣٨٨] ، طلِه والشَّخَرَة قِيْعِنِي اللَّوْمَ فَلَا يَأْتِينَ الْمُسَاحِدَرُواهُ مُسْلِمٌ وَالْبُحَادِي [مسلم حديث رقم: ١٣٨٨] ،

بخارى حديث رقم: ٨٥٣. إبو داؤ دحديث رقم: ٣٨٢٥].

ترجمہ: حضرت این محرفظ فرماتے ہیں کہ رسول افلہ ﷺ نے غزوہ ٹیمیر ٹیمی فرمایا : جو مخض اس پودے ٹیس سے پیمن کہمن کھائے توہ مسجدوں ٹیں ہرگزند آئے۔

(666) ـ وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَوا فِي إِنْهِ اللَّهُ عَلَوا فِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَوا فِي إِنْهِ اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

زَوَ افْمُشْلِمِوَ الْيُتَحَارِ ى[مسلمِحنيشرقم: ١٨٢٠] بعارىحنيشرقم: ٣٣٢] ابوداؤدحنيشرقم: ٣٣٠ | ، ان ماجةحدث قد: ١٤٣٤]

ابن ماجة حدیث رقم: ۲۷۷٤]\_ ترجمه: الجي سے دوايت ہے كدرمول اللہ فلائے قربايا: پكھ تماز اپنے تحرول ش محى پرولا كرواور اليس

(667) ـ وَعَنِ أَبِي سَعِيْدِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدً إِلَّا الْمَفْهِرَةُ

وَ الْحَمَامُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَ الْتِرَمَٰذِي [بو داؤد حليث رقم: ٣٩٣]، ترملي حليث رقم: ٣١٤]، ابن ماجة حديث رقم: ٢٤٥]\_ الْحَدِيثُ صَحِيْحَ لَلْشَوَ اهِلُهُ

ترجمه: حفرت ايرمعيد فدرى الله وداءت كرت في كروسول الش شق فرمايا: سارى كي سارى زين مجدب

موائے قبرستان کے اور حمام کے۔

(668) ـ وَعَرِبَ آنَسِ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الْمَسَاجِدِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَ الْتَسَائِي وَ ابْنُ مَاجَةً وَ اللَّـأَرْمِي[ابو داوْد حديث رقم: ٣٣٩ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٩٩/ نسائي حديث رقم: ٨٩٩ ، منن اللارمي حديث رقم: ١٨٩ ١عـ

ترجمہ: حضرت الس الله روایت كرتے ہيں كر رول اللہ اللہ اللہ يا مت كى نشانيوں ش سے ہے كہ لوگ مهدول بين افر كر ہي گے۔

(669) ـ وَعَن اَبِي هَرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اذَا رَأَيْهُم مَنْ يَبِيعُ أَو يَبَتَاعُ فِي الم المَسجِدِ فَقُولُوا لا ارْبَحَ اللَّهِ بِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْهُمْ مَنْ يَنْشُذُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لا رَذَا اللهُ عَلَيْك

رَوَاهُ الْقِر مَلِينَ وَالْلَدَّارِ هِي [ترملن حديث رقم: ١٣٢١ م سين المدارمي حديث رقم: ١٣٠٤]\_ قَالَ القِز مَذِي

ترجمہ: حضرت الدہر بریہ پھنٹ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قریایا: جب تم اس آ دی کو دیکھو جو مہر ش پیچنا یاخر بیزنا ہے تو کو: اللہ تمہاری تیارت کوفق بیش نہ بیٹائے اور جب تم اس آ دی کو دیکھو جو مہر بیس کھوئی ہوئی چو کا امالات کا حد مذکر من اوک سر مقر و سطر

ىپىيى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئىلىنىڭ ئالىنىڭ ئ (670)ــــۇغىن ئىس بىن مالىك خەقال قالى زىئىول ئالىنىڭ ئىلىنىڭ ئالىز خىل بىي ئىيتە بىضلا ۋ

وَصَلَوْتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِتَحْمَسِ وَحِشْرِينَ صَلَوْةٌ وَصَلَوْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَجَمَّعُ فِيهِ بِحَمْسِ مِاثَةٍ صَلَوْةٍ وَصَلَوْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْضَى بِخَمْسِينَ الْفَ صَلَوْةٍ وَصَلَوْتُهُ فِي مَسْجِدِى بِخَمْسِينَ الْفَصَلَوْقُوصَلَوْتُهُ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِالَةَ الْفِصَلَوْةِ وَوَافَائِنُ مَاجَةً [ابن ماجد حديث وقم: ١٣١] \_امتادة خيف

ر جمہ: حضرت اس مصروات کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ ان کا کی ٹی ٹا اس کے کمر میں ایک تماز کے برابر سے اور قبیلے کی مجر میں اس کی تماز مجیس ٹی از والے برابر سے اور جائے مجد میں اس کی ٹماز پائی سوتماز وال کے برابر سے اور مجر قبی میں اس کی ٹماز بچاس بڑار تماز وال کے برابر سے اور میری مجد میں اس کی ٹماز بچاس بڑار نمازوں کے برابر ہاور مجوجوام ش اس کی ٹماز ایک لاکھٹمازوں کے برابر ہے۔

لاَيَجُوزُ خُرُو جُالشَّابَةِ اللَّي الْمَسْجِدِ

نوجوان عورت كالمتجدين جانا جائز نبين

رَّالِيَيْتُ خَيْرِ لِلنِّسَاتِيْمِنَ الْمُسْجِدُويَيْجُوزُ خُرُوخِ الْمُجُوزِ بِالْإِذْنِ فِي اللَّيْلِ وَاولي أَن لَاتُخْرَجَ (البَيْتُ خَيْرِ لِلنِّسَاتِيْمِنَ الْمُسْجِدُويَيْجُوزُ خُرُوخِ الْمُجُوزِ بِالْإِذْنِ فِي اللَّيْلِ وَاولي أن لَاتُخْرَجَ

لِقُولِهِ تَعَالَىٰ وَقُرِبَ فِي بَيُولِئُكَ ۚ )

( مورتوں کے لیے سید کی نسبت ان کا تھر بہتر ہے اور بوڑھی مورت کا رات کوا جازت لے کر لکانا جا تر ہے تھر بہتر ہے کدوہ می ند نظے اس لیے کدانلہ تعالیٰ فرما تاہے: اپنے تھروں بھی تغیری روے)

(671) عن أَن حُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهَمَا عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَ إِذَا اسْتَأَذَٰوَكُمْ نِسَاءَ كُمْ إِماللَيلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَٰنُوا لَهُنَّ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٩٩١، بعارى حديث رقم: ٨٧٥،

ترجمہ: معشرت این عمر عظامت نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ ٹر وایا: جب تنہا ری مورتیں تم سے رات کے وقت معہد کے لیے اجازت ماگلیں آوانین اجازت دے دو۔

مهرك ليحاجانت الشمة *والثين اجان*ت دعدو \_ (672) ـ وَعَن عَالِشَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَو آذَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَخَذَتُ النِّسَاءَيُّ

لَمَتَعَهُنَّ الْمُسجِدَ كَمَاعْنِعَتْ نِسَآعَةُ بَنِي اسْرَ اثْيَلَ رَوَ افْمُسْلِمِوَ الْبَخَارِي[مسلمحديث رقم: ٩٩٩ , بخارىحنيش رقم: ٩٣٨, بو داؤدحديث رقم: ٩٣٩]\_

ترجہ: حضرت عائشہ مدینندوشی الله عنها فرباتی ہیں کہ آج کورٹس جو پکے کر رہی ہیں اگر ہی کریم ﷺ و کھے لیے تو انجین مجدول بھی جانے سے شخ فرمادیے جیسا کی بنی اسرائنل کی محوقر ک کُونٹر کردیا کیا تھا۔

(673).وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَيْسَوَيدِنِ الْأَنْصَارِي عَن عَمَتِهِ أَمْ حَمَيدِ امْرَأَةِ ٱبِيحْمَيدِن

السَّاعِدِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهَا جَآئَ ثِ النَّبِيَّ اللَّهِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّى أَحِبُ الصَّلَوْ ةَمَعَكَ

، قَالَ قَدْعَلِمْتُ آنَک، قَحِیْنِنَ الصَّلَوْ قَعِی، وَصَلَوْ فک فِی بَیتک خیر لک مِن صَلَوِیَک فِی حُجْرَ تِکو صَلَوْ تُک فِی حُجْرَ تِک حَیْر لَکِ مِنْ صَلَوْ تِک فِی دَارِک وَصَلَوْ تُک فِی دَارِک خَیر لَک مِنْ صَلَوْ تِک فِی مَسجِدی، قَالَ فَآمَرْتُ فَینِی لَهَامَنْ جِذْفِی ٱفْضی شَیْمِ مِنْ

بَيْتِهَا وَاظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّى فِيهِ حَتَىٰ لَقِيْتِ اللَّهَ عَزَّوجَلَّ رَوَاهْ اَحْمَلُـ[مسند احمد حديث . قـ ١٢٠١٥٥٠

ترجمہ: حضرت میداللہ بن ویدافساری اپنی پھوچی ام جیدے دوایت کرتے ہیں بوکد حضرت جید ماعدی علی ک دوجہ ہیں کدو ، بی کری ﷺ کے پاس حاضر ہوگی۔ عرض کیا یا رسول اللہ ش آپ کے ماتھ فراز پڑھنا پیند کرتی ہوں۔

ر اوبر آیا اورہ کی اس اجتاب ہیں ما سراہ ہیں۔ سرس ایوا رسوں العدی ایپ سے مع عدار پڑھی ہیں ہیں۔ فرایا: ش جات اور کی میرے ساتھ ٹھانی پڑھنا پیند کرتی اور تیرے کرے ش تیری ٹمانی کی ترب تیرے جرے ش تیری ٹمانی کی اور تیرے جرے ش تیری ٹمانی سے میں ٹھاری ٹرائے جی کہام جیدے کہتے ہمان کے گھر کے دور اعدا عمیرے کونے ش ان کے لیے ٹمانی کے لیے ٹمانی کی دورائی ش ٹمانی نے جو حاکرتی تھیں تی کہ اللہ عزومل سے

الاالديركوك من الله المستور والمستعاني الله والمستعاني الله والمستعاني المستعاني الله والمستعاني المستعاني الله والمستعاني الله والمستعاني الله والمستعاني الله والمستعاني الله والمستعاني الله والمستعاني والمس

الُجُمُعَةَ وَيَقُولُ ، الْحَرْجُنَ الَى بُهُولِكُنَّ ، حَيْوْ لَكُنَّ رَوَاهُ الطَّيْرَ انِي فِي الْكَبِيرِ [المعجم الكبير للطوالى حديث رقم: ٩٣٦٣]. ترجمه: حضرت الإمراهي في فرائع في كرانيول في حضرت عبدالله بن مسود اللك ومدك دن محرق لوميد

سر بحد، مسرت بد سرو بین سره سه بین مده بین سه سرت سرت من سدن در سرت را سرت در سرت در سرت در سرت در به به سرت ب سه نکافے دیکھا اور فرمار سے متعمد اپنے گرون کوکل جاؤدو تھارے لیے بہتر ہیں۔

(675) ـ وَعَنِ أَمِّ مَلْمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ مَسَاجِدِ النِّسَآئِ قَفْرُ

ترجمہ: محضرت ام سلمہ رضی اللہ عشہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: محودتوں کی بہترین معجدیں ان کے سریم میں مرمد

محمروں کی اندجیری کوشخریاں ہیں۔

(676)\_وَعَ مَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُنَّ بِالنَّبِيتِ فَإِنَّهُ جِهَا ذَكُنَّ رَوَا هَا خَمَهُ [مسنداحمدحديث رقم: ٢٣٣٣]\_هَرَا ولمُفطَوُّ لِآيَا الأَحَادِيثِ كَثِيرَ فُوعَظَهُوْ نَهَا البَّ

ترجمہ: حضرت عائشرضی الشعنہائے تی کریم ﷺ ہے وواے کیا کرفر یا یا: اے مورثو ؛ تم پرایج محرول میں وہنا لازم ہے، بی تہارا جاد ہے۔

(677) ــ وَ عَـــــــــ أَبِى مُومَنى ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ۚ ﴿ كُلُّ عَيْنِ زَائِيَةُ وَإِنَّ الْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَغْطُرَتُ فَمَرَّتُ بِالْمُجْلِسِ فَهِي كَذَا كُذَا يَحْنى زَائِيَةُ زَوَاهُ النِّرَمَلِي وَلاَبِي دَاوُدوالنَسَائِي نَحُوهُ [ترمدى حديث رقم: ٢٧٨٧ ، ابو داؤد حديث رقم: ١٧٢ ، نسالى حديث رقم: ٢١٩ ] ـ الْحَدِيْثُ

ترجہ: حضرت ایوموئی کھروایت کرتے ہیں کدومول اللہ کھنے فرمایا: ہرآ تھیں دکھانے والی محرت ذاہیہ اور جب مورت مطرفکا تی ہے اور کی کچلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ اسک ایک ہے کینی زائیہ ہے۔

## ؠَاٮٛڝڣٙڎؚالصَّلوْةِوَتَوْ كِيْبِهَا نمادُکاطريق*شاوراس کی دُکيپ*

(678) - عَنِ أَبِي هَرَيْرَةَ هُ آنَ رَجُلاْ دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ هُا جَالِسْ فِي نَاحِيَةِ
الْمُسْجِدِ فَصَلَّى ثُمْ جَائَ فَسَلَمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ هَا وَعَلَيكَ السَّلَامُ الرَّجِعُ فَصَلِّ الْمَسْجِدِ فَصَلِّى ، ثُمْ جَائَ فَصَلَّى ، ثُمْ جَائَ فَصَلَّمْ ، فَقَالَ وَعَلَيكَ السَّلَامُ ، الرَّجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّى ، فَقَالَ فِي النَّالِقَةَ اوفِي الَّتِي بَعلَهَا عَلَمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاقِ فَاسْجِ الوضوى ، فُمَّ استَعْفِيلِ الْقِيلَةَ فَكَتِن فُمَ الْتَرَامِي اللَّهُ اللَّهُ عَتَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَتَى السَّعِلَ عَتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَتَى اللَّهُ اللِهُ ال

تَستَوى قَائِما ثُمَّ افْعَلُ ذَٰلِكَ فِي صَلَوْئِكَ كُلِّهَا رَوَاهُ مُشَلِم وَالْبَخَارِي وَزَادَ الْتَزَمَلِي وَالنَّسَائِي وَابُو دَاوُد فَادَ افْعَلْتُ ذَٰلِكَ فَقَد تَمَّتُ صَلَوْئُكَ وَإِنِ الْتَقَضَّ مِنْهُ شَيعًا إِنْتَقَضَّ مِن صَلوْئِكَ [مسلم حديث رقم: ٨٨٥، بحارى حديث رقم: ٢٢٥١، ابو داؤد حديث رقم: ٨٥٧، ترمذى حديث رقم: ٣٠٣، نسائى حديث رقم: ٨٨٨]

(679) ـ وَعَنِ أَبِي حَمَيدِ الشَّاهِدِي ﴿ قَالَ فِي نَفَرٍ مِنَ اَصِحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اَلَّ كُنْتُ اَخْتُ اَخْتُ مِنَا اَلَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللللِهُ الللْمُلْمُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللْمُلْمُ الللِهُ اللللْمُلِمُ اللللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِمُ ال

رقم: ۲۳ و يترمذي حديث رقم: ۳۰ هم ابن ماجة حديث رقم: ۸۲۲]

ترجہ: حضرت ابوح پر ساعدی کا نے رسول اللہ کا کے تھا ہے جمع عمل فرمایا کہ جس تم سب سے زیادہ رسول اللہ دیکی نماز کوجات ابوں ہیں نے آپ کلیکودی کھا کہ جب تجمیر فرمائی تواپ ودٹوں ہاتھ کندھوں کے برابر انھائے اور جب رکوع فرمایا تواپسے ووقوں ہاتھ اپنے کھٹوں پر تعاشے گارائٹی پشت میادک کو برابر کردیا۔ ہم جب اپنا سر مہارک اٹھایا تو بالکل سیدھے ہو کئے حتی کہ تمام جوڑ اپنی اپنی جگہ پر آگئے۔ اور جب مجدہ فرمایا تو اپنے ہاتھ دیتو کھیلا کر دکھے اور نہ بی اٹیمن بھرکیا اور اپنے پاؤس کی انگیوں کا رخ قبلہ کی طرف فرمایا۔ جب دور کھتوں کے بعد بیٹے تو

(680) وَعَنَ آنَسِ اللهِ قَالَ كَانَرَسُولَ اللهِ اللهِ الْحَالَتُتَحَ الصَّلَوْةَ كَبَرَ، ثُمَّ وَفَعَ يَدَيه حَتَى يَحَادِى إِنْهَامَيهِ أَذْنَيهِ ، ثُمَّ يَقُولُ سَبْخَتَكَ اللَّهَمَّ وَهِحَمدكَ وَتَبَارَكَ اسْمَكَ وَتَعَالَىٰ جَدُكُ وَلَيَا لُهُ عَرْضَ كَنِي الْحَالَةُ عَلَىٰ الْمَدَى وَلَا اللهُ عَلَىٰ كَلِيرَ فَعَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُوْلِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى

(681)\_وَغِرْتُ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ الْنَاسُ يُؤْمُوونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدُهُ الْيَمْلَى

عَلَىٰ ذِرَاعِهِ الْيُسْرِي فِي الصَّلْوِ قِرَوَ الْهَ الْيُخَارِي [بنتارى حديث رقم: ٣٠].

ترجمہ: حضرت مہل بن معد ﷺ ماتے ہیں کہ لوگوں کوئٹم دیا جاتا تھا کہ ٹمازیش مرداینا دایاں ہاتھا ہتی بائیس بمد کہ ۔۔۔ کہ

کلائی پرر کھے۔

(682) ـ وَعَنِ عَلَقَمَةُ بِنِ وَائِلِ بِنِ حُجِرٍ عَن أَبِيهِ ﴿ قَالَ رَأَيْثُ النَّبِيَ اللَّهِ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَىٰ

شِمَالِهِ فِي الصَّلَوْ قِلَحتَ السُّرَّ قِرْوَ افْابِنُ أَبِي شَيِيَةَ [المصنف لابن ابي شيبة ١/٣٢٤].

ترجہ: معنرے علقرین واکل بن جراسیے والد ماجد رضی اللہ حجم اسے دوایت کرتے ہیں کر انہوں نے فرمایا: بش نے بی کریم ﷺ ویکھا آپﷺ نے فراز ش ناف کے بیچا دیا واپال ہاتھ یا کی باتھ پر کھا۔

(683) ـ وَعَنَ آنَسِ اللهِ اللهُ الرَّحْنَ وَعُنَانَ اللهُ اللهُل

أَحَدَّ مِنْهُمْ يَجْهُرُ بِيسَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرِّحِيْمِ [مسلمحليث رقم: ٩٠٨، نساني حليث رقم: ٤٠٠].

ترجہ: حضرت الس مصفر مائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مصفرت الدیکر، حضرت عمر اور حضرت حتان وقعی اللہ عظم کے سراتھ م حضم کے ساتھ فرماز پڑھی میں نے ان میں سے کی کو کئی بینسم اللہ التی خضن التی جندم پڑھتے ہوئے تیس سائے نسائی کی روایت میں ہے کہ میٹس سائے۔

(684) ـ وَ عَسِ أَبِي وَ الْبِلِ عَلَى قَالَ كَانَ عَمْرَ وَعَلَى لَا يَجْهَرَ انِ بِيسَمِ اللهِ الرَّحَهُ فِي الرَّحِيمِ وَ لَا بِالتَّغُوُ وَلَا بِالتَّغُونِ وَوَ أَهُ الطَّحَاوِي [هر حماني الألار للطحادي ٥٥ / ١] ـ إيدابر سندو فؤخوضيف ترجمه: حضرت الدوائل عَلَى قرائد على كه: حضرت عمر اور حضرت على بسنم الله الرَّحْفَ الرَّحِيم كواد فِي آواز عنين برُعة شفادر شرى الموقي الشاور شرى آعن \_

(685) ـ وَعَنِ عَلَقَمَةُ مِنِ وَائِلِ حَن آمِيهِ اللَّهِ اللَّهِيَ ﴿ قَالَتُمِي الْمَعْطُوبِ عَلَيهِم وَلَا الضَّالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

ترجہ: حضرے القمدين واکل است والدرخى الشرجها سے روایت کرتے ہیں کہ نجی کریم ﷺ نے غیر الشفطوب علیهم وَ لَا الصَّالِينَ بِرُحا۔ بِحرفرہا یا آئین اورا ہی آ واز آ ہستدگی۔

(686)\_وَ عَنِ آئِسِ ﴿ قَالَ قَالَ وَمَولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَوَ الشَّبُودَ فَوَ اللَّهِ إِنَّى لَارَاكُمْ فِينَ بَعْدِي رَوَافْهُ سُلِمِوَ الْبُحَارِي [مسلمحديث رقم: ٥٩٩ مِبعاري حديث رقم: ٢٣٣]\_

ی و استه مین به جنوبی و استنسوم و بین مین کرد. ترجمه: حضرت الس منظم دوایت کرتے بیل کدرمول اللہ کھنے فرما یا دکور کا دوسیرہ کی طریعے سے کرو۔ اللہ کی

فتم مِن تهبين الين بيجيد يكتا بول-

(687) ـ وَعَرِ اَبِي هُوَيُوَ قَهُ آنَ رَسُولَ اللهِ اللهِ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ ، قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةً وَفِي رِوَايَةِ الْبَحَارِي وَمَسْلِم عَنَافُتُمَ يَقُولُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ

حِينَ يَوفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ [ابن ماجة حديث رقم: ٨٥٥ ، مسلم حديث رقم: ٨٤٨ ، بخارى حديث رقم: ٨٩٥ ، نساني حديث رقم: ١٥٠ ١ ].

(688)\_قَعَنِ ابْنِ مَسْعُو وَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمَارَكَةَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رَكُوعِهِ مَنْحَانَ رَبِي ابْنِ مَسْعُو وَهُ قَالَ فَي رَكُوعِهُ وَلَكَ آدَنَاهُ وَ وَاذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سَجُو وِهِ مَنْحَانَ رَبِي الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّ ابْ فَقَدَتَمَ مَنْجُو دُهُو ذُلِكَ أَذْنَاهُ رَوَاهُ البِّر مَلِي وَ ابْو دَاوْدُو ابْنُ مَنْجُو دُهُو ذُلِكَ أَذْنَاهُ رَوَاهُ البِّر مَلِي وَابُو دَاوْدُو ابْنُ مَاجَةُ [ترملى حديث رقم: ٢٧١] ابو داؤد حديث رقم: ٨٨٨] ابن ماجة حديث رقم: ٩٠٩]\_ صحيح لكن ليس بمصل والمعل على هذا

ترجمہ: حضرت این مستود مظامر وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فی فرمایا: جب تم علی سے کوئی رکوع کرسے اور رکوع عمل تمین بار سکیہ سنبخان زَبِی الْمُطِنِيم پاک سے میرار سپوھیم۔ اس کا دکوع تحکل ہو کیا اور بیاس کی تم سے کم تعداد ہے اور جب سجدہ کرتے اور بیاس تحد سے میں تین بار کیے سنبخان زَبِی الْاَعْلَیٰ پاک ہے میرارب اعلی۔ اس کا سجدہ کمل ہو کیا اور بیا کی کم ہے تم اتعداد ہے۔

(689) ـ وَعَرِبِ الْمِنْ عَنَاسٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمِؤْتُ الذِّنَانَ آسَجَدَ عَلَى سَنِعَةَ أَعْظُمُ عَلَى الْجَنِهَةَ وَالْيَدَينِ وَالزُّكْتَينِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَينِ وَلَا آكَمِنَ النِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْهُخَارِي[مسلم حليث رقم: ٩٩٠ ] بخارى حليث رقم: ١١٨ ، نسائى حليث رقم: ١٠٩٧ ] ، ابن ماجة حديث رقم: ٨٨٣]\_

ترجمہ: حضرت این مماس مضروایت کرتے ہیں کدرسول الله مللف نے فر مایا: مجھے سات بڑیوں پر ہجدہ کرنے کا تھم ویا گیا سے مانتھے پر ، دونوں باتھوں پر ، دونوں گھٹوں پر ، قدموں کے اطراف پر ادر ریکہ ش اپنے کپڑے اور بال الے سیدھے ذرکروں۔

سَاجِدُ فَاكُثِرُ وَاللَّهُ عَاجَرُو وَافْسُلِم [مسلم حديث رقم ١٠٨٠] . سائي حديث رقم ١١٤٠]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ رواے کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا : بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب مجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کثرت سے دحاما گا کرو۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسود ملف فرما یا کہ جمیں رسول اللہ اللہ فی نے تشہداس طرح سکھایا جس طرح قران کی سودة سکھاتے شے اور آپ للک کے ہاتھ سامنے ہوتے شے سب احرّام اللہ کے لیے ہیں اور دعا میں اور اعظم اعمال، اے نی آپ پرسلام، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات جوں۔ ہم پر بھی سلام جوادر اللہ کے صالح بندول پر بھی ملام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواء کوئی معبود خین اور گواہی دیتا ہوں کہ بھر اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ا مام محمد طلبہ الرحمہ فرماتے ہیں تشہد کے جتنے الفاظ بھی احادیث ش بیان کیے گئے جی سب اچھے ہیں لیکن حضرت

عبدالله بن مسعود الله ك يان كرده تشهد كي مثال فين بهار عن ذريد الي كاتشهد بيترين تشهد باس لي كرآب نے اسے رسول اللہ فلک سے روایت فر ما یا ہاور ہمارے حام علام کاای پر ممل ہاوراین مسعود ملامان میں میں کسی لفظ کا

اضا فہ کرنا یا کی کرنا پہندٹی*س کرتے ہتھے۔* 

الصَّلَوْةُ حَلَيْكُمُ آهلَ الْبَيتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمْ عَلَيْكَ ، قَالَ قُولُوا ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتُ عَلَىٰ إبرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إبرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ , ٱللّٰهُهَ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَىٰ إِبْرَاهِمُ عَلَىٰ آلِرابرَ اهِيمَ الْكَ حَمِيْدُ مَجِيدُ رَوَّاهُ مُسْلِمٍ وَالْبَخَارِي وَاللَّفْظُ لِلبِّخَارِي[مسلم حديث رقم: ٥٠٨ و, بخارى حديث

رقم: • ٣٣٧م ابو داڙ د حديث رقم: ٢٦ ٩ م ابن ماجة حديث رقم: ٣ • ٩ ]\_ ترجمه: حضرت كعب بن مجرة عظه فرمات بي كديم في رسول الله الله على سوال يوجها- بم في عرض كما يا رسول

الله آپ ﷺ كالى بيت يردرودكى طرح يرها جائد بينك الله ني مسل كوادياب كه آپ ﷺ يرمازم كي پڑھنا ہے۔ فرمایا: کبواے انشر محمداور محمد کی آئی پر درود بھی جیسا کرتو نے ابراہیم اور ابرا میم کی آئی پر درود بھیجا ہے۔ ب مثل توجد والا بزرك والا ب-ا ب الشرع يراور عمل ال يربر تشريج بس طرح توق إبرايم يراورابرا يم ك آل پربرکتیں بیجی ہیں۔ب حک تو عمد والا بزرگی والا ہے۔

(693)ـ وَعَرِ أَبِي هُرَيْرَةً۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْأَخِرَ الْمَاكَمُ مِنَ التَّشَهُدِ الْآخِر فَلْيَتَعَوَّ ذَبِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ مِنْ عَلَابٍ جَهَنَمَ وَمِنْ عَلَابِ الْقَبِرِ وَمِن فِتنَةِ الْمُحيَاعِي وَالْمَمَاتِ وَمِن

شَرِّ الْمَسِيحِ الْذَجَالِ رَوَاهُ مُسْلِم وَفِي الْذُعَآيَ بَعَدَ الْتَشَهُّدِ ٱلْفَاظُ مُخْتَلِفَةُ [مسلم حديث رقم: ۱۳۲۱ ، مسلم حديث، رقم: ۱۳۲۴ ، ابن ماجة حديث رقم: ۹۰۹ ، منن النسائى حديث رقم: ۹۰۹ ، ابو داؤ د

حديث رقم: ٩٨٣]\_

ترجمہ: حضرت الا ہر برہ ﷺ وایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فے فرمایا: جب تم عمل سے کو کی آخری تقہد سے فارغ ہوجائے تو چار چیز ول سے اللہ کی بناہ ما لگا کرے۔ چینم کے عذاب سے ، قیم کے عذاب سے ، زعر کی اور موت

فارس ہوجائے کو چار ہی ول سے اللہ کی پناہ کا فاعر سے 'م سے معداب سے، ہر سے معداب سے، ار مدی اور حوت کے فتنے سے اور کی دجال کے فتنے سے اور تشجید کے احدد عالے مختلف الفاظ احادیث مثن بیان ہوئے ہیں۔

(694) - وَعَنِ ابنِ مَسعُودِ اللهِ قَالَ انْ رَسُولَ اللهُ اللهِ كَانَ يَسَلَّمُ عَن يَمِينه ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ

وَرَحْمَةُ اللهِ وَعَن يَسَاوِهِ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَى يُرى بِيَاضَ خَدِه رَوَاهُ المودَاوْد وَالنَّسَالِي وَرَوْى الْيَوْمَلِدي فِفْلُهُ [برداؤدحديث رقم: ٩٩ ٧، نسائي حديث رقم: ٩٣٥ ١ ، ترمدي حديث

وَ النَّسَالَى وَرُوَى الْقِوْمُ فِيهِي فِعُلُهُ [ابر داؤد حديث رقم: ٩٩٧] ، تسائى حديث رقم: ١٣٢٥] ، تر مذى حديث رقم: ٣٩٥ ، سنن الدارمي حديث رقم: ١٣٥٩] \_ التَّحِيْثُ حَسَنَ صَحِيْحُ

ترجمہ: حضرت این مسعود مصفروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ بھی بین دائی طرف سلام بھیرتے اور فرماتے تم پر سلام مواور اللہ کی رحمت مواور پائیں طرف بھی تم پرسلام اور اللہ کی رحمت ہو ۔ تن کہ آپ کے دخسار مبارک کی روشی نظر آ جاتی تھی۔

(695) ـ وَعَن سَمْرَة بِنِ جَندُب ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

پؤ جَهِهِ زَوَا اَهُ الْبُعَ وَى [مسلم حدیث رقم: ۵۹۳۷م به مادی حدیث رقم: ۸۳۵م بر مدی حدیث رقم: ۲۲۹۳]۔ ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب پیشفر ماتے ہیں کہ دسول اللہ بھینے شمال پڑھ کیے تو ہما دی طرف چھرکا اور مجمعر لینتہ تھے۔

يَسَارِ ﴾ زَوَاهُ مُسْلِم وَ الْمَحَارِى[مسلم حديث رقم: ١٣٣٨ ] ، بتنارى حديث رقم: ٨٥٢ ، ابو داؤد حديث رقم: ١٠٣٢ ، نسائى حديث رقم: ١٠٣٩ ، اين ماجة حديث رقم: ١٣٣٩ \_

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ فی فرایا بیٹینا ٹی نے دسول اللہ بی کو کش سے دیکھا کہ آپ بی بی باکس طرف گورم کرتشریف فرا ہوتے تھے۔

(697)\_وَعْنِ ٱنْسِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُ اللَّهِيَ اللَّهِيَ اللَّهِيَ اللَّهِ عَن يَعِينِهِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث

رقم: ۱۹۳۰م ۱۹۳۱].

ترجه: حفرت الس مظافر مائة إلى كدمول الله والله بالكابي طرف محوم كرقتريف فرما موت سق

(698)\_وَعَنِ بَنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ كُنْتُ اعْرِفُ اِنْقِصَانَىٰ صَلَوْةِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ النَّكْبِيرِ

رَوَاهُمُسْلِمُوالْلُبُحَارِي[مسلمحليثوقم:١٣١]،بخارىحليثوقم:٨٣٢،ابوداؤدحديثوقم:٢٠٠١، ئسائىحدىثرقم:1۳۳۵]\_

ترجمه: حضرت ابن مهاس مصفر ماتے بین که شن رسول الله الله الله افتاع مجبر کے بائد ہونے ہے جو جا تا تھا۔ (699) ـ وَعَن ثُوبَانَ ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِذَا انْصَرَفَ مِن صَلَوْتِهِ ، إِسْتَغَفَّرَ ثُلُعاً وَ

قَالَ ، ٱللَّهُمَّ أنتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَهَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٣٣ ا , ابو داؤد حديث رقم: ١٥١ ا , تر مذى حديث رقم: • • ٣ ، نسالي حديث رقم: ١٣٣٧ ا , ابن

ماجة حديث رقم: ٢٨ ٩ مستداحمد حديث رقم: ٢٢٣٨]. 

فرمائے تھے، اور پڑھے تھے: اے اللہ توسلام ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے، تو برکت والا ہے اے جلال اور

(700). وَعَنِ كَعْبِ بِنِ عَجْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَعَقَّبَاتُ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ

دُبْرَكُلِّ صَلَوْةٍ مَكُثُوبَةٍ, ثَلْثُ وَقَلَاثُونَ تَسبِيْحَةً وَثَلْثُ وَثَلْفُونَ تَحمِيدَةً وَارْبَحْ وَثَلْفُونَ تَكْبِيرَةً

زُوَ الْمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٣٨٩] ، تومذي حديث رقم: ٢ ١٣٨ ، نسالي حديث رقم: ١٣٨] ].

ترجمه: حضرت كعب بن مجروطة فرمات إلى كدرمول الله الله الله فارت الدكر بعدك وكالف إلى جنهيل مر فرض نماز کے بعد پڑھنے والم بھی خسارے بیٹ ٹیٹس رہتا ، سوسامر تبہیجان الشداور سوسسمر تبدالحمد للداور سوسمر تبداللہ

(701)-وَعَنِ عَلِينَ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ صَلوْةٍ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ دُحُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوتُ وَمَن قَرَّأَهَا حِينَ يَأْخُذُ مَصْجَعَهُ أَهَنَهُ اللَّهُ عَلىٰ دَارِهِ وَ دَارِ جَارِهِ وَ اَهْلِ دُوَيرَ الرِّ حَولَهُ رَوَاهُ الْبَيْهِ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَ قَالَ إسنَا دُه ضَعِيفُ [شعب الإيمان للبيه في حديث وقرة ٢٣٩].

ترجمہ: حضرت علی المرتعنی ﷺ فرماتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہوئے سنا: جس نے ہرنماز کے بعد آیة الکری پڑھی اسے موت کے سواہ جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز جیس روک سکتی ، اور جس نے اسے رات

سے وقت پڑھااللہ اس کے کم علاق کردے گا، اور اس کے پڑوی کے گھر کواور اس کے اردگرد کے گھروں کو۔ صَلَوْ قُالْبِسَنَا بِي وَ اَنَّ لِلْمَوْعَ وَهَيْفَةً لَيْسَتْ لِلاَّرَ جُل

مورتوں کی نماز ،اوراس بات کا بیان کہ مورت کی ایک مخصوص بیئت ہے جومرد کے لیے نہیں

قَالَ اللّه تَعَالَى نَيْسَ الذَّكَرْ كَالْانْتِي [العمدان: ٢٦] الشَّقَالَ المّا ع: مرداوت كاطرت

(702) عن وَائِلِ بِن حَجْرِ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَم عَلَيْد

اَذُلَيكَ وَالْمَرَأَةُ تَجِعُلُ يَدَيهَا حَذَاتِي قَلَيْهَا رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيرِ وَكَذَا فِي كَنْزِالْغَمَالِ وَمَجمَعِ الزَّوَالِدِ[كنز العمال حديث رقم: ١٩٢٣٦ ، مجمع الزوائد حديث رقم: ٢٥٩٣. ١٢٠٠٥ ، وعزاه الى الطبر الى ولم اجدهها ] . أَنْحَافِثُ شَعِيفُ

ترجمه: حضرت واكل بن جر عضر مات بين كدي كريم الله في قرمايا: جب تونماز يز عقوات دونول باتها بي

دوارى كان كرابرا فاء اور كورت المن دوان التمايق ما اليل كرما برا فائد (703) ـ وَعْنَ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيُ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الرِّجَالَ أَنْ يَتَجَالُوا فِي سُجُودِهِمْ وَ يَأْمُرُ النِّسَآئَ أَنْ يَنْخَفِصْنَ فِي سُجُودِهِنَّ رَوَاهُ الْبِيهَقِي[السنرالكبرىالليهقي٢/٢٣]\_

ترجمہ: محالی رمول حضرت الاسد ضددی اللہ علیہ مول اللہ اللہ اللہ علیہ دوایت کیا کہ: آپ اللہ مردول کو حم فرماتے سے کمایئے تھرے اور شیخ کریں اور مود آن کو حم فرماتے سے کما ہے تھے والے میں ٹیٹی ام اکریں۔ (704) ـ وَعَنِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الدِّسَانَ اللهُ ا

ترجہ: حضرت نافع فرماتے ہیں کہ صفرت عبداللہ بن محرض اللہ صحبا سے بہ بچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے ذیائے پیس محورتش کیسے نماز پڑھتی تھیں افرمایا: چکڑی ارتی تھیں اور بعد بھی تھم ہوا کہ سٹ جایا کریں۔

ال ورى كان المرابع الم

سَجَدَتُمَا فَطُمْمَا بَعضَ اللَّحْمِ الَى الْأَرْضِ فَانَّ الْمَراَّةُ فِي ذَٰلِكَ لَيْسَتْ كَالْزَجُلِ رَوَا فأبُو دَاوْد في مَا اسبله وَ النِّسِفِقِي [السن الك ي السفق ٣/٢٢٣]. ما سيارات داه دصفحة ١٨]. الحديث صحيح

في مَرَ اسِيلِهِ وَ الْهَيهِقِي [السنن الكبرى لليهقي ٢/٢٢٣م مراسيل ابي داؤد صفحة ٨]\_ الحديث صحيح مرسل

سرس ترجمہ: حضرت یزیدین افی جیب قرماتے ہیں کدرسول اللہ ہووگورتوں کے پاس سے گزرے جو تمازیخ مد رہی تھیں ، قرمایا : جب تم سجدہ کرواسے جم کا بکھ حصد ٹیٹن کے ساتھ لگا دیا کرو، بے فک اس معالمے ش

مورت مروك طرح ثين سيه -(706) ـ وَ عَرْثِ عَبْدِ اللهِ إِن حْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَتِ الْمَرَأَةُ فِي الصَّلَوْةِ

(706) ـ وَ عَن عَبِهِ اللهِ إِن حَمَرَ قَالَ قَالَ رَصُولَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَمُ الصَّلَوْةِ فَي الصَّلَوْةِ وَ الصَّلَوْةِ وَ الْمَالَةِ عَلَى الصَّلَوْةِ وَ الْمَالَةِ عَلَى الصَّلَوْةَ الْمَالَةِ عَلَى الصَّلَوْةَ الْمَالَةِ عَلَى الصَّلَوْةَ اللهُ اللهُ عَلَى الصَّلَوْةَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ر جست معبور صحیب است معبور الله بین مرحظ مروان الله الله فی نے فرمایا جب مورت نمازش بیشے تو اپنی ایک روسول الله فلک نے فرمایا جب مورت نمازش بیشے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے اور جب محیدہ کرے تو اپنا بیٹ اپنی رافوں پر لگا دے۔ بیاس کے سرّ کے شاپان شان ہے اور بہ محلک الله تعالی اس کی طرف دیکھتا ہے اور فرما تا ہے اے میرے فرمنتو می جمیس گواہ بنا تا مورت کو بخش دیا۔

(707) ـ وَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِي كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثُوْمَزِ إِذَا سَجَدَتُ أَنْ ثُلْزِقَ بَطُنَهَا بِفَخِذَيْهَا

كَيْلاَتَرْتَفِعَ عَجِيْزَتُهَا وَلَا تُجَافِى كَمَا يُجَافِى الرَّ جُلُ رَوَاهُ ابِنُ آبِي شَيَةَ فِي الْمُصَنَّفِ [المصنف لابن ابي هية ٢٠/٣٠].

ترجمہ: حضرت ابراہیم کنی فرماتے ہیں کہ حودت کو تھ ویاجا تا تھا کہ جب سجدہ کرسے تو اپنا ہید اپنی رانوں کے ساتھ چیکا وسے تاکماس کے سرین ایشے شدیل اوراس طرح اونچا سجدہ ذکرے جس طرح مرواہ نچا سجدہ کرتا ہے۔

(708) ـ وَعَنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ عَلِيْ ﴿ إِذَا سَجَدَتِ الْمَرَأَةُ فَلَتَصْمَ لَمَ خَذَيْهَا رَوَاهُ ابنُ

اَ بِي شَيِيَةَ فِي الْمُحْصَلَفِ [العصنف الابن ابي هيدة ٢٠٠/١]. ترجمه: حضرت حادث فربات على كدحفرت على المرتقى شه في فربايا: جب عودت مجده كرساتو ابتى ما فول كو

سمينے۔ (709)۔ وَقَالَ عَطَاعَ لَاتَرَفَعْ بِذَلِكَ عَلَى يَدَيهَا وَأَشَارَ فَخَفِضَ يَدَيهِ جِدْأَ وَجَمَعَهُ مَا الَيهِ جِدْأُ وَ

(109) )\_ق قال عطائ لا ترفع بدلوك يديه و اصار صحيص يديه جدا و جمعهما ويهجداو قَالَ إِنَّ لِلْمَرْ أَةَ هَيَّةً لَيْسَتُ لِلرَّجُلِ رَوَاهُ ابنُ أَبِي هَيِهَ فِي الْمُصَنَّفِ[المصلف لابن ابي هيه 1/٢/٥]\_لا شك في صحة مفهوم الاحاديث في هذا الفصل والعمل عليه ثابت بالتواتر

ترجمہ: حضرت عطا تا لی فرمائے بین کرجورت اس کے لیے اپنے ہاتھ نسا ٹھائے اور اشارہ کر کے سمجایا اور اپنے ہاتھ ہالگل پست رکھے اور آئیس اپنی طرف ٹوب سیٹ لیا اور فرما یا بے قل محدرت کے لیے ایک خصوص بیئت ہوتی سے جمع رد کا ٹیٹر اور ڈیس

؎ؚ*ۼڔۏۘڰۺ؈*ڶؖ ٱۿڶؙ۩ؙؙؙؙڡؚڶؙڡۯٲڶڣٞڞ۠ڶٲڂؘقؙۑٵڵٳڡٞٲڡٙڐ

علم والارفضيلت والاامامت كزياده حقداري

(710) عَنْ اِبِي مُوْسِي ﴿ قَالَ: مَرِصَ النَّبِيُ ﴿ فَاشْتَدْ مَوْضَهُ ، فَقَالَ: مُرُوّا اَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، قَالَتُ عَائِشَةُ : إِنَّهُ رَجُلْرَ ثَيْثَى ، إِذَا قَامَ مَقَامَكُ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، قَالَ: مُرُوّا اَبَا بَكُو ٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَعَادَتْ ، فَقَالَ: مُرِى آبَا بَكُو ٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُنَّ

صَوَاحِبُ يُوْسُفَ ، فَاتَاهُ الْرَسُولُ ، فَصَلَىٰ بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْبُخَارِي [بخاري

حديث رقم : 244 ، 244 ، 244 ، 244 ، 244 ، و بدو مديعديث رقم : 24 الا . و كنو الناخار على بناب : أهل البغم و الفيلم و الفيلم و القصل "و و كر اليه و المنافقة المن المنافقة المن المنافقة المنافقة

# لَاقِرَأُةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

#### امام کے بیچے قرأت منع ہے \*\*\*

قَالَ اللّه تَعَالَى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْ أَنْ فَاسْتَمِعْوْا لَهُ وَالْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الاصراف: ٢٠٠] الله اللّه اللّه عَلَيه الرّمَ الله فِي الله فَالله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيه الرّحَمَةُ إِبَاسَمَاهُ: تَاوِيْلَ فَوْلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا قُرِي عَلَيهِ المُرتَّ عَلَيهِ الرّحَمَةُ إِبَاسَمَاهُ: تَاوِيْلَ فَوْلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا قُرِي عَلَيهِ المُرتَّ عَمْونَ فَاسْتَمِعُوْ اللهُ وَالْمُوالِيَّةُ عَرَّونَ مَعْونَ فَاللهُ وَاللهِ اللهُ مَا مَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ الْمُعَلَّمُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مَا مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

 جَرِيُّر وَ الْبَيْهِ فِي عَنِ الْمُزَّهُوِى [ابن جوير ١٩٥/حديث رقم: ٢١١٩ ] . ووواه ابن ابى حاتم وابن جرير باسانيد كليرة انظرابن ابى حاتم حديث رقم: ٢١٤٨ الى ٨٥٣٥ وابن جوير حديث رقم: ٢٩٩٩ الله ٢٢١٢ ] . السنن الكبرى للبهة عـ 7/10 ع. واه الله رقطى عن ابى هريرة حديث رقم: ٢٢١٢ ] . المُحدِيث صَحِيث

رجہ: حضرت این مماس بی فرائے میں کہ تی کرئم اللہ نے نماز اوا فرمائی اور آپ للے کے بیچے لوگ موجود شے۔ انہوں نے آپ اللی کر آت میں خلل ڈالالواس وقت بیآیت نازل ہوئی کہ جب تر آن پڑھا جا ہے تواسے

ہے۔ انہوں نے آپ وفٹائی قر اُت میں خلل ڈالانواس وقت بیآ یت نازل ہوئی کہ جب قر آن پڑھا جائے تو اسے خورے سنواور چپ رہو۔ اس مدیث کو تنگف محدثین نے تنگف استاد کے ساتھ روایت فر ما یا ہے۔

(712)\_وَعَنِ ابنِ مَسْعُودِ ﴿ أَنَّهُ اللَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَسَمِعَ نَاسَأَيْفُرُ وَنَ خَلْفَهُ لَقَالَ اَمَا آنَ لَكُمْ اَنَ تَفْهَمُوهُ ؟ اَمَا آنَ لَكُمْ اَنْ تَعْقِلُو وَاذَا قُرِئَ اللَّهُ رَانَ فَاسْتَمِعُوا لَلهَرَوَاهُ ابنَ جَرِيْرُ وَ ابنُ آبِي

حَالِيم [ابن جربر حديث رقم: ١٢١٠]، ابن ابي حالم حديث رقم: ١٨٥٣] المحديث صحيح ترجمه: حضرت ابن مسعود هفرمات على كما ب هفة إسع محاييك مراه ثما زادا فرما في آب هفة في كوكون

کوا یہ چیج قرآن پڑھ منا۔ آپ ﷺ فرمایا: کیاتم نوگوں کوقرآن تھ ٹین آتا؟ کیاتم نوگوں کی عشل میں ٹین آتا؟ جب قرآن پڑھا جائے تواسے فورسے منو۔

(713) ـ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيَ عَنْ مَحْمَوْدِ بَنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبَلَغ بِهِ النِّيعِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبَلَغ بِهِ النِّيعَ عَنْ عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ يَبَلَغ بِهِ النَّهِ عَنْ عَنْ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِيْكُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَ

رَوَا اَفَائِوْ ذَاقُ د [ابو داؤ د حدیث د هم: ۸۲۳] المعدیث صعیح ترجمه: منزمت هم اده بمن صامت نے تھی کریم ﷺ سے دوایت کیا ہے کرفر مایا: جس نے قائد الکتاب اوراس سے

ر المراق المراق

يَكُونَ وَرَآئَ الْإِمَّامِ رَوَاهُ التِّرَمَلِي وَقَالَ هَلَّا حَلِيثُ حَسَنْ صَحِيْحٌ وَرَوَى ابنُ أَبِي شَيئةَ مِثلَهُ [ترمذى حديث رقم: ٣ | ٣,مؤطا العام محمد صفحة ٩٥ مؤطا العام الك: كتاب الصافرة باب ما جاءلى ام القرآن

حديث رقم: ٣٨]\_

نمازنیس پڑھی سوائے اس کے کدوہ امام کے بیچے ہو۔

بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِد الْمُلِكَ لِمَن يُصَلِّي وَحْدَهُ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُّدٍ ، وَقَالَ التِّزمَذِي وَامَّا أَحْمَدُ بْنْ حَنْبَلَ فَقَالَ مَعْلَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لا صَلْوْةَلِمَن لَمْ يَقْرَ أَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَاحْتَجَّ

بِحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَيْثَ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيْهَا بِأَمْ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلَّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ وَرَايَ الْإِمَامِ , قَالَ أَحْمَدُ فَهِذَا رَجُلْ مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيِّ ﴿ تَاقُولُ النّبِيّ ﴿ لَا صَلَوْ ةَ

لِمَن لَهْ يَقْرَ أَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَنَّ هٰذَا إِذَا كَانَ وَحُلَهُ زَوَاهُ الْيُوْمَذِي [ترملي حديث رقم: ٢٣٧ ، ابو داؤد حديث رقم: ٨٢٢ ، مستد احمد حليث رقم:٣٢٤٣٣ ، ابن ماجة حديث رقم: ٨٣٧ ، مسلم حديث

رقم: ٨٤٣، بخارى حديث رقم: ٢٥٧، نسائي حديث رقم: ٩١١، ٩١١ أ\_ الحديث صحيح

ترجمه: آب مليه الصلوة والسلام كا ارشاد كه "اس كى كوئى فماز تيس في سف سورة فاتحداوراس سے مجھ زياده قبيس یز ها" اس کی وضاحت کرتے ہوئے معترت سفیان اوری علیدالرحمہ نے فرما یا کہ بداس آ دی کیلیے ہے جوا کیلا فماز

یز در با بو۔ امام تر فری فرماتے بین کدامام احمد بن علم اے فرما یا ہے کدائ حدیث کا تعلق اسکیے آ دمی سے ہاور انہوں نے معزرت جا پر بن عبداللہ ﷺ کی حدیث ہے دلیل پکڑی ہے جس بھی انہوں نے روایت کیا ہے کہ جس نے نماز پڑھی اوراس میں ام القرآن لین سورة فاتحریس پڑھی اس نے نمازنیس پڑھی سوائے اسکے کدووا مام کے بیچے ہو۔

امام احمد نے فرمایا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے محاب میں برایسا مرد ہے جس نے اس مدیث کا تعلق اسکیا آ وقی سے بتایا

(716) ـ وَعَنْدُ اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ قَالَ مَن صَلَّىٰ رَكُّمُهُ فَلَمْ يَقُرُ أُفِيهَا بِأَمَّ الْقُرآنِ فَلَمْ يُصَلِّ

إِلَّا وَرَآيَ الْإِمَامِ رَوَا لُهُ الْطَّحَاوِي [هرحمعاني الآثار للطحاوى ٥٩ ؛ / ١ ]. الصحيح اندموقوف على سيدنا

جابرے کمارو ادمالک

ترجمه: انہوں نے بی نی کر یم اللہ علیہ است کیا ہے گذا ہا یا: جس نے دکست پڑمی اوراس میں ام

القرآن تیں پڑھی اس نے تماز تیس پڑھی سوائے اس کے کدودامام کے چیچے ہو۔

(717)\_وَعَنْدُ۞قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَىٰ رَكَعَةً لَمْ يَقْرُ أَفِيهَا بِأَمْ الْقُزْآنِ

فَلَمْ يُصَلِّ الْأَوْرَ آنَا لَإِمَامِ رَوَاهُ الْبَيهِقِي [السنرالكبرى للبيهةي ١٢/١].

ترجمہ: انجی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ شی نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا: جس نے نماز پڑھی اوراس میں وہ ام القرآن ٹیس پڑھتا تو وہ ناتھس ہے موائے اس کے کہ وہ امام کے پیچے ہو۔

(718) ـ وَ عَسَ كَثِيرِ بِنِ مُرَّةَ الْحَصْرَمِي عَن آبِي اللَّرِد اَنِي ظَهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَيْلَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّالِي اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْ

ترجمہ: حضرت كثير بن مره حضرى في حضرت الاودواء الله فاقر مائے ہوئے سنا كدرسول الله الله الله على كيا برقمال ش قرأة ضرورى ب ؟ فرمايا: بال افسار ش سے ايك آدى ئے كيا بيده اجب ہوگئ كام آپ الله بيرى طرف من جهورى الله من منوجه ہوئا الله الله الله كا قوم كى اما مت منوجه ہوئا الله الله كى الله من كا الله من كرا الله الله كى الله من كرا كرا كے الله كى الله كى الله من كرا كا الله كى الله كى الله كى الله كى الله كى الله كى كرا كرا كے الله كى الل

(719) ـ وَعَنَ آبِي هَرْيَزَهَ ﴿ آنَ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ الْفَرَقَ مِنْ صَلَاقٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَآقِ ، فَقَالَ هَل قَرْعَ مَعِي آخَذَ مِنكُمْ آفِقًا ؟ قَالَ رَجُلْ تَعَمْيَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ إِنِي ٱلْقُولُ مَالِي آنَازَ عَالْقُر آنَ مُا لَتُهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرْآةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللّهِ الْقِرْآةِ مِنَ الصَّلَوْةِ جِينَ سَمِعُوا ذَٰلِكَ رَوْاهُ أَخْمَدُ وَ التَّزَمُلِي وَأَوْدَ وَ النَّسَائِي وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحَوَهُ [مسند احمد حديث رقم:

4/4، مؤطا مالك كتاب الصلوق باب ما جاء في التامين خلف الإمام حديث رقم: ٣٣، ابو داؤ دحديث رقم: ٨٢٢ مذى حديث رقم: ٩٢٢ مذى حديث رقم: ٩٢٠ الله المنافقة به ١٩ الله بابن ما جة حديث رقم: ١٨٨٣ أَلُحَدِيثُ صَحِيحَ

آ داز سے قر اَ ة فرمائی تھی۔فرمایا: کیا تم لوگوں بھی سے ایک کی نے میر سے ساتھ قر اَ ۃ کی تھی؟ایک آ دی نے عرض کیا بی ہاں یارسول اللہ۔فرمایا: بھی بھی کھوں بھے کیا ہو گیا ہے کہ قر آ ان بھی ظل یا تا ہوں۔جب لوگوں نے بیہ بات کی تو اس کے بعد جن نماز دوں بھی رسول اللہ ﷺ اُن واز سے قر آ ان پڑسے تھے لوگ ان بھی قر اُ ۃ سے باز آ گئے۔

(720) ـ وَعَنْهُ فَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِللهِ اللهِ اللهِ الْوَمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ فَإِذَا كَبَرُ فَكَبُرُوا وَإِذَا فَرَعَ فَانْصِدُوا وَإِذَا فَرَعَ فَانْصِدُوا وَوَافَا اللهِ وَالدَّمَامُ وَالنَّسَالِي وَأَحْمَدُو النِّمَاجَةَ [ابوداؤدحديثرقه: ٢٠٣، نسائى حديث

فر كافانفيتو از واقابو داو دو النسايي و احمدو ابن مجه إنو داود حديث رم: ۱۰۰۰ بساي حديث رقم: ۲۲۱ با استن رقم: ۲۲۲ با ابن ماجة حديث رقم: ۲۸۲۱ مستدا حمد حديث رقم: ۹۳۵۵ بالمصنف لابن ابي شببة ۲۲ ۱٪ بستن الله ارتفاني حديث رقم: ۲۲۲ ع]. الحديث صحيح و ابو خالدهذا هو سليمان بن حيان الاحمر وهو من الطات المدى احتج البخارى ومسلم بحديثهم في صحيحهما

ترجمد: الى عدوايت بكرسول الله فللف فرايا: المماى ليم قردكيا جاتا بكراس كى وروى كى جائد-الملاجب و مجير كة قرم مى تجير كه و وجب قرأة كرية قريب روو

(721)- وَعَنِ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ خَلَمَنَا رَمَولُ اللَّهِ ۚ قَالَ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الْصَلَوٰ ﴿ وَلَنْ قَكْ اَحَدُكُمُ مَا ذَا لَهُ أَلَهُ كَافَهُ فَالصُّهُ إِنَّا أَهُ مُسْلِمَ أَخْمَنُهُ أَمِيلًا عِلَيْهِ

فَلْيَوُّ مَّكُمُّ إَحَدُكُمُ وَإِذَا قَرَاً الْإِمَامُ فَلَقَصِصُوا زَوَاهُ صُشْلِم وَ أَحْمَدُ [مسلم حديث رقم: ٩٠٥] ابن ماجة حديث رقم: ٨٨٧] ابوداؤد حديث رقم: ٩٤٣ إنسائي حديث رقم: ٨٨٣ عالم ١٤٢ علياً

ترجہ: حضرت ایوموی ﷺ فرماتے ہیں کدرسول الشھے نے جس تھیم دی فرمایا: جب ٹم فما ز کے لیے الفوتو ٹم ہیں سے ایک آدی تھیاری اما مت کرسے اور جب امام ٹر آڈا کرسے تو ٹم چپ دہ و۔

(722)\_وَعَسِ أَبِي هُرَيْرَةَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْقَالَ إِذَاقَالَ الْقَارِي غَيْرِ الْمَمْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِيْنَ فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اَهْلِ السَّمَآيَىٰ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ رَوَاهُ

مُسُلِم [مسلم حديث رقم: ٢٠٠] ـ صَحِيْخ

ترجمہ: حضرت الا بربر وہ می فرمائے این کدر مول اللہ اللہ فی نے فرمایا: جب قاری نے غَنو الْمَعْفَذُوبِ عَلَيْهِم وَ لَا الصَّالِيَن بِرُحااوراس کے پیچے والوں نے آئین کہااوراس کی وعا آسان والوں کی وعاکم وافق ہوگئ تواس کے پیکے گنا و مارے موافق ہوگئے۔ (723)ـ وَعَنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْخَارَاكُمْ وَلَكَمِرُ وَاوَاذَا قَالَ غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ فَقُولُوا آمِيْن رَوَاهُمْسُلِم: قَالَ الْاَحْمَافُ عَلَيهِمُ الرِّضْوَانُ وَفِيهِ دَلَالَةً عَلَىٰ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقْرَئُ الْفَاتِحَةَ وَاِلَّا كَانَ الْآنْسَبِ أَنْ يَقُولَ إذَا قُلُتُمْ غَير

الْمَغْضُوبِ عَلَيهِم وَلَا الصَّالِّينَ فَقُولُوا آمِيْن[مسلم حديث رقم: ٩٠٣]، ابو داؤد حديث رقم: ٩٤٢] نسالي حديث رقم: ٣٣٠/ ٢٠٠ - ١٣٢/ ١ - ٢٨ ارمستداحمد حليث رقم: ١٩٢٨ و ١٥٢٨ - ١١ـ

ترجمه: حضرت الوموى اشعرى المعرى الدوايت كرت إلى كدرول الله الله الله الله المائم كواورجب ووك غير الممغضوب عَلَتهم وَ لَا الصَّالِّينَ وكود شن احتاف عليهم الرضوان فرمات بن كداس ش دالات ب كدامام كے يكي والا أوى فاتحرفين يرحنا ورشد يا ده مناسب تماكر آب عظر ماتے جب تم لوك غير

المُفطؤب عَلَيْهِمْ وَلَا الْصَّالِيْنَ يُرْحِرُوكُ وآمِين. (724) ـ وَعَنِ أَنَسِ اللهُ قَالَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ أَفْهَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ ٱلقُرَوُّنَ وَالْإِمَامُ يَقْرَئَ فَسَكُنُوا فَسَالَهُمْ ثَلْتاً، فَقَالُوا إِنَّا لَتُفْعَلْ، قَالَ فَلَاتَفْعَلُوا زَوَاهُ الطَّحَاوِي [هرحماس،الاثار

للطحاري 1/109\_رواته ثقات

كياتم لوك اس وقت قرأة كرت موجب المام يرور باموتاب، ووسب فاموش مو كند . آپ على في ان سے تين مرتبه يوجها - كيف كي بم اى طرح كرت يس فرما يا: ال طرح مت كيا كو-

(725) ـ وَعَنْ جَاهِر بنِ عَبْدِ اللَّهِ ١ عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهِ عَالَ اللَّهُ اللَّ

رَوَ الْهُ ابْنُ مَاجَةً وَ الْمَدَارْ قُطْنِي [ابن ماجة حديث رقم: ٥٥٠، ابن ابي شبية ١/٣١، مسن الدار قطني حديث رقم: ٢٣٩ ا ، السنن الكبرى للبيهقى ١٠١٠ ، ٣/١ ، شرحمعاني الآثار للطحاوى ٩ ٥ ١ / ١ ] الحديث حسن

ترجمه: معفرت جابر بن عمدالله ﴿ نَيْ كُرِيم ﷺ مدوايت كيا ہے كه فرمايا: جمكا امام بوتو امام كا پر معنا عل

مقتدى كايزهناب\_

(726). وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ مَا مَنْ صَلَّىٰ خَلَفَ الْوَمَامِ فَإِنَّ ثِرَأَةُ الْوَمَامِ لَهُ قِرَ أَةُ رَوَاهُ

مْحَمَّدُوَ الْحَدِيثُ صَحِيْحِ [مؤطامحمدصفحة ٩٩].

ترجمہ: اٹمی سے روایت ہے کہ ٹی کریم ﷺ فی قرمایا: جس نے امام کے پیچھٹماز پڑمی تو امام کی قرائدی اس کی قرائد ہے۔

﴿ 1727﴾ وَعَنِ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَانَ لَهُ إِمَامَ فَقِرَ أَقَا الْإِمَامِ لَهُ قِرَأَةً

رُوَّ افْ الْمُنَّارِ قُطُنِي [سنن الدار قطبي حديث رقم: ١٢٥٠ ] رواه الدار قطبي عن جابر بن عبد الله و ابن عمر ، وابو هريرة الله إن الدار قطبي حديث وقم: ١٣٢ - ٢٢ ا ، ٢٢٣ ا ، ٢٣٥ ا ، ٢٣٥ ا ، ٢٥٩ ا ]. الحديث ضعيف

ترجمہ: صفرت الاسعد فددی الله وارت كرتے إلى كدرول الله الله في فرمایا جس كالم موقوام كي قر أ الله ياس

كَرْرَا \* ب- الرطرة كَ الفاظ المُتَلَف كَا إِن شَنْ اللَّف عَدول كَمَ الْحَرُوجِ وَإِن - المُطرة الله الله الم

خُلْقَه، فَعَمَرُهُ اللَّذِى يَلِيهِ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى قَالَ لِمَ عَمَرُتِنِي ؟ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّذَاءَكَ فَكَرِهْ مُنَ أَنْ مَا أَنْ صَلَّى قَالَ لِمَ عَمَرُتَنِي ؟ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّ

وابو هزيز و وابن عباسي و اسس بين ه بوت عدى مدن الدار قطني حديث رقم ير سيهم سين المستف لعد الصّحالة فَقَتَ الْح المُقَاعَ اللهُ فَقَتَ الْمُحْمَاعُ [مؤطا محمد صفحة ١٠] من الدار قطني حديث رقم: ٢/١٦]. المصنف لعد الرقاق حديث رقم: ٢/١٦]. المحدث لابن ابي شبية ٢/١٦]، السنن الكبرى للبيهقي ٢/١٦]. المُحديث صحيح مديد حديث من ما المرابع المراب

ر ہمر ۔ مسرے میدانسہ بی سماد دی حدور ہائے ہیں درموں انسٹھ سے حسر ہی ایاست میں اور کے آپ کھنے کی بچھے قر اُمّا کی۔ اس کے ساتھ دوالے نے اسے اشار سے سے دوکا۔ جب ثمار زیڑھ چکاتو اس نے کہا تم نے بھے کہنی کیوں ماری تھی؟اس نے کہار سول اللہ کھنٹے ری اہام مت کررہے تھے۔ یس نے تمہار ا آپ کھنے کے بچھے پڑھنا غلام مجما۔ اس کھنگوکو ٹی کر کیم کھنٹے نے س لیا۔ فرمایا جس کا اہام موقو اہام کی قر اُمّا تھی اس کی قر اُمّا ہے۔ اس

پڑھنا غلا تھجا۔ اس کھنگوکو ٹی کریم ﷺ نے س لیا۔ قرمایا جس کا امام ہوتو امام کی قر اُنا تا ہی اس کی قر اُنا ہے۔ اس حدیث کو محابہ کی ایک بھا عت نے روایت کیا ہے اور یا تیوں میں سے کسی نے اس پراعشر اُمن کیس کیا۔ لیڈوا اس پر

محابه كااجماع ثابت بوكيا\_

 (730) ـ وَعَنْ اَبِي بَكُرَةَ ﴿ اللَّهُ التَّهِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ وَاكِعْ فَرَكَعَ فَبَلَ اَنْ يَصِلَ الَّى الشَّفَ لَهُ مَشْى اِلَى الصَّفِّ لَذَكُو ذَٰلِكَ لِلنَّبِي ﴿ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِزْصاً وَلا تَعْدُ رَوَاهُ

البخاري [بخارى حديث رقم: ٨٨٣] ابو داؤ دحديث رقم: ١٨٣] ، ١٨٣ م ١٨٣ م نسائي حديث رقم: ١٨١]

ترجمہ: حضرت ابدیکر پینفرمات ٹیل کسایک موجہ وہ ٹی کریم ﷺ کے ساتھ مشکل سے پینچے جب کسآپ ﷺ واکوع پین جا چکے منصے انہوں نے صف میں دیکتھ سے پہلے ہی دوئ کردیا۔ پھر چنگے بینکھ صف کی طرف بھل پڑے۔ انہوں نے بیابات کی کریم ﷺ سے موش کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تیم سے شوق میں اضافہ فرمائے۔ آ کندہ ایسا شکر نا۔

(731) ـ وَعَنَ بَهِى هُزِيْرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْقَالِدَا جِنْتُمْ الْى الْصَّلَوْ قَوْ تَحْنُ سَجُودُ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوهُ شَيْئاً ، وَ مَنْ أَذْرَكُ وَكَعَةً فَقَدْ أَذْرَكُ الصَّلَوْ قَرَوَاهُ أَبُو دَاؤد [ابو داؤه حديث رقم: ١٨٩٣ ما الحديث صحح

ترجمہ: حضرت ابد ہر یرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول الشاہ نے قربایا: جبتم نماز کی طرف آؤ اور ہم سریہ میں ترسید کر بدوں سٹان علم میں اور جس ڈوک کے کہ سٹان نے فال اللہ

سچرے میں ہوں توسچرہ کرواوراے شارش محدالا ترجس نے ایک و کھت جی پانی اس نے تماز پائی۔ (732)۔ وَ عَرْبُ عَالِکِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَاكَانَ يَظُولُ مَنْ اَوْزَكُ الزّ کُفَةَ فَقَدْ اَوْزَكُ

السَّجْدَةَ ، وَ مَنْ فَاتَدَقَرَائَةُ أَمِّ الْقُرْ آنِ ، فَقَدْ فَاتَةَ خَيْرَ كَايْيَزَ رَوَاهُ مَالِك [مؤطامالك كتاب وقوت الصلاة حديث رقم: ٨١] ـ اسناد معمزل، ذكر نامتاليداً للاحاديث المرفوعة

ترجمہ: حضرت امام مالک علیہ الرحمد فرمائے ہیں کہ ان تک حدیث بھٹی ہے کہ حضرت الدہریرہ وظافہ فرما یا کرتے سے کہ جس نے رکوع پالیاس نے رکھت پالی اور جس سے ام افتر آن کی قرآة (مورة فاتھ کی قرآة) چھوٹ گئی اس سے ترکیم چھوٹ گئی۔

(733) و عَرْبُ عَبْدِ اللهُ بْنِ عُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي اللهُ قَالَ مَنْ كَانَ لَا إِمَامُ فَقِرَ أَتَهُ لَلهُ وَمَا مُنْ اللهِ مَا مُ فَقِرَ أَتَّهُ لَلهُ وَمُوا اللَّبِي اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهِ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهِ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالل

مقتری کا پڑھنا ہے۔

الْإِمَامِ رَوَاهُ الْبَيهِقِي [السنن الكبرى للبيهةي ٢١ ١ ٢٠].

(735) ـ وَ عَنْ جَابِرِ ﴾ قَالَ قَرَئَ رَجُلُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ۚ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ هَا رَوَاهُ

الإمَّامُ الْأَعْظُمُ فِي مُسْتَدِهِ [مسنداماماعظم صفحة ١١].

ترجمہ: حضرت جابر ﷺ نمائے ہیں کہا یک آ دی نے رسول اللہ ﷺ کے بیچے قر اُ تا کی ۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے مبعوف ی

(736) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ تَكْفِيكَ بْرَأَةُ الْإِمَام

خَافَتَ أَوْ جَهَرَ زَوَا فَالْغَارِ فَعَلَيْمِ [سن المدارقعنى حديث وقع: ١٣٣٨] [استاذه خبيف ترجمه: معرَّت ابن مماس تضروايت كرت إلى كدمول الشرائطة في ما إنامام كاتر أنا حجر سسيكا في سيمثما و

ار بادر الرحادي مي معمدون عدر عن مدر والعداد ميد المراد ا

(737)\_وَ كَالَ وَمَنُولُ اللَّهِ ﴿ وَهُو آَبُو بَكِرٍ وَحْمَرُ وَعُفْمَانُ يَنَهُونَ عَنِ الْقِرَأَةِ مَعْلَفَ الْإِمَامِ رَوَاهُ عَبِدُ الرَّزَاقِ فِي الْمُصَنَّفِ [المصنف لعدالرزاق حديث رقم: ٢٨١١-صيف

رو ... رسول الشد الله والإ بكراور عمر اور حمان المام كي يجية رأة كان فرمات تهد.

(738) ــ وَ عَرِي عَطَائِ مِنِ يَسَارٍ أَنَّه سَتَلَ زَيداً ﴿ عَنِي الْقُورَ أَقِمَعَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ لَا قِرَأَةُ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْ رَواهُ مُسْلِمَ فِي بَابِ سَجُودِ التِّلَاوَةِ [مسلم حديث رقم: ١٢٩٨ ، لسالي حديث . قد ١٩٧٠ ـ .

رهم: ۱۹۲۰. ترجمہ: حضرت عطاء بن بیاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زید ﷺ سے امام کے چیجے قر اُق کے بارے میں يوجها فرمايانام كساتوكى لخاظت بحي قرأة كاضرورت أيل.

(739)\_وَعْنِ عُنِيدِ اللَّهِ بِنِ مُقْسِم أَنَّهُ سَتَلَ عُبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمْرَ وَزَيْدُ بْنَ فَابِتٍ وَجَابِرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالُوا لَا تَقُرَأُوا حَلفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءِمِنَ الصَّلَوْ ةِرَوَاهُ الطَّحَاوِي[شرح معانى الآثار للطحارى 1/170]\_الحديثصحيح

ترجمه: محفرت عبيدالله بن مقسم فرماتے جل كه ش في حضرت عبدالله بن عمر، حضرت زيد بن ثابت اور حضرت

جابر بن عبداللد رضی الله منم سے ہے چھاتو انہوں نے فرمایا: امام کے پیچے کی طرح کی نماز شریحی قر اُ الا مت کرو۔ (740) ـ وَعَنِ الْمُخْتَارِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي لَيْلِي قَالَ قَالَ عَلِيْ ١٤٠ مَن قَرَأَ خَلفَ الإمّام

فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ رَوَاهُ الطَّحَاوِي وَالذَّارِقُطِّنِي [شرح معاني الآثار للطحاوي ١/١٠، سن الدار قطبی حدیث رقم: ۲۳۱ | ۲۳۳ | ۲۳۲ | ۲۳۳ | ۲۳۳ | ۲۳۵ ] رضعیف

ترجمه: حضرت مخار بن عبدالله بن اني لحلى فريات إلى كه معفرت على المرتضى ١١٠٥ في ما ياجس نه امام كے يکھيے

قرأة ك ووفطرت يرتين بي

(741)\_وَعَنِ أَبِيجَمْرَةَقَالَ قُلْتُ لِإِبنِ عَبَاسٍ ﴿ الْتُواْوَالْإِمَامُ بَيْنَ يَدَىَّ؟ فَقَالَ لَارَوَاهُ

الطَّحَاوِي[شرحمعاني|الآثارللطماوي ٢٠٤٠]\_صميح

ترجمه: حضرت جمره فرمات بين كه يش في حضرت ائين هم إس دخي الله عنجماسية عرض كمياء كميا يش قر أة كرول جب كمامام مير بسامة موفرها ياجيل -

(742)- وَعَنِ ابْنِ حُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَنِلَ هَلْ يَقْوَ أَاحَدُ مَعَ الْإِمَامِ، قَالَ إِذَا صلى أخذكم متع الإمام فحسبه قِرَأَةُ الإمام وكانَ ابن عُمَرَ لايقرَأُ مَمَ الإمام رَوَاهُ مُحَمَّدُو عَنه

رِوَايَاتْ كَثِيرِةُ[مؤطامحمدصفحة 9]\_

ترجمه: حضرت ابن عمرض الشامتها مع جب يوجها جاتاكة ياكوني فض امام كساتحد قرأة كرے؟ توفر مات تے كرجبتم يس سے كوكى امام كرما تعد تماز يرسے قواس كے ليام كي قرأة كافي بياوران عرفودام كرماتھ

#### قرأة نبي*ن كرتے تھے*۔

(743)\_وَعَنِ عَمَوْ بِنَ الْخَطَّابِ۞ قَالَ: تَكْفِيَكُ قِرَّأَةُ الْإِمَامِ رَوَاهُ ابنَ أَبِي شَيبَةَ فِي المُصَنَّفِ [المصف لابن ابي شية ١/٣١].

ترجمه: حفرت مرئن تطاب، شفرايا: تير، ليام ك قرأت كافي بـ

(744)\_وَعَنِ أَبِي وَائِلِ قَالَ مَنِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، هُوَ الْقِرَأَةِ خَلْفَ الإمّام, قَالَ

الُصِتْ، فَإِنَّ فِي الصَّلْوَةِ شَغْلاً سَيَكُفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ رَوَاهُ مُحَمَّد وَرَوَى الطَّحَاوي مِثلَهُ

وَهٰذَا اسْتَذْجَيِّذُ لَا كَلَامُ فِيْهِ [مؤطامحمدصفحة • • 1 ، 9 9، المصنف لابن ابي شبية ٢ ١ ١/٢ ، شرحمعاني الأثار للطحاوي • ٢ / ١ / ١ ، المصنف لعبدائر زاق حديث وقع: ٣٠ ٢٨ ].

ترجمه: حضرت ابودائل فرمات إلى كرحفرت عبدالله بن مسودة على المام كے يجيے قرأة كے بارے بي موال كإ كماية جهد روي فرادش ايك فاس كان وقى باس عن تير عليام كافى باس مديث كاسد برى زبردست باس يسكى فتم كاكلام يس-

(745)\_وَعَرِثِ عَلَقَمَةَ بِنِ قَيسِ قَالَ لِآنَ أَعَضَ عَلَىٰ جَمَرَةٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ أَنْ ٱلْوَأَ خَلْف الْإِمَامِرُوَافُمْحَمَّد[مؤطامحمدصفحة • • ١]\_

ترجه: حضرت ملقد بن قيس فرات إلى كدامام ك يجية قرأة كرن كى بجائة أك بي جل جانا في

زیادہ بہتر لک ہے۔ (746) وَعَرِبُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَرَأَ خَلَفَ الْإِمَامِ رَجُلُ اتُّهِمَ رَوَا فَمُحَمَّد [مؤطاامام

محمدصفحة٠٠١]\_

ر جر: حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پیلافض جس نے امام کے پیچے قر أة كى، بدنام فض تفار

(747)\_وَعَرِ عَمْدِينِ أَبِي وَقَاصٍ۞ أَنَاهَالَ وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِيْ يَقُوزُ أَخَلَفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمرَ قُرُوَاهُمْحَمَّد[مؤطامحمدصفحة ١٠١]. كِتَابِ الضَّلَوْةِ \_\_\_\_\_\_كَتَابِ الضَّلَوْةِ \_\_\_\_\_كَتَّهِ مِنْ الْمِيَّةِ مِنْ الْمِيْتِ الْمِيْتِيْقِ الْمِيْتِ الْمِيْتِيْقِ اللَّهِ الْمِيْتِيْقِ اللَّهِ الْمِيْتِيْقِ اللَّهِ الْمِيْتِيْقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللْمُلْمِيلُ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعِلَّةِ اللْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِمِ اللْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِمِ اللْمُعِلِي الْمُعْلِمِ اللْمِنْ الْمُعْلِمِ اللْمِنْ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي اللْمِنْ اللِمِنْ اللِمِنْ الْ قرأة كرياس كمندش آك ذال دى جائـ

(748)\_قَ عَسِ مُحَمَّدِ بِن عَجِلَانَ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ قَالَ لَيَتَ فِي فَمِ الَّذِي يَقْرَ أُخَلفَ

الْإِمَامِ حَجَرِ أَرَوَ اهُمُحَمَّدَ [مؤطامحمدصفحة ٢٠٠].

ترجمه: محفرت فحد من مجلان فرمات بين كه حفرت عمر من خطاب المنت في أيايا - كاش جوهن امام كه يتيجي قرأة

كرتاباس كمديش يتقربو (749). وَعَنِ ابنِ مَسعُودِ ١٥٠ قَالَ لَيتَ الَّذِي يَقُرُأُ خَلَفَ الْإِمَامِ مَلِيَ فُوهُ تُوَاباً رَوَاهُ

الطَّحَاوِي [شرحمعاني الآثار للطحاوي ٢٠/١]. ترجمه: حضرت ان مسعود على فرمات بين كدكاش جوهش امام كے ييجے قرأة كرتا ہے اسكامند في سے بحرد ياجا ہے۔

جَدِّهِ ٱلَّهُ قَالَ مَن قَرَأَ خَلَفَ الْإِمَامِ فَلَاصَلوْ قَلَهُ رَوَّاهُ مُحَمَّدُ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّ اقِ [مؤطامحمدصفحة

2 • 1 ، المصنف لعبد الرزاق حديث وقم: 2 • 24 ، والاتار مثل هؤلاء كثيرة في ابن ابي شبية 2 1 / 1 ا ألئ 4 1 7 وعبدالرزاق حديث رقم: ١٤٤٩ الى ١٨٨٠ الايمكن ان يكون كلباً ]\_

وَمَنِ احْتَجَ بِلَا صَلَوْةَ لِمَن لَمْ يَقُرَأُ بِأَمِّ الْقُرآنِ ، قُلْنَا زَادَ مُسْلِم : فَصَاعِداً وَكُذَا فِي

النَّسَائِي وَزَادَ أَبُودَاؤُ دُومَاتَيَسَّرَ وَأَيضاً فَمَا زَادَ[مسلمحديث، قم: ٥٤٨، ابوداؤدحديث، قم: ١٨، 9 / ٨ إنسائي حديث رقم: 1 / 9 إمسندا حمد حديث رقم: ٧ / ٢٨ ٢ إصحيح ابن حبان حديث رقم: ٧ / ١ / ١ ـ ـ

ترجمه: حضرت عمره بن محربن زيد في حضرت موكل بن سعد بن زيد بن ثابت سے اور انہول في اسپ داداسے روایت کیا ہے کدانہوں نے فرمایا: جس نے امام کے چیچے قرا آئی اس کی کوئی نماز ٹیس۔ای مدیث کومبدارزاق نے

حفرت على الرئفني المنتقل عليه عند وايت كياب-

جِحْس لَا صَلوْةَ لِمَنْ لَهُ يَقْرَأُ إِنهِ القُرْآنِ والى حديث عندا شارال كرية بم جماب وي ك كدامام مسلم نے اس کے آ کے فصَاعِداگا اصافہ کیا ہے۔ ای طرح نمائی اور ابی محاشد جس مجی ہے اور امام ابوداؤد نے وَ مَا

تَيَسَّرَ كَااصَافَهُ كِيابِ اورفَمَازَادْكَااصَافَ يَحَى كَيابٍ

**اَلْتَّامِينْ بِالسِّرِّ** 

آمين آستهن چاہي

قَالَ اللَّهُ تَعَالِمِي أَدْعَوُ از يُكُمُ تَصَنَّدُ عَاقَ خَفْيَةُ [الاعراف: ٥٥] وقَالَ عطاء أمين دعاء

الله تعالى في فرهايا: اسيخ رب كوعاجزى كم ساتحداوراً بهتد يكارو معزت عطاء تالبى عليد الرحم فرمات

ول كرآين دعاب\_

(751) \_عَن آبِي هُوَ يُرَوَّ هُ أَنَّ رَمُولَ اللهِ هَالَ أَرَاهُ الْإِمَامُ خَيرِ الْمُفْطُوبِ عَلَيهِم وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِيْن ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قُولُهُ قُولُ الْمَلَاكِكَةِ خَفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنِهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُحَارِي وَ اللَّفْظُ لِلْبُحَارِي [مسلم حديث رقم: ٩٢، بعارى حديث رقم: ٨٨٢ ، ابو داؤد حديث رفم: ٩٣٥ ، ترمذى حديث رقم: ٣٥٠ ، نسائى حديث رقم: ٩٢٠ ، ابن ماجة حديث رقم: ٨٥٢ ، ٨٥٠ ، سان الدارى حديث رقم: ١٣٨٤ ، ابن حان حديث رقم: ١٨٥٣ .

ترجمہ: حضرت الاہر ہر ہے ﷺ فرائے ہیں کدرمول اللہ ﷺ فرمایا: جب امام غیرِ الْمفطنوب عَلَيهِ مَوَلَاً اللهِ الْمُفالِين كَالَمُ اللهِ اللهُ ا

(752) ـ وَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ تَرَكَ التَّاسُ التَّامِينَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَالَ الْمَالِ الْمَفْطُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِيْنَ قَالَ آمِيْنِ مَتِّى يُسْمَعَ آهُلُ الصَّفِّ الْأَوْلِ فَيْرَتَحْ بِهَا الْمُسْجِدُ

رَوَ اقْرَائِنُ مَا جَةَ [ابن ماجة حديث رقم: ٨٥٣]. اِسْنَادُهُ صَعِيفُ

 (753) ـ وَعَن وَاثِلِ بِنِ حُجرٍ عَن أَبِيهِ رَضِى اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَرَّأُ غَيرِ المَعْضُوبِ عَلَيهِم وَلَا الضَّالِينَ فَقَالَ آمِين وَ خَفِضَ بِهَا صَوتَهُ وَوَاهُ التِّر عَلَى [ترملى حديث رقم: ٣٣٨ ، ابو داؤد

حديث رقم: ٩٣٢<sub>ع</sub> مستداحملحليث وقم: ١٨٨٧<u>] مو ت</u>خريجه

ترجمه: وحرت واكل بن جرائية والدرخي الشختها سدوايت فرمات على كدني كريم الله في في في المفعضوب

عَلَيْهِ فَإِلَّالصَّالِيْنَ إِنْ حَااورا بِيلَ وَوَلُولِيتَ رَكِحًا \_

(754) ـ وَعَنهُ ﴿ أَنَّهُ ﴿ فَلَمَّا يَلَغَ غَيرِ الْمَغْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ قَالَ آمِين وَالْحَفَىٰ بِهَاصُوتَهْ رَوَاهُ آخَمَدُ وَابُودَاوُدالطِّيَالَسِي وَالتِّرمَذِي وَالذَّارِ قُطني وَإِسْنَادَهُ صَجِيح وَفِي مَتِيهِ

راضطِّرُ النِّ [مسنداحمدحدیث رقم: ۱۸۸۵ ] مستدایو داؤ دالطیالسی حدیث رقم: ۱۱۱ یترمذی حدیث رقم: ۲۳۸ مِسن الدار قطنی حدیث رقم: ۲۵۲ ا ماین ماجة حدیث رقم: ۵۵۵ ] .

ترجمہ: الّٰہی سے دوایت ہے کہ آپ ﷺ جب خَنبِ الْمَغْطُوبِ عَلَيْهِ فِوَلَا الطَّنَائِيْن پہ ﷺ توفر ہا ہا آیمن اور استان اورکائی رکھا۔

٠٠ (755) ـ وَعَندُ اللَّهِ قَالَ كَانَ حُمَرُ وَعَلَى لَا يَجِهَرَ ان بِيسمِ اللَّهِ الرَّحْدِنِ الرَّحِيمِ وَلَا بِالتَّعَوُّدِ

وَلَا بِالنَّامِينِ رَوَاهُ الْطَّحَاوِى[شرحمعانىالآثارللطحاوى٥٠ ا/١].الحديث ضعف

ترجمہ: اٹمی سے روایت ہے کہ فرمایا: حضرت عمراور حضرت علی رضی اللہ عتم ابسم اللہ الرحم کواو فی المیس پڑھتے تھے منہ جی اعداد اللہ اور نہ بھی آھیں۔

(756) ـ وَعَرِبِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أَنَّ سَمْرَ قَبَنَ جَنْدُبٍ ﴿ وَعِمْرَ انَ ابنَ حَصَينِ رَضِي الله عَنْهُمَا تَذَاكُرَا فَحَذَّ ضَمْرَةُ بنَ جَنْدُب ﴾ آنَه حَفِظ عَن رَسُولِ اللهِ اللهِ سَكَنَتُين ، سَكتة إذَا كَبْرَ وَسَكَنَةً إذَا فَرْ غَمِنَ الْقِرَ أَقْ عَبِو المَفْطُوبِ عَلَيْهِمِ وَلَا الطَّالِيْنَ فَحَفِظ ذَٰلِكَ سَمْرَةُ وَ

أنكَّرَ عَلَيهِ عِمرَ انْ بنْ خَصَينٍ فَكَتَبَا فِي ذَٰلِكَ النِي أَبَيْ بنِ كَعبٍ ﴿ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ الَيهِمَا أَنَّ سَمْرَةَ قَلدَحَفِظَ رَوَاهُ ابُودَاوُ دَوَاسْتَادُهُ صَالِحُ [ابرداؤدحديث رقم: ٢٥١، ترمذي حديث رقم: ٢٥١،

ابن ماجة حديث وقم: ٨٣٣]\_

بن مده مسلم المسلم الشرخيما لترجد:
- حضرت من المسلم المسل

تَوْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

رفع يدين ترك كرديا كياب

(كَانَ الْعَمَلُ الْكَثِيرَ وَالْإِلِشَاتُ وَرَفْعُ الْيَدَينِ عِندَ كُلِّ عَفْضٍ وَرَفْعٍ مَشْرُوحاً فِى إلِبَدَآئِ الْإسْلَامِلْتَمْ لَسِتَحَهَالتَّندِيْج)

(ابتدائے اسلام ش عملی کثیر، ادھرادھ کھرنااوراد پریٹیے ہوتے دفت ہر یارد فع یدین کرنا مشروع تھا گھر آ ہشدآ ہشدیہ سب کھوشنوٹ جوا)۔

قَالَ اللّٰه تَعَالَى كَفُوا آيَٰدِيتُكُمُ وَأَقِيْمُو الصَّلُوةَ [النساء: 22] اللّٰه قالَ فَرْمَا يا: البِيّ بالمُول كودكوا ورقماز قامُ كرد- وَ قَالَ وَقُومُوا اللّٰهِ قُرْبَيْنِ [البَدّرة: ٢٣٨] اورقرما يا: اللّه كيادب س كمزے رہو۔

(757)\_عَرِي مَالِك بِنِ الْحَوَيرِ ثِ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَعَ اللَّهِ الْحَارَكَ وَ الْحَا وَ فَعَرَ أُسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَىٰ يُحَادِي بِهِ مَا فُور عَ اذْنَيهِ رَوَا النِّسَالِي [سن السائي حديث رقم - ٨٥، ٨٨] استاذة صحيح

رہ ترجہ: حضرت الک میں مویدٹ پھٹرائے قال کدائیوں نے ٹی کریم پھٹود یکھا آپ بھٹے ایک ثمازیش جب دکوع فر ما یا اور جب اپنا سر دکوع سے اٹھا یا ، جب سجدہ کیا اور جب اپنا سرسجدے سے اٹھا یا تو رفع یدین کیا۔ تن کہآ پ کے دونوں ہاتھ کا ٹون کی او کے بربار ہوگئے۔

(758)\_قَ عَسِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ كَانَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَهِ عِندَ كُلِّ تَكْمِيْرَ قَرَوَا فَالْمِنْ مَاجَةَ [سرماجة-عديث(قم: ٢٩٥]\_

ر جد: حضرت مدالله بن عاس على فراح إلى كدرول الله فللم يحير كما تدرخ يدين فراح تقد

الْبُخَارِى فِي جُزِيرَ فِع الْيَدَينِ [جزء وفيدين حديث رقم: ٢٨]\_

ا معنی موروری معنی اوروری استان معنی از این از ا از جمر: ان ان سعاده این میرود که که کاری از این از این

(760) ـ وَعَنَ اللَّهِ إِنَّ النَّهُ عُمَرَهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الْضَلَاةِ كَثِرَ وَرَفَعَ يَدَيهِ وَإِذَا رَكُعُ

رَفَعَ يَدَيهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ وَفَعَ يَدَيهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَينِ رَفَعَ يَديه وَرَفَعَ ذَلِكَ

الهُنْ عُمَرَ عَلِينَ النَّبِي ﷺ وَ الْمُالْمُنِينَ إِنِي [بعادى حديث وقد: ٣٩، ابوداؤد حديث وقد: ٣١) \_ ترجمه: ﴿ حقرت نافع في الرقع الكرايون مُعَنظِينِ سَمَانَ عُدُ والْمُؤْمِنِ وَرَحْجُومِ مَعْ اور فَعَ مِدَ مِن ك

ترجمہ: حضرت نافی فرمائے ہیں کہ اہن محرصہ جب فرائی ہوئے تو تھیر کہتے اور رفع پرین کرتے ہے اور جب دکوج کرتے تو رفع پرین کرتے ہے اور جب سیم الفرنین خوبد کا کہتے تو رفع پرین کرتے ہے اور جب وہ رکھتوں سے المحقے تو رفع پرین کرتے ہے۔ پہلر پیتہ حضرت این عمر ہے نے کی کریم کھی سے حوالے سے بیان فرمایا۔ (761)۔ وَ عَدْ نَ حَدِيْ اللّٰهِ فِينَ خَدَوَ وَضِيَ اللّٰهُ تَعْنَفِهَ اللّٰهِ اللّٰهُ كَانَ يُوفَع يَدَيهِ حَذْوَ

مَنكِبَيهِ إِذَا افْتَتَتَ الصَّلْوَ قَوَاذًا كَيْرَ لِلْوَّكُوعِ وَإِذَا وَفَعَ رَأْسَلَمِنَ الرُّكُوعِ وَوَافَمُسْلِم وَ الْبَعَارِى وَفِيهِ إِصْطِرَابَ كَمَا يَجرِى بَيَافَهُ [مسلم حديث رقم: ٨٩٢، بعارى حديث رقم: ٢٣٧، نسائى حديث رقم: ٢٨٨].

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عروضی اللہ حباب دواہت ہے کدر ول اللہ علیہ بناز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کند حول کے برابرا فعاتے تقے اور جب وکوع کے بعد تجیبر فرباتے اور جب وکوع سے سرمهارک افحاتے تھے۔ ال مديث بن اضطراب ب جيرا كمال كايان المحى جارى ب-

(762) ـ وَ عَنِ ابْنِ حُمَرَ اللهِ أَنَّ رَصُولَ اللهِ اللهِ الْفَتْتَ الضَّلُوةَ وَفَعَ يَدَيهِ حَلْوَ مَنْكَسِهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأَسُهُ مِنَ الْوَكُوعِ رَفَعَهُمَا كَلْلِكَ أَيضاً وَقَالَ سَمِعَ اللهِ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي السَّجُودِ وَوَاهُ مَالِكَ وَرَوَاهُ الْبَخَارِي فِي جُزْي رَفْعِ الْيَدَينِ الْي قُولِهِ مِنَ الرَّحُوعِ [مؤطامالك كتاب الصاؤة باب التناح الصاؤة حديث رقم: ٢ ١ ، بعارى حديث رفم: ٣٥م، مسلم حديث رقم: ٢٢٨، من النسالي حديث رقم: ٨٠٨، عزء وفي بدين حديث رقم: ٣٥م. [10]

ترجد: المجى سے دوایت ہے کدرمول انٹر ﷺ جب ٹماز کا افتاع قرباتے تواجیے باتھے کندھوں سے برابرا فجاسے اور جب رکوع سے ایٹا سرمیارک افیاسے تو تیم بحک ای طرح باتھے افھاسے اور پڑھے مشیعۂ النٹرلیشن سحیدا فر بَنَا لَکُ الْمُحَدُدُ وَرِسِورِن جِس جِمُّلِ جُمْسُ كرتے ہے۔

ور (763) و عن مَجَاهِدِ قَالَ صَلَّيْتُ عَلَفَ الْبَيْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهَمَا فَلَمْ يَكُنُ يَر فَعْ يَدَيدِ الَّا فِي التَكْمِيرَةِ الْأُولِي مِنَ الصَّلَوْةِ رَوَاهُ الطَّحَادِي وَمِثْلُهُ فِي الْمُصَنَّفِ لِابِنِ أَبِي شَيئةً وَرَوَاهُ الشَّحَادِي فِي التَّكْمِيرَةِ الْأُولِي مِنَ الصَّلَوْةِ رَوَاهُ الطَّحَادِي وَمِثْلُهُ فِي الْمُصَنَّفِ لِابِنِ أَبِي شَيئةً وَرَوَاهُ الشَّحَادِي فِي التَّكُورِي فِي النَّهُ اللَّهُ وَقَدْتَتُ عِندَهُ وَسَعْمَا قَدْرَ ٱللَّهُ مَا قَدْرَ ٱللَّهُ مَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِلْ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّه

ترجمہ: معضرت مجاہرتا بھی فرماتے ہیں کہ شی نے معفرت این عمر رضی اللہ تنجمائے پیچھے نماز پڑھی۔ تو وہ اسپنے باتھ نیس اٹھائے شے سوائے نماز کی مگیا تھیر کے۔امام طحاوی فرماتے ہیں کہ بھی این عمر رضی اللہ تھا ہیں جنہوں نے ہی کریم ﷺ کورٹے یدین کرتے و کیھا۔ مجرانہوں نے ہی کریم ﷺ کے بعد رفتے یدین ترک کر ویا۔ بداس وقت تک ناممکن ہے جب تک ان پر ٹی کریم ﷺ کے آتھوں دیکھے عمل کا کئے ٹابت شہوا ہواور ان پراس کے بارے ش جمت تائم شہوئی ہو۔ (764) ـ وَعَرِ عَلَقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَسْعُود ﴿ آلَا اصْلِي بِكُمْ صَلُوفَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهِ مَلْى اللَّهِ مَلْى الرّومَ لَلْى الرّومَ الله على الله على

رقم: ٣٨٨ ـ نساتي حديث رقم: ٢٠ ه / ١ ه ه ١ ه م عزاء رفع اليدين حديث رقم: ٣٣ ـ مسند احمد حديث رقم: ٢ ١ ٣٣]\_قَالَ التِرْمَلَيْحَديثَ ابنِ مَستَودٍ حَدِيثَ حَسَنَ وَبهَ يَقُولُ غَيْرَ وَاحِدِمِنَ اهلِ الْعِلمِ مِنَ أَصِحَابِ النَّهِيّ فَلْكُ وَ الْقَابِمِينَ وَهُوَ قُولُ سُفَوَانَ وَ هُولِ الْكُوفَةِ

ترجہ: حضرت علقہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت حمداللہ بمن مسعود ﷺ نے فرمایا: کیا ہیں جمیس رسول اللہ ﷺ کا مقال کے اللہ ﷺ کا مقال کا اللہ ﷺ کا مقال کا اللہ ﷺ کا مقال کا اللہ کا مقال کا کا مقال کا مقال کا کا مقال کا کا مقال کا کا مقال کا مقال کا مقال کا کا مقال کا مقال کا کا مقال کا مقا

(765) ـ وَعَرِبِ الْهُوَ آيِ ﴿ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي فَهُ يَرِفَعُ يَدَيهِ إِذَا كَبُو ثُمَّ لَمْ يَرِفَعُ رَوَاهُ النَّبِي الْمَعْرِينِ الْمَدِينِ وَقَعْ رَوَاهُ الْمُعَارِي فِي جُزَيْ وَقِعَ الْهَذَينِ [جزء وفيهنين حديث وقد ٢٠٠، ابو داؤد حديث وقد ٢٠٠ بلفظ لم لا يعود] ـ وهدابو داؤدبابا : من لهيذكر الوفع مندالركوع فذكر في مسلة احاديث في مندم الوفع ...

ترجمہ: حضرت براہ معضفر مائے ہیں کہ یس نے نی کری کھی تھیر کے دقت ہاتھ افحات دیکھا ہے گھر آپ اللہ نے ہاتھ ٹیس افحات۔

(766)\_وَعَىٰ جَابِرِ بِنِ سَمْرَةَ ﴿ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَارَ سُولُ اللَّهِ ۚ فَقَالَ مَالِي اَرَاكُمُ رَافِعي اَيِدِيكُمْ كَانَّهَا اَذْنَابَ خَيِلِ شُمْسٍ اَسْكُنُو افِي الصَّلَوْ قِرَوَ افْمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٩٧٨].

(767)\_وَعْنِ خَصَيْنِ بنِ عَبْدِ الرِّحُمْنِ قَالَ دَخَلَتُ آنَا وَعَمْرُو بنُ مُرَّةَ عَلَىٰ إِبرَاهِيمَ

التُخْعِى قَالَ عَمْزُو حَنَّتْنِي عَلَقَمَةُ بِنَ وَائِلِ الْحَصْرَمِي عَن آبِيهِ آلَهُ صَلَىٰ مَ عَرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْهَ يَرِفَعُ يَدَيهِ إِذَا اكْتَرَ وَإِذَا رَكَحَ وَإِذَا رَفَعَ ، قَالَ إِيرَاهِيمَ مَا آدرى لَعَلَهُ لَم يَرَ النّبِيَ ﷺ يُصَلّى إلَّا

ذْلِكَ الْيُومَ فَحَفِظَ هَلَامِتْهُ وَلَمْ يَحْفَظُهُ ابنُ مَسغود وَ أَصحَابُهُ مِ مَاسَمِعْتُهُ مِن أَحَدِمِنْهُمْ ، إنَّمَا كَانُوا يَرِفَغُونَ أَيلِيَهُمْ فِي بَدْيُ الصَّلَوٰةِ حِينَ يُكَّبِرُونَ رَوَاهُ مُحَمَّد [مؤطا امام محمد صفحة

ترجمہ: حضرت تھین بن عبدالرحن فرماتے ہیں کہ پس اور عمرو بن مرہ ،ابراہیم تخفی کے باس مگئے۔عمرونے کہا جمعے علقمہ بن واکل حصری نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے ٹی کریم ﷺ کے ساتھ فماز یڑھی۔ تو آئیں رفع یدین کرتے ہوئے و یکھا جب تحبیر کئی اور جب رکوع کیا اور جب رکوع سے اٹھے۔ ابرا ایم نے فرمایا: میرا میال ب شایدانبول نے نی کریم علی کوسرف ای دن نماز پڑھتے دیکھا ب اوراس بات کو یاد کرلیا ب اور

اسے ابن مسعوداوران کے ماتھیوں نے یا وٹیس دکھا۔ یس نے ان معزات یس سے سمی ایک سے بھی ہدیات ٹیس ئ ـ يىب كى سبالمازى ابتداء ش رفع يدين كرت تے جب جمير كم تے تھے۔ (768)\_وَعَنِ عَمْرِو بنِ مُزَّة قَالَ دَعَلْتُ مُسجِدَ حَضَرَمُوتَ فَإِذَا عَلَقَمَةُ بنُ وَالِل

يْحَدِّتْ عَنْ إبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يَرِفَعْ يَدَيهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعَدَهُ فَلَدَّكُوثُ ذَٰلِكَ لِإبْرَاهِيمَ فَغَضِبَ وَقَالَ رَآهُ هُوَ وَلَم يَوَهُ أَبْنُ مُسعُودٍ وَلَا ٱصحَابُهُ زَوَّاهُ الْطَّحَاوِي [هرحمه الي الآثار للطحاوي

ترجمه: حضرت عمرو بن مر وفرماتے بل كديش حضرموت كي معجد بنى وافل مواء آ مح حضرت علقمه بن واكل اسے والدين روايت كريك بيان كردب من كدرسول الله الكفركوث سے بيلے اور بعدر فع يدين فرباتے منے۔ من نے يہ بات ابراجيم كويتانى - دو تخت ناراض موسة اورفر ما يااس في صفور 🕮 كوديكها بيماورا بن مسعود في نيس ويكها اور شد بی ان کے ساتھیوں نے دیکھاہے؟

(769)\_وَ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ حَلِيثَوَائِلَ أَنَّهُرَاكَ النَّبِيَ ﷺ يَرْفَعَ يَدَيِهِ إِذَا

افْتَتَحَ الصَّالِوْ قَوَاذًا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْصَا مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ إِنْ كَانَ وَائِلْ رَاهُ مَزَّ قُيفُعُل ذٰلِكَ فَقَدرَ آهُ عَبْدُ اللَّهِ خَمسِينَ مَرَّ قُلَا يَفْعَلُ ذُلِكَ رَوَ اهُ الطَّحَاوِى [ در صعاني الآثار للطحاري ١/١١٢] ـ ترجمه: حضرت مغيره فرمات بي كديس في ابراهيم كما من حضرت والل كى مديث بيان كى كدانهول في بي کریم بھکا کونماز شروع کرتے وقت ، وکوع کرتے وقت اور وکوع سے سرا ٹھاتے وقت دفتے یہ بن کرتے دیکھا۔ انہوں نے فرما یا اگر واکل نے آپ بھٹاکو ایک سمرتبرالیا کرتے دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسحود نے آپ کو پھاس مرتبرالیا نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(770) ـ وَعَنَ آبِي حَنِيقَةَ عَن حَمَادِ عَن إِبرَاهِمَ أَنَهُ قَالَ فِي وَالِلِ بن خَجْرٍ أَعْزَابِينَ لَمَ يَصَلُوهَ عَلَهُ عَلَمْ أَمْ عَنْدُ اللهِ وَاصْحَالِهُ ؟ خَفِظَ وَلَمْ يَحفَظُوا يَعِني يَصَلَّ مَعَ النَّبِي عَلَيْ وَاللهِ بن حَجْرٍ أَنَّهُ وَأَى النَّبِيّ فَلَا وَلَعَ يَدَيهِ عِندَ وَلَعَ النَّيدَ فَي وَوَايَةٍ ذُكِرَ عِنْدُهُ حَدِيثُ وَاللّ بن حَجْرٍ أَنَّهُ وَأَى النَّبِيّ فَلَا وَلَعَ يَدَيهِ عِندَ النُّحُوعِ وَعِندَ السُّجُودِ ، فَقَالَ هَوَ آعَوَ الجَيِّ لا يَعرِفُ الْإِسْلَامَ ، لَمْ يَضَلُّ مَعَ النَّبِي اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ عَندِ اللهِ يَن صَعْمُودٍ هَ أَنَهُ وَلَعَ يَدِيهُ فِي بَدِي الضَّلَوةِ وَاللّهُ مِن عَنْدِ اللهِ يَن صَعْمُودٍ هَ أَنَهُ وَعَيْدَهِ فِي بَدِي الصَّلَوةِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَندِ اللّهُ يَن صَنْعُودٍ هَ أَنَهُ وَلَعَ يَكُولُو فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّبِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ترجہ: حضرت امام اعظم ابوطنیفرطید الرحمد فی حادث الاسے بہلے کی بھی ہے دوایت کیا ہے کہ انہوں فی محرت والل کے بارے بھی کے ماتھ فراد الایس معارت والل کے بارے بھی کے ماتھ فراد الایس کے بہلے کمی بھی نجی کریم بھی کے ماتھ فراد الایس کے بہلے کمی بھی نجی کر کیا وادان سب نے یا و پڑھی تھی کہا وہ ذیا وہ فراد اور ان سب نے یا و فران کی ماتھی؟ اس ایک نے یا دکر کیا اور ان سب نے یا و فران کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بی

ایک روایت پی ہے کدان کے سائے وائل بین عجروالی صدیت بیان کی گی کدانہوں نے ٹی کریم بھالو رکوح اور مجدے کے دخت رخی یدین کرتے و یکھا ہے۔ آبو فرا یا وہ دیہائی بیں۔ اسلام کوا تھی طرح ٹیس کھتے۔ انہوں نے ٹی کریم بھٹا کے ساتھ صرف ایک نماز پڑھی ہے۔ جب کہ تھے کا اقتداد لوگوں نے عبداللہ بن مسحودے روایت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے صرف نماز کے شروع بیس رخی یدین فرما یا اور اس محل کو ٹی کریم بھٹا سے تق فرما یا اور عبداللہ بن مسحود اسلامی تعلیمات اور صدود کے عالم ہیں۔ ٹی کریم بھٹ کے حالات کی جتم میں رہتے تھے۔ ہروت آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ دہتے تھے آپ ﷺ کی امامت میں می کا دوستروں میں می اور انہوں نے تی کر یم ﷺ کے سراداتی نمازیں پڑی ہیں جن کا میرے یاس کوئی شار ٹیس

(771) ـ وَعَن مَحَمَد بِنِ عَمْرِو بِنِ عَطَاء أَنّه كَانَ جَالِسا مَعَ نَفْرِ مِن اَصحَابِ النّبِي عَلَى مَا فَكُرَ يَا اللّهِ عَلَى اَللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ترجہ: حضرت کی بن عروین صطاعروایت کرتے ہیں کدوہ ٹی کریم ان کے محاب کی نفری ش پیٹے ہوئے تھے۔ ہم
نے ہی کریم ان کی کرار کا ذکر کہ بیار صفرت ایوجید سامدی ہے نے قربا یا کہ شرخ سب سے زیادہ رسول اللہ انگی کا ناز کو جات ہوں۔ شرف نے آپ ان کو یکھا کہ جب جبر فربائی ہوئے دوفوں ہا تھ کند عول کے برابر افحات اور جب رکوع فربایا تو اپنے دوفوں ہا تھ کہ دون کی برابر کو یا سے دوفوں ہا تھ کہ دون کی برابر کرد یا ۔ پھر جب اینا سرمبارک افحایا تو بالکل سید سے ہو کے تی کہ دیا ہی جب کہ اور جب مجدہ فربایا تو اپنے پاتھ دیتر پھیلا کر رکے اور جب مجدہ فربایا تو اپنے پاتھ دیتر پھیل کرد کے اور جب مجدہ فربایا تو اپنے پاتھ دیتر پھیلے کو اپنے پائے کی طرف فربایا۔ جب دورکھتوں کے بعد بیٹے تو اپنے پاس یا کی پائے کی باتھ کی اس یا کی باتھ کی برابیا کی باتھ کی باتھ کی برابیا کی باتھ کی باتھ

(772) ـ وَ عَنْ سَفْيَانَ ابنِ عُيينَةً قَالَ إِحِتَمَعَ ٱبُوحِيفَةَ وَالْأُوزَاعِي فِي دَارِ الحَنَاطِينَ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ الأُوزَاعِي لاَبِي حَنِيفَةَ ، مَابَالُكُمْ لاَترفَعُونَ أَيلِيكُمْ فِي الصَّلَوْةِ عِندَ الرُّكُوعِ وَعِندَ الرِّفُعِ مِنهُ فَقَالَ آبُو حَنِيفَةَ لِاَجَلِ آلَهُ لَمْ يَصِحْ عَن رَسُولِ اللَّهِ الْفَيْ الْفَالَ يَصِخُ وَقَد حَلَثِي الزُّهْرِى عَن سَالِم عَن آبِيهِ عَن رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمه: حضرت سفیان بن عیبینه رضی الله عنبما فرما ح تا یک که امام ابو حنیفه اورا مام اوزا می مکه یش وارالحنا طبین میس ا تشے ہو گئے۔امام اوز ای نے امام ایومنیفہ سے کہاتم لوگول کو کمیا ہوا ہے کہ ٹمازش رکوع کرتے وقت اور رکوع سے ا شختے وقت رفع پرین ٹیس کرتے ہو؟ امام ابو حلیفہ نے فرما یا: اس لیے کدا سکے بارے ش کوئی سمح حدیث نی کریم ﷺ ک طرف سے ٹیس کافی۔ انہوں نے کہا تھے کیے ٹیس؟ جھے زہری نے سالم سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے رسول الله الله الله عند الماياب كرة ب الله فارشروع كرت وقت ، ركوم كرت وقت اور ركوم سه الحية وقت رفع يدين فرمائے تھے۔امام الوحنيفرنے ان سےفرمايا: تجھے حادثے انبول نے ابراجيم سے انبول نے عاقب سے اور اسود سے انہوں نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فٹاح کے علاوہ رفعے بدین فیس فر ماتے تھے اور رضی یدین کا اعادہ نیں کرتے تھے۔امام اوزا کی نے کہا یس آب سے زہری مسالم اوران کے والدے روایت کر کے سار مامول اورآب كت إن مجمع عاداور ايراجيم في يتايا بالمام الوصنيف أن سفرمايا: حماد، ابرى سازياده فقیر ہے ادرابراہیم ،سالم سے زیادہ فقیرہ تھے۔اورعاتمہ،این عمر سے فقہ میں کم ٹیکل اگر جداین عمرصحالی ہیں اوران کے باس محابیت کا شرف موجود ہاورامود بھی بڑی فضیات والے بیں اور معرت عبداللہ توعبداللہ بیں۔ بین کرامام اوزای خاموش ہو گئے (علیجم الرحمة والرضوان)\_ (773) ـ وَعَنَ عَلَقَمَةَ عَن عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعْرَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَعَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَن أَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَل

ۇغىمۇ قىلىمۇير قىغىو ا ايىلىيىقىنىمۇلا ئېتىداسىتىمەتا چەلىصىلىغۇ بۇ ۋۇ 10 الىدار قىطىتىي و ايىن غودى آرسىن ال حديث رقىم: ۱۲۰ مىرىنى عدى ۱۵ / ۷ مىلغارى ئىي جۇ غرۇم الىدىن حديث رقىم (2/ 1 مىلغانى) ــاستادة ئىقىرىڭ

ترجمه: حضرت علقمه في معفرت عبدالله اين مسود الله عند روايت فرمايا يه ين في رمول الشرفي الد

بكرادرهم كساته نمازيزهي ووائي التحوين الحات تضوائة نماز كافتاح ك

(774)\_ق عَن عَبد الغزيز بن حَكِيم قَالَ رَأَيْتُ بنَ عَمْرَ يَر فَغ يَدَيه حِذَا عَ الْمَيه فِي اَوَّ لِ
تكبير الْوَتِنَا ح الضَّلَوْ قَ، وَلَم يَر فَعُهُمَا فِيمَا سِوَى ذُلِكَ رَوَا امْحَمَّد [مؤها محمد صفحه ٩٠].

ترجمہ: حدرت عبدالور يرين عيم فرماتے إلى كديس في اين عرفونماز كا افتاح والى كالى مجير ش كانوں ك

برابر با تحا الهات ہوئے دیکھا اورا تی کے علاوہ آپ نے بھی باتھ فیٹن اللہ ہے۔ حصصت

(775)\_وَعَسِ ابرَ اهِيمَ عَنِ الْأَسَوَدُ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِﷺ بَرَفَعُ يَدَيهِ فِي أَوَّ ل مَرَّ قَلْغُ لَايَمُو دُرَرُ افْالْطَحَاوِى وَقَالَ هَذَا حَدِيثَ صَحِيْح [هر حساني الانار للطماري ١٠/١]\_

رجد: حضرت ابراجم في معفرت اسود بدوايت كياب كدفرها يا ديس في عربن خطاب كوم كل حربه باتحد

افحاتے دیکھا ہے مگر دوبارہ رفتی پرین ٹیل کرتے تھے۔

(776) ـ وَعَنِ عَاصِمِهِنِ كُلَيبِ الْجَرْمِيّ عَن أَبِيهِ وَكَانَ مِن أَصِحَابٍ عَلِيّ أَنَّ عَلَى ثَهَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجَهَهُ الْكُرِيمَ كَانَ يَوْ فَعُ يَدِيهِ فِي التَّكِيرَ وَالْأُولَى الَّتِي يَفْتَتح بِهَا الصَّلَاقُ أَنْمَ لَا

يُرفَّفَهُمَا فِي شَيْءِ مِنَ الصَّلْوَ قِرُوَ اقْمُحَمَّدُوَ الطَّحَاوِي وَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ [مؤطا مام معد صفحة ٩٠]. شرح معاني الآثار للطحاوي ١٤/١/١]، المصنف الإن الي شيبة ٢٤/١].

ترجمه: حفرت مالم بن كليب جرى المية والدے دوايت كرتے إلى جوكر حفرت في الله كا مافيوں سے تھے

كرحفرت فلى بن ابى طالب كرم الله وجد الكريم مجيراو في عن رفع يدين قرائ فيح بن سفالكا آغاز كياجاتا ب مجريوري نماز عي رفي يدين جين في مرفر مات في سف (777) ـ وَعَن اِبْوَاهِيمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَرِفَعُ يَدَيهِ فِي شَيٍّ مِنَ الصَّلَوْ وَالَّا فِي الْإِفْيَتَاح رَ**وَ اهُ الطَّحَاوِي [**شرح معاني الآثار للطحاوي ٦٣ ا / ا <sub>م</sub> المصنف لعبد الرزاق حديث رقم: ٢٥٣٣ ، المصنف

لابن ابىشىبة∠٢٦/١]\_

ترجمه: حضرت ابرائيم فرماتے بيل كرحضرت عبدالله فماذ كے اختار كے علاوہ كبير مجى رفع يدين فيس كرتے

(778) ـ وَعَندُقَالَ لَا تَوْفَعُ يَدَيكَ فِي شَيْ مِنَ الصَّلوْ قِبَعَدَ التَّكْبِيرَ قِالْأُولِي رَوَاهُ مُحَمَّد فِي الْمُوَطَّا وَ كِتَابِ الْآثَارِ وَ قَالَ مُحَمَّد وَفِي ذُلِكُ أَثَارَ كَثِيرِةُ [مؤطا امام محمد صفحه ٢ ٩ ، كتاب الآثار حديث رقم: ٣٤ ، المصنف أعبد الرزاق حديث رقم: ٢٥٣٥ ، المصنف لابن ابي شيبة ١/٣١٤ ، جامع

المسانيد ١/٣٥٣]\_ ترجمه: البي عدوايت ب كفرهايا: كلي تحيرك بعد إدى فمازش كين محى بالحدمت الفانا- امام محفر ات ين كماس موضوع يركثرت عدة الدموجودال

إسْتِحْبَابِ الدِّكْرِ بِالْجَهْرِ بَعْدَ الْمَكْثُوبَةِ

فرض نماز کے بعد بلندآ وازے ذکر کامتحب ہونا

(779) عَن ابْنِ عَبَّاسِ اللهُ أَنَّ رَفْعَ الْهُوتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبِةِ كَانَ عَلَىٰ عَهٰدِ النَّبِي ﴿ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ كُنتُ ٱعلَمْ إِذَا انْصَرَفُوا بِلْلِكَ إِذَا سَمِعتُهُ زَوَاهُ هُسُلِم وَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقبة ١٣١ ، يخارى حديث رقم: ١٨٨ ، ايو داؤ د حديث رقم: ٣٠٠ ] ـ

ترجمه: ﴿ حَشِرت ابْنِ عَهِاسَ ﷺ فرماتے ہیں کہ بے ذک فرض نماز کا سلام پھیرتے بی بلند آواز ہے ذکر کرنا نی كريم ﷺ كے ذبائے ميں رائح تھا اور حضرت المن عباس فرمائے ميں كه ميں ذكر كى آ واز س كر محاب كے ملام

مجيرنے سے آگاه موجاتا تھا۔

اللَّهُ رَوْ الْالْقِرْ مَلِدى وَ ابْنُ مَاجَةَ [ترمذى حديث رقم: ٣٣٨٣] ابن ماجة حديث رقم: • ٣٨٠] ـ غريب

ترجمه: حضرت جابر بن مجدالله على أرات بي كدش في دسول الله فلكوفر مات بوت سنا: سب سافض ذكر

(781)\_وعن عَبْدِ اللهِ بِن زُبَيرِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَوْةٍ حِينَ يُسَلِّمْ لَا اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمِدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِينَ لَا حُولَ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللِّهِ لَا الدِّلَّا اللَّهَ وَلَا تَعَهْدًا لَّهَا يَاهُ لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ الثَّمَاعُ الْحَسَنُ لَا الدَّالَةُ اللَّهُ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلُو كَرِهَ الْكُفِرُونَ رَوَاهُ مُسْلِم[مسلم حديث رقم:١٣٢٣]، ابو داؤد حديث رقم: ۲ • ۵ ا رئسالی حدیث رقم: ۱۳۳۹]\_

ترجمه: صفرت عبدالله بن ذير الله فرمات إلى كرسول الله الله بارتمازك بعد جب سائم كالميرة توبلندآ واز سے فرمائے لاال اللہ اللي إخره يعنى اللہ كے سواءكوئى معبود فينس وه اكيلا بياس كاكوئى شريك فينس اس كا ملك بياور اس کی حمد ہے اور وہ ہر چر پر تا در ہے۔ کتابوں سے باذر بے اور میادت کرنے کی طاقت محض اللہ کی طرف سے ہے۔ اللد كے سواءكوئي معبود تين بم كى كى عبادت فيل كرتے سوائے الى كے۔ اس كى نفت ہے۔ اس كا نفش ہے اور اس كى ا مجل نا مرتوانی ہے۔اللہ کے سوار کوئی معبود تیں ہے اس کے لیے دین کوخالص کرتے بیں نواہ کا فروں کونا گوار ہو۔ (782)\_وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ اللَّهِ قَالَ كُنتُ أَعَرِفُ اِلقِصَاتَىٰ صَلَوْةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ

رَوَاهُمُسْلِمِوَ الْبُخُارِي[مسلمحديث رقم: ٢١١ ميخارى حديث رقم: ٨٣٢] ابوداؤ دحديث رقم: ٢٠٠١ ، نسائى حديث رقم: ١٣٣٥]\_

ترجمه: حضرت ابن عباس مضفر مات إلى كديش وسول الشري كان كام ويكنا كلير سعبان ليتا قار

سنجو ذالسَّهُو وَ التِّلَاوَةِ

#### سجده سهوا درسجده تلادت

(783) ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ أَلَهُ قَالَ فِي الَّذِي لَا يَلْدِي صَلَّىٰ ثَلَاثًا أَمْ أَرَبُعا ، قَالَ يُعِيدُ حَتَّىٰ

يَحفَظُرَوَ اهُ ابنُ أَبِي شَيبَةً [المصنفلابن ابي شيبة ٢٥/٣٤٩].

ترجمہ: حضرت این عمر ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے اس آ دی کے بارے نگی فرمایا ہے یادند ہو کہ اس نے تمن کے منابع میں ماری نے انداز میں میں میں اور ان انداز کا اس کے مارید کرتا ہے کہ

ركعت پڑمى إلى ما جار مايا: دودو باره پڑھے جب تك اسے باوش جائے۔ (784) \_ وغرب عَبْد اللهِ بْنِ صَسْعُو دِهِ قَالَ إِذَا شَكَّ اَحَدُكُم فِي صَلَوْ قَالَا يُدرى لَلَاثًا

صَلَىٰ اَمَارِ بَعَافَلَتِ تَحَرِّ فَلْيَنظُّرُ اَفْصَلَ طَيْهِ فَإِنْ كَانَ آكِرُ ظَيْهَ الْفَاكُ فَامَ فَاضَافَ اللَيهَ الزَّالِعَةَ, فَمَ تَشَهَدُ فَسَلَّمَ وَسَجَدَ سَجَدَتَى السَّهْوِ وَإِنْ كَانَ اَفْصَلُ ظَيْهِ اَلَّهُ صَلَّىٰ اَرْبَعا تَشَهَدُ فُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجَدَتَى السَّهْوِ رَوَا هُمْحَمَّد فِي كِتَابِ الآثارِ [كتاب الآثار حديث رقم: ٢٠/ ١] المصنف الابن الى

ترجہ: حضرت میرانشہ بن مسعود مظافر مائے این کہ جب تم ش سے کی کوا پڑیا فراز شل فٹک ہوجائے اور اسے یاونہ. ہو کہ تئن پڑھیں یا چار تو وہ فور کرے اور اسپنے گمان کا ربھان و چھے۔ اگر اس کا خالب کمان بیہ ہو کہ اس نے تئن پڑھی بیں تو کھڑا ہوجائے اور ان بیں چی ٹی ٹائل کرے کا کر تشجید پڑھے اور سلام کھیر دے اور مجدہ مہوکرے اور اگر اس کا خالب گمان بیہ وکماس نے چار پڑھی بیل فو تشجید پڑھے کا مطام کھیر دے۔ پھر مجد و مجوکر لے۔

(785)\_وَعَنِ عَبِدِ الرَّحَمَٰنِ بِنِ عَوفِ اللهِ قَالَ سَمِعَتُ النَّبِيَ الْقَيْقُولُ اذَا سَهَا اَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ فَلَم يَدرِ وَاحِدَةً صَلَّىٰ أَوِ النَّتِينِ فَلْيَيْنِ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ فَإِن لَم يَدرِ لُتَنِي صَلَّىٰ أَو لَلَانًا فَلْيَئِنِ عَلَى ثُنَتِينِ فَإِن لَم يَدرِ لَلَانًا صَلَّىٰ أَو اَربَعاً فَلْيَئِنِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَيَسجُدُ سَجُدَّتَينِ رَوَاهُ التَّرَمَلِى [ترملى حديث رقم ٩٠١] إبن ماجة حديث رقم ١٢٠١] التَّذيثِ صَحيح

ترجہ: حضرت عبدالرحمٰن بن موف عضفر ماتے ہیں کہ میں نے ٹی کریم عظاکو ٹر ماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے نماز ش کی سے بھول ہو جائے اور ماسے یا د شد ہے کہ ایک پڑگی ہے یا دوقود و دو پر بنا کرے۔ اگر یا د نہ ہو کہ دو پڑھی ہیں یا ٹیش آبو دو پر بنا کر سے۔ اور اگر یا دشہ ہو کہ تئین پڑگی ہیں یا جارتو تھیں پر بنا کرے اور دو مجدے کرلے۔

أَبُو دُاؤُ دُ [ابر داؤد حديث رقم: ١٣١٣].

فَعَلَيهِ وَعَلَىٰ مَن خَلَفَهُ وَوَا قُالْتِيهِ فِي [السنن الكبرى للبيهقي ٢/٣٥٢]\_

(787) ـ وَعَسِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اللهِّيَّةُ أَعْلَيْنَا الْقُرانَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَرَوسَجَدَوسَجَدنَامَعَهُمُ قَالَ عَيْدُالرَّزَّاق: كَانَ الْقُوْرِئُ يُعْجِبُهُ هٰذَا الْحَديثُ رَوَاهُ

ترجمہ: حضرت این عمر رضی اللہ تنہا سے مروی ہے کہ فرمایا: ٹی کریم ﷺ ہم پر قرآن پڑھتے تھے۔جب مجدے والی آیت سے گزرتے تو تجبیر کہتے اور سجدہ فرماتے اور ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔مبدالرزاق کہتے ہیں کہ: بیصدیت امام ثوری کو بیزی کی پیندنگی۔

# بَابُوجُوبِ الْجَمَاعَةِ وَفَصْلِهَا

# جماعت کے واجب موٹے کا اوراس کی فضیلت کا باب

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى قَازَ كَفُوْا مَعَ الذَّا كِعِنِينَ [البقرة: ٣٣] الشَّرْقَالِي فَرْمَا بِإِدَرُوعَ كرف والول كرما في دراع وراء عرف الم

كى المحدركوع كرو\_ (788) ــغىنى ابْنِ حْمَرَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْمَجْمَا عَدَيْفُصْلُ صَلَوْةً الفَذِّ بِسَبِع

ۇ چىشىرىن دۇرىجة رۇزا فىنىلىم ۇ الْيىخارى[مسلىم حديث رقم: ٧٣ ، بىخارى حديث رقم: ٣٣٥ ، ئىسائى حديث رقم: ٨٣٤ ، مۇطانىمالك كتاب:صلاقالىجىاھة حديث رقم: ١ ، مىسندا حمد حديث رقم: ١ ٣٣٣ ]\_

ترجمہ: محضرت این عمرضی الله عنهما دواے کرتے بیل کدرسول اللہ ﷺ نے قربایا: ہما ہت کے ساتھ قماز اسکیلے آ دی کی نمازے سے تاکس درجے افغل ہے۔

(789) ـ وَعْنِ أَبِي هُوَيُوَةٌ هُـعَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ لَولَا مَا فِي الْبَيُوتِ مِنَ النِّسَائِيُّ وَاللَّهِ يَلَة

اَقَمتُ صَلَوٰةَ العِشَاءَ، وَامَوتُ فِيمَانِي يُحَرِّقُونَ مَا فِي الْبَيُوتِ بِالنَّارِ زَوَاهُ اَحْمَدُ [مسندا معد

حديث رقم: ٤ ١ ٨٨]. حَسَنَ لِكُثْرَةِ طَرُقِهِ

ترجمہ: حضرت الدہريره دفت في كريم الله عددايت كيا ہے كفرمايا: اگر تكرون عن موتل اور ينج ند دوت توش عشاء كي نماز كھڑى كروچا اوراسية جوانو ل وكتم دچا، دوان كوجا ديج جو تكرون عن إلى۔

(790) ـ وَعَرِبِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَى المُعَادِي فَلَمَ يَمنَعُهُ مِنْ المُعَادِي اللهُ عَلَى اللهُ المُعالِمُ اللهُ اللهُ المُعالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعالِمُ اللهُ اللهُ

انجو دَاؤَ دَ وَ الْغَارِ فُطْنِي [ابو داؤد حديث رقم: ٥٥١ ، ابن ماجة حديث رقم: ٩٣٪ ، سنن الدار قطني حديث رقم: ١٩٣٢ ] إستاذة فضييف

ترجمہ: مصنرت این مہاس دشی الشرحتیما فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے مووّن کی آ واز منی اور اسے کوئی عذر مانچ نہ تھا، کہاس کا کہنا ماتا تو انکی وہ ثما زقبول ٹیش ہوگی جماس نے پڑمی مصابہ نے موش کیا عذر کیا ہے؟ قدار انہ نہ مدام نہ

فرايا: فمانسامِرِش. (791)\_ وَعَرْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا آتُهَا قَالَت سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هَيْقُولُ لاَ صَلْوةً

بِمُحَضَرَةٍ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يَدَافِعُهُ الْآخَتِكَانِيَ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٣٧ ], ابو داؤد حديث رقم: ٨٩].

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہانچوں نے فر ما یا بھی نے رسول اللہ ولانگاوفر ماتے ہوئے سنا: کھانا آ جائے تو نماز ٹیس اور نہ بی پیشاب یا خانہ تک کر رہا ہوتو نماز ہے۔

(792) ـ وَعَن عَبدِ اللهِ بِن أَرقَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلْمُولُ إِذَا أَلِيمَتِ الصَّلُوةُ

وَوَ جَدَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاعَ فَلَيَهُداً إِلْخَلاَعِ رَوَاهُ الْتِر مَذِى وَرَوَى مَالِكَ وَ اَبُو دَاوُد وَ النَّسَائِي نَحَوَهُ [ترمذى حديث رقم: ٣٢] ، مؤطا امام مالك: كتاب:قصر الصلاة حديث رقم: ٣٩] ، ابو داؤد حديث

رقم: ۸۸ نسائی حدیث رقم: ۷۵۳ یابن ماجة حدیث رقم: ۲۱۷ یمستد احمد حدیث رقم: ۲۰۳۱ بستن المدار می حدیث رقم: ۳۳۳ ] \_ ضجیح

ترجمه: حضرت عبدالله بن ادقم فرماتے ہیں کہ ش نے دسول اللہ الله الله فار ماتے ہوئے ستا: جب نماز کھڑی کردی

جائے اور تم میں سے کی کو بیت الخلا م کی حاجت محسوس ہوتو پہلے بیت الخلا مجائے۔

الْهَنْ مَا جَمَّا [ابن ماجة حديث وقم: ٩٤٣]\_إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِداً

ترجمہ: حضرت ایوموی اشعری کھی روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ کھینے فرما یا: دواور دوسے زیادہ آ دمیول سے بھامت ہوتی ہے۔

تَسُوِيَةُالصَّفِ

صف سيدهي كرنا

(794) \_ عَسِ التَّهُمَانِ بِنِ بَشِيهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الْأَلَّى خَرَجَ يَوماً قَلَامَ حَتَى كَاذَ اَنْ يُكْبَر فَرَآى رَجُلاً بَادِياً صَدْرَهُ مِنَ الصَّفِّ ، فَقَالَ عِبَادَ اللهُ لَتُسَوِّنَ صَفُوفَكُمْ اَولَيْعَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٩٥٨ ، بعارى حديث رقم: ١٤٥ ، مسند احمد حديث ترمذى حديث رقم: ٢٢٧ ، نسائى حديث رقم: ١٨٠ ، ابن ماجة حديث رقم: ٩٥٧ ، مسند احمد حديث رقم: ١٨٣٥ ]\_

ترجہ: حضرت نعمان ہن بشیر کھنٹی ماتے ہیں کہ ایک وان دمول اللہ ﷺ نظے اور فماذ کے لیے کھڑے ہو گئے حتّیٰ کہ کیمبر کہنے ہی گئے سخے کہ ایک آ دمی کوصف ہیں سے سیند لگا لے ہوئے دیکھا ۔ فر ما یا اللہ کے بنروا جمہیں خرور مفیس سیدھی کرنا پڑیں گی ورندا اللہ تم ہمیں یا ہم احتلاف ڈال دےگا۔

ترجمہ: حضرت الدہريره علله سے دوايت بے كروسول الله الله الله الله عيرے جيرے كارخ اس طرف و يكت موالله كاتم جمد برتمها داركوس اور شوع كيدي فيل اور شرحين اليدي يكتيست ديك مول - (796)\_ وَ عَرِبَ آنَسِ، قَالَ كَانَ النَّبِيَّ اللَّهِيَ اللَّهِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

ترجمہ: حضرت انس عضفر ماتے ہیں کہ ٹی کریم کافر ما یا کرتے تھے: سیدھے ہوجا ذہ سیدھے ہو جا ذہ سیدھے ہو جا ذریعم ہے اس ذات کی جس کے قیفے میں میر کی جان ہے میں تھیں اپنے بیچھے سے ای طرح ریا کھتا ہوں جس طرح

جادَ من بهاس ذات في س له يصل من رق جان به عن المنهاج ينهد العقرى و يما الول من من من المنه المنها المن من من ا جهين الخير ما من عند يكتا الول -(797) - وَعَنْهُ اللهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ هَا آلِهُ وَاللَّهَ فَقَا الْمُفَلَّمُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ

تَقَعِي فَلَيْكُنْ مِنَ الطَّشَفِ الْمُؤَتَّخِورَوَ الْمَالِو ذَاوَدْ [ابوداؤدحنيت وقع: ١٦١، نسانى حديث وقع: ١٨].. ترجم: النج*ي سعروى ہے كدرسول انش اللہ ف*شافے فربايا: كائل صف *وكمل كرد شارات كے يور*دا في اگركونَى مي**ولاد** و

آخىمىد شى بونى چائے۔ (798) ـ وَعَنِ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ كَانَ يَصْفُهُم فِي الصَّلُوةِ لَيَجعَلُ

الرِّ جَالَ قُدَامَ الْفِلْمَانِ وَالفِلْمَانَ خَلْفَهُم وَالنِّساتَىٰ خَلفَ الفِلْمَانِ رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسداحدحديث رفم:٢٢٩٤٣]\_شاهده في إي داؤد [حديث رقم: ٢٤٤]\_

رهم: ۱۳۶۷- مناهده هی بی داد در حدیث رهم: ۱۳۷۷-ترجمه: حشرت ایوما لک اشعری پیشرات میں کد فی کرئی گاننان شدان کی صفیل بناتے تھے۔ مردول کولڑکول سے آگا درلڑکول کومردوں کے چیجے کوزا کرتے تھے اور محارق کولڑکول کے چیجے۔

الإمامة وماعلى الإمام والمأموم

امامت اورامام اورمقتدي كي ذمدداريال

(799)\_عَن أَبِي هُرَيْرَ قَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْجِهَادُوَاجِبُ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ آمِيرٍ بِرُّا كَانَاهُ فَاحِدُ آوَادِ عَما الْكُناءُ وَالصَّلَاقُونَ احِيْفُونَ كُنْجُلَفُ كُوْ مُنْلُدُونَا وَأَحِدُ أَوَاد

كَانَاو فَاجِر أوَان عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَوْةُ وَاجِبَةْ عَلَيْكُمْ خَلَفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرِّ اكَانَاو فَاجِرا وَان عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَوْةُ وَاجِبَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرَّا كَانَ أو فَاجِراً وَإِن عَمِلَ الْكَبائِرَ رَوَاهُ ابُو

دَاؤُ دُوَ مَزَ الْحَلِيْثُ [بوداؤدحديث رقم: ٢٥٣٣]\_

ترجمه: حضرت الوبريره الهروايت كرت الى كدرول الشاكل فرمايانتم يربرامير كما تع جهاد واجب ب خواه ده نیک بو یا بداورخواه وه گناه کبیره کرتا مواورتم پر برمسلمان کے پیچے نماز واجب بے شواه ده نیک مو یا بداورخواه مناه كميره كرتا مواورنماز برمسلمان پرلازم بخواه فيك مو يا بداورخواه كناه كبيره كرتا موسيرمديث پيهل كز رمكل ب-(800)\_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْوَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ

صَلُوتُهُم ، مَن تَقَدَّمَ قَوماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلُ آتَى الصَّلَوٰةَ دِبَاراً وَالدِّبَارَ أن يَأْتِيهَا بَعدَ أن تَفُولُهُ وَرَجُلُ إعْتَبَدُ مُحَرَّرَةً رُوَاهُ ابُودُاؤُدُ وَابْنُ مَاجَةَ [ابوداؤدحديث، ٥٩٣ م، ابن ماجة حديث رقم: ٩٤٠]\_استادەنىعىف

ترجمه: حضرت ابن عرض الشعنمافرمات في كرسول الشد الله الناء تن آدى ايد بي كدان ساكل فماز تبول فیس کی جاتی۔ جرس قوم کالیڈر بن پیٹے حالانک قوم اسے ناپند کرتی موادردہ آدی جو نمازے لیے بیٹو کر کے آئے۔ پیر کے آئے ہم ادبیہ کے نماز مودگی مواور وہ احدیث آئے اور وہ آ دی جس نے کئ آزاد مورت کو ظام منالیا۔ (801)\_ وَعَنِ سَلَامَةَ بِنتِ الْحُرْرَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَتَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ ﷺ إنَّ مِن اشرَاطِ

الشّاعَةِ آن يَتَدَافَعَ ٱهٰلُ الْمُسجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَاماً يُصَلِّي بِهِمْ رَوَاهُ أَحْمَدُوَ أبو دَاوْ دو ابْنُ مَاجَةَ [ابرداؤدحديث رقم: ١ ٨٥م ) بن ماجة حديث رقم: ٩٨٣ ، مسداحمد حديث رقم: ٢٤٢٠٣] . اسناده ضعيف

ترجمه: حضرت ملامه بنت حرض الشرعنها فرماتى يل كدرمول الش كلف فرمايا: قيامت كي نشافيول يس سے ب كممجدوا كامت كي ذمددارى ايك دوسرك يروالس كانيس المت كراف والاكونى نداكا

(802)\_ وَعْنِ اَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمَاكَىٰ اَحَدُكُمُ لِلنَّاسِ فَلَيْخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الشَّقِيمَ وَالطَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّىٰ ٱحَدُكُم لِتَفْسِهِ فَلَيُطُوِّلُ مَاشَآئَ رَوَاهُ مُسْلِم

وَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٦ • ١ \_ بخاري حديث رقم: ٣٠ ٤ \_ ابو داؤ دحديث رقم: ٣ ٩ ٤ \_ نساني حديث رقم:٨٢٣]. ترمذي حديث رقم: ٢٣٧].

ترجمه: حضرت الوبريره عله روايت كرت بي كدرسول الشال في فرمايا: جبتم ش سوكو كي لوكول كونماز

پڑھائے تو فتھر پڑھائے۔ بے فک ان کس بتاد، کروراور پوڑھے ہوتے ہیں۔ جب تم علی سے کوئی اسکیا ہی نماز پڑھے تو جنا جا ہے اب کر لے۔

(803). وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الرّوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَرَ فَكَيْرُوا رَاذًا قَالَ وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمِيْنِ وَإِذَا رَكَعَ فَازَكُمُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهَٰلِمَن حَمِدَهُ فَقُولُوا ٱللّهُمَّ رَبَّنالُكُ الضَّالِينَ فَقُولُوا آمَيْنِ وَإِذَا وَاللّهُمَّ رَبَّنالُكُ الْخَفْدُ رَوَاهُ مُسْلِم [سلم حديث رقم: ٩٢٠ ، ابن ماجة حديث رقم: ٩٢٠ ، مسند احمد حديث

وقم: ٩٢٩٥]\_

سَبِعُ اللهٰلِمَنْ حَبِدَهُ كَهُوْمُ كِورَبُنَاكُ الْحَمْلُ. (804)\_ وَعَنِ آنَسِ شُهُ قَالَ صَلَّىٰ بِنَاوَسُولُ اللهِ فَلَادَاتَ يَومٍ فَلَمَّا قَطَى صَلَوْتَهُ الْتِلَ

عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى إِمَا مُكُمْ فَلَائسِيقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالقِيَامِ

ترجہ: حضرت انس مصفر مات بین کدایک دن رسول الله الله فی نے مین نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھ ہے تو ہماری طرف درخ افر دمج کر مینٹر کے اور فرمایا: اے لوگو ایش تمہار المام موں رکوع ش جھ سے آگے مت لکو اور ندی سجودش ندی قیام شراور جھے ہے تک ۔ مجودش ندی قیام شرماور ندی سلام مجھرنے شی ۔ پھی تھیں اپنے آگے ہے تک و یکھنا موں اور چھے ہے تک ۔

(805). وَعْرِ عَلِيَ وَمَعَاذِ بِنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّهَ عَنْهُمَا قَالًا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ إِذَا أَثْمَى أَحَدُكُ مُ الصَّالُ وَاللّهِ عَلَى عَالٍ فَلْيَصَنَعُ كَمَا يَضْنَعُ الْإِمَامُ رَوَاهُ التّبِر مَذِى [برمدى حديث

رفیم: ۱۹۹۱ و ۱۹ والاطویب ترجمه: حضرت طی الرفتنی اور صفرت معافرین جمل رضی الله تجها ثریاتے میں کدرمول اللہ بھٹ نے قریا ہا: جمیہ تم میں - که آزون سے لیات میں اور کھی میں تاکھ بیکاری کے مدین والے میں کہ رجی والے محدار کر راہد

ك فَى الله مَا الله مَا الله مَا مَا مَعَ مَا مِنْ وَمَا مِنْ وَمِنْ مَا مَا مُرامَا مِ مُرامِا و مَا مَا مُرامِا و مَا مُرامِع و مُنامِدِينَ وَالْمَا وَمُنامِ وَمُنامِلُونَ الْمُنامِقُ وَمُوا مِنْ مُنامِع وَالْمَدِينَةُ وَمِنْ الْمُنامِقُ وَمُنامِ وَمُنامِلُونَ اللّهُ الْمُعْلَقِينَ وَالْمَدِينَةُ وَمِنْ الْمُنامِق وَالْمُعَلِق وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلَّقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعِلَّقُ وَالْمُعِلَقُ وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَ وَمُعِلَى الْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعِلِينَةُ وَالْمُعِلِقَ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَا وَالْمُعِلَّولُونَ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِ

فُوْجَدَ النَّاسَ قَد صَلُوا فَمَالَ إلى مَنزِلِهِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَوَاهُ الطَّبَرَ انى فِي الْكَبِيرِ وَالْأُوسَطِ [المعجمالاومطلطبرانىحديثرقم: ١٠٣٠مجمع الزوائد حديث رقم: ١٧٠ وعزاه الهيثمى الى الطبراني الكبيروالاوسطوقال وجالدالقات]\_

ترجمہ: حضرت ابدیکرہ عظافر مائے بیل کدرسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ عدید منورہ کے نواحی علاقے سے تشریف لائے ، قماز کا ارادہ فرما یا لوگوں کو دیکھا کہ وہ فماز پڑھ چکے تھے۔ آپ اپنے کا شانیہ اقدیں کی طرف مثر گئے۔ اپنے گھر وافول کو اکنھا کیا اور ان کے ساتھ فماز پڑھی۔

(807) ـ وَعَنِ الْبِيَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُمَا اللَّهُ اَتَ لَيْلَا عِنْدَمَهُ اَوْ وَالَّبِي هُمُ وَهِي عَالَتُهُ الْمُلَا فِي طُولِهِا اللَّهِ عَالَتُهُ الْمُلْلَا فِي طُولِهِا اللَّهِ عَالَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

ر فرہ: ۱۳۷۷ ، ابن ماجة حدیث رقم: ۱۳۷۳ ، السنن الکوری کلدیدی ہے۔ ۱۳۷۷ ، الد ترجمہ: حضرت عبداللہ این حماس رقمی اللہ حتیا فرماتے ہیں کہ: عن ایک مرتبہ ڈوجیر سول حضرت میموندر فسی اللہ عنیا کے ہاں رات مخم مراء وہ ان کی خالتے ہیں ، عکیر کے مرض میسویا اور دسول اللہ ﷺ اور ان کے تھروا لے تکمیر کے طول پر سوے ، رسول اللہ ﷺ آ وجی رات تک سوے دہے یا اس سے تسوال پہلے تک، یا شاید اس سے تسوال ابعد تک ، رسول اللہ ﷺ جاگے اور ایٹ چیروا قدش سے ہاتھ سے مراتھ فیٹر کے آ شارائو طفے گئے، بھر سورة آ لی عمران کی آ خری وس آ یا ہ الدوت فرمائي، كار لفكے موئے مشكيزے كے ياس تشريف لے محتے، اس ميں سے وضوفر ما يا اور نہايت الحجي طرح وضوفر ما یا ، پر کھڑے ہو کر نماز بڑھنے گئے ، اسن عمیاس رضی اللہ عظم افر ماتے ہیں کہ شریجی اٹھا اور جو پکھر سول اللہ ﷺ

نے عمل کیا میں نے بھی وہی کیا، پھر میں کیااور آ پ ﷺے پہلو میں کھڑا ہو کیا، آ پ ﷺ نے اپناوایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور جھے وائمیں کان سے پکڑ کر کان کوم وڑا ، آپ نے دور کھنٹیں پڑھیں ، پھر دور کھنٹیں ، پھر دور کھنٹیں ، پھر دو

ر کھتیں، مجرد در کھتیں، مجرد در کھتیں، مجروتر پڑھے، مجر لیٹ گئے حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آیا، آپ کھڑے ہو سي اوردويكي يملكي ركعتيس ادا فرماسي ، كار فط ادر من كي نماز ادا فرمائي \_

(808)\_ وَعَنِ سَمَرَة بِنِ جُندُبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ المَلَا رَوَاهُ الْقِرِ مَلِي [ترمدي حديث رقم: ٣٣٣]. وقال حسن غريب

ترجه: حضرت مره بن جنوب عضفرهات الل كروول الشاهائية ميل محم ديا كدجب بم ثبن آ د في بول أنو بم میں سے ایک آ مے ہوجایا کرے۔

يَكُرَهُ جَمَاعَةُ النِّسَآء وَ خَلَهُنَّ

عورتوں کی الگ جماعت مکروہ تحریمی ہے

(يَدُلُ عَلَيْهِ الْحَدِيْثُ خَيْرَ مَسَاجِدِ التِّسَآئِ قَعْرُ بَيْوْتِهِنَّ وَغَيْرُهُ)

(اس موضوع بریکها حادیث مورتوں کی نماز کی قصل میں گزریکی ہیں) (809)\_ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَحْيَرُ فِي جَمَاعَةِ النِّسَآئِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَ الْطَّهْرَ الْحِي [مسنداحمدحديث رقم: ٣٣٢٠] المعجم الاوسط للطير اني حديث رقم: ٩٣٥٩] مجمع الزوالد

حديث رقم: ٢١٠٢ وقال فيه ابن لهيعة وفيه كلام]\_

ترجمه: رسول الله الله الله الله الماية عورتول كى جماعت مس كوئى بحلائي فيس بيسواح مسجد ك\_

(810)\_ وَقَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِي كِتَابِ الآثَارِ لَا يُعْجِبْنَا أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ فَإِنْ فَعَلَتْ

قَامَتُ فِيْ وَسْطِ الْصَّفِّي مَعَ النِّسَآئِ كُمَا فَعَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهُوَ قُولُ أبي حَنِيفَة

[كتابالآثار حديث رقم: ٢١٤] صحيح استدل به فقهاء قا

ترجمه: المام محرومة الشطيب كآب الآثارش فرماياب كريمين ليندفيل ب كدعودت المامت كرائ \_ أكروه ا مامت کرائے ہی توصف کے درمیان عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوجیبا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ایک مرتبہ کیا

تھا۔ یکی امام ایو حنیفہ کا قول ہے۔

## بَابُالُوثُو

### وترول كاباب

(811)ـ غرب بْزَيْدَةَﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ الْوِتُوحَقُّ فَمَن لَم يُوتِر فَلَيسَ مِنّا، الوِتْوَ حَقُّ فَمَن لَمْ يُوتِر فَلَيسَ مِنَّا، الوِئْوَ حَقٌّ فَمَنْ لَمْيُوتِرْ فَلَيسَ مِثَارَةِ امْابُودَاوُدَوَ الحَاكِمُ فِي المُستَدرَكِ وَصَخَحَة [ابو داؤد حديث رقم: ٩ ١ ٣ ١ ، مستدرك حاكم حديث رقم: ١ ١ ١ ١ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢/٣٤٠مسنداحمد حديث رقم: ٣٣٠٩٣]\_

ترجمه: حشرت بریده هافرمات بی کهش نے رسول الله الله فاقرماتے ہوئے سنا: وتر می بیں جس نے وترفیش پدھے وہ ہم میں سے کیس۔وتر میں بیان جس نے وتر کیس پدھے وہ ہم میں سے کیس۔وتر میں بین جس نے وتر کیس يز مے دوہم ميں سے ديس۔

(812)\_ وَعَنِ أَبِي أَيُوبٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ٱلْوِتْرَحَقُوا جِبَرَوَا هُ الدَّارِ ٱلطَّنِي [سن الدارقطنىحديثارقم:٣٢٣ ]].استادەصحيح

ترجمه: حرس الدايوب اللهاني كريم الله عدوايت كياب كفر مايا: وترق إلى واجب إلى -

(813)\_ وَعَنِ اللَّهُ عَنِهَ الرَّحُمْنِ آنَهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلوٰةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَصَانَ؟ فَقَالَت مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَصَانَ وَلَا فِي غَيرِ ه عَلَىٰ إحدى عَشَرَةَ رَكْعَة يُصَلِّي أَرَبُعا فَلَا تَستَلْ عَن حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أربَعا فَلَا

تَستَلُ عَن حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا زَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ١٤٢٣ ،

بخارى حديث رقم: ١ / ١ / إبو داؤ دحديث رقم: ١ ٣٣ / إتر مذى حديث رقم: ٣٣٩]\_

ترجمه: حضرت الوسلمدين عبدالرحن اللفرمات بي كدانيول في معزت عائشدوض اللدعنها سع سوال كيا-

رمضان میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ قرمایا: رسول اللہ ﷺ مضان میں اور دمضان کے علاوہ کمیارہ رکعتوں سے زیادہ فیس پڑھتے تھے۔ بیار کمت الی پڑھتے تھے کہان کے حسن ادر طول کے بارے میں مت یو جد پھر بیار

پڑھتے تنے اوران کے حسن اور طول کے بارے بس مت بوج ہے۔ پھر تین پڑھتے تھے۔ (814)\_ وَعَرِي عَلِي ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوثِرُ بِفَلَاثِ رَوَ افَالْتِر مَذِي [درمدي حديث

ترجمه: عشرت على المرتشى على فريات بي كرمول الشبطيتين وتريز حق تقد

(815)\_ وَعَنِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، بِكُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ هِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمُ يَكُنْ يُويْزُ بِالنَّقْصَ مِن سَبْعِ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ لَلَاثِ عَشْرَةَ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَ ابُو ذَاؤُ د[بو داؤ دحديث رقم: ٣٤٢ | إمسنداحمدحليث رقم: ٢٥٢١ ]\_ استاده صحيح

ترجمه: معنرت مبدالله بن افي قيس فرمات بي كدش في معنرت عا تشريض الله منها سي بي مها كدرسول الله الله من ركعتول كرماتهو وتريخ من تقد فرمايا: آب يرجة تقدم جاراورتين، جهاو رتين، كوياورون سميت سات ے كم ركىتيں ئيس موتى تحيى اور تيره سے ذيا وه ركستين ميس موتى تحيى -

(816)\_ وَعَنِ عَائِشَةُ الصِّلِيقَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا أَنَّرَ مَوْلَ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكُعْتَى الْوِتْرِ رَوَّ الْاَلْتَسَاتِي [نسائي حديث رقم: ٣٩٨ ] مستدرك حاكم حديث رقم: ١١٧ اعلى شرطهما ووافقه

ترجمه: حضرت عاكشرض الله عنها فرماتى بين كدرمول الله فللهرون كي دوركستون كے بعد ملام فيس مجيرتے تھے۔ (817) ـ وَعَنِ أَبَىٰ بِن كَعبِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّا كَانَ يُوتِرُ بِفَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، كَانَ يَقْرَأُ

فِي الْأُولَىٰ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ وَفِي الثَّائِيَةِ بِقُلْ يَآتَيُّهَا الْكُفِرُونَ وَفِي الثَّالِئَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهَ

اَ حَذُوَ يَقْنُثُ قَبَلَ الْوُكُوعِ وَوَاهُ الْتَسَالَى [نسانى حليث دقع: ١٧٩٩، ابن ماجة حديث دقع: ١٤١١]. ترجم: - حفرت الي تن كعب عصفه لمات على كدوس للشرك تين كعيش وتريز مين تنقيس كل دكعت شرستيح

اسْمَ رَبَكَ الاَعْلَىٰ، دومرى ش قُلْ يَا آئِيهَا الْكَافِرَ وْنَ اورتَّيْمَرى ش قُلْ هَوَ اللهَّاحَة لِي حَتْ شحاور *ركوع ب* پہلے رہائے توت پر حتے تھے۔

(818). وَعَن عَبِدِ اللَّهِ مَن مَسْعُودِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ﴿ وَتَوَاللَّيْلِ ثَلَاكَ كُولِر

النَّهَارِ صَلَوْةِ الْمَعْرِبِوَوَ اهُ الدَّارِ قُطُّنِي [سنزالدارقطنى حديث رقم: ١٣٣٤] اسناده صعيف

ترجمہ: حضرت عمداللہ بن مسعود الله روایت كرتے إلى كدرمول الله الله الله ادات مكور تكن موت إلى الله الله الله ال جس طرح دن كرور يعني مفرب كي ممال كي تين كفتين موقي إلى -

(819) وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ آجْمَعَ الْمُسْلِمَوْنَ عَلَىٰ أَنَّ الْوِثْوَ ثَلَاكَ لَا يُسَلِّمُ الَّا فِي

آخِرِهِنَّ زَوَاهُ ابْنُ أَبِئِ شَيْبَةً [السعنفلاين ابي هيه٣٠].

رجد: حضرت سن فرائع بن كديم المانون كاس ياها في كدر عن بن ملهم ف الحقة فرش جير .

## بَابُالسُّنَنِوَالنَّوَافِلِ

## سنتزل اورنغلول كاباب

پڑھیں اس کے لیے جنت میں گھرینا دیا گیا۔ چار عمیرے پہلے اور دور کھنٹیں اس کے بعد، دور کھنٹیں مغرب کے بعد، دور کھنٹیں مشام کے بعد اور دور کھنٹیں گجرے پہلے۔

(821). وَعَرْ اَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَالِهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ماجة حديث رقم: ۱۳۲ ] ].

(822) ـ وَعُرِنَ آبِي عَبِدِ الرِّحَمْنِ قَالَ عَلَمَ ابِنَ مَسغودِ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّو ابَعَدَ الجُمُعَةِ آربَعاً ، فَلَمَّا جَاتَىٰ عَلَىٰ بُنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَّمَهُم أَنْ يُصَلُّو سِتًّا رَوَاهُ الطَّحَادِي (شرحماني الاثار للطحادي

قلبها جائ علي بن اپي طالِپ علمهم ان يصلو بيتا زواه الطحاوِي[شرح معاني الاتار للطحاوي ٢٣٢/ ]\_

ترجہ: حضرت عبدالرحمن ﷺ فرمائے ہیں کہ حضرت ابین مسعودﷺ نے لوگوں کو کھایا کہ جعد کے بعد چار دکھتیں پڑھا کرو۔ پھرجب حضرت کی بن ائی طالب ﷺ نوبے لائے آتا ہے نے آئیں چے دکھتیں پڑھنے کی تعلیم دی۔

(823) ـ وَعَرْبِ إِنْ مُمَوّرَ وَسِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ أَصَلَى قَبَلَ

العصر اربعاروا الترمذي والوداؤد والرمدى حديث رقم: ٣٣٠ بابوداؤد حديث رقم: ١٢٤١ ] حسن

ترجمہ: حضرت این محرضی الشحیم افر ماتے بیل کدرسول الشہ ان فیر مایا: اللہ اس بندے پر دم کرے جس نے حصرے پہلے چادر کھتیں پر معیں۔ ۔

چه بولندها یی لیمیها صفیدی انزیجی چه انوست ی نیم جدی پی سور چه صفیدی از پس ر سه پ در ر. لُنُحُادی آنخادی خدنت، قدت ۱ ۱ . ۴۱۸ ، ایو داؤ دختیت، قدت ۱۳۵۷ ک

الْبُنَعَادِی [بنعادی حدیث دفع:۱۵ ۱ ، ۱۳۸ ، ابو داؤد حدیث دفع: ۱۳۵۷ ]۔ ترجمہ: حضرت این عهامی دخی انشرفتها فرماتے ہیں کہ چس نے اپنی خالدام الموشین میموندرخی انشرعنہا کے ہاں رات گزاری۔ نی کریم ﷺ می ان کے بال ان کی باری کی رات کوموجد تھے۔ نی کریم ﷺ نے نماز عشاء ادا فر مائی۔ کمراپنے کا شانبا قدس شم انشریف لے آتے اور چار کھتیں ادافر ما کھی۔

(825). وَعَرِبَ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت لَمِيَكُنِ النَّبِيَّ ﷺ عَلَىٰ شَيْءِ مِنَ التَوَ الْحِلَ اَشَدَّ تَعَاهَداً مِنْهُ عِلَىٰ رَكَعَتَى الْفَحِرِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِى [مسلم حديث رقم: ١٨٦]، بعارى حديث

رقم: ١٢٩ ا ، ابوداؤد حديث رقم: ١٣٥٣ ]].

ترجمہ: صفرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ فاقی نماز دن بیس سے مج کی دور کھتوں ہے بڑھرکسی نماز کیا پابدی ٹیل فرماتے تھے۔

(826) \_ وَعَنِ أَمْ حَبِيهَ دَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالْت سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَارْبَع بَعْدَهَا حَزِّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِر مَلِي وَالْبِودَاوُد

و النَّسَائي وَ الْبُنُ مَاجَةَ [مسند احمد حديث رقم:۲۹۸۲۸ ، ترمذی حدیث رقم:۳۲۸ ، ابو داؤد حدیث

رقم: ۲۲۱ ارنسالی هدیث رقم: ۱۸۱ راین ماجهٔ حلیث رقم: ۲۰۱ افال الترمذی حسن صحیح]. ته مده حدید مدر شمی روغ مواد که افران کردن کردن شمیل روز برفکار فران کردن کردن کا کاست

ترجمہ: صحرت ام حیبہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ بی نے رسول اللہ ﷺ وفرماتے ہوئے سنا: جس نے تلہر سے پہلے چار رکھتوں کی بابندی کی اور چار کی اس کے بعد رائلہ اسے آگ پرحرام کرد سے گا۔

٧٠ ٧ (827) ـ وَعَنِ أَمِّ سَلَمَةُ رَضِي اللَّحَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللَّكَانَ يَصَلِّى بَعَدَ الوِيورَ كَعَنَين رَوَاهُ

الْتِر مَلِي وَزَادَ ابْنُ مَاجَةَ خَفِيفَقَينِ وَهُوَ جَالِسْ وَرَوَى الطَّحَاوِي مِثْلَهُ عَن اَبِي عَالِشَةَ وَ اَبِي أَمَامَةُ وَاللَّفُطُ لِإِبْنِ مَاجَةَ [ترملي حديث رقم: ٢٤٣، ابن ماجة حديث رقم: ١٩٥، ١، شرح معاني الاثار ١١٠ من من سندره من من من من

للطعادی ۱/۳۳۷ فی طرحت ترجمہ: حضرت ام سلمدرشی الله عنها فرماتی بین که تی کرئیم ﷺ وتروں کے بعدود وکھتیں پڑھا کرتے تھے۔ ابن

ر جمہ: محصرت اس مرر بی الد سہام مای ہیں نہ بی مرایف وروں کے بعدودر میں پر عامرے ہے۔ ابن ماجہ نے بیا ضافہ می کیا ہے کدو دور کھتیں آئی میکی اوقی تھیں اور آپ پیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ۔

(828)۔ وَعَرْبُ اَبِي هَرَيْزَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَى الْفَجر

فَلَيْصَلِّهِمَا بَعَدَمَا تَطْلَعُ الشَّمْسُ رَوَا الْاَتِومَذِي وَإِسْنَادُهُ صَحِيْح [ترمذى حديث دقع: ٣٢٣]. وقور من العقد منافق منطق دارد كر 13 تا كان سال الله الله الله الله الماري من المركزي المنتوريس منصير

ترجہہ: ' حضرت الدہریرہ پھی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جس نے میچ کی دورکھتیں ٹیس پڑھیں دوائیش سورج طوح ہونے کے بعد پڑھے۔

(829) ـ وغر طَاؤُسٍ قَالَ مَنْلَ ابْنُ عُمَرَ اللهُ عَنِ الزَّ كَعَتَينَ قَبَلَ الْمَعْدِبِ، فَقَالَ مَا رَأَيتُ

اَحَداً يُصَلِّيهِمَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَوَاهُ ابُوذَاوُ دُ وَاسْنَاذُهُ صَحِيْحُ [ابو داود حديث رقم:۱۲۸۳]\_

ترجمہ: حضرت طاک ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ﷺ سے مغرب سے پہلے دورکھتوں کے بارے میں پرچما گیا۔ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ذمانے میں کی کواٹیل پڑھنے ٹین دیکھا۔

#### صَلَوْقُاللَّيل

# رات کی نماز (تهید)

قَالَ اللّه تَعَالَى وَمِنَ الْمَيْنِ فَتَهُجَّلُ بِهِ قَافِلَهُ لَكَ [بني اسرائين: ٢] الله الله فَيْ فَرَالِي رات عمل ع تجد يرُحد يرمرف تيرے ليے ہے۔ وَقَالَ إِنَّ فَاشِفَةَ الْمَيْلِ هِي اَشَدُ وَطَأَ وَ اَقُومُ قِيْلًا [المزمل: ٢] اور قرباً إن بي حك رات كوافنا هم كورو عد كركوديا بهاور الاوت اللّي طريق عدم وَقَالَ فَاقْرَى فَيْ وَا اللّهُ مَنْ مَنْ الْقُولُ اللهِ المرادن ٢٠] اور قرباً با اللّه على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله ع

(830) عرب عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَت كَانَ النَّبِيُ اللَّهِ يُصَلِّى مِنَ اللَّيلِ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَكَانَ النَّبِيُ اللَّهُ يَصَلِّى مِنَ اللَّيلِ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَكَانَ النَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُعِلَى عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِكُونَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْنَاللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْنَاللَّهُ عَلَيْنَاللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَالِقُلْمِ عَلَيْنِي

ترجمہ: حضرت عائش مدیقتر وشی الله عنها فرماتی بی کرنی کریم الله رات کوجره رکھتیں پڑھا کرتے ہے۔ ان میں وز ادرائج کی دورکھتیں شامل بیں۔ (831) ـ وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت لَمَّا يَكُنَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

زَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِى [مسلم حديث رقم: ١٤١] يعارى حديث رقم: ٣٨٣٧م، مسند احمد حديث رقم: ٢٣٨٨]\_

ڽۯ؞ڰؠٳ*ڗ۩ۑ۩ۯڽڿۯڎٳڰڸٳۏڷڔٵڲۦڟ* (832)\_ ۏۼڒۓۼڣڕۅؠڹۼۺةۘقؘٲڶۘۊٞڶڕؘؘڞۅڶ۩ؗڿؖڰ۪ٛٲڡٞڗٮڹۿٳؽڴۄڹٞٵۊ۫ۻؙڡؚؽؘٵڡٞۻ<u>ڣ</u>

جَوفِ اللَّهِلِ الآخِرِ فَإِنِ استَطَعتَ أَن تَكُونَ مِمَّنَ يَذَكُرُ اللَّهَ فِي تِلكَ السَّاعَةِ فَكُنْ رَوَاهُ التُومَدِي[ترملىحديثرقم: ٣٥٤٩]\_وقالحسنصحح

قريبرات كر يجيل مع ش موتاب الرمو كلة ال أو كون ش مع موجاج الن الحوالله أو إدكرت إلى -

وَ اَصحَابَ اللَّيْلِ رَوَاهُ الْبَيهَقِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [همبالايمان للبيهتي حديث رقم: ٢٥٠٣] اسناده

تر جمہ: حضرت این عماس ﷺ فرمائے ہیں کہ رسول اللہﷺ نے فرمایا: میری است کے بلندترین لوگ قر آن کے معالم میں میں کی جمعی میں اور

تَكُن مِثْلُ فَلانِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ رَوَاهُ مُسَلِم وَالبُحَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٢٣١]، بعارى حديث رقم: ١٣٣١، رقم: ١٤٧٣، ١٤٧٨، ابن ماجة حديث رقم: ١٣٣١،

مسندا حمد حدیث دقع: ۲۵۹۲] ترجمه: محترت عبدالشهن عمودین عاص دشی الشرخها فرماتے بی کدرسول الله ﷺ نے مجھے خرمایا: اے عبداللہ

فلاں کی طرح ند ہوجا۔ دورات کواشی کرتا تھا مجراس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔

### صَلَوْةُ الضَّحىٰ ون كِنُواڤل

(225)

(835) عَرْ مَعَاذِبِنِ آنَسِ الجَهْنِي اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهِ مَعَاذِبِنِ آنَسِ الجَهْنِي المُنْ قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهُ عَيْنَ المُنْ عَنْ اللهُ عَلَا يَقُولُ الْاَحْيِرَا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ آكَتُو مِن صَلَوْةِ النُّحِرِ وَوَاهُ المُودَاوُد [ابو داود حديث رقبي ١٣٨٤], مسد احمد حديث

ترجہ: حضرت معاذین الس جَنی ﷺ فراح ہیں کر رسول اللہ ﷺ فرایا: جوج کی ٹماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایٹی ٹماز والی جگہ پہیٹیار ہاتی کہ اس نے اشراق کے دوئل پڑھے۔اس نے امٹی ہات کے سوام کوئی ہات ٹیس کی تو اس کے تمام کناہ معاف ہو گئے تھاہ سندر کی جہاگ سے بھی زیادہ ہول۔

(836) ـ وَعَرْبُ مَعَادَةَ قَالَت سَأَلَتُ عَائِشَةً كُم كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلُوةَ الضَّحى قَالَت اَربَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَاشَاتَى اللَّهُ رَوَاهُ صُنْلِم [مسلم حديث رقم: ١٩٢٣، ابن ماجة حديث

ترجمہ: حضرت معاذہ رضی الشعنبا فرماتی جی کرجی نے ام الموشین سیدہ ما تشرصد بقدرخی الشعنبات ہو جما کہ رسول اللہ وظفون کے مشترفل پڑھتے تھے فرمایا: چار رکھتیں اور اس سے نہاوہ جنتا اللہ چاہیے۔

(837). وَعَرْثَ آنَسِ ﴿ مَنْ صَلَّى الطُّحَى ثُنْتَى عَشَرَةً رَكَعَةً بَنَى اللَّهَ لَهُ لَصِرا مِن ذُهبٍ

فِي الْمَجَنَّةُ وْوَا أَوْالْتُو عَلَى وَالْهُنُ مَاجَةُ [ترملى حديث رقم: ٣٤٣] إبن ما جد حديث رقم: ١٣٨٠] - صحيح ترجمه: حضرت الس عضافر بات بي كرمول الشرائي في غرايا: جس في ون كي تماز باره ركستين برحى ، الشراس

رجر: عطرت الموسية على الدون العدون على الماري من المدان المدون المدان ا

(838) ـ وَعْنَ أَبِي سَعِيْدِ ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُقَالِمُ الطُّمَعِي حَتَى نَقُولَ لَا يَذَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا رَوَاهُ التِّر مَلِي [ترملي حديث رقم: 222] ـ وقال حسن هريب ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری کہ فرمائے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ دن کے نوافل پڑھتے تھے تی کہ ہم کہتے تھے کہ آپ ﷺ انہیں کمی ٹیس چھوڑیں گے، اور آپ جب انہیں چھوڑ دیتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ انہیں مجمی نیس پڑھیں گے۔

اَلتَوَافِلُ بَعدَ المَغرِبِ

مغرب کے بعد نوافل

(839)\_ عَرْ اَبِي هُرِيرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَا مَلَىٰ بَعَدَالْمَعْرِ بِسِتَّ رَكَمَاتٍ لَمَ يَتَكُلَّمُ فِيمَا لِينَهُنَّ إِسْوَيَ عَدَلَنَ لَهُ بِجِادَةِ ثُنْتَى عَشْرَةَ سَنَةُ زَوَا وَالْتِر مَذِى وَقَالَ هَذَا حَدِيثُ

خَوِيب [ترمدى حديث وقد: ٣٥٥م، ابن ماجه حديث وقد: ١١٠م ١٢٠] الحديث صعيف ترجمه: حضرت الدير يره هفراح فيل كدني كريم هفي فرايا: جس في مغرب ك بعد جوكعتيس يرهيس-

(840)\_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ صَلَى بَعَدَ المَعْرِب عِشْرِينَ رَكُعُلْبَنِي اللهُ لَهُ بَيِنَا فِي الْجَنْلَةِ رَوَاهُ التِّرِمَلِي [ترمذي-ديدرقم:٣٥٥]\_ صعيف

صلاة تجنية الوطوئ والإستخارة والتوبة والكحاجة

تحية الوضوء استخاره ،تو بيادرها جت كي نماز

(841)\_ غن أبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِندَصَالُوةِ الْفُجْرِيَا بِلال حَبْنِي بِأَرْجَىٰ عَمْلٍ عَمِلْتَه فِي الْاِسلَامِ فَاتِي سَمِعتُ دَفَّ نَعَلَيكَ بَيْنَ يَدَىَ فِي الْجَنَّةِ, قَالَ مَا عَمِلتُ عَمَلاً ارْجَىٰ عِندِى آئِي لَمِ اتَطَهُوْ طُهُور أَفِي سَاعَةً مِن لَيل وَ لَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيتُ بِذَٰلِكَ (842) - وَعَنُ جَابِر اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْأَسْتِعَارَةُ فِي الْأَمُورِ كَمَا يُعَلَّمُنَا الْاسْتِعَارَةُ فِي الْأَمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْسَتِعَارَةُ فِي الْأَمُورِ كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةُ مِنَ الْقُورِ الْفَويضَةِ ، لَمُ يَعَلُن السُّورَةُ مِنَ الْقُورِ الْفَويضَةِ ، لَمُ يَعَلَى السَطِيمِ اللَّهُمَ إِلَى استَخْدِرُ كَ يَعْلَمُ السَّلِكَ السَطِيمِ فَاللَّهُمَ اللَّهُمَ السَّلِكَ السَلِكَ السَطِيمِ فَاللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت جابر مصفر ماتے ہیں کدرمول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کا مول کے لیے استخارہ اس طرح سکھاتے ہے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے ہے۔ فرماتے ہے کہ جب تم میں سے کسی کوکوئی اہم معالمہ در چیش ہوتو دور کھیس للل پڑھے۔ پھر کہا۔ اے اللہ میں تھے سے تیم سے اللہ کو تعدد اللہ ہورہ ایتا ہوں۔ اور تیمی تقدرت سے طاقت طلب کرتا ہوں اور تھے سے تیم افضل عظیم انگلا ہوں۔ بوقک تو تعددت رکھا ہے اور میں تعدرت بھی رکھا! ور تو جاتا ہے اور شیل خیس جاتا اور تو غیب جانے والا ہے۔ اے اللہ اگر قو جاتا ہے کہ ربیکام بیرے دین ، میری معاش اور میرے انجام کی کاظ سے اچھا ہے تو اسے میر سے مقدر ش کروے اور اسے میرے لیے آسان کردے پھراس میں میرے لیے برکت ڈال دے اور اگر قو جاتا ہے کہ ربیکام میرے دین ، میری معاش اور میرے انجام کے لحاظ سے براہے تو اسے میرے میرے اور میرے اس سے پھیر دے اور میرے تھیب شی بھلائی کردے دہ جہاں بھی ہو۔ پھر بھے اس پہ راضی کردے نے رایا کراپ بینی حاجت کانام لے۔ در میں کردے دہ جہاں بھی حاجت کانام لے۔

(844) ـ وَ عَرْ عَبْدَ اللهِ بِن إِبِي أُو فِي هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هُمَّ مَن كَانَتُ لَهُ حَاجَةُ إِلَى اللهِ أَو الْى أَحَدِ مِن بَنِي آدَمَ فَلْيَتُو ضَّا فَلْيَحْسِنِ الْوُصُوعَ ثُمَّ لِيْصَلِّ رَكَعْتَينِ ثُمَّ لَيْدنِ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي هُمَ لِيُقُلُ لَا اِللهَ إِلَّهِ اللهِ اللهِ المُعلِيمِ الكَرِيمَ مَسِيْحَنَ اللهِ رَبِ الْعَرِشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمَدُ اللهِ رَبِ الْعَلَمِينَ اَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحَمَتِكَ وَعَزَ اثِمَ مَعْفِرَ لِكَ وَالْغَيمَةَ مِن كُلِّ بِرَ وَالسَّلَامَةَ مِن كُلِ اللهِ ، لَا تَدَعْ لَى ذَنباً إلَّا غَفُرتَهُ وَلا هَمَّا اللَّا فَرَجَتَهُ وَلَا حَاجَةً اِلْاَقْصَيتَهُ يَا اَرْحَمُ الرَّاجِمِينَ رَوَاهُ التَّرِمَدِى وَابْنُ مَاجَةً [برملى حديث رقم: ٣٥٩، ابن ماجة حديث رقم: ١٣٨٣] الحديث هعيف

#### صَلَوْةُالتَّسْبِيحِ مُارِّيْع

(845) - غن إِلَى وَهِ قَالَ سَأَلَتُ عَبَدَ اللّهِ المَّبَارَكِ عَنِ الضَّلَوْ الَّتِي يُسَبِّحَ فِيهَا، قَالَ يُكْبَرُ لُمْ يَقُولُ سَبَحَتَكَ اللَّهُمْ وَيِحَمِدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَلَّكَ وَلَا اللّهَ عَيْرَكَ مُ ثَمْ يَقُولُ سَنْحَتَ اللهُ وَاللّهَ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَ ابْنُ مَاجَةَ نَحوَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَوْفُوعاً وَفِي رِوَايَة اَبِي دَاؤُ د قَالَ فَاتَكَ لَو كُنْتَ اَعظَمَ اَهلِ الْاَرضِ ذَنبًا غُفِرَلَكَ وَفِي رِوَايَةِ اَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَةَ إِنِ اسْتَطَعتَ انُ تُصَلِّيْهَا فِي كُلِّ يَو مِمْزَةً فَافْعَلْ ، فَإِن لَمْ تَستطِعْ فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً ، فَإِن لَمْ تَفعَلْ فَفِي كُلِّ شَهِرٍ مَرَّةً ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَفِي عُمُوِكَ مَرَّةً أَلْر مذى حديث رقم: ٣٨٢، ٣٨ ابن ما جد حديث رقم: ١٣٨٦، ابو داؤ دحديث وقم: ٢٩٤ ؛ إراشار الحاكم ثم الذهبي الي تقويته وللحديث طرق وشو اهده كثير قصحيحة ترجمه: حضرت ایووہپ فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت عبداللہ بن میادک سے اس نماز کے بارے میں اوج جماجس الله على جاتى بدفرها؛ يرصع والاتجبر كم كارير ص منه خنك اللَّهَمْ وَبحمد ك وتبارَك السمك وَتَعَالَىٰ جَذَّكَ وَ لَا الْمَغَيزِكَ، مَهم يتدره مرتبه منه خنَّ اللهُ وَالْحَمَدُ لِلهُ وَلَا الْمَالَ اللهُ وَاللهُ اكْبَرْ يَرْ هِمـ مِهم احجوة بالشداوربسم الشرش يقب ، سوره فانخداور سورة يرُّر هف بكروال مرتب منه خنَ اللهُ وَالْحَدَدُ بِنَهُ وَ لَا الْحَدَالَا اللهُ وَاللّه انجبز يزهے - الركون كر عاددات وى مرتبريز سے - الرا بنامرا فائے دورات وى مرتبديز ھے - الرمجد و كرے اور اسے دیں مرتبہ پڑھے۔ گھرایٹا سم اٹھائے اور اسے دی شرحیہ پڑھے۔ گھر دوسراسجدہ کرے اور اسے دی مرتبہ یز ہے۔ای طرح میاد دکھتیں پڑھے۔ ہر دکھت ش چکتر بارتھتے۔ ہر دکھت میں بندرہ بارتھتے سے شروع کرے۔ ممر قر اُت کرے۔ چروں مرتبہ بھے کرے۔ ای طرح کی مدیث عفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے بھی نبی کریم 🕮 سے روایت قرمانی ہے۔ ابجور وام کی روایت ش ہے کہ اگرتم ساری زشن والوں سے زیادہ کنا مگار ہوئے تو مجر مجی تمهاري بخشش موجائ كي سايك وايت ش ب كما كرا سدو ذانسا يك مرحيه يز من كا فات بتويز هداورا كرنيس

ڷۄڔؿ۬ؿۺٳڮٮٳٮٳ؈ٵڴڔڿڰؿۮ*ڔڝٷٚۿڔڔؿؿۣؿؽ*ٳڮٮٳ؈ٵڴڔڿڰؿۮڰۊۑۯ؆ڟ؊ڮٳڔ؞ قِيّاحُ وَصَالَ وَانَ التَّرَاوِيح غَيْوُ التَّهَجُو

رمضان كاتيام اوريه كهر اور كاور جيم الك الك جيزي إن

(846) عَرْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ كَانَ يَرَغِّبُ النَّاسَ فِي لَيْهَا مِ رَمَضَانَ مِن غَيرِ ان يَأْمُوهُمْ بِعَزِيمَةَ آمَرٍ فِيهِ ، فَيَقُولُ مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحِيسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَذَمُ مِن ذَنْبِهِرَوَ اهْ النَّسَائِي [سنن النسائي حديث رقم: ١٩٥٣] \_ صحيح وطرقه كثيرة

ترجہ: حضرت عائش صدیقہ رضی الشرعنہا فرماتی بیں کدرسول اللہ ﷺ مختی کیے بغیر لوگوں کو رمضان میں آیا م کرنے کی ترغیب دیتے تنفے فرماتے تھے کرچس نے ایمان اوراصتهاب کے ساتھ ومضان میں آیا م کیا اس کے

سابقة كناه سب معاف بو كے۔

(847) - وَعَنُ أَبِي فَرِ عَلَى فَرِ عَلَى فَالَ صَمْتُ مَعَرَ سُولِ اللهِ فَلَكَّرَ مَضَانَ وَلَم يَغُمُ بِنَا حَتَى بَقِى مَنِعُ مِنَ الشَّهْوِ ، فَلَمَا كَانَتِ اللَّيلَةُ السَّايِعَةُ حَرَجَ فَصَلَى بِنَا ، حَتَى مَطَى ثَلَفُ اللَّيلِ ، ثُمَّ لَمْ مَنِعُ مِنَ الشَّهْوِ ، فَلَمَا كَانَتِ اللَّيلَةُ السَّايِعَةُ حَرَجَ فَصَلَى بِنَا ، حَتَى مَطَى شَطْو اللَّيلِ فَقُلْنَا بَارَسُولَ يَصَلِّ بِاللَّهِ الشَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

(848) ـ وَعر َ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ترجہ: حضرت الا ہر یرہ می فرماتے ہیں کہ ایک مرجہ رسول اللہ ہم مجد علی فطے ۔ لوگ رمضان علی مجد کے کہ فرمان علی مجد کے کہ نے علی اللہ میں کہ اللہ میں ال

(849) ـ وَعَنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ عَبْدِ القَّارِي قَالَ حَرْجَتْ مَعْ حَمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ عَلَيْلَةً الَّى الْمُسَجِدِ فَإِذَا النَّاسُ اوزاع مُتَقَرِّقُونَ ، يَعْلَى الرَّجُلُ لِتَفْسِه ، وَيُصَلِّى الرَّجُل أَيْصَلَى الرَّجُ الرَّعُ وَاجِد لَكَانَ امْثَل ، ثُمَّ عَزَمَ بِصَلاَتِهِ الرَّهُ هُمُ فَقَالَ عُمَرُ إِلَى ثَو جَمَعتُ هُولًا فِي عَلَى قَارِي وَاجِد لَكَانَ امْثَل ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعُهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعبٍ ، قَالَ ثُمَّ عَرْجَتُ مَعْلَى لَلْمَاعِرى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاقة قَارِيهِم ، قَالَ عُمَرَ يَعْمَتِ البِدَعَهُ هُذِه ، وَ النِّي تَنَامُونَ عَنِهَا أَفْضَلُ مِنَ النِّي تَقُومُ وَنَ فِيهَا ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيل وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوْلَهُ رَوَاهُ البِنَعَارِئُ [بمارى حديث رقم: ٢٠١٠ ، السن الكبرى لليهلي وَكَانَ النَّاسُ الكبرى لليهلي النَّاسُ الكبرى الليهلي النَّاسُ عَمْورَ وَهَا أَنْ يُصَلِّى النَّاسُ الكبرى الليهلي النَّاسُ الكبرى الليهلي النَّاسُ عَلَو فَوَا فَا لَهُ الْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَافِي اللَّهُ الْمُعَلِي النَّاسُ الكبرى الليهلي النَّاسُ عَمْدَو بِهِذَا كُلُهُ الْمَانُ اللَّهُ الْمَانُ اللَّهُ الْمُعَالِي النَّاسُ الكبرى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِي النَّاسُ الكبرى اللَّهُ الْمَانُ اللَّهُ الْمُعَالِيقُ الْمُعْلِى النَّاسُ الكبرى الله اللَّهُ اللَّهُ الْمَانُ المَانُونَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّاسُ الكبرى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى النَّاسُ الكبرى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَانَ الْهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعَلِّى النَّاسُ العَلَيْلُولُولُولُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى النَّاسُ الكبرى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى النَّاسُ العَلْمَ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَى النَّاسُ العَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي اللْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

تَطَوُّعَايِامَامِلِانَّالْمُسلِمِينَقَدَاجُمَعُواعَلَىٰذَلِكُورَاوهُحَسَناً وَقَىٰرُوكِۦعَنِالنَّبِيِّ ﷺ آلَهُقَالَمَارَاةَالْمُؤَّمِنُونَ حَسَناً فَهُوَعِندَاللَّهِ حَسَنَوَمَارَاةَ

الْمُسلِمُونَ قَبِيحَ أَفَهُوَ عِندَ اللَّهُ قَبِيحَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ [مؤطااماممحمدصفحا ١٣٣]]

ترجہ: حضرت قادی حداد حن مدار حن من حد فرماتے ہیں کہ ش عمر من خطاب کے ساتھ ایک دات مجد ش کیا۔ آگ لوگ ٹولیاں ٹولیاں متقرق شے کوئی اکیلا نماز پڑھ دیا تھا اورکوئی آ دی ایک گروپ کوئماز پڑھا رہا تھا۔ عمر

ﷺ نے فر ما یا اگریش ان سب کوایک قاری کے چیجے تن کردول تو بڑا زیر دست طریقہ ہوگا۔ مجرارا دو کرلیا اور انیش اُلی تن كعب كے يتھيے جع كرديا۔ فرماتے بيل كر يجر ش ايك دات ان كے ساتھ ميدش كيا توسب لوگ ايك قارى كے يتھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عمرﷺ نے فرمایا بہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ اس نماز کوچھوڑ کرموجانے سے تمہارا بہ قیام بہتر

ے۔ آ پ کا اشار ورات کے آ شری مصر کی طرف تھا۔ لوگ رات کے اول مصر شن موجاتے تھے۔ اس مدیث کوامام ما لک اورامام محرروایت کریچکے ستے بعد ش امام بخاری علیم الرحمہ نے بھی اسے دوایت کیا۔ام محرفر ماتے ہیں کہ ہم ان تمام ہاتوں سے دلیل پکڑتے ہیں۔لوگ رمضان کے مہینے ش بیرة لنونماز با جماعت پڑھیں تو ہیں ش کوئی خرابی نیں اس لیے کر تمام مسلمانوں کا اس پراجاع ہوچکا ہاورانبوں نے اسے اچھا سجما ہے۔

اور بالاشر, ني كريم الله سدوايت كيا كياب كرجس كام كوموكن الإما مجميل ووالله كزريك مجى الإماب

اورجس كام كوموس براتمجيس وواللدك بال بحى براب-(850)ـ وَعَــِٰ اَبِي هُرَيْرَةَ۞ۚ قَالَ كَانَرَمُولُ اللَّهِ ۚ فَيْرَخِبُ فِي لِيَهَامِرَمُصَانَ مِن غَيرِ أَنْ

يَّأَمْرَهُم فِيهِ بِمَزِيمَةٍ , فَيَقُولُ مَن قَامَ رَمَطَانَ إيماناً وَإحتِسَاباً غُفِرَلَهُ مَا تَقَدُّمَ مِن ذَلْبِه , فَعُوَفِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْاَمَرُ عَلَىٰ ذُٰلِكَ ، ثُمَّ كَانَ الْاَمْرُ عَلَىٰ ذُٰلِكُ فِي خِلَافَةَ ابِي بَكرٍ وَصَدرا مِن خِلَاقَةِعُمَرَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ رَوَاهُمُسَلِمِوَ الْبُخَارِيُ [مسلمحديث، قم: ٥٠٠ ، بندارى حديث، قم: ٣٠٠ p

، ابو داؤدحدیث رقم: ۱۳۵۱ برمذی حدیث رقم: ۸×۸ نسائی حدیث رقم: ۲۲۰۸ ]. ترجمه: مصرت مبدار حمن بن موف عضفر مات على كدر مول الشر المفاوكول يرسخى كيه بفيراتيس رمضان على قيام كي

ترغيب ويية تنف فرمات ين كرجس في دمضان عن ايجان اوراحتساب كرماته قيام كيا سك تمام ما يقد كناه معاف كردب محك رسول الله على وصال شريف وكيا ورمعالمه الكطرح تفائير ابويكرى تمل خلافت اورعر على كل خلافت بیں پچے عرصہ تک معالمہ ای المرح رہا۔

(851) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَ كَعَةِ فِي غَيرِ جَمَاعَةِوَ الْوِترَرَوَ اهُ الْتِيهِ قِي وَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ [السن الكبرى للبيهة ي ٢/٣٩، المصنف

لابن ابي شيبة ٢/٢٨]\_

ترجمه: حضرت انن عاس وخى الشاعتهما فرمات بل كه في كريم الله فود وصفان مل عاحت كے بغير بيس ركعتيں اور وتريزها كرتے تقب

(852)\_ وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَت!نَّرَمُولَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّىٰ فِي الْمُسجِدِ فَصَلَّى بِصَلابِهِ نَاسَ، ثُمَّ كَثَرُوا مِنَ القَابِلَةِ، ثُمَّ اجْتَمِعُوا اللَّيلَةَ الثَّالِقةَ أوالرَّابِعة فككزوا فلمُ يَحزج

إِلَيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَالَ قَدْرَأَيْتُ الَّذِي قَدْصَنَعَتُمْ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ يَمْنَعنِي أَنْ أَخْرُ جَ الَيكُمْ!لَا أَتِي خَشِيتُ أَن يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذُلِكَ فِي رَمَضَانَ رَوَاهُ ٱحْمَدُو رَوى مُسلِمْ لَحوَهُ [مؤطامالك كتاب الصلوة في رمضان باب الترغيب في الصلوة في رمضان حديث رقم: ١ موطا امام محمد صفحة

١ ٣ ١ ، مستداحمد حديث وقم: ٩ ٢٥٣٩ ، مسلم حديث وقم: ٨٨٣ ١ ، بخارى حديث وقم: ٩٢٣ ، السنن الكبوى للبيهقي٢ ٢ ٣ ٣/٣]\_

ترجمه: محضرت عائش رضى الله عنها قرماتي بين كدايك مرتبه رمول الله الله المفي في فماز يزهم اورلوكول في مجى آ پ ﷺ کے ساتھ نماز پڑی۔ مگر آگل دات بہت سے لوگ عنع ہو گئے۔ مجر تیسری یا شاید پڑتی رات کو بھی لوگ کثر ت ہے تن ہوئے گر رسول انڈ ﷺ ن کی طرف ٹیمن نظے۔ پھر جب من ہوئی تو فر ما یا: ٹس نے تم لوگوں کا رات کوجع ہونا د یکھا تھا۔ چھے تہاری طرف آئے ہے محض اس ڈرٹے دوکا کہ بیٹماز کھیں تم پرفرش ندہ و جائے۔ بیوا تھرمشان کا

(853)- وَعَنْ يَنْ يِدِبِنِ رُومَانَ قَالَ كَانَ النَّاصُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ بِقَلاثٍ وَعِشْرِينَ رَكَعَةِ رَوَاهُ مَالِكَ وَاِسْنَادُهُ مُرسَلُ قَوى وَلَا يَصْرُفَا الْإِرسَالُ بَل يُقَوى [مؤطا امام

مالك كتاب الصلَّوْ قفي رمضان باب ما جاء في قيام رمضان حديث رقم: ٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢ ٣٩٩ ]\_

ترجمه: حضرت يزيد بن دومان فرمات بيل كرعمر بن خطاب ك زماف يس اوگ بيس اور تمن ركعتيس يرصح

(854) ـ وَعَنِ عُمَوَ اللَّهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبَيَ بِن كَعِبٍ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِم عِشْرِينَ

رَكَعَةُرَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيبَةً [المصنف لابن ابي شيبة ٢/٢٨٥]\_

ترجمہ: حضرت عمر الله سے روایت کیا محلیا ہے کہ انہوں نے آئی میں کھی کا امامت علی اتمام لوگوں کو حق کرویا۔ وہ انہیں میں رکھت بڑھاتے تھے۔

(855) ـ وَعَنِ السَّائِ بِينِ يَزِيدِ قَالَ كُتَّانَقُومُ فِي عَهدِ عُمَرَ بِعِشرِ يَنَ رَكَعَةَ وَالْوِتْرِ رَوَاهُ الْبَيهَةِي فِي المُعرِ فَقِها لاِسنَادُهُ صَحِيحٍ وَقَالَ التَّوْرِي فِي المُعلاصَةِ اسنَادُهُ صَحِيح وَهِي وَاليَّة

البيهقي وَعَلَىٰ عَهدِ عُثمَانُ وَعَلِي مِثلُهُ [السن الكرى الليهقي ٢/٣٩].

ترجہ: حضرت سائب بن پر پوفر ماتے ہیں کہ ہم لوگ عرصہ کے ذمانے بش بیس دکھت کا قیام کرتے تھے۔ پینگی کی دوایت بش حثان اور کھی کے ذمانے کا مجل اس طرح ذکر ہے۔

(856) وَعَنِ إِنِي عَبِدِ الرَّحِلْنِ السَّلَمِيُ أَنَّ عَلِيَّا دَعَا الْفُرَّ آَئِ فِي رَمَضَانَ فَأَمْرَ رَجُلاً بِأَنْ

يُصَلِّى بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكِحَةُ وَ كَانَ عَلِي يَوْدِي بِهِم زَوَاهُ الْبَيهِ فِي [السن الكبرى للبه في ٢ ٣/٧٩]... ترجد: حضرت ايوم بدالرص ملى فراست بيل كرحفرت الى خصف قدمضان جمن قاريون كوباوا يا اورايك آدى وكل

رجمه: " محفرت الإعبدالرمن " مي فرمات جي كه محفرت مي هيه به ومعنان بين قار بين نو يوايا اورايات ا دي نوم و يا كه كوك كوئيس ركعتيس پژهائ - حضرت ملي خواقيس وقر پزهائ شفه .

(857) ـ وَعَنِ مَالِكَ عَن دَاوْ دِبِنِ الْمُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعَرَ جَيْقُولُ ، مَا اَدْرَ كُتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُ يَلِعُنَا فِي النَّاسَ وَقَالِمُ عَنْدُورَةَ الْبَقْرَةِ فِي ثَمَانِ رَكْمَانِ إِلَّا وَهُ يَلِعُنَا لِمَانِكَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَا

ر ما المام الك كتاب الصلاة الحي ر مصان باب ما جاء في قيام ر متنان حليث رقم: ٢] . ترجمه: حضرت ما لك نے واؤد كن صلن سے ووايت كم إسب كه انجول نے احرى كوفر ماتے ہوئے منا: على نے

لوگوں کور مضان بیں کا فروں پر لعنت بینیج ہوئے ستا ہے۔قادی آٹھ رکھتوں بیں سورۃ بقرۃ پڑھا کرتا تھا۔ جب وہ بار ہویں رکھت کے لیے کھڑا ہوتا تھا تولوگ تعداد بیں کم رہ جائے تھے۔

(858)\_ وَ عَسْ يَحِيْ بِنِ سَعِيدِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ، أَهَرَ رَجُلاً يُصَلَّى بِهِم عِشْرِ ينَ رَكَعُةَرَوَ اهُ ابنَ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْنَادُهُ هُوسَلْ قَوِى [المصنف\ابن ابي هيد٢/٢٨٥]\_ (859). وَعَنِ عَبِدَالْعَزِيزِ بِنِرَفِيعَ قَالَ كَانَ أَبَيَّ بِنَ كَمْبٍ ﴿ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَلِينَةِ عِشْرِينَ رَكَعَةً وَيُوتِوَ بِثَلاَثِ رَوَاهُ ابنُ آبِي شَيبَةً وَاسْنَادُهُ مُرسَلُ قَوِيُ [المصنف لابن ابي

ترجه: حضرت عبدالعويزين رفي فربات بين كدأني بن كعب دمضان ش لوكول كونماز ش بيس ركعتيس يزهات

منصاورتين وتريز حات منص (860)\_ وَعَسْ عَطَاتِي قَالَ آدَرُكُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ لَلَالَّا وَعِشْرِينَ رَكَعَةُ بِالْوِلْوِ

رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيبَةَ [المصنفلابن ابي شيد ٢/٢٨٥]\_

ترجمه: صفرت مطافرات بي كدش في لوكول كويس ترادت اورتين وتريز ست على ديكها ب-

(861)\_ وَعْسِ أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ كَانَ يَؤُمُّنَا سُوَيدُ بِنُ خَفَلَةَ فِي رَمَضَانَ فَيَصَلِّي خَمَسَ

تُروِيحَاتٍ، عِشْرِينَ رَكَعَةً رَوَ افْالْبَيهَقِي وَإِسْنَادُهْ حَسَنَّ [السن الكبرى للبيهقي ٢/٣٩]\_

ترجد: حفرت ایونصیب فرمات بیل کرحفرت مویدین خفلہ کھرمغان بیں بمادی امت کرتے ہتے اور جمیں يالي ترويمات يس بيس ركعتيس يروحات في-

(862) ـ وَعَرِبِ ابْنِ حُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلْكَةَ يُصَلِّى بِنَا فِي رَمَضَانَ عِشْرِ يَنَ رَكَمَةً

رَوْافُابِنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسنَادُهُ صَحِيْحُ [المصنف لابن ابي شيدة ٢/٢٨٥].

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمرض الشعنها فرائع إلى كدائن الي مليكه جميل دمضان بش بيس ركعتيس برحات

(863)۔ وَعَنِ سَعِيدُ بِنِ عُبَيدٍ أَنَّ عَلِيَّ بِنَ رَبِيعَةً كَانَ يُصْلِّى بِهِم فِي رَمَطَانَ خَمْسَ

تَروِيحَاتِ وَيُوتِز بِثَلاَثٍ وَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيبَةُ وَاسْنَادُهُ صَحِيْحُ [المصنف البن ابي هيبة ٢/٢٨٥]\_

ترجمہ: حضرت معید میں عبید فرماتے ہیں کر رمضان علی جس طی میں ربیعہ پانچ ترویجات (لیتی ہیں رکعت) اور تین وتر پڑھاتے تئے۔

(864)\_ وَعَرْثُ شُنَيْرٍ بْنِشْكُلِ وَكَانَ مِنْ أَصِحَابٍ عَلِيَ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَوْمُهُم فِي رَمَضَانَ بعِشْدُ مَنْ نَكُمُقُونَا مُنْ يَطُلُنُهُمَ الْفَالِمُنِيْدِ الْمُسْرِدِينَ لِلْمُعِلَى الْعَالِمِينَ الْعَالِ

ترجمہ: حضرت فیتر بن مثل جو کہ حضرت کی خالفہ کے شاکرووں میں سے منتے فریاتے ہیں کہ وہ آئیس و مضان میں پاٹھ ترویمات (لیخن ٹیس دکھت) پڑھاتے تھے۔

ٱلتَّالِيدُ مِنَ الرَّوَ الْحِضِ: عَرِبَ آبِي عَنِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السلام قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهِ السلام قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ السلام قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ عَلَمْ مُثَمَّ صَلاَلِهِ فِي شَهْرِ رَمَصَانَ إِذَا صَلَّى الْعَسَمَةُ مَنْ مَا لَا يَعْمَلُونَ وَيَقُومُونَ حَلَقَهُ فَيَدَعُهُمْ وَيَذْخُلُ مِرَارًا مَ قَالَ لَالْتُصَلِّ بَعَدَ الْعَسَمَةِ يَعْمُ وَيَذْخُلُ مِرَارًا مَ قَالَ لَالْتُصَلِّ بَعَدَ الْعَسَمَةِ فِي خَيْرِ شَهْرِ رَمَصَانَ وَوَافِي فُرُوعِ الْكَافِي [القووع ما الكافي حديد وقد ١٩٥٣].

شيعه كي حديما

شید کی معروف کتاب فروع کائی میں لکھا ہے کہ: حضرت امام جسفر صادق علیہ السلام نے فرما یا کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے میبنیے میں اپنی فماز بڑھا دیتے تھے۔ جب عشاء کی فماز پڑھ لینے تو اس کے بعد دوسری فماز شروع کر دیتے ۔ لوگ آپ کے بیچھے کھڑے ہوجائے۔ آپ پھر کھر بیٹے جاتے۔ اور لوگوں کو چھوڑ جاتے۔ پھر لیلتے اور لوگ جی آجاتے اور آپ کے بیچھے کھڑے ہوجائے۔ پھر آپ لوگوں کو چھوڈ کر بیٹے جاتے۔ بیگل آپ چھمرتبر کرتے تھے۔ اور فرماح تھے کہ بیڈناز عشاء کے بعد رمضان کے علاوہ میں پڑھا کرو۔

صَلوْةُ الْكُسُوفِ

نماذِگربن

(865). عَرْبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ مَسَوَ اللَّهَمَ آيَتَانِ مِن

آيَاتِ اللهِ لَا يَنكَسِفَانِ لِمَوتِ آحَدِولَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُم ذَٰلِكَ فَاذَكُرُو اللهُ وَكَيْرُو اوَصَلُوا وَتَصَدُّقُوا رَوَاهُ مُسِلِم وَالْهَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٠٨٩ ، بحارى حديث رقم: ١٠٣٣ ، سن السائى حديث رقم: ١٣٢١ ، ابن حيان حديث رقم: ٢٨٣٧ ، ٢٨٣٧].

ترجمہ: حضرت عائش مدینتروشی الشعنیا فرماتی بیل کدرسول الشد اللہ فی نے فرمایا: بے فک سورج اور جاعد اللہ کی نظافیوں فنا ایس میں ہے۔ جبتم بیرچ و مکھوتو اللہ علاق میں میں میں اللہ کا کرکرو مجیر کو اور ان اللہ کا کرکرو مجیر کو اور ان کی موجو اور فیرات کرو۔ اللہ کا کرکرو مجیر کو اور ان کی موجو اور فیرات کرو۔

(866) و غ ن أبي بَكرَة شه قَالَ كُنّا صِدَ النّبِي اللّهَ فَانكَ مَفَتِ الشَّمْسُ لَقَامَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَزَادَ كَمَا تُصَلُّونَ وَرَوَاهُ ابِنُ حِبَّانِ وَزَافَ رَكَعَتَين مِثْلُ صَلَوْتِكُمْ [بعارى حديث رقم: ١٠٣٠ ، سنن المسالى حديث رقم: ١٣٩١ ، ابن حمان حديث رقم: ٣٨٣٣]\_

ترجمہ: حضرت ابدیکرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم فی کریم ﷺ کے پاس حاضر تھے۔مودری کوگرین لگ گیا۔رمول اللہﷺ بنی چادرمبارک تھیٹے ہوئے گال پڑے تی کہ مھریش داخل ہوگئے۔ہم بھی مھریش داخل ہو گئے اورا پ نے جمیں دورکھیں پڑھا کیں۔جس طرح عام طور پرفل پڑھے جاتے ہیں۔

صَوِتَأَوَوَافَاَحْمُلُواَ لِمُو قَاوُهُوا لِتَوَمَّلِى وَالْتَسَائِي وَالْنُ مَاجَةً [مسنداحمدحدیث رقم: ۱۹۹، ۲۰۱، ابو داؤد حدیث رقم: ۱۱۸۳ رمذی حدیث رقم: ۵۲۳ هم سن النسانی حدیث رقم: ۱۳۹۵ م ابن ماجة حدیث رقم: ۱۲۲۳ ]. الحدیث صحیح

ترجمہ: حضرت سمره الله فرمات بين كرني كريم الله في الله من كر الله كان كي تماز پر حالى ، ام قرآب كي آواز نين سنت سف

صَلَوْةُ الْإِسْتِسْقَآيَ

#### نمازِاستن آء

(868) - عَرْ عَبْدِ اللهِ إِنْ زَيْدِ هُ قَالَ حَرَ جَرَسُولُ اللهِ النَّاسِ الْمَى الْمَعَلَىٰ يَستَسقى فَصَلَى بِهِمْ رَكَعَتَينِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَأَةِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبلَةَ يَدخُو وَرَفَعَ يَدَيهِ وَحَوَّلَ رِدَاعَ هُ جِينَ الْسَلَمَ الْعَبْلَةَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عليث رقم: ١٥١١، ابن ماجة حديث رقم: ١٢١١، ترمذى حديث رقم: ١٢٩٥].

ترجہ: حضرت عبداللہ بن زید پھٹر ماتے ہیں کہ رسول اللہ پھٹاؤگوں سمیت نما ذکی جگہ کی طرف نما نہ استعمال ہ کے لیے لئلے ۔ لوگوں کو دو کھٹیں پڑھا مجی ان شی بائے آ واز سے قر آ ٹا قر بائی اور قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا فر بائی اور اسپنے ہاتھ مہارک اٹھائے اور جب قبلہ کی طرف درخ قر با یا تو ایٹی چا درم بادک پلٹ دی۔

### بَابُ صَلَوْةِ الْمُسَافِرِ

## مسافركي نماز كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَنَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَصَرَوْا مِنْ الصَّلُوةِ [انساء: ١٠١] الشَّقَالُ فَرْمايا: مِهِرْيِن مِي مُرْرُولُومْ يِرُلُونَى مِن فَيْنِ عِي كُمْ لمارُ وتُعْرِرُلُو

ترجمه: حضرت انس ﷺ فرياتے إلى كه يم رسول الله ﷺ كے بحراہ مدينة منورہ سے مكه محرمه كي طرف فطے \_ آب دو

دور کعتیں پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ ہم مدیند منورہ کی طرف والیس آ مگے۔

(870). وَعَرِ عَبْدِ اللهِ الْهِ الْهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اذَا كُنتَ مُسَافِر اَفُو طَنتَ نَفسَكَ عَلَى اِقَامَة تَحَمِسَةِ عَشَرَ يَوماً فَآيَمَ الصَّلَوْةُ وَإِن كُنتَ لَا تَدرِي فَاقْضِرْ رَوَاهُ مُحمَّد فِي الآثار

[كتاب الاكار حديث وقم: ٨٨٨ ] المصنف لعبد الرزاق حديث وقم: ٣٣٣٣]\_

ترجمہ: صفرت میدانلہ بن عمرض اللہ جہا فرماتے ہیں کہ جمیے تم سافر موادرا ہے آپ کو دہاں پندرہ دن تغیم الے کا سوچ لیا موقو نماز کھل پڑھے اورا کرتھے بچہ پیڈیٹر کو قصر کر۔

(871)\_ وَعَرْبُ جَابِرِ بِنِعَبِدِ اللَّهِ ۗ قَالَ الْقَامَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَنُوكُ عِشْرِينَ يَومأ يَقْطُورُ

الصَّلْوْ قَرْوَا فَالْهِ وَاوْد [ابوداؤدحديث رقم: ٢٣٥ ] ، المصنف لعبدالرزاق حديث رقم: ٣٣٥]

ترجمہ: صفرت جابر بن عبداللہ ﷺ فیل کرمول اللہ ﷺ نے جوک بیس ٹیس دن تک تیا م فر ما یا اور قمال قد معاصرت بر

(872). وَعَرْبِ النِي حُمَرَ رَحْنِي اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ التَّبِي ﷺ فِي الْحَصَرِ وَالسَّفَرِ
فَصَلَّيتُ مَعَا فِي الْحَصْرِ الظُّهْرَ اَرَبُعا وَبَعَدَهَا رَحَعَيْنٍ وَصَلَّيْتُ مَعَا فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَحَعَتَينِ
وَبُعَدَهَا رَحَعَتِينِ وَالْمُصَرَرَ كَعَتَينِ وَلَهِ مُصَلِّ يَعْدَهَا شَيْءً وَالسَّفَرِ سَوا عَلَى الْمَعْرِ وَالسَّفَرِ سَوا عَلَى الْمَعْرِ وَالسَّفَرِ سَوا عَلَى الْمَعْرِ وَالسَّفَرِ وَهِي وَتَوْ النَّهَارِ وَبَعَدَهَا رَكَعَتَينِ رَوَاهُ التِرمَذِي وَرَاهُ النِّومَذِي وَلِي النَّهَارِ وَبَعَدَهَا رَكَعَتَينِ رَوَاهُ التِرمَذِي وَالمَّهُ وَهِي وَتَوْ النَّهَارِ وَبَعَدَهَا رَكَعَتَينِ رَوَاهُ التِومَذِي وَالمَعْرِ وَلَاسَفَرْ وَهِي وَتَوْ النَّهَارِ وَبَعَدَهَا رَكَعَتَينِ رَوَاهُ التِومَذِي وَالْمَعْرِ وَلَهُ النِّومَةِ فَيْ وَالْمَعْرِ وَلَهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَلَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْمُلْوَالِهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْنِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِى الْمُعْلَقِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

ترجمہ: حضرت این جمر رضی اللہ حنہا فرمائے ایل کہ بھی نے حضر بیل اور سنریش کی کریم بھٹا کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ بی نے حضر بیل آپ کے ساتھ طور کی چار رکھتیں پڑھی ہیں اور اس کے بھد دور کھتیں۔ اور بیس نے سنریش آپ کے ساتھ ظہر کی دور کھتیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد دور کھتیں۔ اور صعر کی دور کھتیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد آپ نے کچے گئیں پڑھا مفرسے کی ٹماز حضر اور سنریس برابر پڑھی ہے، تین رکھتیں۔ حضر اور سنر کے دوران اس میں کوئی کی ٹیس فرمائی اور بیدن کے وقر ہیں اور اس کے بعد دور کھتیں پڑھیں۔ (873). و عَن نَافِعٍ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ حَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرِي ابنه عَبْيدَ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ

فِي السَّفَرِ فَالايْدِكِرْ عَلَيْهِرْ وَالْمَالِك [مؤطامالك كتاب قصر الصلوة حديث رقم: ٢٣]

ترجہ: حضرت نافع فرائے میں کر محرت عبداللہ بن عروض الشاعیمائے بینے عبداللہ کوسنر کے دوران الل پر سے مورد و کھتے سے ادران الل پر سے مورد و کھتے ہے اور ان اللہ من محمد کے اللہ محمد کے ا

(874). وَعَنِ عَائِشَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَت فُرِضَتِ الصَّلْوَةُ رَكَعْتَينِ رَكَعْتَينِ فِى الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ فَاقِرَتُ صَلْوَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِى صَلْوَةِ الْحَضْرِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٤٠]. ووزيدَ فِي صَلْوَةِ الْحَضْرِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٤٠].

ترجمه: حصرت ما تشریمه بیته رضی الله عنیافریاتی بین که نماز حصر اور سنویی دود در کستین فرض به و نی تحسی - بیمرسفر کی نماز دوی مقرر کردی گئی اور صفر کی نمازیس اصافه کردیا گیا۔

(875) ـ وَعَرِبُ ابْنِ عَبَاس رَطِي اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ فَرَ ضَ اللَّهَ الْصَلْوَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيْكُمْ اللَّهُ فِي الْحَصَرِ اَرْبَعَا وَفِي السَّفَو رَكُعَتَينَ وَفِي الْمُعُوفِ وَكَعَةً رَوَاهُ مَسْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٥٥ م، او داؤد حديث رقم: ٢٢٧ م، سنراك سائل حديث رقم: ٣٥٧ ، إبن ما جدّ حديث رقم: ٢٠٧١].

ترجمہ: حصرت این عماس رضی الله عنجما فرماتے ہیں کہ اللہ نے تعمارے ٹی ﷺ کی زبانِ اقدس کے ذریعے فماز فرش فرمائی ہے۔ حضر یص چار کھنٹیں اور سفر جس وورکھنٹیں اور توق یس ایک سرکھت۔

(876)\_ وَعَرْبُ آنَسِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَاهُ الدَّازَ قَطْنِيَ [سن الدار لطنى حديث فِي السَّفَوِ أَخَرَ الظُّهُرَ حَتَّى يَدْخُلَ آوَلُ وَقْتِ الْمَصْوِرَوَاهُ الدَّازَ قُطْنِيَ [سن الدار لطنى حديث رفم: ١٣٣٩] اسداده صحيح

تر جمہ : محضرت الس ﷺ باتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ جب سفریش ظهر اور عصر اسٹھی پڑھنے کا اراد وفر ہاتے تو ظهر کو مؤخر کر دینے بخی کہ مصر کا اول وقت داغل ہوجا تا۔

(877) ـ وَعَرْثَ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ وَاقِدٍ: أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اَلصَّلَاةُ ، قَالَ: سِرْ سِنْ

حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غَيُوبِ الشِّفَقِي، نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْمِشَاتَى ، ثُمَّ الْنَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْمِشَاتَى ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ آمْزِ صَنَعَ مِثْلَ اللَّهِ يَ صَنَعْتُ رَوَاهُ اَبُوْ ذَاوُّ د[ابر داؤد حديث رقم: ١٢١ م] وليه احاديث كبيرة

ترجمہ: حضرت نافع اور عبداللہ بن واقد فریاتے ہیں کہ: حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کا مودن نے کہا: فمازے آپ نے فریا یا: حصرت باللہ باز حصرت باللہ باز حصرت باز کہا گی۔ کھر ایک اس کے مودن باز کہ باز مول اللہ اللہ باز کہ باز کہ

(878)\_ وَعَرْبُ يَعْلَى بِنِ أَمْيَةً قَالَ قُلْتُ لِغَمْرَ بِنِ الغَطَّابِ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعالَىٰ أَبْ

ثْمِرات بِجاللَّهِ فَهِمِي صَافَرَ الَّى بِهِــاسَ كُثِّمِ اسَّكُوْهِ لَكُرو. (879). وَعْرِبِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَجِبُ اَن تُوْتِي رَخْصُهُ كَمَا يَكُرُوْهُ ان تُوْتِي مَعْصِيَتُهُ رَوْاهُ اَحْمَدُ [مسنداحمد حديث رقم: ٥٨٤٧].

ترجمہ: حضرت این عمر کھروایت کرتے ہیں کدرمول اللہ کھنے فرمایا: بے فک اللہ تعالی پیندفر ما تا ہے کداس کی رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے جس طرح کدوہ اپنی تافر مانی کو برا تجتا ہے۔ (880) ـ وَعْرِ عَلِي بِن رِبِيعَةَ الوَ الْبِي قَالَ سَأَلَتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا الى كُمُ تَقْضُرُ الصَّلَوْةَ؟فَقَالَ اتّعرِ فَ السَّوَيَدَايَ قَالَ قُلتُ لاَ وَلْكِنِي قَدسَمِعتْ بِهَا ، قَالَ هِيَ ثَلْتُ لِيَالٍ

قَوَاصِدٍ فَإِذَا خَرَجَنَا إِلَيْهَا قَصَوْنَا الصَّلْوَةَ رَوَاهُ مُحَمَّد فِي كِتَابِ الآثارِ [كتاب الآثار حديث رقم:١٩٢]\_

(861) وعن ابرَ اهِيمَ بن عندِ هوفال سنويد بن طعد المحتى المراد المسلم حديث وعد المسلم حديث وقد ٢٢٥٨م، 
ثَلَالْا فَاقْصُرْ رَوَاهُ مُحَمَّد بنُ الْحَسَنِ فِي الْحُجَحِ وَإِصْنَادُهُ صَحِيْح [مسلم حديث رقم: ٢٨٥، ا بعارى حديث رقم: ٢٠٨ - ا، آثار السنو ٣/٣٩٣] يَقُولُ الْمَوْلُفُ يَوْيَادُهُ اللّهَ عَلَى الْخُفَينِ الى ثَلَاقة آيَامٍ وَ
يُولِيهَا فِي الشَّقْرِ وَحَدِيثُ مُسلمِ وَالْهُمُّ إِنْ يَكُلُّ سَافِرَ الْمَرَاقُ الْمُؤْلِّفَة أَيَّامٍ الْمُحَدِّى حَمَمَتِ مِ

بیابیه این النظور و طوبیت مسلوم النصادی و استای استر او در دو اور در اما در مع وی رسم مسحوم ترجمه: حضرت ایرا کام بن عمدالله فرمات این کدش فی حضرت وید بن غفله کوفر مات وی سناب که جب تم نئین وان کاستر کردود قصر پراهو موجود الله افزاری کی اس مدیث سے بھی جود بی میشن فورت کوئین وان کاستر محرم کے بغیر کرنے سے بھی جود بی بچاور مسلم و بخاری کی اس مدیث سے بھی جود بی ہے جس میس فورت کوئین وان کاستر محرم کے بغیر کرنے سے منع فرما یا کیا ہے۔

صلزةالمسافر بالمقيم وعكسه

سافری ملیم کے چھے نماز اوراس کابر مکس

صَلَّيَنَا ٱربَعَا وَإِذَا رَجَعِتَا إِلَىٰ رِحَالِنَا صَلَّينَا رَكَعَتَينِ عَالَى لِلكَّ مِنْتُهُ أَبِى الْقَاسِمِ هَا رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسدا حمد حديث رقم: ١٨٦٧]\_ ترجمہ: حضرت موی بن سلم فرماتے ہیں کہ ہم صفرت این عمال رضی اللہ عنہا کے پاس مکہ شریف میں ہے۔ میں نے عرض کیا جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آو ہم چار کھنٹیں پڑھتے ہیں اور جب ہم واپس اپنی سواریوں کے پاس جاتے ہیں تو ور کھنٹیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا: بیر عظرت سیدنا ابوالقاسم ﷺ کا سنت ہے۔

(883) وَعْنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ ﴿ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكُمَّ صَلَى بِهِم رُكَعَنِينَ لِمُ يَقُولُ إِنَّا اَهَلِ مَكَّدُ آلِيهُوا صَلَوْتُكُمْ إِنَّا أَقُومَ سَفَر رَوَاهُ مَالِكُ وَاستاذهما صَجِيح

[ هؤطا امام مالک کتاب قصر الصلؤة الى السفر باب صلؤة المسافر اذا کان امام او کان ورا دامام حدیث رقم : 9 | ] \_ ترجم : حشرت انان عم ﷺ قرات بی صفرت عمرین محالب ﷺ جب مکد ثریف فکضت تو لوگول کو دو رکھتیں پڑھائے۔ پھرفر مائے اے مکده الوال پی نماز مکمل کراہ یم سافر لوگ ہیں۔

## بَابُصَلَوْةِالْمَرِيضِ

## مريض كي نماز كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰمِی لاَیْکِیَف اللَّه مَفْسًا إِلَّایَ شِعَهَا [البقدة: ٢٨٧] اللَّهُ اللَّي كَانَ اللَّي كوتكيف في ويتامواسي الكل ومعت كر

كان دينا سمائة الكاد معتكر (884) ـ غرب مجمر ان بن خصين شه قَالَ كَانَتْ بِي بَوْ اسِيرَ فَسَأَلْتُ النَّبِيّ ﴿ عَنِ الضَّالَوْ فَ

ع فَقَالَ صَلِّ قَائِماً فَإِن لَم تَستَطِعْ فَقَاعِداً فَإِن لَم تَستَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبِ رَوَا فَالْبَحَارِي[بعارى حديث رقم: ١١/ ١ ، ابوداؤد حديث رقم: ٩٥٢ ، فرمذي حديث رقم: ٣٢٣ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٢٣ ، مسندا حمد

سدين رقع: ۱۹۸۳۲ ايالسنن الکيري للبيه في ۴۰/۳۰]. \* چه در دهند پروع ادر در جمعي پيشوند و ۴ مه من مجد در رقعي هند و خورکم محرفظ پر ۱۶ م را در من

ترجمہ: حضرت عمران بن صین ﷺ فرماتے این کر چھے بدائر تھی۔ میں نے ٹی کرے ﷺ سے نماز کے بارے میں پوچھا توفر ما یا: کھڑے ہو کرنماز پڑھ۔ اگر طاقت شہود بیٹے کر۔ اگر اس کی جی طاقت شہوتو لیٹ کر۔

(885)\_ وَعَلْ جَابِرِ فَ قَالَ عَادَ النَّبِيُّ اللَّهُ مَرِيضًا قَرَاهُ يَصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا وَ

قَالَ صَلَّ عَلَى الْأَرضِ إِنِ اسْتَطَعَتَ وَالَّا فَأَوْمِ المِمَاتَىٰ أَوْجَعَلُ سَجُودَكَ أَخْفَضَ مِن زكوعِك

رَوَ اهُ الْبَيهِ قِي [السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٣٠].

ترجمہ: حضرت جابر ﷺ فرمائے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ نے ایک مریض کی عمادت فرمائی۔ آپ نے اسے سرمانے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے وہ سرمانہ پھینک ویا اور فرمایا: اگر ہو سکے تو زیمن پرنماز پڑھ ورندا شارے سے پڑھا وراسے سجدول کورکور کی نسبت بہت دکھ۔

(886)\_ وَعَرِفِ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاقَالَت رَأَيتُ النَّبَيَّ ﷺ يَصَلَّى مُتَرَبِّها رَوَاهُ النَّسَالِي وَالْحَاكِم[سنرالساتيحديث(قر: ١٢٢١ ، السنرالكبريالمبيقيه ٢٠٣٠]\_

ترجمه: حضرت ما تشرر شی الله عنها فرماتی بین کریس نے نی کریم الله کوچوکزی مار کرفراز پار سے ویکھا۔

## بَابْ صَلْوَةِ الْخُوفِ إِنْ أَصَرُّ واعَلَىٰ إِمَامَةِ إِمَامٍ وَاحِدٍ

# خوف کی نماز (اگراوگ ایک امام کے بیچی نماز پرسند پرامراد کریں)

. (887) عن مالِك عَن نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّهُ بَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ! ذَا سَنَلَ عَن صَلَوْ ا الْحُوفِ قَالَ يَتَقَلَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِقَةُ مِنَ النَّاسِ فَيْصَلِّى بِهِمْ الْإِمَامُ رَكِعَةً وَتَكُونَ طَائِفَةً مِنْهُمْ بَينَهُ وَبَينَ الْعُدُو وَلَمْ يُصَلُّوا ، فَإِذَا صَلَّى الَّذِي مَعَهُ رَكِعَةً ، استَاحَوْوا مَكَانَ الَّذِي لَمْ يَصَلُوا ، وَلَا يُسَلِّمُونَ وَيَتَقَدَّمُ اللَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، فَيَصَلُّونَ مَعَهُ رَكَعَةً ، ثُمّ يَنصَرِفُ الْإَمَامُ وَقَدصَلَىٰ رَكَعَتَين، فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِقَتَينِ فَيَصَلُّونَ لِآنَفسِهِم رَكَعَةً رَكَعَةً بَعَدَ ان يَنصَرِفَ الْإَمَامُ ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدِمِنَ الطَّائِقَتَينِ فَلَاصَلُوا رَكَعَتَينِ ، فَإِن كَانَ حَوفا هُوَ اشَدَّ مِن ذَٰلِكَ صَلُّوا فَيكُونُ كُلُّ وَاحِدِمِن الطَّائِقَتَينِ قَدصَلُّوا رَكَعَتَينِ ، فَإِن كَانَ حَوفا هُوَ اشَدَّ مِن ذَٰلِك صَلُّوا رِجَالاً قِيَاماً عَلَى القَدَامِهِم أو رَكِباناً مُستَقيلِي القِبلَة آو غَيرَ مُستَقيلِيهَا ، قَالَ يَحْي قَالَ مَالِك وَاللَّهُ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ قَلْ وَوَاهُ مَالِك [مؤطامام مالك كتاب صلاة العرف حديث والموقوف المناق المناق الموق المناق الموق المناق المن

#### بَابُالُجُمُعَةِ

#### جحكاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا نُولِى لِلصَّلُوةِ هِنَ يَوْمِ الْجَمْعَةِ فَاسْعَوْا الْحَى لِأَكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَنِعُ [الجمعة: ٩]اللَّمَا لَى فَقُراياً: جب جمد كمان ثمارَ سك ليادَان وى جائزَاللَّسَكَ وَكُرَى طرف دورُور اورَثرِ يوثرونو يجودُودو (888) عن أبي هُوَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ خَيْرَيُومُ طَلَقَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُيُومُ الْجَمْعَةِ فِيهِ خَلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَومِ الجَمْعَةِ الْجُمْعَةِ فِيهِ خَلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَومِ الجَمْعَةِ

رَوَ الْفَصْلِمِ [مسلم حديث وقم: ٤٩٤ ] ، تومذي حديث رقم: ٣٨٨م، صنن النسائي حديث رقم: ١٣٤٣].

ترجمہ: حضرت الدہریہ کے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فے قربایا: سب سے جھادن جس پرسورج طلوع ہوا ہے وہ جھ کا ون ہے۔ ای ون حضرت آ دم پیدا کیے گئے اورا کی ون جنت میں واطل کیے گئے اورا کی دن اس میں سے لٹا لے گئے اور قیا مت قائم ٹیش ہوگی کم جھرجی کے دن۔

(889). وَعَنِ ابْنِ عَبَاس ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمُ الآيةَ عِندَ يَهُو دِئ، فَقَالَ لُو نَزَلَتَ هُذِهِ الآيةُ عَلَيْنَ الْاَتْخَدْنَاهَا عِيدًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اللَّهَا نَزَلْتَ فِي يَوْمِ عِيدَينٍ , فِي

يَومِ جُمُعَةَ وَيَومٍ عَرفَةَ وَوَاهُ التِّومَدِى وَرَوَى النِّحَادِى مِثلَهُ عَن حُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ عَه [برمذى حديث رفم: ٣٠٣٨ مديث رفم: ٣٠٨٨ مديث رفم: ٣٠٨ مديث رف

ترجہ: حضرت ابن عہاس کے فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک میدوی کے پاس ہے آ ہے چڑی۔ آج ش نے تہاں ہے اس میں ہے۔ تہاں میں ت تہارے لیے تہارے دین کی مکس کر دیا۔ اس میدوی نے کہا آگر ہے آ ہے ہم پر نازل ہوئی ہوئی او ہم اس واس مید مناتے۔ حضرت ابن عہاس نے فرما یا ہدو محمدوں کے دن۔ ای طرح کی مدت ہماری شن حضرت مرفادوں کے دن۔ ای طرح کی مدت ہماری شن حضرت مرفادوں کے دن۔ ای طرح کی مدت ہماری شن حضرت مرفادوں کے دن۔ ای طرح کی

مديث بخارى شرعر عمر فاردى بحد عن واردايت في كياب. (890) \_ وغرب أبي هزيزة في قال قال دَسُولُ اللهِ اللهِ إِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَ الْفِقُهَا

عَبدُ مُسلِمْ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيها خَيراً إِلَّا أَعطَاهُ إِيَّاهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٩٦٩] بخارى حديث رقم: ٩٣٥ مِسْن النسائي حديث رقم: ١٣٣١م بين ماجة حديث رقم: ٩٣٥ مين الدارمي حديث رقم: ٩٤٧ م ، مؤطا امام مالك : كتاب الجمعة حديث رقم: ١٥ مستدا حمد حديث رقم: ٢٣٨٥٣]\_

ترجمہ: صطرمت ابوہریرہ یہ دواے کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فے فرمایا: جھد کے دن ایک اسی گھڑی ہوتی ہے کدا گرکوئی بندۂ مسلمان اس وقت اللہ سے معلائی التھ تو اللہ اسے ضرور عطافرہا تا ہے۔

كە اُكوكى بىرة مىلمان اس وقت الله سے مجلائی اعظے تو الله اسے خرور مطافر ما تاہے۔ (891) ۔ وَ عَرِيْ أَبِي بَو دَوَّا اِسْ أَبِي مُو صِيْ الأَسْعَرِيُّ ۚ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ظَلَيْ يَقُولُ فِي شَأْن سَاعَةِ الجُمْعَةِ هِيَ مَا بَيْنَ أَن يَجلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَن تُقضَىَ الصَّلْوٰةُ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٩٤٥ - إبو داؤد حديث رقم: ١٩٠٩ ].

ترجہہ: حضرت ابو بروہ بن ابوموکی اشعری رحمۃ اللہ حتجہا فریائے ہیں کہ بش نے دسول اللہ اللہ اللہ جعدی اس گھڑی کے بارے بشیافر مائے ہوئے سنا کہ وہ امام کے بیٹینے اور تماذ کے کھل ہوجائے کے دوم یان دوم یان ہوتی ہے۔

(892)\_ وَعَنِ آبِي الْجَعِدِ الصَّمَيرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى مَن تَوَكَ ثَلَاثَ جُمَعِ تَهَاؤناً بِهَا طَبَعَ اللهِ عَلَىٰ قَلْمِهُ رَوَاهُ أَبُودَا وَدَ وَالْتِرَمَذِي وَالنَّسَالِي وَابْنُ مَاجَةً [ابر داود حديث

رقم: ۵۲ - ۱ ، ترمذی حدیث رقم: ۵۰ ، مستن النسائی حدیث رقم: ۳۲ ۱ ، این ماجة حدیث رقم: ۱۲۵ ا ، سنن الدارمی حدیث رقم: ۵۵۸ ) مستداحمد حدیث رقم: ۵۰ ۵ ایالحدیث حسن

(893). وَغُنِ الحَادِثِ عَن عَلِي ﴿ قَالَ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا صَلَوْةَ لِطَهِ وَلَا

أَضِعِي الْأَفِي مِصْرِ جَامِع أَو مَلِينَةَ عَظِيمَةِ رَوَاهُ ابِنَ أَبِي شَينَةُ [المصنف لابن المدينة ١٢/١].

ترجمہ: صحرت مارث نے صحرت علی الرتضیٰ ﷺ سے روایت فر مایا ہے کہ آپ نے فر مایا: جعہ بھریتی میر الفطر کی نماز اور میر الاضی کی نماز صرف بڑے شریعی موتی ہے۔

(894). وَعَنْ جَابِرِ هُ اَنَ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ مَن كَانَ يَوْمِنَ بِاللهِ واليومِ الآخِرِ فَعَلَيهِ الجمْعَةُ يُومَ الْجَمْعَةَ إِلَّا مَرِيضَ اومُسَافِرَ او إمرَأَةُ اوصَحِيْ او مَمْلُوكُ فَمَنِ اسْتَعْنَى بِلَهو او تِجَازَةِ إِسْتَفْنَى اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنِي حَمِيدُ وَوَاهُ الذَّاوِ قُطنِي [سن الدار قطني حديث رقم: ١٥٢، السس الكبرى المبيقي ١٨/٣]. اسناده جميف

ترجمہ: حضرت جابر مظاہروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جواللہ پراورا خرت کے دن پرائیان رکھتا موقو جمد سے دن اس پر جمد پڑھنا فرش ہے۔ سوائے مریش یا مسافر یا حورت یا بچے یا ظلام کے۔ جوقعی کھیل تماشے یا تجارت کی وجدے جمعہ سے برواہ ہوگیا، اللہ اللہ سے بسے پرواہ ہوگیا اورائلد نے نیاز ہے جمدوالا ہے۔ (895) و غرب غنيد بن المُتبَاقِ مُرسَلاً قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُتبَاقِ مَرسَلاً قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْدَرُ المُسْرِ المُسْرِ المُسْرِ المُسْرِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجہ: حضرت عید بن ساق تا بھی نے محانی کا نام لیے بغیر دوایت کیا ہے کہ دمول اللہ ﷺ نے جمعوں میں سے ایک جمد کے دن فرمایا: اے مسلمانوں کے گردہ میں فلک ہے جمد کا دن سے اللہ نے اسے مید بنایا ہے۔ اس دن طسل کروا درجس کے پاس خوشیوہ واسے لگا لینے شک کوئی فنسان فیش ہوچا اور سوزاک خرور کرد۔

(896) ـ وَعَرْ آبِي سَعِيدُوآبِي هُرَيرَ قَرْضِي اللهَّعَنْهِمَاقَالاَ قَالَ وَسُولُ اللهِ هُلَّمَنِ اغْتَسَلَ
يَومُ الجُمُعَةُ وَلَيْسَ مِن اَحْسَنِ ثِيابِهِ وَمَشَ مِن طِيبٍ إِنْ كَانَ عِندَهُ فَمْ آتِي الجُمُعَةُ فَلَم يَتَحَطُّ
اَعَتَاقَ النَّاسِ عُمْ صَلَى مَا كَتَبِ اللهُّ لَهُ فَمَ الصَّتَاذَا عَرَجَ إِمَامُهُ حَتَى يَفُو غَمِن صَلَوْتِهِ كَانَتُ
كَفَّارَةُ لِمَا اَيَنَهَا وَبَينَ الْجُمُعَةَ الَّتِي قَبلَهَا رَوَاهُ اللهِ هَاؤُ دَوَرَوَى الطَّحَاوِى تَحَوَّهُ [ابوداؤدحديث رقم: ٣٣٣م، مسنداحد حديث رقم: ٣٣٤م، ١ ] ـ الحرمعاني الآلال الطحاوى ١/٢٥ ] ـ الحديث صحيح

ترجمہ: حضرت ابوسمیراورحضرت ابد ہر یرہ وشی الله حتماقر ماتے ہیں کدرسول الله الله الله علیہ بسے جعمہ کے دن طل کیا اور اپنے سب سے اعظے کیڑے پہنے اگر اس کے پاس موجود تی تو خوشیو لگائی، بھر جعمہ کے لیے آیا اور لوگوں کی گروشی کیس میں بھر جب اس کا امام لگا اور لوگوں کی گروشی کیس میں بھر جب اس کا امام لگا تو وہ خاصو اس موسیح کی کی دو میان والے موسک موسک کے قارہ کی گیا ہے۔ حسرے درمیان والے حسرے سال قاور کی میں اس کے کارہ دی گیا ہے۔

(897) \_ قِعْرِ عَلِي هُ أَنَّهُمْ كَانُو ايَكُوَهُونَ الضَّلُوْةَ وَالْكَلَامَ بَعَدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ رَوَاهُ ابنَ أَبِي شَيئَةَ وَرِجَالُهُ لِثَقَاتُ [المصنف لابن ابي شيبة ٢/٢٠ عن على ٢/٢٠ عن ابن عباس وابن عسر شرح معانى الآثار للطحاوي ١/٢٥٣ ـ 1

تعلق ، ورصصوری مصرب کے ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عدفر ماتے ہیں کہ محالے کرام امام کے نگل آنے کے بعد نماز اور کلام کو کروہ بھتے ہے۔ (898). وَعَرْفِ ابْنِ عَبَاسٍ وَابِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَ هَانِ الضَّلْوَةُ وَالْكُلَامُ بَعَدُ خُرُوجٍ الْإِمَامِ رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيبَةً وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ وَرَوَى الطَّحَارِي مِثْلَه [المصنف

لابن ابی شیبه ۲/۲۱ ، شرح معانی الافاد للطعنوی ۱/۲۵ ]\_ ترجمه: معفرت عبدالله این عباس اور حضرت عبدالله این عمرضی الله عیما ودنول امام کے لکل آئے کے بعد قماز اور

المِنتِرِ عَلَىٰ عَهْد رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَلَهِي بَكْرٍ وَحَمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ حُثمَانُ وَكُثُوَ النَّاسُ زَادَ التِّدَاتَىٰ الْقَالِثَ عَلَى الزُّورَ آيَّ رُوَاهُ الْبَحَارِى وَ أَبُودَاؤُدُو النِّسَائِي [بعارى حديث رقم: ١١٩ ، ترمدى حديث رقم: ١١ ٥ ، ابر داؤد حديث رقم: ١٠٩ ، إسائي حديث رقم: ١٣٩٢ ، إبن ماجة حديث وقم: ١١٣٥ ]\_

ر جرد: حضرت سائب بن بر برقرمات وی کدر مول الله هی محضرت الدیکر اور محضرت عمر کے زمانے میں مکلی الذان معد آرجی میں مام منسم پر معضومات فال مجمد من محقدہ معنان مقلقہ سے الداکان ایک بکٹر میں میں گزائد انسان ف

اذان ہوئی تھی جب امام میر پر پیشہ جاتا تھا۔ پھر جسیہ حضرت مثان طیفہ ہے اورلوگوں کی کھڑت ہوگئ تو انہوں نے زوراء پر تیسری اذان کا اضافہ فر ہایا۔

(900) و عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمْرَةَ ﴿ قَالَ كَانَتُ لِللَّبِي الْحَطْبَتَانِ يَجلِسْ بَينَهُمَا يَقُرُأُ الْقُرآنَ وَيَذَكِّرُ الْتَاصَ فَكَانَت صَلَوْلَهُ قَصْداً وَخُطْبَتُهُ قَصْداً رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حدیث رقم: ۹۲ ا] مس الدارمی حدیث رقم: ۹۲ ا] مسئل الدارمی حدیث رقم: ۹۲ ا] مسئل الدارمی حدیث رقم: ۱۵۲۲ میلاد الدار و ۴۰۹۲ میلاد الدارونی حدیث رقم: ۵۲۲ میلاد حدیث رقم: ۲۰۹۲ میلاد الدارونی حدیث رقم: ۵۲۲ میلاد حدیث رقم: ۵۲۲ میلاد الدارونی حدیث رقم: ۵۲۲ میلاد کا میلاد الدارونی حدیث رقم: ۵۲۲ میلاد کا میلاد

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ دھی فرماتے ہیں کہ ٹی کر کہ اللہ کے دو خطبے ہوئے تھے۔ آپ ان دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ آپ خطبوں بیں قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نسیحت فرماتے تھے۔ آپ کی نماز اہتمام کے ساتھ ہوتی تھی اور خطبہ اہتمام کے ساتھ ہوتا تھا۔

(901)\_ وَعَرِ ابْنِعْمَرَرَضِيَ اللَّمَعْنَهَا قَالَ كَانَ النِّيئُ ﷺ يَخْطُبُ خُطُبَتَينِ كَانَ يَجلِسُ

إِذَاصَعِدَالمِنبَرَ حَتَّىٰ يَفُو غَ الْمُؤَذِّنُ مُ فَيَقُومُ فَيَحْطُبٍ ثُمَّ يَجِلِسُ وَلَا يَتَكَلُّمُ مُمْ يَقُومُ فَيَخُطُب

رَوَ اهُ ابُو دَاوُد [ابو داؤ دحديث رقم: ١٠٩٢]\_ صحيح

ترجمه: حضرت ابن محرض الله معهم افرهائية بين كه في كريم الله دو خطيوسية تين آپ جب منبر برج معة توجيد

جاتے تھے تی کہ مؤون فارغ ہوجاتا تھا۔ پھرآپ کھڑے ہو کر نعلب اوشاد فرماتے تھے۔ پھر پہنے جاتے تھے اور بات فہیں کرتے تھے۔ پھر کھڑے ہوجاتے تھے اور تعلیہ دیتے تھے۔

ى كى كى كى كەرىخىكى كەرىكى كى كەرىكى كەرىكى كەرىكى كى كەرىكى كەر

غطُبَتِهِ مَئِنَةُ مِن فِقْهِهِ فَاطِيلُو الصَّلْوَ ةَوَ اقْصِرُ و النُّعْطَيَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحراً وَوَافْ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٠٠٩من الدارمي حديث رقم: ٩٠٧ممن الدارمي حديث رقم: ١٩٣٧ع]\_

ترجہ: حضرت عمار بھنفر ماتے ہیں کہ بیٹ نے وسول اللہ کھی فرماتے ہوئے سنا: بے فک کمی آدمی کا فماز کمی پڑھنا اور خطبہ مخضر دینا اس کی دینی مجھ کی طلامت ہے۔ قبلہ انجماز کمی کرواور خطبہ مخضر کرو۔ اور بے فک بھٹ بیان

جادواوك إلى \_ (903) \_ وَعَرْبُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودِهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذًا اسْتَوى عَلَى الْمِنتِرِ

إستَقْبَلنَا فَهِوْ جُوهِنَا رَوَا فَالْتِو مَلْى [ترمذى حديث رقم: ٩٠٥]. الحديث ضعف

ترجہ: حضرت میدانشہ ہن مسحود عضفر ہاتے ہیں کہ جب نبی کریم اٹھ عطیہ کے لیے مشہر پرتشو بیف فر ہا ہوتے تو ہم اپنے چھرول کا زخ آ پ کی طرف کر لینے تھے۔

### بَابُ صَلْوٰ قِالْعِيْدَيْنِ

#### عيدين كي نماز كاباب

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فَصَلِّ لِزَیِّک وَ افْحَرْ [انكوثر:٢]اللّٰمَالُى عُرْمایا: الحِرب کے لیے نماز پڑھاور قرانی کر۔

تربانىًا\_ (904)ـ غـــــــ أبى سَعِيْدِ الْمُحْلْرِى ﴿ قَالَ كَانَ النبى ﴿ يَهُومُ جَيُومُ الْفِطْرِ وَالْاَضْحَىٰ إِلَى الْمُصَلَىٰ فَاوَّلُ شَيْ يَبِدَأُ بِهِ الصَّلُوةُ ، ثُمَّ يَنصَرِفْ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسَ وَالنَّاسُ جُلُوسَ عَلَىٰ ضفُو فِهِمْ فَيَمِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُوهُمْ فَإِنْ كَانَيْرِيدُ أَن يَقطَعَ بَعثاً قَطَعَدُ أُويَا مُرَبِهِ ، ثُمَّ يُنصَرِفُ وَوَاهُ مُسْلِمُ وَالْبَحَارِي [مسلم حديث وقد: ٢٠٥٣، بعنوى حديث وقد: ٢٥٢، نسالى حديث

رقمہ: ۱۵۷۱ میں ماجة حدیث رقم: ۱۲۸۸ مسنداحمد حدیث رقم: ۱۳۲۱ ]۔ ترجمہ: حضرت ایوسید خدری پی فرماتے ہیں کہ تی کریم چھٹے میدالنظر اور میدالاتی کے دن میدگاہ کی طرف نگلتے مجھ نوس سے مہلی چیزجس سے آپ اینشا فرماتے مشارتھی ۔ پھرسلام پھیرسے تھے تو توکوں کی طرف زخ کرکے

سے وصب سے بین ہیں ہیں اسے اپ بین روسے اس وی انہاں وحظ قرباتے ہے ایس وحظ قرباتے ہے جمعت کرتے ہے اور کے منے اور ا کھڑے ہوجائے ہے اور کوگ اپنی مفول پر پینے دیتے ہے آپ آئیں وحظ قرباتے ہے جمعت کرتے ہے اور اپنی احکام دیتے ہے۔ اگر کا کھڑ کے بینے اور کہا ہے گھروائیں

تُعربف كَ تَكَشِّدُ . (905) ـ وَعَلْ جَاهِرِ مِن سَمْرَة ﴿ قَالَ صَلَيْتُ مَعْرَمُولِ اللَّهِ الْعِيدَينِ غَيرَمَزَةَ وَلَا

مَرَّكَينِ بِغَيرِ اَذَانِ وَلَا اقَامَةِ رَوَافَصْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٠٥١، ابو داؤد حديث رقم: ١٣٨ ، برمذى حديث رقم: ٥٣٣]\_

حدیث رقم: ۵۳۳]۔ ترجمہ: محضرت جابر بین مروضه فرماتے ہیں کدش نے رسول اللہ بھے کے ساتھ عمید بین کی قماز ایک یا دو سے زیادہ

سر جمہ: \* مسترت جابر بن عمر و چھوٹ ہائے ہیں کہ میں نے رسول القد ویک نے ساتھ عمید میں می مارا یک یا دوسے تریادہ مرتبہ پزشی ہے افیراڈ ان کے اور بغیرا قامت کے۔

(906) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ شَهِدتُ الْعِيدَ مَعَرَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَعَمَرَ وَعَمَرَ وَعَمَانَ مَا وَاللهُ اللهُ اللّلْ اللهُ ال

ر قم: ۲۲ او با بوداؤد حدیث رقم: ۱۱۳۷ ما باین ماجة حدیث رقم: ۱۳۷۳ م. ترجمه: حضرت این عهاس رضی الشرحیم افرات بای کهش نے رسول الله الله عضرت ابویکر، محترت محراور محترت

ر جمہ: " مسلم سے ابن علم الد جما تریا الد جما تریائے ہیں کہ میں نے دسول اللہ اللہ اللہ عظم ہے کا اور مصرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ما تھ عیدین کی نماز پڑھی۔سب کے سب خطیہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

(907)ـ وَعْنِ اَبِي سَعِيْدِ ﴿ قَالَ كَانَرَسُولُ اللَّهِ الْايْصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيِناً ۚ فَاذَا رَجَعَ

رائى، الى منز لِهِصَلَىٰ رَكَعَتَينِ رَوَاهُ إِنْنُ مَاجَةً [ابن ماجة حديث رقم: ١٢٩٣]. كاثانة اقدى يرتشريف لات تودوركست يزعة تهـ

(908)\_ وَعَرِ آتَسِ، قَالَ كَانَرَمُولُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّالِيْمِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَيَاكُلُهُنَّ وِتُراً زَوَالُهُ الْبُخَارِي[بخاري حنيث رقم: ٩٥٣]، ابن ماجة حنيث رقم: ١٤٥٣]، ترمذي حديث رقم:۵۲۳م،مسنداحمدحديثرقم:۱۲۲۷۲]\_

ترجمہ: حضرت انس پھنرماتے ہیں کدرسول اللہ پھی پیرانشو کے دن مجودیں کھائے بغیر فیس <u>الکتے تھے</u> اور آپ -

أنين طاق تعدادين كمات تص (909)\_ وَعَنِ بَرِيدَةً۞قَالَ كَانَالتَّبِيُّ ﴿ لَا يَخْرُجُيَوهُ الْفِطْرِحَتْى يَطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ يَوْم

الْأَصْحِيٰ حَتَى يُصَلِّي رَوَاهُ الْيُومَلِي وَالْبِنُ مَاجَةً [ترمذى حديث رقم:٥٣٢، ابن ماجة حديث رقم: ۲۵۷ ا ، سنن الدارمي حليث وقم: ۲۰۲ ا ، مستد احمد حديث رقم: ۲۳۰۴۸ ، ۲۳۰۴۸ ]. الحديث

ترجمه: حضرت بريده منطه فرمات إلى كد في كريم بالقاحيد الفلرك ون مجح كمائ بغيرفيس لكت شع اورعيد الأخي كدن كويش كمات تخ جبتك ميدكى فماذيش يده لية تحد

(910). وَعَنْ جَاهِرٍ ﴿ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ هَاإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِ خَالَفَ الطَّوِيقَ رَوَاهُ الْهُخَارِي [بخارىحليث رقم: ٩٨٦ ، ترملى حليث رقم: ١٣٥ ، ابن ماجة حليث رقم: ١٣٠١ ، سنن اللارمي

> حديث رقم: ١٢٠٠]\_ ترجد: حفرت بابر المفرات بي كري المعلم المحدد الدرات بدل لية تقد

(911)\_ وَعَن جَنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ قَبَلَ الصَّلَوْةِ قُلْيَذُبَحُ مَكَانَهَا الْأَخْرِي وَمَن لَمِيَدْبَحْ حَتَىٰ صَلَّينَا قَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي [مسلم

حديث رقم: ٢٣٠ ٥٠ ، بخارى حديث رقم: ٩٨٥ ، إبن ماجة حديث رقم: ٣١ ٥٢ ] ترجمه: حضرت جندب بن عبدالله معلمروايت كرت في كدرول الله الله في فرمايا: جس في تماز س بهلم جانور کِتاب البَحَنافِزِ وَحُ كرديات چاہيے كماس كى جَكدومراؤن كرے اور جس نے تعارف نماز پڑھ چَلِيْح مَك وَنَ مَنِيس كيا اب وہ اللہ کنام سے ذیے کرے۔

(912)\_ وَعَنِ سَعِيدِبنِالْعَاصِ۞ أَنَّهُ سَأَلَ ابَاهُوسَى الْأَشْعَرِيَّ۞وَ حُلَيْفَةَ بَنَ الْبَمَانِ كَيْفَ كَانَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَصْحَىٰ وَالْفِطْرَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أربَعا ، تَكبِيرَةُ

عَلَى الْجَنَازَةِ ، فَقَالَ حُذَيفَةُ صَدَقَ ، فَقَالَ أَبُومُوسَى كَلْلِكَ كُنْتُ أَكْبَرُ فِي الْبَصرَةِ حَيث

كُنْتُ عَلَيهِمْ رَوَا اللهِ قَارُ دَ [ابو داؤ دحديث رقم: ١٥٣ ، مسندا حمد حديث رقم: ١٩٧٥ ]\_ ترجمه: حضرت سعيد بن عاص فرمات بي كرانبول في حضرت الدموى اشعرى اورحضرت مذيف بن يمان رض

الله منهما ہے یہ جما کہ رمول اللہ ﷺ میدالاتھی اور حیدالفطر میں تجبیریں کس طمرت کہتے ہے تو حضرت اید موی نے فرمایا آپ چار تھيريں كئے تھے۔جنازه كى تھيرول كى تعداد معزت حذيف فرمايا كافرمات بيں معزت ايدموى

فرمایا: ش بعره ش ای طرح تجبری کها کرتا تها جیدش ای پر گورزها\_ (913)\_ وَعَنَ عَلَقُمَةُ وَالْأَسْوَدُأَنَّ ابْنَ مَسْفُودَ اللَّهِ كَانَ يُكْتِرُ فِي الْهِيدَيِنِ تِسعا ، اربَعا

قَبَلَ الْقِرْ أَةَ لُمَّ يَكْبُوْ فَيَرَكُعُ ، وَفِي الثَّالِيَةِ يَقُرَّأُ فَإِذَا قَوْخَ كَتَرَ ارَبَعا ، لُمَّ رَكَعَ رَوَاهُ عَبْدَالزَّزَاقِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٍ وَرَوَى النِّرْ مَذِى عَنِ ابنِ مَسغُو دَمَحَوَهُ [المصنف لعبدالرزاق حديث رقم: ٢٨٧٥، ترمدى حديث رقم: ٥٣٧]\_

ترجمه: محفرت ملقمه اور حفرت امودييان فرمائية إلى كدائن مسود كليميدين شي نونجبيري كهته تقيه جارقراً آ ے پہلے، پر جمر کر رو و کرتے تھے۔ اور دوسری رکھت ش قر أة كرتے اور جب قر أة سے فار في او جات تو چار تحبيرين كتب فردكوع كرت\_

(914)\_ وَعَنْ جَابِر بِنِ عَنِدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَعَلَى الصُّبْحَ مِن غَدَاةِ عَرَفَةَ يُقْبِلُ عَلَىٰ ٱصحَابِهِ فَيَقُولُ عَلَىٰ مَكَانِكُمُ وَيَقُولُ ، اللَّهُ ٱكْتَبَرُ اللَّهُ ٱللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّ آكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَيَكْبَرُ مِن غَدَاةِ عَرِفَةَ الْى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِن آخِرِ أَيَّام التَّشْرِيقِ رَوَاهُ الدُّارِ قُطِنِي[سنزالدارقطنيحليثرقم: ٢٥١]\_الحليثضعيف

ترجمہ: حضرت جابر بن عیداللہ دھیٹر ہاتے ہیں کہ رسول اللہ بھیجب نج کے دن صح کی نماز اوا فرہاتے تو اپنے صحابہ کی طرف چیرہ الور کر لینتے اور فرہاتے : اپنی جگہ چیٹے وہو۔ اور فرہاتے : اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوامولی معبود فیس اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے۔ تج کے دن کی سے سے کرایام تخریق کے تو کی دن کی نماز صور تک بجیر کہتے دستے۔

(915)\_ وَعَرِبَ آبِي الْأَسَوَدِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ عَلَى يُكَيِّزُ مِن صَلَوْةِ الْفُجرِ يَومَ عَرَفَةَ الىٰ صَلَوْةِ الْفَصِرِ مِن يَومِ النَّحرِ يَقُولُ ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ آكَبُنُ لَا اللهُ اللهُ وَاللهُ آكْبُنُ واللهُ الْحَمَدُ رَوَا فَا اِنْ إَبِي شَيِبَةً وَاِسْتَادُهُ صَحِيْحِ [المصنفلابن ابي شيد ٢/٢٣].

ترجہ: حضر مدالا الا مودفر ماتے ہیں کہ حضر مدہ جہداللہ بین مسعود عظام فید کے دن جس کی فما زے خو کے دن حصر کی فما زیک تجمیر پڑھتے تھے، کتبے تھے: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے موام کوئی عمادے کا حق دار کیس اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے لیے جمد ہے۔

(916) \_ وَعَرِيهُ مَفِيقِ عَن عَلِي هَ اللهُ كَانَ يُكَيِّرُ بَعَدُ صَلَوْةِ الْفُجِرِيَّهِ مَوْفَةَ الْمَي صَلَوْةِ الْفُجِرِيَّةِ مَا أَتُعْسِرِيَّةً وَالْمَعْنَدُ وَمَا أَلْهُ صَحِيْح [المعنف المُعَمِرِ مِن آخِر أَيَّام التَّشْرِيقِ وَيُكَيْرُ بَعَدَ الْمُعْسِرِ رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيبَةً وَإِسْنَا ذُهُ صَحِيْح [المعنف المُعَمَّدِ مَن المُعَمَّدِ مَن المُعَمَّدِ مَن المُعْمَرِيِّةً وَالْمَعْنَى اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت شین نے صغرت ملی المرتضی کرم اللہ دجہ اکریم سے روایت کیا ہے کہ آپ ٹی کے دن مج کی نماز سے ایا م تشریق کے آخری دن کی مصر تک تجمیر کہتے رہے تھے۔ اوراس مصر کے بعد بھی تجمیر کہتے تھے۔

الأضجية الواجبة على من استطاع

طاقت ر کھنے والوں پر قربانی کا وجوب

قَالَ اللَّهُ ثَعَالُم فَ فَصَلِّ لِزَيِّكَ وَانْحَزِ [التحرف:٢]اللَّقَا**لُ فَرْمَايا: الْهِربُ كَ لَيُمْازُ رُحادر** قريا**نُ** كرو قَالَ وَمَنْ يَعْظِمُ شَعَاتُوز اللَّهِ فَإِنَّهَا حِنْ تَقْوَى الْقَلُوْبِ [الحج:٣٢]اورفرايا: جوالله كي نشانيون كي تعظيم كركاتوبداون كي تقويدكي بات ب

(917) عن أَبِي هُرَيْرَةُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانَ لَهُ سَعَا وَلَم يُطَخِ فَلَا يَقُرْبَنَّ

مُصَلَّانَارَوَالْوَالِنُ مَاجَةَ [ابن ماجة حديث رقم: ٣٣ ١٣]. \*\* من حد سال مستخدما من ٣ س مما مه ه

(918). وَعَرِبَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنهَا قَالَتَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ عَمِلَ ابنُ آهَمَ مِن عَمَلٍ
يَومِ النَّحْرِ اَحَبَ الْيَ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَا

ر فعہ: ۵۸۵]۔ ترجمہ: حضرت ابرائیم فرماتے بیں کر قربانیاں ہر طلقے والوں پر واجب بی سوائے حاجیوں کے۔ امام مجھ

(920)\_ وَعَنِ آنَسِ، قَالَ صَحَىٰ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فسلم وَ الْبَخَارِى وَ اَلِهِ دُاوْد وَ الْتِرمَلِي وَ اَبْنُ مَاجَةً وَ الْفَارِهِي [مسلم حديث رقم: ٥٠٨٠ م، بخارى حديث رقم: ٥٥١٥، ترمذى حديث رقم: ١٩٥٣ ، نسائى حديث رقم: ٣٣٨٥، ابن ماجة حديث رقم: ٣١٢٠، سن الدارمى حديث رقم: ١٩٥١ ، مسنداحمد حديث رقم: ١٩٢١ ].

سن المادي عيد رحد الم على المرسول الشكاف و و و المرسول المرسول المربول الدي المين و و المرسول المربول الشكاف المين و و المين و المرسول الشكاف المين و المربول الشكاف المين و المربول المربول

ٱللَّهُمَّ مِنْكُ وَلَكَ عَن مُحَمَّدُ وَأَهْتِهِ قُمَّ مَنْمَى وَكَبَّرَ وَذَهَ مَ وَاهْ الطَّحَاوِى وَرُوى أَحْمَدُ وَ الْوِذَاوْدُ وَالْمِنْ مَاجَةَ وَالنَّارِهِى نَحْوَةُ [هرح معانى الآثار للطحارى ٢/٢٥٧ ، مسند احمد حديث وقم: ١٥٠٣ ا، ابو داؤد حديث رقم: ٢٤٩٥ ، ترمذي حديث رقم: ١٥٢١ ، ابن ماجة حديث رقم: ٢١١ اسم سن

الدارمي حديث رقم: ١٩٥٢]\_الحديث صحيح

ترجمہ: صحرت جابر بن عبداللہ ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فی میر کے دن دومینظر سے ذرائی فرمائے۔ جب انیس قبلد رخ کیا تو فرمایا: بیں اسپتے چیرے کو اس کی طرف ستوجہ کرتا ہوں جس نے آسانوں اور زشن کو پیدا فرمایا (آگے نیری آیت)۔ اسے اللہ تیری تو فیق سے اور تیری خاطر بھر کی طرف سے اور اس کی اصت کی طرف ہے۔ پھر بم اللہ پڑھی اور تجبیر کہی اور ذرائع کردیا۔

(922). ق عَنْمُانَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ ، ٱلْتَقَرَقُ عَن سَبِهَةِ وَالْعَجْرُ وَرْ عَن سَبِهَ وَرَ وَ اَهُمُحَمَّدُ وَ مُسلِم وَالْهُو ذَاوَدُ [مؤطا امام محمد صفحه ٢٨٣٣] مسلم حديث رقع ٢١٨٥]، ابو داؤد حديث رقع ٢٨٠٨, ترمذى حديث رقم ٢٠،٥٠٢ ، ابن ما جة حديث رقم ٢٣٢] قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح ، بل عمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ وغيوهم ، وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك ، والشافعي واحمد واسحاق رقال محمد بهذا المحلوقة قول ابني حنيفة والعامل من فقهاتنا رحمهم الله . ترجمہ: انجی سے روایت ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے فرمایا: گاکے سامت کی طرف سے ہے اور اونٹ سامت کی طرف سے ہے۔ طرف سے ہے۔ طرف سے ہے۔

(923). وَ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَلْبَحُوا الْآمُسِنَّةُ الَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جُدْعَةً مِنَ الطَّانِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٠٨٢] ابو داؤد حديث رقم: ٢٤٩٧, نسائي حديث رقم: ٢٤٩٨, اسائي حديث رقم: ٣٣٨٨) إن ما جذحديث رقم: ١٣١٣].

ترجمہ: اخبی سے روایت ہے کدر مول اللہ ﷺ نے فربایا: سال سے کم حمر والا ذرج مست کرد لیکن اگر جمہیں وسٹیا فی مشکل موقع جدا وکا دنید ذرج کرد۔

(924) \_ وَعَنِ الْبَرَاْئِ قَالَ صَحَىٰ عَالَى آبُوبَز وَقَاقَبَلَ الصَّلَوْقَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(925) ـ وَعَرْبِ الْبَرْآئِ بِنِ عَازِبِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الضَّحَايَا فَاشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ ارَبِعاً ، العَرْجَائَ الْنَبِينَ ظَلْمُهَا ، العَورَائَ النَّبِينَ عَورُهَا ، وَالصَرِيضَةُ النَّبِينَ ظَلْمُهَا ،

وَالْعَجِفَائَ الَّتِي لَا تُنقِى رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْقِرَمَلِي وَأَنِوِذَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارِمِي[مؤطاماتك كتاب الضحايا حديث رقم: 1 مسند احمد حديث رقم: ١٨٥٧٩ ، ترمذي حديث رقم: ۱۳۹۷ م، ابو داؤد حديث رقم: ۲۰ ۳۸م نساتي حديث رقم: ۱۳۳۰م ابن ماجة حديث رقم: ۳۱۳۳م سنن الدار مي حديث رقم: ۹۵۵ م] الحديث صحيح

ترجمہ: انجی سے روایت ہے کر رسول اللہ اللہ علیہ ہے گیا گیا یا رسول اللہ قربانی کے لیے کون سے جانور سے بھیا

جائے تو اسپنے ہاتھ مہارک ہے۔ اشار و کر کے فرمایا چارے۔ انگلواجس کا انگلوائین واضح ہو، کا ناجس کا کا ناپین واضح ہو، بنارجس کی بنار کی واضح جواور دلاجس کی بڑیوں ش گووائٹ ہو۔

(926)\_ و غرف قَتَادَةَ عَلَى قَلْتُ لِسَعِيدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ ، مَاعَضَيَّا عَالَا ذُنِ ؟ قَالَ إِذَا كَانَ التِصْفُ فَاكَثَرُ مِن ذَٰلِكَ مَقَطُوعًا رَوَا وَالطَّحَاوِى [شرحماني الآلالطعاري ١٢/٢]\_

لَبُصْفُ قَا كُذُو مِن ذَلِكَ مُقَطِّمُ عَارُو اقَالَطَحَاوِي[شرحِماني|لالارللطعاوي|٢/٢١]. \* مع حجد علامة الله عليه على عبر أحجد مسيد برهم من الكان كالله الذكريس معافي الحجد بك

ترجمہ: حضرت قاده فرماتے ہیں کہ ش نے صفرت سعید من صبیب سے کہا کان کٹا جانورکون ساہے؟ فرما یا جس کا آدھا دوراس سے تیادہ کان کٹا ہوا ہو۔

(927). وَعَن اِبْرَ اهِيمَ قَالَ لَا بَأْس بِالْحَصَائِ الْبُهَائِمِ إِذَا كَانَ يُرَا وُبِهِ صَلَاحُهَا رَوَاهُ مُحَمَّد فِي كِتَابِ الْأَثَارِ [كتاب الآثار حديث رقم 292و ابر يوسف في الآثار حديث رقم: 1022 و اور وه العوارز مي في جامع المساليد ٢/٣٠٢ع].

ترجمہ: حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ جانوروں کوشھی کرنے شن کوئی شرج ٹیس جکیاس سے ان کی صحت کی درتی کا استعمارا ا

اراده كرام ك-(928)\_ وَغِرْثِ عَبْدِ الْوَحْلَمْنِ بِنِ سَائِعْلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَخْي بِكَبشَينِ ٱملَحَينِ ذَبَحَ

إحله همّا عَن نَفسِه وَالْآخَرُ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ رَوَاهُ مُحَمَّد فِي كِتَابِ الْآثَارِ [كتاب الآثار حديث رقم: ٨٨ كوابويوسف في الآثار حديث رقم: ٣٠ ٤ مع المسانيد ٢/٢٥٥].

ترجہ: حضرت عبدالرحمٰن بن سائط فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ نے دوچکبرے مینٹرسے ذرح فرمائے۔ ان بیں سے ایک اپنی طرف سے ذرح فرمایا اور دوسراہرا اس خضمان طرف سے جس نے لاال الااللہ تحدرسول اللہ پڑھا۔

(929)\_ وَ عَسِ حَنَشِ قَالَ رَأَيثَ عَلِياً يَضَحِي بِكَبَشَينٍ ، فَقُلْتُ لَهُمَا هٰذِه ؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اَوصَانِي اَنْ اَصْحِي عَنهُ فَانَا اَضَحِي عَنهُ رَوَاهُ اللهِ فَالَا دَوَرَوَى التَّزَعَذِي نَحوَهُ [الو داود حديث رقم: • 749م ترمذي حديث رقم: 1790 ] قال الترمذي غريب

ترجمہ: حضرت منش فرماتے ہیں کہ پی نے حضرت علی ﷺ وومینٹر سے ذری کرتے ہوئے دیکھا۔ پی نے عرض كياسيكياب؟ فرمايا رمول الله الله الله عصوصت فرمائي هي كرآب كى طرف عقربانى ديا كرون-اس لي من آپ کی طرف سے قربانی دینا ہوں۔

(930)\_ وَعَنِ نَافِعَ أَنَّ الِنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ: ٱلْأَضْحَىٰ يَومَانِ بَعَدَ يَوم الأطبحي زَوَاهُ مَالِك[مؤطا مالك كتاب الضحاية باب الضحية عما في بطن العداة وذكر ايام الاضحى

حديث رقم: ٢ ] [صحيح

ترجمه: حضرت نافع فرمات مي كد صفرت اين هروض الله عنها في فرمايا: قرماني كددون مزيد موت إين قرباني کے دن کے بعد۔

(931)\_ وَعَنِ مَالِكِ اللَّهُ لِلْقَاعَنْ عَلِيَّ لِمِنْ أَبِينَ طَالِبِ ﴿ قَالَ: ٱلْأَصْحَىٰ يَوَمَانِ بَعَدَيُوم

الْأَصْحِيٰ رَوَاهُ مَالِك [مؤطا مالك كتاب الضحاية باب الضحية عما في بطن العداة وذكر ايام الاضحى حديث رقم: ٢ 1 ]\_صحيح

ترجد: حضرت امام ما لك فرمات إلى كدان تك معشرت على بن افي طالب المع كافرمان كانجاب كد: قرما في حيد

الا كل كردون بعد تك بـــ (932)\_ وَعَنِ أَبِي حَنِيْفَةَ عَنْ إِبْرَ اهِيْمَ قَالَ الْأَصْحِي ثَلْفَةُ أَيَّامٍ يَومَانِ بَعَدَيُومِ النَّحْرِ زَوَاهُ

مْحَمَّدُ فِي كِتَابِ الآثَارِ [كتاب الآثار حديث رقم: ٢٨٦] معيح

ترجمہ: حضرت ابراہیم خنی فرماتے ہیں کہ قربائی شمن دن تک ہوتی ہے۔ خر کے دن کے بعد حرید دودن۔

(933)\_ وَعَنِ ٱلْسِهُقَالَ، ٱللَّهْجُهَعَدَالتَّحْرِيَومَانِ رَوَاهُ الْبَيهِقِي [السنرالكبرى للسهقى

ترجمه: حضرت الس الله في فرمايا: فرئ بخرك دن كي بعددودن حريد ب

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

كتاب البنائز

بَابُثُوَ ابِ الْمَرْضِ

مریض کے ثواب کاباب

(934). عَسْ يَحِيْ بِنِ سَعِيدِ قَالَ إِنَّ رَجُلاَّجَآئَةَ الْمُمَوثُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَ رَجُلْ هَنِيئاً لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُنِتَّلُ بِمَرضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَيُحَكَ مَا يُمْدِيكُ اَنَ اللهُ التَّلَاهُ بِمَرضٍ فَكُفَّرَ عَدُمِن سَيْغَاتِهِ رَوْاهُمَالِك [مؤطلمالك، كتاب العين حديث رقم: ٨].

ترجہ: صحرت بھی بن سعید فرماتے ہیں کہ درمول اللہ کھنے زمانے ش ایک آ دی کومونت آئی۔ کسی نے کہا بڑا خوش تسست ہے مرکباہے اور کسی مرض شیں چھانچیں موا۔ درمول اللہ کھنے نے فرمایا: تھے پراخسوں ہے۔ تھے کیا خرکدا گر

الله الشام من من جالاً كراته الله من كاناه معاف كرويتا . (935) . وَعَوْنَ عَائِشَةُ وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتَ قَالَ وَمَنُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَدِدِ الْعَدِد

وَلَهِيَكُنُ لَهُمَايُكُفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ إِبِعَلَاهُ الثَّهِ بِالْمُونِ لِيُكَفِّرُهَا عَنْهُ رَوَاهُ آحُمَدُ [مسنداحمدحدیث رقم: ۲۵۲۹]۔

ترجمہ: معشرت عائشہ مدیقہ دخی انشرعنہا فرماتی ہیں کہ رسول انشہ اللّائے فرمایا: جب کی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اورائیس مٹانے والاکوئی کی ٹیس ہوتا تو انشدائے ٹم شن جٹا کردیتا ہے تا کہ آئیس معاف کرے۔

جائے ہیں اورائی طالے واقا لون کی تین ہوتا اواللہ اسے میں جا کر دیائے تا کہ انگل معاف ارسے۔ (936)۔ وَ عَرِفِ مُحَمَّد بِنِ مُحَلِّدِ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

سَبَقَتْ لَدْمِنَ اللّٰهِ مَنزِلَةٌ لَمْ يَملُغُهَا يِعَمَلِهِ ، إبتَلاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ أَو فِي مَالِهِ أَو فِي وَلَدِه ، ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَتَىٰ يُبَلِغُهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو ذَارُد [مسداحدحدث رقم: ٢٢٣٠١م ابو داؤ دحليث رقم: ٩٠٠ إـ استاده ضعيف

ترجمہ: حضرت مجدین خالد اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ فلگ نے فرمایا: جب کی بعد سے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک منول مقررہ وجاتی ہے جس تک وہ اپنے گل کے ذریعے ہیں گئی کما آتا اللہ اسے جسائی تکلیف میں یا مائی مشکل میں یا او او کی پر بیٹائی میں بطاکر وہتا ہے۔ پھراسے اس پرمبر و جائے جتی کہ

استاس منزل تك يخهاويتا بي جوالل كالحرف سناس كه لي مقرد بوقى بوقى ب . (937) ... وَعَرْثُ جَابِر ﴿ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

آهْلُ الْبَلَاتِي الثَّوَابَ لَوَ اَنَّ جُلُو دُهُمْ كَانَتْ قُرِ صَّتْ فِي الذُّنِّيا بِالْمَقَارِ يَضِ رَوَاهُ التَّومَلِي [ترمذي حديث لقم: ٢٣٠٠] وقال خريب

ترجہ: حضرت جابر ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے وان جب دکھیوں کواجر ویا جائے گا توسکی لوگساس بات کی ٹما ہش کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو دیا تھی ٹیٹیجیوں کے ساتھ بچرا کیا ہوتا۔

(938)\_ وَعَنْ عُمَرَ إِنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى

مَرِيضٍ فَمَوْهُ يَدُعُولَكَ فَإِنَّ دُعَاتَىٰٓ هُ كَذَعَاتِىٰ الْمَلْئِكَةُ رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةَ [ابن ماجة حديث رفم: ١٣٣١].مرسلصحيح

ترجہ: حضرت عمر بن نطاب کھروایت کرتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ نے قربا یا : جب توکی مریش کے پاس جائے تواسے کہدہ تیرے لیے دعا کرے۔ بے فکساس کی وعافرشنزل کی دعا کی طرح ہے۔

عِيَادَةُالُمَرِيضِ

#### مريض كى عيادت

(939) ـ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُ قِيْلَ مَاهُنَ يَارَسُولَ اللهِ هُلَّقَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكُ فَآجِئِهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكُ فَانْصَحَلُهُ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللهُ فَشَوِتُهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعْدُهُ وَإِذًا مَاتُ قَاتَمِعُهُ وَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١ ٢ ٢ ٢ م، نساتى حليث وقم: ١ ٩٣٨ ١ م ابن ماجة حليث وقم: ٣٣٣ ١ ]\_

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کھ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان سے مسلمان پر سات فق ہیں۔ عرض کیا کمیا بارسول اللہ ﷺ و کیا ہیں؟ فرمایا: جب تو اس سے مطابق سے مسلام کیہ، جب وہ تھے دفوت دے تو تبول کر، جب وہ تجھ سے بھلائی چاہے تو تو اس کی بھلائی کر، جب وہ چھنک کے اور اٹھر دائش پڑھے تو تو جواب دے،

تول كر، جب وه تجميع بعلائي چاج توقواس كى بعلائى كر، جب وه تجيئك كاورائمدنشر بزسع توتوجوب دے، جب وه يار پڑے تواس كى ميادت كراور جب وه فوت موجائے توقواس كے جنازے كرماتھ جا۔ (940) ۔ وَعَرْبُ ثُو اَلَى قَالَ قَالَ وَمُولُ اللّٰهِ فَشَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

خُولَةِ الْجَنَةَ كَتَى يَرِجِعَ رَوَاهُ مُسَلِم [مسلم حديث رقم: ١٥٥١ ، ترملى حديث رقم: ٩ ٢٤ ، مسندا حمد حديث رقم: ٩ ٢٣٣١].

ترجد: حضرت الوبان الله دوايت كرت إلى كدرسول الله الله الله الله الله الله الله كام كام كام كام كام كام كام كام مسلمان بعائى كرتاجة ووجنت كانوشة بيش ويتلب في كرواله الله الإساء -

(941) - وَعَنِ أَبِي هُوَيْرَةُ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ الْمَتَعَالَى يَقُولُ يَومَ الْقَيمَةَ يَا ابنَ الْاَمَ مِرْ طَتُ فَلَمْ تَعَلَى عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

استنسقاگ غبدى فَلَانْ فَلَمْ تَسقِهِ ، آمَا عَلِمتَ آتَكَ لَو سَقَيتَهُ وَجَدتَ ذَلِكَ عِندِى رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ١٩٥٣].

ترجمہ: حضرت الدہریمہ کلم روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ کے فرمایا: بے شک اللہ تعالی تیا مت کے دن فرماے گا اے ابن آدم! ش بیاد مواظا تونے بیری حیادت ٹیش کی تھی۔ دوموش کرے گا اے بیرے رب ش تیری ۔ ترجمہ: حضرت ما تشرصد پیتہ رضی الله عنها فرباتی چین کہ جب ہم شی سے کوئی انسان بیار ہوتا تو رسول اللہ وظافا س پر وایال ہاتھ مجیرستہ۔ بھر فربائے ، اسے تمام انسانوں کے رب بیاری کو لے جااور شفا دے، تو شفا دیے والا ہے، تیری شفا کے موام کوئی شفانیس۔ ایسی شفادے جو بیاری کا ثقاف کی ڈیچوڑے۔

#### بَابُذِكْرِ الْمَوْتِ

#### موت کے ذکر کاباب

(943)\_ عَلْ جَابِرِ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَارِثُولَةِ آيَامٍ يَقُولُ لَا يَمُوتُنَ اَحَدُكُمُ إِلَّا وَهُوَ يُخسِنُ الظُّنَّرَ بِاللَّهِ وَوَافَهُ شَلِم إَصْلُم حَدِيْرَةٍ. ٢٢١٤، ابوداؤدحديث رقم: ٣١١٣. ابن ماجة حديث رقم: ٢٤ ١ ٣ مستداحمد حديث رقم: ٣١٤٣ ا ] \_

ترجمہ: حضرت جابر پھنٹر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺے آپ کے وصال اثر بیف سے تین دن پہلے سنا: تم بیس سے کو کی خش اللہ ہے حسن تمن کے سواہ ہر کر نہ مرے۔

(944) ـ وَعَرِ اَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَرْوَا ذِكْرُهَا ذِمِ اللَّذَاتِ، المَوتِ

زَوْ الْهَالِتِّرِ مَلِّى وَ النِّسَائِي وَ ابنُ مَاجَةَ [ترمذي حديث رقم: ٢٣٠م، نسائي حديث رقم: ١٨٢٣ | ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٢٥٨م، مسدد حمد حديث رقم: ٣٣٣ ع]. قال الترمذي حسن

ترجمہ: حضرت ابد ہریہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: لذتوں کو تباہ کرنے والی موت کو کم ت سے یا دکیا کرو۔

(945)\_ وَعَرِبُ جَاهِرِ ﴿ قَالَ قَالَ إِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَرِّدَةِ الْمُعَرِّدَةِ الْمُعَلَّعِ شَدِيدُ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ انْ يَطُولَ حُمَرُ الْعَهِدُ وَيَرِزُقَهُ اللَّهُ عَزَّوَ جُلَّ الْإِنَائِةَ رَوَاهَ آخَمَدُ [مسنداحمدحدیث رقم: ١٣٥٧ ]\_استاده ضعیف

ترجمہ: حضرت چابر عضفر ماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فے قرما یا موت کی تمتا ہرگز شکر دے بے فک جان کی کا موقع پڑاسخت ہے۔ بیر بڑے نصیب کی بات ہے کہ بندے کی عمر فریادہ جوادو اللہ عمر دیال اسے اطاحت کی طرف راخب رہنے کی تو لیتی دے۔

مَا يُقَالُ عِندَمَنُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ

جس پرموت کا وقت آجائے اس کے پاس کیا کیا جائے

لَا إِلْمَالَّا اللَّهُ رَوَّا اُهُمْسُلِم [مسلم حديث رقم: ٢١ ٣٣] ترمذى حديث رقم: ٧٤ م. ابو داؤد حديث رقم: ١١ ٣ نسائى حديث رقم: ١٨٢٧ م. ابن ما جة حديث رقم: ١٣٣٥ م. مسندا حمد حديث رقم: ٩٩٩ م. ١ ]\_

ترجمه: صفرت ابوسعيد اور حفرت الدبريره وضى الشعنها ودنول فرمات بين كدرسول الشريك فرمايا: اين

مرنے والوں کولا الدالا الله كي تلقين كيا كرو۔

(947)\_ وَعْنِ مُعَاذِابِن جَبَلِ هُـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ هُمَن كَانَ آخِرْ كَلَابِهِ لَا اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ

دَخُلَ الْجَنَّةَرَوَ اهُ ابُو دَاوُد [ابوداؤدحديث رقم: ٣١ ١ ٣]\_صحيح

ترجمه: حضرت معاذين جبل ﷺ فرماتے بين كه جس كة ترى الفاظ لا المالالله محدرسول الله موتے وہ جنت میں واعل ہوا۔

(948)\_ وَعَنِ مَعْقِلِ بِنِيَسَارٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ إِلَّٰوَ وَاسْوِرَةَ لِيسَ عَلَىٰ مُوتَاكُمُ رَوَافَاَ خَمَدُواَ أَبُو فَاقُ هُوَ الْنَ مَاجَةً [ابوداؤدحديثرقم: ١٣١، اسماجةحديثرقم: ١٣٣٨] مستداحمد

حديث رقم: ٢٠٣٢٥]\_ ضعيف

ترجد: حضرت معقل بن بساد عضفرات إلى كدومول الله الله الله الله الله عند مرف والول برمودة ياسين بإحا

قُبْلَةُ الْمَيْتِ

ميت كا بوسه

(949)\_ عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ قَتِلَ عُثْمَانَ بِنَ مَظَعُونَ وَهُوَ مَيِّتْ وَهُوَ يَهِكِي، حَتَّىٰ سَالَ دُمُوعُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ وَجُهِ عُفْمَانَ رَوَاهُ التِّرمَذِي وَالمودَاوُ دَوَالمِنْ

هَاجَةً [ابو داؤد حديث رقم: ٣١ ٣٦] ترمذي حديث رقم: ٩٨٩] ابن ماجة حديث رقم: ٣٥٢] ، مسند احمد حديث رقم: ٢٣٢٢٠]. صحيح

ترجمه: ﴿ حَشِرت مَا نَشْرِصِد يَقِدُ مِنْيَ اللَّهُ عَنِهَا فُرِياتَى بِينَ كَدِرُ ولِ اللَّهِ ﷺ في حشرت حثان بن مظعون كو يوسرديا جب كدوه أوت مو يك تف اورآب الكرورب تفي كرني كريم اللك أنوافان كريم يربن كك-

(950)\_ وَعَنهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت إِنَّ اَبَابَكِرٍ قَتِلَ النَّبِيَّ ﴿ وَهُو مَيْتُ رَوَاهُ التِّر مَذِى وَابْنُ

هَاجَةَ [ترملى حديث رقم: ٩٨٩ ] ابو داؤ دحديث رقم: ٦٣ ١٣] ابن ماجة حديث رقم: ١٣٥٧ ] , مسند احمد

حديث رقم: ٢٣٣٣٢] قال الترمذي حسن صحيح

ترجمہ: انجی سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر ﷺ نے تی کریم ﷺ کو بوسرویا جب کہ آپﷺ کا وصال ہو چکا تھا۔

# بَابُغُسُلِ الْمَيِّتِ وَتَكَفِينِهِ

### **ميت كوخسل اوركفن دسيخ كاباب** (951) ـ عَـــــ اَمْ عَطِيْدَارَ صِي اللهُ عَلْهَا قَالَت دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ هِيَّ وَيَحنُ تَعْسِلُ البَنَتَهُ ،

فَقَالَ اغْسِلتَهَا ثَلَاثًا أو حَمْساً أو آكترَ مِن ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْشَ ذَلِكَ بِمَآي وَسِدٍ وَاجْعَلْنَ فِي الانْحِرَةِ كَافُورا أو شَيئاً مِن كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتَنَ فَاذِنْيَ ، فَلَمَا فَرَغُنَا اذَنَاهُ ، فَالقى الْيَنا حَقْرَهُ ، فَقَالَ أَشْعِرَ لَهَا النَّا فَوْ فِي وَوَايَةٍ أَعْسِلتَهَا وِتراً ، فَلاثاً أَن حَمساً وصَعارَ البَدُأْن بِمَنامِ عَلَيْهَا وَمُواطِع الوْطُوي مِنْهَا رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيُخَارِى [مسلم حديث رقم: ١٤١ ، بحارى حديث رقم: ١٢٦٣ ، الو داود حديث رقم: ١٨٥٨ مرسائي حديث رقم: ١٨٨١].

ترجہ: حضرت ام صفیہ رضی الله صنبافر باتی ہیں کہ رسول اللہ الله تعادے پاس تشکی فیات اور ہم آپ الله کی تعادے پائی شہزادی رضی الله صنبا کو سل دے رہے ہے۔ فرمایا: اسے تئن مرتبہ شل دو پاپائی مرتبہ پائی سے زیادہ مرتبہ پائی بہاؤ۔ مناسب جھوتو پائی اور بیری کا استعمال کردے آخر میں کا فور پاکا فور چسن کوئی چیز نگادہ ۔ جب فارخ ہوجا دکتو تھے اطلاع کر دینا۔ جب ہم فادخ ہو کئیں تو ہم نے آپ لیے کو اطلاع کر دی۔ آپ لیے نے ہماری طرف اپنا تہیں م شریف مجیکا اور فرمایا اسے زیر جامد کے طور پر پہنا کہ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا اسے طاق اتعاد میں حسل ووقین ،

(952). وَعَنِ آبِي سَلَمَهُ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَتُ عَائِشَةَ زَوجَ النَّبِي شَفَقَلْتُ لَهَا فِي كَمْ كُفِّنَ زَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ترجمه: حضرت الإسلمة فراسة على كريش في دود في كريم الشحرت عاتش مديد وشي الله عنها سه وال کیا۔ یس نے ان سے وض کیار مول اللہ کھو کئے گیڑوں ٹی گفن دیا گیا؟ فرمایا تین موتی کیڑوں ٹیں۔ (2.7.2)

(953)\_ وَعَرِبُ سَمَاكَ عَنْ جَاهِر بِنِ سَمْرَةً قَالَ كُفِينَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ ٱلثواب

میں کفن و یا گیا تمیض ،از اواور لفائے میں۔

(954) \_ وَعَنْ لِيلَىٰ بِنْتِ قَانِفِ التَّقْقِيَةِ رَضِى اللَّمَّنَهَا قَالَت كُنْتُ فِيمَن ضَسَلَ أَمَّ كُلُؤم اللَّهَ وَاللَّهِ الْمُحَقَّرَة ، فَمَ الدِرعَ ، فَمَ الْمَرعَ ، فَمَ الْمُرعَ اللَّهِ الْمُحَقَّرَة ، فَمَ الدِرعَ ، فَمَ الْمُحِمَّارَ ، فُمَ المِلحَفَة ، فَمَ الْوَرِجَتُ بَعدَ فِي النَّوبِ الْآخِي ، قَالَت وَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ الْمُرعَد البُحمَارَ ، فُمَ الْمَرعَ بَعدَ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُو

صحيح ولدشو اهديالفا ظمخطفة

ترجمہ: حضرت کیلی بن قائف تشخیر رشی الشرعنیا فرماتی ہیں کہ ش ان شن شال تنی جنوں نے رسول اللہ ﷺ کا شہزا دی ام کلٹو م کوان کی وقاعت پرشسل دیا۔ سب سے پہلےرسول اللہ ﷺ نے بچھے از ارحطافر ما یا۔ کام چاور، کھرود پندہ کھر لقافہ، کھرا یک اور کپڑے میں انھیں لین کھیا۔فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دروا زے کے پاس تشریف فرما ہے آپ ﷺ کے پاس ان کا کمل تھا اورآ پ ایک کیے کیڑ اکر کے کیڑا اور سے تھے۔

سَرِيعاًرُوَ الْمَالُودَاوُد [ابوداؤدحديث رقم: ٥٣ ما]\_اسناده ضعيف

ترجد: حضرت على الرنشي عضفر ما ح بي كدرول الله الله الله الله الله عن عن فضول بثر بي مت كرد كيفكه مهنا كفن بهت جله جيمنا جاتا ہے ۔۔

(956) ـ وَعَرِ الْهِزِعْتَاسَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسُوامِن لِيَابِكُمُ الْهِبَاصَ فَإِنَّهَامِن خيرِ لِمُابِكُمْ ، وَكَفِنُوا فِيهَا مَونَاكُمْ وَمِن خَيرِ اكتَحَالِكُمْ الْإِثْمِدُ ، فَإِنَّهُ 'يَنِيثُ الشَّغَرَ وَيَجْلُو الْبُصَرَ رَوَ اهُ أَبُو دُاوُ وَ الْتِّو مَلِّـى [ابو داؤ دحليث رقم: ٣٨٢٨م ترمذى حليث رقم: ٩٩٣ م نسائى حليث رقم: ٩٨٩ م إبن ماجة حليث رقم: ٣٤٢ م مسندا حمد حليث رقم: ٣٢٣ م ]\_اسناده صحيح

ترجمہ: حضرت این مہاس ﷺ فرمائے ہیں کہ درمول اللہ ﷺ فرمایا: سفید کھڑے پہنا کردیہ تمہارے بہترین کپڑوں ٹیں سے ہیں۔ انبی ٹی ڈس اپنے مردول کو تفن دیا کردادر تمہارے سرمول ٹیں سے بہترین اثمر ہے ہے بالول کو

وَالْمُحُلُودُ وَاَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَاتِي هِمْ وَثِيَابِهِمْ رَوَاهُ ابْوِدَاؤُدُ وَابْنُ مَاجَةً وَفِي رِوَايَةِ الْبُحَارِي وَلَمْ يُفَسِّلُهُمْ [ابرداؤدحدیثرقم: ٣٣٣] مابنماجة حنیث رقم: ١٥١٥ ، بخاری حنیث رقم: ١٣٨٧].

ترجہ: حضرت این مہاس رضی اللہ عنہا فراتے ہیں کررسول اللہ اللہ اللہ المدیکھیدوں کے بارے میں محم دیا کمان پرسے تضیار اور حفاقتی چڑا اتارو پاجائے اوران کوتون اور کیڑون میں۔ ڈن کردیا جائے۔

### بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَازَةِ جنازے كما تھ چك كاباب

(958) عن أبي هُرَيْرَةُ هُ قَالَ قَالَ رَصُولُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ الْحَمَازَةِ الْمَانَةُ كُلُ صَالِحَةً فَخَيْرِ ثُقَدِّمُونَهَا اللّهِ وَإِن تَكُ صِوْى فَرْلِكَ فَشَرْ تَعْشُونَهُ عَن رِفَابِكُمْ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٢١٨٧] بعارى حديث رقم: ١٣١٥] ابو داؤد حديث رقم: ١٣١٨، ترمذى حديث رقم: ١٠١٥]. رقم: ٢٢٠٠]. ترجم: حضرت الوجريم هُمُعَمَّم اللّه عِلى كرمول الله اللهِ عَنْ عَمَالًا اللهِ عَمَالَهُ عَلَى كرمول الله اللهِ عَنْ عَمَالًا اللهِ عَلَى كرمول الله اللهِ عَنْ عَمَالَهُ عَلَى كرمول الله اللهِ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى كرمول الله اللهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى كرمول الله اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كرمول الله اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْكُمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَالْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَالُهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلْمُ عَلّمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلْم

رجمه. سرت عبر المعرف عبر المعرف المدون المدون المدون المعرف عبدات عن المعبد المرود الروايات المعرف المدون الم توقم ني السام من المبرك المراك علاوه قالوه المرجمات في أن المردون ساتارنا وتا بهـ (959). وعَن طَاوُل الله المعتازة وَرُواهُ عَبِدُ الْزَزَّ اقِ وَاسْنَا دُفْعُوْ سَلَّ صَحِيْحِ [المصنف لعبدالرزاق حديث رقم: ٣٢٧٢].

ترجمه: حفرت طاوَى فرمات الى كدرول الله الكوفات بإن تك جنازے كے يكي في جا كرتے تھے۔

(960)\_ وَ عَرِيْ عَبْدِ اللَّهِ أَمِنِ مَسْفُودٍ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اَلْجَنَازَةُ مَنْبُوعَةُ وَلَا تُنْجُعُ. وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمُهَا رَوَاهُ النِّزْمَذِي كَاوَانِوْ دَاؤُد وَ النِّنْ مَاجَةً [ترمذي حديث رقم: ١٠١]. الو داؤد

حديث رقم ١٨٦ ٢ ١ مار بن ماجة حديث رقم ١٨٣ ١ مستداحمد حديث رقم ١٩٨٦ إستعف

ترجمہ: حضرت میرانشدین مسعود ﷺ فرماتے ہیں کدرسول انشدہ نے فرمایا: جنازہ کے بیچے چلا جاتا ہے، جنازہ چیچٹین جاتا، جوجنازے سے آگے چلا وہ جنازے کے ساتھ ٹین ہے۔

يچەن بەرىكى ھەچەرە بەرىك كىلىنىدىك. (961) ـ ۋىخىن ابىز اھىيم قَالَ كَانَ الاَسْوَدُادَا كَانَ مَعْهَا نِسَانْمَا أَخَذَهٖ بِدِى فَتَقَدَّمْنَا لَمْشِى

أَهَامَهَا <sub>،</sub> فَإِذَا لَهُ يَكُنُ مَمَهَا يُسَلَّى مَشَيئًا خَلَقَهَا رَوَاهُ الْطَّحَاوِي[درح معاني الآثار للطحاوي 1/٣١٣]\_

ترجمہ: حضرت ابرا ایم فرماتے ہیں کہا گر جنازے کے ساتھ گورنگی آ جا کی آو حضرت اسود بیرا ہاتھ مکڑ لیلنے اور ہم بڑھ کران کےآگے چلنے گلنے اور جب اس کے ساتھ گورنگی شاہ دیٹی آؤ ہم ان کے بچکے چلنے شے۔

(962). وَعَنْهُ قَالَ كَالُو ايَكْرَهُونَ الشَّيْرَ آمَامَ الْبَحَنَازَةِ رَوَاهُ الطَّحَاوِي[شرحماني الاثار للطحاء ١٤/٣١٣.٤.

للطحاوي ۱۳۱۳/]. ترجمه: افي سددايت ب كرمحابركرام يليم الرضوان جناز سدكة كم جانا كرده د كت شف

(963)\_ ۚ وَعَسْ أَبِي غَبِيْدَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنِ مَسْغُودٍ ﴿ مَنِ اتَّبِعَ جَنَازَةً فليخبلُ

بِجَوَ الْبِ الْشَرِيرِ كُلِّهَا ، فَانَّهُ مِنَ الشُّنَّة ، ثُمَّ إِنْ شَآتَ فَلَيَتَطُوَّ عُوَانْ شَآتَ فَلْيَدَ عُرَوَ الْمِ إِبْنُ مَا جَةً وَاسْنَادُهُ مُوسَلِّ جَيِّذُ [ابن ماجة حليث رقم ، ١٣٧٨ ، مسندابي داؤد الطيالسي حليث رقم : ٣٣٠] ـ

ترجمہ: حضرت الوعبيده بخفرهاتے بيل كه حضرت عبدالله بن مسود بخف فرما يا۔ جو جنازے كے ساتھ بطي تو است چاہيك كم چار پائى كوتمام اطراف سے كندهادے۔ بيست بے گار اگر چاہے تو مزيدا فحاكر تواب حاصل كر لے اوراكر چاہية تو چوودے۔ (964). وَعَنَ عَنِدِ اللَّهِ أَنِي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ مِنَ السُّنَةَ حَمَلُ الْجَنَازَةِ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَهُ تَعِدَةُ الْفُحَكَمَادِ اكتابِ الآلا، حدث، قد: ٣٣٣، المصنف لعدال (اق حدث، قد: ١٥٢. مسندامام

الْأَرْبَعِ رَوَاهُ مُحَمَّد[كتاب الآثار حديث رقم: ٣٣٣ ، المصنف لعبدالرزاق حديث رقم: ١٥١ ، مسند امام اعظم حديث رقم: ١ ٢كإ الحديث صحيحو عليه العمل

ترجم: حضرت ميدالله بن سعودة فراح بل كم جناز كو جاريانى كا جارون اطراف الحافات ب

#### بَابُصِفَةِصَلَوْةِالُجَنَازَةِ

#### جناز بے کا طریقہ

قَالَ اللّٰه ثَعَالَم وَ لَاَ تَصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا [التوبة: ٨٣]اللَّاتِالَّى فَـ قرايا: م*نافون بن سے کا ایک پریمی مجمعانات پریوس* 

(965) و غرب أبى هُرَيرَ قَدُّهُ أَنَّ النَّبِي اللهُ تَعَى لِلنَّجَاشِي الْيُومَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَ حَرَج بِهِم الَى الْمُصَلَّىٰ فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَرَ أَربَعَ تَكْبِيرَاتِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَحَادِى [مسلم حديث ولم: ٢٠٢٠، بعادى حديث ولم: ١٣٣٣، او هاؤه حديث ولم: ٣٠٠٣، نسائى حديث ولم: ١٩٤١، ترمذى حديث ولم: ١٠٢٢، إن ماجة حديث ولم: ١٥٣٣، مؤطا مالك، كتاب الجاتر: ١٩١، مسند احمد حديث ولم: ٢٠٤٥].

ترجہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے اس کہ جس ون نجا جی گوت ہوا تورسول اللہ ﷺ نے اس کی وفات کا اطلان کرایا اورصابہ کے ساتھ جنازہ کاہ کی طرف کھے ان کی صفیل بنا تھی اور چارتھیریں اوا فرما تھیں۔

(966). وَعَرِبِ الْمِنْ عَبَاسِ قَالَ كُشِفَ لِلنَّبِي الْمُعَنِّ سَرِيرِ النَّجَاشِيَ حَتَىٰ رَافَوَصَلَىٰ عَلَيْهِوَ قَالَ عِمْرَ انْ بِنُ الْحُصَيْنِ هُوَ لَا نَظُنُّ الْاَ الْفَائِينَ يَلَيْهِرَوَ افْاَحْمَدُ وَاستادُهُ صَحِيْح [مسند احمد حديث رقم: ٢٠٠٢م. صحح ابن حان حديث رقم: ٢١٠١].

ترجمہ: حصرت این عباس کھفر ماتے ہیں کہ ٹی کریم کھ کے سامنے نباٹی کی چار پائی بے تجاب کردی گئی تی کہآپ کلگاہے دیکھ رہے تھے اور آپ کھٹے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمران بن صین کھنفر ماتے ہیں

كهميل يقين قعا كدوه آپ كے ماہے تھا۔

(967). وَعَرِ سَلَمَانَ الْمُؤَذِّنِ قَالَ تُؤَفِّى آبُو شُرَيحَةَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ زَيدُبنُ أَرقَمَ فَكَبَرَ عَلَيْهِ

اَربَهَا قَفْلُنَا مَا لهَذَا ۚ فَقَالَ لِمُكَذَا رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ رَوَاهُ الطَّحَاوِي [شرح معانى الاثار

للطحاوي ١/٣١٨]\_ ترجمه: حطرت سلمان موذن فرمات بين كما إيشر يحدفوت مو كتاه والن كي نماز جنازه ذيد بن ارقم في بره حالي - آب

نے ان پر چار تھیریں پڑھیں۔ ہم نے کہا ہے کا سبح انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ اللہ اور کرتے دیکھا

(968). وَعَنِ ابنِ عَبَاسِ ﴿ قَالَ آخِرُ مَا كَبَرَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَربَعُ تَكْبِيرَاتِ

وتكبّز غمَز عَلَىٰ آبِي بَكْرِ أَربَعاً وَكُبّرُ ابْنُ غَمَرَ عَلَى غَمْرَ أَربَعاً وَكَبْرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي عَلَى عَلَى أربَعاً وَكَبْرَ الحُسَينُ بْنُ عَلِي عَلَىٰ الْحَسَنِ أَربَعاً وَكَبْرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ آدَمَ أربَعاً رَوَاهُ

الحَاكِم فِي الْمُستَدرَكِ وَالْبَيهِقِي فِي سَنَيْهِ وَالْطَبْرَ انِي [المستدرك حديث رقم: ٣٥٥ ١ ، السن الكبرى للبيهقى٣/٣/ المعجم الكبير للطبر اني حفيث وقم: ١٣٩٥ ا ]\_ضعيف

ترجمه: حضرت ابن مهاس رضی الله صبح افرات بین که نبی کریم الله نے سب سے آخر جی جنازوں پر جا مجبیریں پڑھیں۔مفرت عمرﷺ نے ابو بکر ﷺ پر چار مجبیری پڑھیں۔مفرت انن عمرﷺ نے مفرت عمرﷺ پر چار مجبیری پرهيس -حفرت حن بن في الله في معفرت على الله ير جار تجبيري پرهيس اور معزت حسين بن على الله في مست بن على على الماري برجيس اورفرشتون في صفرت وم عليدالسلام يرجاد كليرس يرهيس-

(969) ـ وَعَنِ أَبِي حَنِيفَةَ عَن حَمَّا دَعَن ابرَ اهِيمَ عَن غَيرِ وَاحِلِهِ أَنَّ عَمَرَ بْنَ الْخَطَابِ ا

جَمَعَ اصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُمْ عَنِ التُّكْبِيرِ قَالَ لَهُمْ انْظُرُو ا آخِرَ جَنَازَةٍ كَبْرَ عَلَيهَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَجَدُوهُ قَدَكَتَرَ اربَعا حَتَىٰ قُبِضَ قَالَ عُمَرُ فَكَيْرُو ااَربَعا ْرَوَاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمْ فِي مُسْنَدِهِ [مسند

اماماعظم صفحة ٢ • 1 ] فيهاحانيث كثيرةصحيحة

ترجمه: حضرت امام اعظم الاحفيفه عليه الرحمة حضرت جماد سده محضرت ابراهيم سدده ايك سدزياده لوكول سد

روایت فرماتے ہیں کہ معزت عمر مین خطاب اللہ فی کریم اللہ کے تمام محاب کوئٹ کیا۔ اوران سے مجیروں کے بارے میں پر چھااوران سے فرما یا کہ آخری جنازے پر فور کروجس پر ٹی کریم اللہ نے تھیریں پڑھیں۔ لے یہ پایا کہ آپ اللہ فی فی مار محیریں پڑئی تھیں۔ تی کہ وصال شریف ہو کیا۔ معزت عمر نے فرما یا ہی چار مجیریں کہا کرو۔ (970)۔ و غیریں نافیع اُن عَنِدَ اللہ فَنِ عَدَی صَحَدَ اللہ کان کَا يَقُورُ أَفِي الْصَلَاقِ عَلَى الْجَمَازُ وَ وَوَا اُو

هَالِك [مؤطامالك، بابمايقول المصلى على الجنازة: ١٩ ] صحيح

ترجمه: حضرت نافع فرماتے بین که حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها نماز جنازه ش الاوت نیس کرتے تھے۔

(971)\_ وَعَنِ مَالِكَ عَن سَعِيدِ الْمَقْنِرِى عَن آبِيهِ آلَهُ سَأَلَ آبَا هُرَيْرَةَ اللهُ كَيْفَ يُصَلَّىٰ عَلَى الْبَحَنَارَةِ فَقَالَ: آنَا لَعَمْرُ اللهُ أَخْوِرُكَ، آتَيِعْهَا مِن آهلِهَا فَإِذَا وَضِمَتْ كَثَرْتُ فَحَمِدتُ اللهُ وَصَلَّيتُ عَلَىٰ لِبَيِّهِ، ثُمَّ قُلْتُ، اللَّهُمَ صَدِّتُ اللَّهُ عَرْفُولِهِ إِن اللهِ الْعَرِهِ وَرَاهُ مُحَمَّدُو مَالِكَ [مؤطاامام محمدصفحة ۲۸ ا، مؤطامالك، باسمايقول المصلى على الجنازة: ١٤ ] . المحليث صحيح

ترجہ: امام ما لک ملیدار حمد قصرت میر مقرق میر مقرق الدے دوایت فرمایا ہے کہ انہوں نے حضرت ابد ہریرہ دی ہے اور چھا کہ جنازے پر نماز کیے پڑھیں۔ قرمایا: اللہ کا تعم میں تھے بتا تا ہوں۔ (بیرامعول ہے کہ) میں اس کے طرح اس کے ساتھ بھا ابدوں۔ جب دکھ یاجا تا ہے تو تھیر کہتا ہوں اور اللہ کی جمر کرتا ہوں اور نی کر کم اللہ کے درود پڑھتا ہوں۔ چرکہتا ہوں اللہ تم خند کے آگے ہوری دعا۔

(972) \_ و عن أبي هز أبرة قَ قَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَلَى عَلَى الْجَمَازَةِ قَالَ اللهُمَ الْجَهَارَةِ قَالَ اللهُمَ الْجَهَارَةِ قَالَ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمَ مَنَ أَحْبَيْتُهُ مِنَا الْهُمَ مَنَ الْجَيْعُهُ مِنَا اللهُمَ عَلَى الْإِيمَانِ وَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدِرِك وَ فَأَخِيهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدِرِك وَ فَأَخْبِهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدِرِك وَ صَحَحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن و رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُودَاوُد وَالتِّرْمَذِي وَابْنُ مَاجَةً بِسَنَدِ صَحَحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن و رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُودَاوُد وَالتِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةً بِسَنَدِ اللهُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُونُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُونُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُونُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُونُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُمُونُ اللهُمُمُمُونُ الْوَالِمُ اللهُمُمُ اللهُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُونُ اللهُمُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُمُونُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُونُ اللهُمُمُمُمُونُ اللهُمُمُمُمُمُونُ اللهُمُمُمُمُونُ اللهُمُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُمُونُ اللهُمُمُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُمُونُ اللهُمُمُون

ترمذى حديث رقم: ٢٠٢٠ م م ابن ماجة حديث رقم: ٩٨ ٢ ]. وافقه الذهبي وصححه التومذي

كاكونى ثواب فيس\_

ترجمه: صرت ابو بريره كفرمات إلى كدرسول الله الله الله بيازك يردعا فرمات تويز من : ال الله تهارے زندہ کو بخش دے اور تعارے مردہ کو بخش دے اور تھارے حاضر کو بخش دے اور تعارے خائب کو بخش دے اور ہمارے چھوٹے کو بخش دے اور ہمارے بڑے کو بخش دے اور ہمارے مر دکو بخش دے اور ہماری عورت کو بخش وے۔اےاللہ ، تو ہم میں سے جے زئرہ رکھے اے اسمال پر زئرہ رکھا ورہم میں سے جے موت دے اے ایمان پر

(973)\_ وَعَنِ اَبِيهُ مُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ جَنَازَةٍ فِي الْمَسجِدِ

فَلَيسَ لَهُ شَيْخُ زَوَا فَإِبْنُ مَاجَةً [ابن ماجة حديث رقم: ١٥١].

(974)\_ وَعَرْبِ النِيْعَبَاسِ رَضِي اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِن رَجُلُ مُسْلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ ٱ زَبَعُونَ رَجُلاً لَا يَشُر كُونَ بِاللَّهِ شَيئًا الَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ رَوَاهُ مُسْلِم

[مسلم حديث رقم: ٩ ٩ ٢ ٢ م ابن ماجة حديث رقم: ٩ ٨ ٢ ١ م ابو هاؤ دحديث رقم: • ٢ ١ ٢].

ترجمه: معفرت ابن مهاس مل روايت كرت بي كدرسول الله كان فرمايا: جب كونى مسلمان آ دى أوت موتا ب اوراس کے جنازہ کے لیے چالیس آ دی کھڑے ہوتے جی جواللہ کے ساتھ کی کوشر یک ٹیس کرتے ، اللہ ان کی

شفاعت ضرور قبول فرماتا ہے۔ (975)\_ وَعَنِ أَنْسِ ﴿ قَالَ مَزُوا بِجَنَازَةٍ فَالنُّوا عَلَيْهَا خَيْراً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ وَجَبُ لَمّ

مَزُوا بِالْحْرِي فَاتَّنُوا عَلَيْهَا شَرّاً فَقَالَ وَجَبَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ مَا وَجَبَتْ ؟ فَقَالَ هٰذَا الْنَيْفُمُ عَلَيْهِ حَيْراً فَوْجَبَت لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا الْتَنِعُمْ عَلَيْهِ شَرّاً فَوَجَبَتْ لَهُ النَّازِ ، ٱلْتُمْ شَهَدَ آئ اللَّا فِي الْأَرْضِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُخَارِى وَفِي رِوَايَة مِ ٱلْمُؤُمِنُونَ شَهَدَآى اللهِ فِي الْأَرْضِ [مسلم حديث رقم: ٢٢٠١ ، بعارى

حديث رقم: ١٣٢٤ ، ابن ماجة حديث رقم: ١٣٩١ ]\_ ترجمه: حضرت الس المعظم مائة بي كرمحابركرام أيك جناز ك كم باس سي كروت واس التح لفطول سه ياد کیا۔ نی کریم ﷺ نے فرمایا: واجب ہوگئی۔ گھرایک اور جٹاڑہ کے پاس سے گزرے تواس کی برائی بیان کی۔ فرمایا: واجب ہوگئی۔ صرت عمر ﷺ نے عرض کیا، کیا واجب ہوگئ ؟ فرمایا جس کی ٹم نے تو بینے کی اس پر جنت واجب ہوگئ اور جس کا تم نے شریطان کیا اس کے لیے دوز ٹی واجب ہوگئے۔ تم زشن میں اللہ کے گواہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ

ترجہ: حضرت محرفظ موایت کرتے ہیں کر رسول اللہ ﷺ فرمایا: جس مسلمان کی اچھائی چارآ دی بیان کریں اللہ اے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے حرض کیا اگر تین آ دی موں تو پھڑ فرمایا تین بھی۔ ہم نے حرض کیا اگر دو آ دی موں تو پھڑ فرمایا دو بھی۔ پھڑ ہم نے مرف ایک آ دی کے یا رہے میں آ پ سے حرض فیس کیا۔

(977) ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَلَاهُ عَنْهُ عَالْمُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْ عَلَا عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَالْكُمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

رقم: ۹۰۰، المعجم الكبير للطبر الى حديث دقم: ۱۳۳۳ ] العديث جعيف ترجمه: حضرت المن اعمر عضروا بت كرت إلى كدرول الله هفت فرعايا: استي مردول كي تحديال بيان كياكرو.

ترجمہ: حضرت این جم مظامرہ ایت ارت بیل کدر مول اللہ اللہ اللہ اللہ علامان اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ ال اور ان کی شطا کس کے بارے میں زبان بشر د کھو۔

(978). وَعَنِ عَقْبَةَ بِنِ عَامِرِ الْجَهَنِي أَنَّ النَّبِيّ اللَّهَ صَلَّى عَلَىٰ قَتلَى اَخْدِ صَلَوْ تَهُ عَلَى الْمَهِيّ وَ عَلَى الْمُسَتِّدِرَكِ وَ قَالَ قَدِ اتَّفَقًا جَوِيعاً عَلَىٰ اِحْرَاجِه [مستدرك حاكم حديث المَّة عَلَىٰ اِحْرَاجِه [مستدرك حاكم حديث المَّة عَلَىٰ الْحَرَاجِه [مستدرك حاكم حديث المَّة عَلَىٰ الْحَرَاجِهِ المُستلدي

ميت پرنماز پڑھتے تھے۔

الْذُعُلَىٰءُوَوَا فَالِوَ دَاوُ دَوَ ابْنُ مَاجَةً [ابو داؤد حديث رقم: ٩٩ ١ ٣] إبن ماجة حديث رقم: ١٣٩٤ ]\_ صححه . . . .

ترجمہ: انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب میّت پر نماز جنازہ پڑھ میکوتواس کے لیے خصوصی دعا کیا کرو۔

(980) - وَعَنِ حَصَيْنِ بَنِ وَحُوحِ الْأَنْصَارِي أَنَّ طَلَحَةُ لِنَ الْبَرَ آئَ مَوْ صَ ، فَآلَاهُ النَّبِي اللَّهِ وَعَجُلُوا ، فَلَمْ يَلَلُعِ النَّبِي اللَّهِ وَعَجُلُوا ، فَلَمْ يَلْلُعِ النَّبِي اللَّهِ وَعَجُلُوا ، فَلَمْ يَلْلُعِ النَّبِي اللَّهِ وَعَجُلُوا ، فَلَمْ يَلْلُعِ النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّيْلُ إِذَا مِتُ فَا وَلِيْوَلِي وَلا تَلْمُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ قَالَ لِلاَ هُلِهِ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

 (981) ـ وَعَرْبُ جَابِرٍ هُقَالَ قَالَ رَسْوَلُ اللَّهِ اللَّهُ مَن اسْتَطَاعَ آنَ يَنْفَعَ آخَاهُ فَلَيْنَفُعُهُ رَوَاهُ

هٔ مُسْلِم [مسلم حدیث وقم: ۲۵۷] ترجمہ: حضرت جابر ﷺ وایت کرتے ہیں کررمول اللہ ﷺ نے قربایا: جس کے بس عمل ہوکرا ہے بھائی کو قائدہ

بنيائات ما يكرات ضرورة كده بثنيات

عَجُويَةُ الرَّوَ الْحِضِ: عَن يُونُس بن يَعقُوب قَالَ سَأَلَثُ آبَا عَنِدِ اللَّهِ عَلَيهِ السَّلَامُ عَن الجَازَةَ اللَّهِ عَلَيهِ السَّلَامُ عَن الجَازَةَ المُصَارِقَ المَعَارِقُ المَعَارِةُ المُصَارِقُ المَعَالِقُ المَعَالَةُ المَعْلَقُ المَعْلِقُ المَعْلِقُ المَعْلَقُ المَعْلَقِ المُعْلَقِ المَعْلِقُ المَعْلَقُ المُعْلَقِيقُ المُعْلَقُ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلِقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المُعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ اللّهُ المُعْلَقُ المَعْلَقُ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ اللّهُ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللّهُ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ المُعْلِقِ المَعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المِعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ المُ

كَمَا ثُكَيْرُ وَتُسَبِّحُ فِي بَيتِكَ عَلَى غَيْرٍ وَضُوئٍ رَوَافَقِي فَرُوعِ الْكَافِي [الفروع من الكافي حديث رقم: ٢ ٣ ٢ مَ إِنِهِ قَالَ الْحُمَيْنِي فِي تَوضِيحِ الْمَسَائِلِ وَالْمَقَبُولُ فِي تُحَفِّدُ الْمَوَامِ

روافض کی عجیب ہات

یڈس بن لیفٹو ب کیتے ہیں کہ بیس نے محترت ایوعمان طبیا اسلام سے جنازے کے بارے میں پو چھا کیا اس پر دخو کے بغیر قماز پڑھی جائے؟ فرما پایال سیچٹن تجبیر بھر آنتی اور قبیل عیاقو ہوتی ہے جیسا کرتم اپنے گھریش وخو کے بغیر تجبیر وقتی کرتے رہنے ہو۔

# بَابُ دَفُنِ الْمَيِّتِ

## میت کودن کرنے کا باب

قَالَ اللَّه تعالى ثُمُ آهَا تَهُ فَاقْبَرَهُ [عبس: ١٠] وقَالَ البَحَادِى قبرته اى دفنته اللَّمَالَى تَرْمايا: همرا عموت دى تواس كى تير بنائى ـ (امام بخادى قراح بلى كرقير بنائے ـ عمراد دُن كرنا موتى ہے۔) وَ قَالَ
تَعَالى اَلْهُ فَجَعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتاً أَحْيَائً وَ اَهُو اِتَا [المرسلت: ٢٧، ٢٥] وَقَالَ الْبُحَادِئُ كِفَاتاً
يَكُونُ وَذَوْ فَيْهَا أَخَيَاعً وَيُفْقُونَ فِيهَا أَهَوَ اتَّا المراشق فَي قرائات = : كما بم في تَعْمَل مِي الله على الل

(امام بخارى فرمات بين كد كفاتنا ب مراديب كداوك الى يرزعدوري بين اورموت كر بعداى بين وفن موت

<u>ـ(رر</u>

(982) ـ غ عامِربن سعدبن أبي وَقَاصِ أنَّ سعد بن آبي وَقَاصِ اللهُ اللهُ

(983). وَعَرِبِ النِّ عَنَاسَ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّحُدُ لَنَا وَالشَّقُ لِفَيرِنَا رَوَاهُ أَنُودَا وُدَوَالْتِرَ مَلِى وَالنَّسَالِي وَابْنُ مَاجَةً وَ قَالَ التِّرْمَلِينَ وَقَدْرُونَ عَنِ ابْنِ عَنَاسَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَلْقَى تَحتَ الْمَيْتِ فِي الْقَبْرِ شَى [ابوداؤدحديثوقم:٣٢٠٨]. ترملى حديث وقم: ٢٠٠٨ ارسالى حديث رفم: ٢٠٠٩ ابن ماجة حديث وقم: ١٥٥٣ ا]. التحديث حسن

ترجمه: حفرت ابن عهاس قبرش ميت كيدي كوئي يزر وكهنا محروه مكت مقد

(984) ـ وَعَنِ سَفْيَانَ التَّفَارِ اللَّهُ رَاى قَبَرَ النَّبِي اللَّهُ مَسَنَّماً رُوَاهُ الْبُخَارِي [بعارى حديث وقد ١٣٩٠ ـ

ترجمه: معفرت مفيان تمارفرات بي كدانيول في أي كريم على فقي الوركوبلندو يكما

(985)\_ وَعَنهُ قَالَ دَحَلتُ الْبَيتَ الْمِدَىٰفِيهِ قَبَرُ النَّبِيّ ﴿ فَرَأَيتُ قَبَرَ النَّبِيّ ﴿ وَقَبَرَ ابِي أَكَدَ وَهُوَ: هُمَنَا مُعَادُ اللّهِ إِنْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

بَكْرٍ وَعُمَرَ مُسَنَّمَةُ وَ افَائِنَ أَبِي شَيِهَةُ [ابن ابی هيدة ٢١٥]. ترجم: الجي سردايت مِفْرِياتِ بِلِي كيش ال كرم شرفائل بواجس بين تي كريم هُنَّاك يَرِّ الورج.

ر جمد . ۱ بی سے روایت ہے مرعامے ہیں مندس ان سرعے میں وہ س میں ہی جر۔ احق می جر اور ہے۔ میں نے نی کریم ﷺ کی قبر شریف اور حضرت ابو مکروشی الشرحیم اکی قبروں کو بلند دیکھا۔

(986) ـ وَعَسْ اَبِى بُرَيْدَةَعَنَ اِبِيهِ قَالَ، الْحِدَ لِلنَّبِي ﷺ وَالْحِذَونَ قِبِلِ الْقِبَلَةِ وَلْعِبَ عَلَيْهِ

اللِّينَ نَصباً رَوَ اهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فِي مُسْتَقِهِ [مسنداماماعظم صفحة ٢٠١]

ترجمہ: حضرت ابو بریدہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کیٹر مایا: ٹی کرئم ﷺ کے لیے لمدینا کی گی اور آپ ﷺ وی کا مصرف ابور میں اسلام علی مقد میں میں گئی

قبله ك جانب سے ليا كيا اور لحديرا ينش اچھى طرح تصب كروى كئيں۔

(987) - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي اللَّهُ الْ اذَا وَضَعَتْمُ مَو تَا كُمْ فِي الْقُبُورِ

فَقُولُو ابِسمِ اللَّهَ وَعَلَىٰ مِلَّةَ وَمَنُولِ اللَّهِ وَوَالْهَ مَمَلُولَ إِلَو وَاؤَد [مسندا حد حديث رقم: ١ ١ ٣٨م ، ابو داؤد حديث رقم: ٣ ١ ٣ مر ترمذي حديث رقم: ٣ ٢ م ١ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣ ٥ ٥ ١ ]. قال الترمذي حسن

ترجمہ: صطرعا این عمرضی الشخیماتے نی کریم ﷺ سے روایت کیا کہ آ پ ﷺ نے فرمایا: جب اپنے مردوں کو قبرول ش رکھولو کیوالشہ کے نام سے اور رسول اللہ کی طب پر۔

(988). وَعَنِ جَعَفُو بِهِنِ مُحَمَّدَ عَن أَبِيهِ مُؤسَلاً أَنَّ النَّبِيَ اللَّهَ عَنى عَلَى الْمَتِتِ حَثياتِ بِهَدَيهِ جَمِيعًا وَ آلَهُ رَشَّ عَلَىٰ قَبُو ابَيْهِ ابِرَ اهِيمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ الْحُصَبَاتِىٰ زَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ [مرح السنة حديث وقيده 1013].

ترجمہ: حضرت جعفرین مجرائے والدے محانی کا نام لیے بغیر روایت کرتے ہیں کہ ٹی کر یم ﷺ نے میت پر اپنے دولوں ہاتھوں سے تین لپ کی ڈائی اور اپنے شیز ادے حضرت ایر ایم طبیال ملام کی قبر الور پر پائی تیخر کا اور اس پرمگریزے دیکھے۔

(989)۔ وَعَسِ اَبِي هُرَيْرَةَعُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ صَلَىٰ عَلَىٰ جَنَازَةِ , ثُمَّ آتَى الْقَبَرَ فَحَعَىٰ عَلَيْهِ مِن قِبْلِ رَأْسِهِ لَلَالْأَرْوَ الْحَالِمِيْ مَا جَةَ [ابرماجة حديث رقم: 10،70]\_استاده جند

ترجمہ: حضرت ابد ہریرہ ﷺ نے جنازے پی کدرسول اللہ ﷺ نے جنازے پرٹماز پڑھی ، گھرقم پرتشریف لاے اور اس پرمرکی طرف سے تین بارٹی ڈائی۔

(990) ـ وَعَرِبِ الْمِنِ عَبَاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَزَ النَّبِئُ اللَّهِ بَقَيْرَ فِينَ الْهَمَا لَيُعَلَّمَانِ وَمَا يَعَلَّهَ بَانِ مِن كَبِيرٍ ، ثُمُّ قَالَ بَلَى آمًا آحَدُهُمَا فَكَانَ يَسعى بِالنَّحِيمَةِ وَامَّا الأنخز فَكَانَ لَايَسْتَتِوْ مِن بَولِهِ، قَالَ ثُمَّ اَحَدُّعُو دَارَطْباً فَكَسَرَ وَبِالنَّيْنِ، ثُمَّ خَرَزَكُلَّ وَاحِدِمِنهُمَا عَلَىٰ قَبِي ثُمَّ قَالَ لَعَلَهُ يَخْفَفُ عَنهُمَا مَا لَمُ يَيْبَسَا رَوَاهُ الْبَحَارِى [مسلم حديث رقم: ٧٧٧]. حديث رقم: ٧٠ بسائي حديث رقم: ٧٩٨ ، ابن ما جدحديث رقم: ٣٧٧].

ترجہ: حضرت این مہاں رضی الشرحیا فرماتے ہیں کہ نی کریم اللہ دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ فرمایا: ان دونوں کو مذاب دیا جارہا ہے۔ انیش کی بڑی بات پر مذاب فیش دیا جارہا۔ بھر فرمایا: کیوں فیش ان میس سے ایک چھلی کی کوشش میں رہتا تھا۔ اور دو مرااسے پیشاب سے فیش بچتا تھا۔ بھرآ پ لللہ نے میڑ فین کو بکڑ ااور اسکے دو کلزے

كي مران ش سے برايك كايك ايك قرير ركوديا - المرفر ما يا ميد ب جب تك يروكس كي فين ان پر مذاب ش كى د بكي -د بكي -(991) . ق عَد ن عَدْ و بن العَاصِ عَلَى قَالَ لِإنْ يَعِهُ وَهُوْ فِي سِيَاقَةَ الْمَوْتِ ، فَإِذَا آنَا مُثُ فَلَا

تضحینی قائِحة وَ لَا قار، فَاذَ ا فَتَتَفَعُونِی فَشَنُوا عَلَیَ الْتُوابَ شَنَا، ثُمُّ اَقِیمُوا حَولَ قَبْرِی فَلَدُ مَا فَتُحَرَّجُوْ وَرَ وَ فَقَسَدِامِ فَتُحَرِّجُوْ وَرَ وَفَقَسَدُم اَنْحَدُهُمَا مِحْتَى اسْتَأَیْسَ بِحُمْ وَ اَنْظُرَ مَاذَا اَرَاجِعْ بِهِ وَسُلَ رَبِی رَوَاهُ مُسْلِم السلم حدیث وقد: ٢٣١۔

[مسلم حدیث وقد: ٢٣١].

جب محصوت آجائے و میرے ساتھ بین کرتے والیاں اور آگ کے کرمت جانا۔ جب آوگ کھو اُن کر چوالا جب آجا والی کہ میں کہ اُن کر چوالا اور آگ کے اُن کر چوالا کے اور اس کا جب آجا اور اس کا کو اور دیکھوں کہ میں اور ف وکی جوانا ہے اور اس کا گوشت کے آئے اور اس کا کو اور دیکھوں کہ میں اللہ کے فوقوں کو کیا جاتا ہے اور اس کا کو اور دیکھوں کہ میں اللہ کے فوقوں کو کیا جاتا ہے اور اس کا

(992) \_ وَعَنِ عَنْمَانَ ابِنِ عَقَّانِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ أَا فَرَغَ مِن دَفِي المَيْتِ وَقَفَ عَلَى عَقَالَ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ اسْتَغْفِرُ وَاللَّهُ اللَّهُ عِلَيْهِ ، فَقَالَ اسْتَغْفِرُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْ

الُحَاكِمُووَ وَافَقَهُ اللَّهُ هَبِي [ابو داؤد حديث وقع: ٣٢٢١] منده صحيح ترجمه: محرّت عمّان بين عمّان هغر ماتع بين كرجي كريم هي جب ميّت كوفُن كرئے سے فارخ بوت مقرق قبر پر شہر جائے تھے۔ فر ماتے تھا پنے بھائی کے لیے دعا کرواوراس کے لیے ثابت تھٹی کی دعا کرو۔اب اس پرسوال کیے جارہ جاتیں۔

(993) و عَرض عَبد الله إِن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ اللهُ يَقُولُ إِذَا مَاتَ اَحَدُكُم فَلَاتَحِسْوهُ وَاسْرِعُو المِهالى قَبرِه وَلْيقُرَ أُحِندَرَ أُصِه فَاتِحَةُ الْبَقرَة وَعِندُ رِجُلَيه بِحَاتِمَة الْبَعَان المبهني حديث المُعَان المبهني حديث

سر جمہ : "منظرت عبداللہ بن تمروسی اللہ مجماع ریاستہ ہیں لہ بنی سے بی سریم 1998 فوٹریاستہ ہوسے سنا : جب میں سے کوئی فوٹ بوج بائے تو اسے رو کے مت دیکھوہورا سے اس کی قبر کی طرف جلدی لے جا دیاس کے مرکے پاس مورہ بقر ہا کے ابتدائی الفاظ اور پاؤس کی طرف مورہ جائزہ ہے آئر شری الفاظ پڑھے جا تھیں۔

(994) ـ وَرَوَى ابِنَ الْقَيْمِ فِي كِتَابِ الرُّوحِ اَنَّ الْأَنْصَارَ كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيْثُ الْحَلَفُوا

تواس ك قبر ك اردكر وكور عدد كساسك باس قرآن يدع ع

### بَابُالُبُكَائِعَلَىالُمَيِّتِ

#### ميت پررونے كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَشِرِ الصَّابِرِيْنَ الْكِيْنَ الْآلِمَ الْمَعَالِيَّةُ فَالُوا اِلْاَلِهُ وَإِلَّا إِنْنِهِ وَاجِعُوْنَ [البقرة:١٥٥ - ١٦١] الشَّلَقَالَى فَرْمَايا: مَرِكَ وَالول وَوَحَيْرِي وَوَجَنِينَ جِبُ وَل معيد " يَتَتَى جَوْكَ بِمِنْ لِي بِوَكِلَ بِمِ الشَّكِ لِي إِنِي الدِيهِ عَلَى بَمَ فَيْ الرَّفُ لِوَنَا جِو وَالْ وَلاَ

تُلْقُوْ ابِأَيْدِيْتُكُمْ الْحَي التَّهُلُكَةِ [البقرة:١٩٥] الافراط: المَيِّمَ القول سے الماکت عمل مت يؤور و فَالَ و اسْتَغِينُو ابالصَّنْهُ وَ الصَّلُوةِ [البقرة:٣٥] الافراط: ممراودُمُالاَ كَوْرَبِيْ عِدْطُلُبِ كُرور

احمدحديثارقم: • ١ ١٣]ل

حديث رقم: ١٨٩ مستداحمد حديث رقم: ١٩ - ١٣٠].

(995). عَرَى آئَسِ ﴿ قَالَ دَحَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ عَلَى اَبُوْ سَيْفِ الْقَينِ وَكَانَ ظِئْرًا لِابْرَاهِيمَ ﴿ فَاَحَذَرَسُولَ اللهِ ﴿ اَبْرَاهِيمَ فَقَبَلُهُ وَشَمَّهُ ، ثُمَّ دَحَلْنَا عَلَيْهِ بَعَدَ ذٰلِكَ وَابْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتُ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﴿ قَلَى اَلْهَ عَلَى الرَّحْمٰنِ بنَ عَوْفٍ وَٱلْتَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفِ ، إِنَّهَا رَحْمَةً ، ثُمَّ الْبَعَهَا بِأَخْرِى ، فَقَالَ إِنَّ الْعَينَ تَدَمَعْ وَالقَلْبَ يَحُونُ وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرَضَى رَبُنَنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْرُولُونَ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِى [مسلم حديث رقم: ٢٠٢٥ ، بعارى حديث رقم: ١٣٠٦ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٠٢١ ، ابو ماجة

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود مصروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے رشماروں کو پیٹا اور کپڑوں کو بھاڑا اور جابلانہ نے کھار کی وہ ہم میں ہے تین۔

(997)\_ وَعَنِ آبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَرْبَعْ فِي اَمَتِي مِن اَمرِ الْجَاهِلِيَةِ لَا يُتُرُكُونَهُنِّ، الْفَخَرْ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّفْرُ فِي الْأَنْسَابِ وَ الْإِسْبِسْقَائُ إِللَّهُومِ وَالنَيَاحَةُ ، وَ قَالَ ، اَلنَائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبُ قَبلَ مَوتِها ثَقَامُ يَومَ القِيَامَةَ وَعَلَيها سِزبَالُ مِنْ قِطرَانٍ وَذِرْ عِمْنُ جَرْبٍ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث دقي: ٢١٧م.مسند احمد حديث رقم: ٢٢٩٧٩].

ترجمہ: حضرت ابی ما لک اشھری ﷺ نوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ ﷺ فیر مایا: چاد کام جہالت کے لیے میری امت میں جاری رہیں گے دوافیش ترک فیس کریں گے۔ خاندان پر فخر ، دوسرے کے نسب پرطنی ، متارول کی چال سدیا ٹی کی قد تقریم کمٹان فوسر کریا ہوں فیلیا: میں کر فرون کا بھوری سے مسلم مسالقہ نہیں کرتی تھ

ے بارش كاتو فى ركمنا اور فو حركمنا۔ اور فرما يا: ين كرنے والى مورت جب اين موت سے پہلے پہلے تو بہيں كرتى تو قامت كدن كدهك كى چادر اور فارش كى محمل ميں مايين بوكى۔ (998) \_ في غرب علي على قال قال رَسُولُ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ ال

النَّارَ عَقَفَالَ أَيُّهَا الْشِقُطُ الْمُرَاغِمُ رَبُّهُ آذْخِلُ آبَوَيكُ الْجَنَّةَ فَيَجُوُ هُمَا بِسُورِهِ حَتَىٰ يُدُخِلُهُمَا الْجَنَّةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً [اسماحة حديث رقم: ١٩٠٨] اساده حميف

ترجمہ: حضرت کی المرتشیٰ مظاہروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ کیا ہے اپنے رب سے جھڑا کرے گا جب وہ اس کے ماں پاپ کودوز ٹے ہیں اوالے گا۔اللہ قربائے گااے اپنے رب سے جھڑا کرتے والے جھوٹے اپنے اس اے کہ حذمہ میں افا کر معالم میں معادیق سرتھے سو کا سخاری کے ایس موجد سے مواقل کر سے گا۔

ماں باپ کوجت بیں دائمل کر۔ وہ اُٹھن اپنی ناف ہے کھیے گائی کہ اُٹھن جنت بیں دائمل کرےگا۔ (999)۔ وَعَسَ عَبْدِ اللّٰہِ بِين مَسْعُودِ ﷺ مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلَ آجُرِ هِ رَوَا الْهُرَ مَذِى وَالْهَنْ

مَاجَةً [ترمذى حديث رقم: ١٠٤٠] إبن ماجة حديث رقم: ١٩٠٢] الحديث حميف

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود هلمروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے میت والے سے ہاں تحویت کی اسے اس کے برابراجر سے گا۔

. التَّالِيدُ مِنْ كُتُبِ الرَّوَ افِضِ: قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ البُلاَّىَ وَالصَّنَرَ يَستَبِقَانِ المَثْرُ مِنْ فَيَاتِيهَ البَلاَىٰ وَهُوَصَهُورْ ، وَإِنَّ الْجَزَعَ وَالبَلاَىٰ يَستَبِقَانٍ إِلَى الكَافِرِ فَيَاتِيهِ البَلاَىٰ وَهُو جَرُوعُ وَوَا وَفِي الكَافِي [هروع الكافي ٢٢٣، ١/٢٣٣ عديث وقد: ٢٣٣٩] ق قَالَ عَلِيَ عَلَيْهِ السَّلامُ

وَهُوَ يُعْسِلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَبِينَ أَنتَ وَأَتِي ، لَولَا أَثَكَ أَمَرتَ بِالصَّبْرِ وَنَهَيتَ عَنِ الجَزَع

لَانفَدنَاعَلَيْكَ مَآىَالشُّوُّ وِنِوَلَكَانَ الدَّآىَ مُمَاطِلاُوَ الكُمَدُ مُحَالِفاً وَكَلَّالَكَ ! وَلَكَنَهُ مَالَا يَملَكُ وَفُوهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّكَ وَوَاهُ يَملَكُ وَفُوهُ مِنْ اللَّكَ وَالْهَالِكُ وَوَاهُ فَيَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن اللَّكَ وَوَاهُ فَي نَهِج البَلَاعَة [نهج البلاغة عظموقم: ٢٣٥].

روافض کی کتابوں سے تائیہ

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نے قربایا: بے فک مصیبت اور مبرموس کی طرف بڑھتے ہیں تواست مصیبت آتی ہے اور وہ مبر کرتا ہے۔ اور بے مبری اور مصیبت کا فر کی طرف بڑھتے ہیں تواسے مصیبت آتی ہے اور وہ بے مبری کرتا ہے۔

حضرت ملی طبیدالسلام نے فرمایا: جب کہ آپ درسول اللہ ﷺ وسل دے رہے تھے: آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ، اگر آپ نے جس مبر کا بھم شددیا ہوتا اور بے مبری سے من شفر مایا ہوتا تو ہم اپنی آ کھوں کا پائی آپ ﷺ پرفتم کردیتے کیکن بید کھ بھیشہ ہارے انتداد ہے گا۔ اور ہمارانا عدوہ جاددانہ ہوگا کہ بیسب چیزیں آپ کے وصال کی معیدت کے سامنے ناچیز ہیں۔ کہا کریں کہ ذرعہ کی کوفیا یا ٹیس جاسکا اور موت کو ٹالائیس جاسکا ، میرے ماں باپ آپ ہے ہی فدا ہوں اسپے دب کے ہاں جس کھی یا در کھنا اور ہم پر ٹالا ورکھنا۔

بَابُ اِسْتِحْبَابٍ دُعَآيِ الْأَحْيَآيِ لِلْأَمْوَ اتِمَتِي شَاوُّ اوَكَيْفَ شَاوُا

وَصَدَقَتِهِمْ عَنْهُمْ وَاهْدَآئِ ثَوَ الْإِلْعِبَادَةِ الْبُدَنِيَةِ وَالْمَالِيَةِ لَهُمْ زنده لوگول كامردول كے ليے جب چاہيں جيسے چاہيں دعاكر نااور الكال كى طرف سے صدقة كرنا اور عبادت اليدوبدنيكا ثواب پنجانا مستحب ہے

وَ اللّٰهُ تَعَالَى وَالَٰذِيْنَ جَاقُ امِنْ يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفِرْلُنَا وَلِإَخُوالِنَا اللّٰهِ اللهِ عَلَالِهِ اللّٰهِ عَالَى وَالْآتِجُعَلُ فَى قَلُونِنَا عَلَّا لِلَّذِيْنَ اَمْنُوا رَبَّنَا اِلْک الّٰذِيْنَ سَنِقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فَى قَلُونِنَا عَلَّا لِلَّذِيْنَ اَمْنُوا رَبِّنَا اِلّٰک اہماری پخفش فرما اور ہمارے ہمائیں کی پخفش فرما جوہم سے پہلے ایمان کے ساتھ بلے گئے اور ہمارے داول بھی ایمان والوں کے کی اور ہمارے داول بھی ایمان والوں کے لیے کوٹ مت ڈال۔ اے ہمارے دب بے فکٹ ٹو لفت والا محران ہے۔ وَ قَالَ زَیْنَا اعْفِیْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ مُلّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُل

زَوْفَ زَجِيم [الحفر: ١٠] الشاقال فرمايا: جاوك الح بعد من آك ووكم إن اعمار عدب

ائتی اا ہے گنا ہوں اور موٹس مردوں اور موٹس محورتوں کے گنا ہوں کی معافی ما تگنا سکھ۔

رقع: ٣٢٣، تومذى حديث دقع: ٣٤٦، بنسكى حديث دقع: ١٥٣١ أ. ترجمه: حضرت الع بريره علي دوايت كرت بي دسول الشرفظ نے فرايا: جب انسان مرجا تاہے كرتواس سك

ا جمال اس منتقطع ہوجاتے ہیں سوائے تین چیز ول کے صدقہ جار پیرے یا طلم کے جس سے فائدہ اٹھا یا جارہا ہے یا

نِك اولاد كِ جماس كِ لَيْدِها كُرِي \_\_\_\_ (1001)\_ وَعَرِفَ عَنِيهِ اللهِ بَنِ عَبَاسِ هِ قَالَ قَالَ رَصُولُ اللهِ هَا الْمُنَهِثُ فِي الْقَبِرِ إِلَّا

كَالَّهَ بِيِّ الْمُتَعَوِّ شِيْنَتِطْرُ دَعُو قُتَلَحُقُلُمِن آبِ آوامَ آواَ خِ آوصَدِيقي َ فَإِذَا لَحِقَتُهُ كَانَ آحَبُ الْيَهِ مِنَ اللَّهُ نِهَا وَانَ اللَّهُ تَعَالَى لَيُدَخِلُ عَلَى آهلِ القُبورِ مِن دُعَتَى آهلِ الأَرْضِ آمَثَالُ الجِبَالِ وَإِنَّ هَدَيَةَ الْأَحِيَّةِ يَالَى الْأَمَوَاتِ الْإِمْسِفَفَارُ لَهُمْ رَوَاهُ البَيهِ قِي شَعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايمان للبهقى حديث رفح: 1919 الحديث حيف

ترجمہ: معفرت مجداللہ بن عمیاں منظمروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ فیڈنے فریایا: قبر عمی میت ڈوینے والے خوطہ زن کی طرح ہوتی ہے۔ اسے دھا کا انتظام ہوتا ہے جواسے باپ یا مان یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچش ہے۔ جب دہ اس تک بھنی جاتی ہے تو دہ اسے دنیا اور دنیا کی ہرج زیسے نیادہ پیاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ زعمین \_\_\_\_\_\_\_ والول کی دعاش سے الل قیور پر پہاڈ دل کی مقدار میں واٹل کرتا ہے اور زعمہ اُوگول کا مر ہے ہوئے لوگول کے لیے مور یہ جند در سے چھر ہیں ہے ہوں

كِرْ يَنْ تَحْدَانَ كُنْ شُلَاسَتَعْارَبِ. (1002) ـ وَعَرِي شُرْحُنِيلَ بْنِ سَعِيْدِ أَنَّهُ قَالَ حَرْجَ سَعُدْ بْنُ عَبَادَةً مَعَ زَسُولِ اللهِ فَي ف

بَعْضِ مَفَادِيهِ ، فَحَضَرَتُ اَمَّهَ الْوَفَاقُهِا لَمَدِينَةِ لَقِيلَ لَهَا أَوْصِى فَقَالَتْ فِيمَ اوصِى أَنَمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدِ لَتُوَقِيْتُ قَبَلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدُ فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ ذَكِرَ لَهُ فَقَالَ سَعْد يَلْفُمُهَا أَنْ ٱتَصَدِّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ سَعْدَ حَائِطُ كُذَا وَكُذَا صَدَقَةُ عَنْهَا

يَنْفَعُهَا أَنْ الصَدَقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ وَمُولَ اللهِ 250 نَعَمَ وَقَالَ سَعَدَ حَافِظَ حَدَّ وَ حَدَّ صَدف لِحَالِطِ سَمَّا فَرُوَا فَمَالِكُ وَ التَّسَالَى [مؤطا امام مالك، كتاب الاقطيق باب صدقة الحي عن الميت حديث وقم: 27 مسن النسائي حديث وقم: ٣٧٥، ترمذي حديث وقم: ٣٧٩ ، ابو داؤد حديث وقم: ٢٨٨٢،

ہنمازی معنیت رقم: ۲۵۷] المعنیت صعیع ترجمہ: حضرت شرحیل بن سعیوتر ماتے ہیں کہ حضرت سعدین عمادہ ﷺ کی خرودہ کے لیے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ لکنے ان کی والدومدید یہ میں توت ہو گئیں۔ ان سے کہا کم پاوسیت کرد۔ انہوں نے قرما پاشس کس چیز کے بارے شن وصیت کروں۔ سازمانی توسعد کا ہے۔ وہ حضرت سعدﷺ کے والی آئے نے ہم پہلے قوت ہو گئیں۔ جب حضرت سعد یمن معادہ خلاق مایت بناتا کی تی توسع ند سعد نے حش کہا مارسول ماللہ اگر تک والدہ کی طرف سے صدفہ کردوں تو کماوہ

وصیت ارون سادن ال تو صعد کا ہے۔ وہ حضرت معد مصلح کے واقان آنے سے ہیں ہوت ہو یں۔ جب سعرت معد بن عمادہ مطالع کو بات بتائی گئی تو حضرت معد نے حوش کیا بارسول الله اگری والدہ کی طرف سے صدقہ کردول تو کیا وہ انہیں فاکدہ وے گا؟ رسول اللہ ع<u>ے فیال اللہ محمد معد معمد نے فیال باللہ</u> الان باخ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ آپ نے باخ کانام کیا۔

(1003) و عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي اللهُ إِنَّ أَتِي الْفُلِتَ لَفُسَهَا وَاطْتُهَا أَوْ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي اللهِ إِنْ أَصْلَمُ وَالْبُعَادِي وَاطْتُهَا أَوْ لَكُمْ مُرْوَاهُ مُسْلِمُ وَالْبُعَادِي وَاطْتُهَا أَوْ لَا مَعْلَمُ وَالْبُعَادِي وَالْبُعَادِي وَالْمُعَادِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ لَعْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللّهُ عَلَّ اللّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَّا

وَرَوْى مُسْلِم مِثْلُهُ عَن أَبِي هُرَيْرَة ﷺ فِي وَالِدِ رَجُل [مسلم حديث رقم: ٣٢٢٠، بخارى حديث رقم:١٣٨٨]\_

۔ ترجمہ: حضرت عائش صدیقترض الشرعتها فرماتی بین کدایک آدی نے ٹی کریم ﷺ سے حوش کیا بمیری والدہ فوت ہوگئیں۔ بمیرا کمان ہے کدا کروویات کرشی آؤخرور صدقہ کرشی اگریشی ان کی طرف سے صدقہ کردول تو کیا اس کا اجر انیں مے گا؟ فرمایا: بال ۔ ای طرح کی ایک حدیث کمی کے دالد کے بارے ش مجی ہے۔

(1004)\_ وَعَنِ بْنِ عَبَاسٍ ﴿ أَنَّ سَعَدَ بْنَ عَبَادَةَ تُوفِيَّتُ أَمُّهُ وَهُوَ خَالِبَ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَقِي ثُوفِيْتُ وَ آنَا غَائِبَ عَنْهَا ، أَيْنَفَعُهَا شَيْءًانْ تَصَدَّقُتْ بِهِ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَم قَالَ فَإِنِّى

اَشْهِدُكُ اَنَّ حَائِطِي الْمِحُرَ افِصَدَقَةُ عَلَيْهَا رَوَاهُ الْبَحَارِي [بنعارى حديث رقم: ٢٥٥]\_

ترجمہ: حصرت این عماس معصفر ماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عمادہ کی والدہ اس وقت فوت ہوگی جب وہ والدہ سے فاکب منے انہوں نے عرض کیا بارسول اللہ عمر کی واقات ہو چکی ہیں جب کہ ش ان کے پاس ٹیس تنا۔ اگر میں ان کی طرف سے مجھ صد قد دول تو کیا ٹیش فائدہ دےگا؟ فرما یا: ہاں۔عرض کیا شن آ ہے کو کہ او بناتا ہوں کہ

ا مرین ان فی سرف سے چیوسمدددوں ہوج ہیں ۔ میرا کچل دارہائے ان فی طرف سے صدقہ ہے۔

(1005) ـ وَعَنِ سَعِدِ بِنِ غَيَادَةَ اللهُ قَالَ يَارَسُولُ اللهِ اللهِ الذَّ اللهُ اللهُلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ماجة حديث رقم: ٣١٨٢ ] الحديث صحيح

ترجمہ: حضرت سعد بن م إده ﷺ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سعد کی مال فوت ہوگئی ہے۔ کمذا اصلا بی فضل سریافی بزرانی منسوں نے کندوں مکر موالد اللہ فرال سے کی بلا بکل میں

كونىامىدتەلغىل بېڭراپا: پائىدانهوں ئے توال كىدوايا درقرايا يەسىكى بال كائىپ . (1006) ـ قىغىن خىلى ھى اللّا كان يەخىچى بىگىشىين آخىلىغىما خورانتې ھى ۋالاتخو غن

تَصْبِهِ ، فَقِيلَ لَهُ قَالَ أَمْرَنِي بِهِ يَعِنِي النَّبِئُ اللهِ فَلَا أَدَعُهُ أَبْداً رُوَاهُ التَّومَلِكي [ترمدي حديث وقد ١٣٩٥ الله داد حديث قد ١٤٠٥ قال الله مات في ب

رقم: ۳۹۵ با بابو داؤ دحلیت رقم: ۳۷۹ یا قال النومان غریب ترجمه: حضرت کل الرفضی الله سعموی بے که آپ دومیشر معدّن کرتے تھے۔ ان ش سے ایک نی کریم اللہ

(1007) عَنْ ابْرَ اهِيمَهُنِ صَالِحِ بْنِ دِرْهُمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الْطَلَقُنَا حَاجِينَ فَإِذَا

ۯڿڶۘۏٚڡۜٙڷڶڷٵ:ٳڶؽۼڹؠڬؗؗؗؗؗۿۊٚۯؽؿ۠ؿقۘٵڶڷۿٳ:اڵٲؠڵؖڎٛٛٵڟؙڷٵ:ڡٚڞ؞ٛڷٵڶ:ڡٚڽ۫ؽٙڞ۫ڡٞڹ۠ڸؽڡؚڹػؗۿٳٙڶؿؙڝڵٙؽ ڸؽڣؽڡٙڛ۫ڿؚؚؚٮٳڶڡؘۺؘٞٳڕڗػٞڡۜؾؽڹٵۊؘٵڒؠڡٵۘۉؽڤۊڷؙۿڶؚ؋ڸٲؠؽۿۯؽۯۿٙۯۊٵ؋ٵڹۏۮٲڎۮ[ؠۅۮٳڎٮۮٮؽ ڔڣ؞٣٠٨]ۦٳٮڶڂڽؿڞۼڡڣ

ترجمہ: حضرت ابراہیم بن صافح بن درحم فراتے ہیں کدش نے اپنے والد کوفر اتے ہوئے سنا: ہم تی کے لیے گئے ، داستے شن ایک آ دی نے ہم سے کہا: تمہار سے پہلوشن ایک گاؤں ہے جسا بلہ کہتے ہیں، ہم نے کہا ہاں، انہوں نے کہاتم شن سے کون میر سے ساتھ وورد کرتا ہے کہ مچومشارش جا کرمیرے لیے دویا چار کھتیں پڑھے اور کیے کہ: بیگل الا بھر یہ دے کیے ہیں۔

ترجہ: حضر سدم و بن شعب الله الله عالم وروه ان سكه دادا سدروایت فربائے إلى كده اس من دائل في دوست كي كل الله وصيت كي كه كار الله الله وصيت كي كل الله وصيت كي الله وصيت كي كل الله وصيت كي الله والله والله

لَاحَدَادَفُوقَ ثَلَاثٍ (وَمِنهُ أَخِذَرَ سُمُ اليَّومِ الثَّالِثِ)

تنن دن سے او پرسوگ منع ہے (ای سے سوئم منانا خذ کیا گیاہے)

(1009) عن عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعَفْرٍ أَنَّ النَّبِيَ اللهُ أَمْهِلَ اللَّهِ عَفْرٍ لَلَالاً مُثَمَّ اَتَاهُمْ فَقَالَ لا تُنْكُوا عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِي

عَلَىٰ أَخِي يَعَدَ الْيُومِ رَوَاقُ الْمُودَاوُدُ وَالْنَسَائِي [ابو داؤد حديث رقم: ١٩٢٣م، سنر النسائي حديث رقم: ٢٢٢٤\_الحديث صعيح

ترجہ: حضرت عبداللہ بن چھفر قرباتے ہیں کہ ہی کریم ﷺ خصفرت چھفر کے تھر والوں کو تین دن کی مہلت دی مجران کے پاس آھر بیف لائے اور فرمایا آت کے بعد عبرے بھائی پرمت رونا۔

(1010) ـ وَعَنِ أَمْ حَبِيبَةَ وَزَيْبَ بِنتِ جَحَيْنِ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

حديث رقم: ٢٢٩ ، ترمذى حديث رقم: ١٩٥ ، إسالي حديث رقم: • • ٣٥ ، إبن ماجة حديث رقم: ٣٠٨٠]\_

ترجمہ: حضرت اُم حیبیها ورحضرت اُریٹ بھت جمش رضی الشرصیائے ٹی کرتے ﷺ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا جو محورت انشداور تیا مت کے دن پرائیان رکھتی ہواس کے لیے طال نجیس ہے کہ میت پر تین راتوں سے اُیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے اس کا سوگ چار ماہ دس دن دن ہے۔

(1011) . وَعَن بَرَيْدَةُ هُ لَمَا رَجِمَ مَاعِز فَلَهُو ايَوْمَيْنِ أَوْ لَلَالَةُ ثُمُ جَائَ رَسُوْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ر جہ: حضرت بریدہ بحفر ماتے ہیں کہ جب حضرت ماع بھے کوستگسار کیا گیا تو دویا تمن دن گزرے نتھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا ماع کے لیے استعقاد کرو۔

> رَفُعُ الْيَدَينِ لِلدُّعَآئِ وعا کے لیے ہاتھ اٹھانا

كِتَابِ المِيْوَاثِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُعَوْارَ يَكُمُ تَصَنَّرُهَا وَخُفْيَةَ [الاعراف: ٥٥]الله **تَعالَى نَـ فرمايا: ا**لْهِربُ عاجزى سيءآ بستديكارو

(1012) ع ن سَلمَانَ اللهُ الله إِذَارِ فَعَ يَدَيِهِ الَّيْهِ أَن يَرُ فُحْمَا صِفْراً رَوَاهُ أَبُو دَاؤُ دَوَ الْيَوْمَلِينَ [بو داؤد حديث رقم: ٣٨٨ ١ ، ترمذي

حديث رقم: ٣٥٥٦م ابن ماجة حديث رقم: ٣٨٧٥]. قال الترمذي حسن ترجمه: حضرت سمان الله عندوايت ب كدرمول الله الله الله الله بالإنجار الب حياء والاكريم ب-

ات اسے بندے سے حیام آئی ہے کہ جب وہ دواے لیے ہاتھ اٹھائے آوائ کے ہاتھوں کو خالی والیس کرے۔

(1013)\_ وَعَن عُمَرَهُ قَالَ كَانَرَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ الْ

حَتَّىٰ يَمسَحَ بِهِمَا وَجَهَهُ رَوَاهُ التِّرمَذِي فِي بَابٍ رَفع الْأَيدِي عِندَ الْذُعَآيِ[ترمذي حديث رقم: ٣٣٨٦] وقال صحيح

ترجمه: حفرت عمر فاردق الله فرمات إلى كرمول الله الله الله بعب دماك لي بالحداثمات تقر واليس يج يس

كرت مق جب تك أنين مند يرند يجير ليند.

(1014)\_ وَعَرْبِ ابْنِ عُبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ، ٱلمَسْتَلَةُ أَنْ تُوفَعَ يَدَيكُ خَلْوَ

مَنكِبَيكَ أولَحرَ هُمَا ، وَالْإِسْتِغْفَارُ أَن تُشِيرَ بِاصْبْعِ وَاحِدَةٍ وَالْإِبْهَالُ أَن تَمَدُّ يَدَيكَ جَمِيعاً زؤاه ابو ذاؤ دوَ قَالَ عَبَّاسُ بنْ عَبْد اللَّهِ لِيْهِ وَالْإِيتِهَالُ لهَكَذَا وَرَفَعَ يَدْيِهِ وَجَعَلَ ظُهُورَ لهمَّا مِمَّا يَلِي

وَجِهَهُ [ابرداؤدحديثرقم: ١٣٨٩]\_

ترجمه: حضرت ابن عاس وضى الله عنهما في ما ياسوال كرف كاادب يدب كرتم اسين باتحداسية كندمول كم برابر یااس کے لگ جمگ اٹھاؤ اور استنظار ہیے کہتم ایک اٹھی کے ساتھ اشارہ کرواور گڑ گڑانا میے کہتم اپنے دونوں ہاتھ ا کتفے اٹھا ڈے معرت عباس بن عبداللہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرما یا کہ ابتبال ( لینی گز گزانا ) اس طرح ہے اورآب نے دونوں ہاتھ افھائے اور ہاتھوں کی پشت اپنے چیرے کے قریب دھی۔

بَابُزِيَارَةِالْقُبُورِ

### قبرول کی زیارت کا باب

(1015)\_ عَنِ ابن مَسعُودِ اللهُ أَنَّ رَصُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُواهُ أَنْ مَاجَةُ وَرَوَاهُ مُسلِم عَن بُرَيدَةً اللهُ اللهُ عَن الرَيدَةَ اللهُ الل

ترجمہ: حضرت این مسعودے روایت کرتے ہیں کدرسول انشدی نے فرما یا: یک تھیس تعروں کی زیارت سے مخع کرتا تھا۔ اب ان کی زیارت کرو۔ یہ چیز و دیا سے بیدخبت کرتی ہے اور آ خرت کی یا دولا تی ہے۔

(1016)\_ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَوَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمَدِينَةِ فَاللَّهِ عَلَيهم بِوَجهِهِ فَقَالَ ، السَّكَرَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهلَ القُبُورِ يَعْفِرُ اللهِ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفْنَا وَلَحَنْ بِالْأَلْرِ رَوَاهُ التِرمَذِى [ترمدى حديث رقم: ١٠٥٣] لـ قال حسن

ترجمہ: حضرت ابن مہاس رضی اللہ مختما فریاتے ہیں کہ ٹی کریم اللہ اللہ یہ کی تجروں کے پاس سے گزرے اور ان کی طرف اپناچ روالور کر کے فرمایا: اسے قبروں والواقع پر سلام ہو، اللہ جاری اور تمہاری بعض کرے۔ تم ہم سے پہلے آتھے موادر ہم تمہارے بیکھے آتے والے ہیں۔

(1017) \_ ق عَرْبُ مُحَمَّدِه بَنِ اِبْرَاهِيَمَ بَنِ تَيْهِى قَالَ كَانَ النَّبِئُ هَا يَأْتِي قُبُورَ شُهَدَآي اَحْد عَلَى رَأْسٍ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولَ سَلاَمُ عَلَيكُم بِمَا صَبَرَتُم فَيْعَمَ عُقْبَى الدَّارِ وَكَانَ اَبُو بَكُو وَ حُمْرُ وَ عُفْمَانُ يَفْعَلُونَهُ رَوَاهُ عَبْدُ الزَّزَاق وَ إِسْنَادُهُ صَحِيْحُ [المصنف لعبد الرزاق حديث رقم: ٢ ١ ٢ ٢ ، ابن جرير حديث رقم: ١ ٥٣٣٣ ] \_

ترجمہ: حضرت مجدین ابراہیم شی فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ برسال کے آغاذ پر اُحد کے شہیدول کی قبرول پر تشریف لاتے شے اور فرماتے شے تم پر تمہارے مبر کے بدلے سلائتی ہواور آخرت بہتر گھر ہے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت حثان رضی اللہ عنہ کی ابیانی کرتے ہے۔

(1018)۔ وَعَنَ اَبِي هُرَيْرَةَ۞ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ رَوَاهُ ٱخْمَدُ

وَ التَّوْمَلُى وَ ابْنُ مَاجَةَ [ترملى حليث رقم: ٥٥٦]، ابن ماجة حليث رقم: ٥٥٦]، مسند احمد حليث رقم: ١٥٢٣] ـ الحديث صحيح يَقُولُ المَوَّ يُفَ لَعَلَ هذَا كَانَ قَبَلَ النَّرْ جَسَ النَّبِئ ﷺ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ

رقم:۱۵۲۳ ایا المعدیت صحیح یقول الفؤیف لفل هذا کان فیل ان نئو نحص النین عظافی زیاز والفیو در ترجمه: حضرت ابو بریره پی فرمات بین که رسول الشظائے تیمون کی زیادت کر نیمانی مودنوں پر لعنت بیمی ہے۔ مؤلف ففر الله لذعرض کرتا ہے کہ شاید بیٹری کریم کا تیمون کی زیادت کی اجازت دینے سے پہلے کی بات

(1019)\_ وَعَرِثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت كُنتُ آدخُلُ بَيْتِيَ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

البعادی ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ٹر ہائی ہیں کہ ش اسپنے کمرے شدوا فل جو جاتی تھی جس میں ٹی کر یم ﷺ دفن متھے اور اس میں اینا دو پنداوڑ ھے لیٹی فلی اور شکر کمبی تھی ہیے ہیں۔ کا جب حضرت مم عظامہ ایس کر براقر فیاں کئے ساتھ کہ ایڈ کا بھر معرب ایس اس مدینے سر مضیعا کر بھی واقع نہیں میو آن تھی جس سے دیا کہ سے

ڈن شے اوراس میں اینا دو پنداوڑ ھالیتی تھی اور میں کہتی تھی ہیے ہیں ہے وہر اور والدی تو بیں۔ پھر جب حضرت عمر پھ ان کے ساتھ دفن کئے گئے تو اللہ کی قسم میں اپنا پر دہ سخت مضبوط کے بھیر واٹل ٹیٹس ہوتی تھی عمر سے حیاء کرتے ہوئے۔ ( 4020 ) میں تبدید کا انسان کے ماد کہ معلومات کے انڈر کے مطابقات کے باری رائٹ کا انداز کا کہ نا انگری

(1020) \_ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُمَّ أَنَّ النَّبِيَ الْمُعَرِّ يَفْيُوْرِ شَهَدَآيُ أَخَدٍ ، فَقَالَ آشَهَدُ آنَكُمْ أَخَدُالَى أَخَدِهُ وَعَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْكُمُ أَخَدُالَى أَخَدُالَى أَنْفُوسَكُمْ وَاعْدَالَى عَلَيْهِمُ أَخَدُالَى يَوْمِ الْفُيمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَخَدُالَى يَوْمِ الْفُيمَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَخَدُالَى يَوْمِ الْفُيمَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ أَخَدُالَى يَوْمِ الْفُيمَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

حدیث رحیزے اف اور استان اور مالیو دائید بھی استان اور التحدیث صحیح ترجمہ: حضرت الدیریم دہفر استان بیاں کہ تی کریم الشائی ماروا اسکی تیروں کے پاس سے گزرے اور قربایا میں گوائی دیتا ہوں کہ آم اللہ کے ہاں ذعرہ ہو۔ اسے لوگو السقے پاس آ پاکروان کی زیارت کیا کرو۔ اٹیس سلام کہا کرو۔ حشم ہے اس ذات کی جسکے قیضے میں میری جان ہے قیامت کے دن تک جو جی اٹیس سلام کے گا بیاس کا جواب دیں ھے۔ (1021)\_ وَعَنِ آبِي مَرْثَدَ الْغَنوِي َ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْحَجَلِسُوا عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُو

ترجمہ: حضرت ابوم وہ حنوی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رمول اللہ ﷺ تے فرمایا: قبروں پرمت بیٹھواورندہی الن کی طرف مذکر کے نماز پرامو۔

ترجہ: حضرت بشیر بن نہیک نے رسول اللہ ﷺ کے بشیرے دوایت فر با با ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آ دفی کو ویکھا جرجہ نے کائن کر قبروں شین بگل د ہاتھا۔ فر با بانا سے پیمائی وہ الے ، اُکٹن اٹا دو سے۔

(1023) وعَنِ دَاوَدَ بِنِ أَبِي صَائِحٍ قَالَ الْتَبَلَ مَرِوَانْ يُوماً فَوَجَدَ رَجُلاَ وَاضِعاً وَجَهَهُ عَلَى الْقَبْرِ فَاخَذَ بِرَ تَّتِيهِ وَ قَالَ النّدِي مَاتَصَتَعْ ؟ قَالَ نَعْمَ فَاتَّبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ ابْو الْبُوبَ الْاَنْصَارِئْ اللّهِ فَقَالَ جَمْثُ وَمَولَ اللهِ فَقَالَ جَمْثُ وَمَولَ اللهِ فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ جَمْثُ وَالْعَلَمُ اللّهُ فَقَالَ جَمْدُ وَالْحَاكِمُ فِي عَلَى الدّيْنِ إِذَا وَلِيْهُ اللّهِ وَالْحَاكِمُ فِي اللّهِ عَلَى الدّيْنِ إِذَا وَلِيهُ اللّهِ وَاللّهَ وَلَكِنَ البّكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيهُ غَيْرُ اللّهِ وَوَاهُ الْحَمَدُ وَالْحَاكِمُ فِي النّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: حضرت داؤد بن صائح فرماتے ہیں کہایک دن مروان آنکا اور اس نے ایک آدئی کو یکھا جس نے قبر اور پر اپنا چیرہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے اسے گردن سے بگاڑ لیا اور کہا تم جائے ہوکیا کردہے ہوجا اس نے کہا ہاں اور اپنارٹ اس کی طرف کیا تو وہ حضرت میرٹا ابوابوب افساری ﷺ تھے۔ آپ نے فرمایا: عمل رمول اللہ ﷺ کے پاس آیا ہوں اور میں کی بت کے پاس فیش آیا۔ عمل نے رمول اللہ ﷺ فرماتے ہوئے سٹاہے کہ جب تک الل لوگوں کے ہاتھ میں وین رہےگا تو دین پرمت رونالیکن جب وہ ناا الول کے ہاتھ بیں چلا جائے گا تو دین پررونا۔

# كِتَابَ الْمِيْرَ اثِ ميراث كى كتاب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمٰی يَوْصِينَكُمُ اللَّهُ فِي اَوْ لَابِ كُمْ لِللَّهُ كَرِ مِثْلُ حَظِّا لَائَتَيْنِ الخ[انساء 11] الله التالى فرمايا: الله مين تهارى اولا وول كيار عش عم تاتا هي مردكا صدود ووروس ك عسك برا برب وقَالَ قُلِ اللَّهُ مِنْفُتِينَكُمْ فِي الْكَلَانَةِ [انساء: 22] اووڤرمايا: الله تعيمي فيعلدويتا سماس آدمى كيار عش يم كي اصل اوثر ل وفول شعول -

- إحسان الله المساودة المساود

وَهُوَ أَوَّ لُهُيْ يُغُنُو عُمِن أَمَّتِي رَوَاهُ إِنِّنْ مَاجَةً [ابن ماجة حديث رقم: ٩ ١ ٣٤ ]. الحديث حسن

ترجمہ: حصرت ابد ہریہ مطاقہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ غیابا: میراث کا علم سیکھوا ورسکھا کہ بیالسف علم ہے۔ بیملاد یا جا تا ہے اور بیمکل چیز ہے جو میری است ش سے نکال کی جائے گی۔

بَيَانُمَنُ لَايَرِثُ

#### ان كابيان جودارث بيس بنة

(1025) - عَنِ أَسَامَةُ بِن زَيدِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ لَا يَوِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

وَلاَ الكَّافِرُ الْمُسْلِمَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ وَ مُسلِم وَالْبَحَارِي [مؤطا اعام محمد صفحة ٣٠٠م، مسلم حديث رفم: ٣٠٠م، بخارى حديث رقم: ٣٧٤٧م ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٠٩٥م ، ترملى حديث رقم: ٢٠٠٥م، ابن ماجة حديث رقم: ٢٤٢٩].

ترجمہ: حضرت اسامہ بن ذیدر شی اللہ حجمافر ماتے ہیں کہ بی کریم ﷺ نے فرمایا: مسلمان کا فرکا وارث نیس بنا اور کا فرمسلمان کا وارث نیس ہاکہ وَ ابْنُ مَاجَةَ [ترمذي حديث رقم: ٩ • ١ ٢ ] اين ماجة حليث رقم: ٢٥٣٥].

رجمه: حضرت الاجريه والله عدوايت كيا كياب كفرهايا: قاقل وارث فيل من مكا ..

بَيَانُ الْوَصِيَّةِ

وميست كابيان

(1027)\_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا حَقُ امرَيْ مُسلِم يَبِيتُ لَيلَقينِ وَلَهُ مَا يُوضَى فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِندَهُ رَوَاهُ التَّوْمَلِي وَأَبُودَاوُه [مسلم حديث رقم: ٢٠٠٣م، بخاري حليث رقم: ٢٤٣٨م ، ابو داؤد حليث وقم: ٢٨٦٢م ، ترمذي حديث رقم: ١١٨م ، نسائي

حديث رقم: ١٨ ٢ ٣ م إبن ماجة حديث رقم: ٢ • ٢٤ ]

ترجمه: حضرت ابن مرفضروایت كرت إلى كدرول الله الله الله الله ان الدي كايون فين ب كداس ك یاس وصب سے تابل مال دوراتوں تک پڑار ہے گراس کی وصب اس کے پاس کھی موٹی موٹی موٹی میا ہے۔

(1028)\_ وَعَنِ عَامِرِ بِنِ سَعَادِعَنَ ٱبِمِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرِضَتُ عَامَ الْفَتح مَرضًا ٱشْفَيتُ مِنْهُ عَلَى المَوتِ فَاتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﴾ يَعُو دُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي مَالاً كَثِيراً وَلَيسَ يَرِثْنِي إِلَّا ابْنَتِي فَأُومِيي بِمَالِي كُلِّهِ، قَالَ لاَ ، قُلتُ فَفَلْتَى مَالِي ، قَالَ لا ، قُلتُ فَالشَّطُر ، قَالَ لَا ، قُلْتُ فَالثُّلْثِ ، قَالَ الثُّلْثُ وَالثُّلْثُ كَثِيرْ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْآخَطُمُ وَمُحَمَّد وَ آبِو دَاوُدُ وَ

الْقِرْمَلِدى وَالنَّسَائِي[مسند امام اعظم صفحة ٢٣١ ، مؤطا امام محمد صفحة ٣٢٣ ، مسلم حديث رقم: ٩ • ٢ ٣، بخارى حديث رقم: ٩ • ٣٣٠ ، ترمذى حديث وقم: ٢ ١ ١ ٢ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٨ ٢ ، نسائى حديث رقم: ٣٢٢٦ إبن ماجة حديث رقم: ٨٠٢٦ ]\_

ترجمه: حضرت عامر بن صعداينه والدرا الله عندوايت كرت الي كدانهول في فرما يا كديش فق مكد كـ مال بيار بو میاادر جھے موت کا خطرہ لائل ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ برے یاس میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ فاللے بیرے پاس بہت سامال ہے اور میراکوئی دارث ٹیس ہے سوائے میری بیٹی کے۔ ش اسینے سارے مال کے لیے دعیت کرنا چاہتا ہوں فرما یا ٹیس۔ ش نے حوش کیا بھر میرے مال کا دو تھائی حصہ فرما یا : ٹیس۔ میس نے حوش کیا آ دھا فرما یا ٹیس۔ ش نے حوش کیا تھائی حصہ فرما یا: ٹھائی شیک ہے دیسے تھائی بھی ہے تو بہت۔

(1029) \_ وَعَرِبَ إِنِي آمَامَةَ الْبَاهِلِي فَهِ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَطْبَيهِ عَام حَجِّةِ الوَدَاعِ اَنَّ اللهِ تُتِبَارَكُ وَتَعَالِى أَعطِي كُلُّ ذِي حَق حَقَّة فَلَا وَصِيَةً لِوَارِثٍ رَوَاهُ البودَاوُد

وَ الْقُومُلِي وَ اَبِنُ مَاجَةَ [ابو داؤد حليت رقم: ٢٨٥٠، ترمذي حليث رقم: ٢١٢٠ ، ابن ماجة حليث رقم: ٢٠١٣، مسنداحمدحديث رقم: ٢٢٣٥ إلى الترمذي حسن صحيح

ر جد: حضرت ابوا مار بالل على قرائد إلى كرش فررول الله الله الله وجد الدواع كرمال تعليدية موسة منا به فك الله تبارك والما في في برحقداركواس كاحق وسد ياب فيذا وارث كرفق ش وصيت كرنا جا تزفيل \_

# بَاكِمِيرَ اثِذُوِىالْفُرُوضِ

### ذوالفروض كي ميراث كاباب

(1030). عَنْ جَابٍ ﴿ قَالَ جَاءَتُ تِهِ الْمَرَأَةُ سَمِدِ بِنِ الرَّبِيعِ لِبِنَتَيهَا مِن سَعِدِ بِنِ الزَّبِيعِ الْمَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَتَ يَارَسُولَ اللهِ هَا قَالَ ابْتَقَاسَعِدِ بِنِ الرَّبِيعِ فِيلَ الْهِ هِمَا وَهُو مَعْكَ يُومَ الحَدِشَهِيداً وَإِنَّ عَمَهُمَا اَخَذَمَالُهُمَا وَلَهُ يَنْ عُلَهُمَا الأُولَاثُن كَحَانِ اللَّا وَلَهُمَا وَالْمَقْفِي اللهِ فِي كُلُكُ فَيْزَلْتُ آيَّةُ الْمِيرَا اللهُ يَعْتَى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِهِمَا ، فَقَالَ اعْطِ لِابِنَتِي سَعِد الظُّلُينِ وَاعْطِ امْهُمَا الشَّمْنَ وَمَا بَقِي فَهُو لَكَ رَوَاهُ آخَمَدُ وَالْتِرَمَدِى وَابُودَاوُد وَابْن

هَاجَةً (مسندا حمد حديث رقم: • ١٣٨١) بهو داؤد حديث رقم: ٣٨٩٣) ترمذى حديث رقم: ٣٠٩٢ ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٤٢١] قال الترمذى هذا حديث صحيح

ترجمہ: محضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد میں رہتی کی زوجہا پٹی دو پڑیاں لے کررسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہو کیں جو حضرت سعد میں رہتی سے پیدا ہو کہی شیس سے فرض کرنے لکیس یا رسول اللہ ﷺ یہ دونو سعد میں رہتی کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے والد آپ ﷺ کے مراہ جنگ واُصدائت ہوئے شہید ہو گئے شے۔ ان کے بیانے ان کا مال کیا ہے اور ان کے لیے کوئی ال ٹیکن چھوڈا۔ آپ ﷺ نے فر بایا: اس بارے ش الله فیمل فر مائے گا۔ اس موقع پر میراث والی آیت اتری۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بیچا کی طرف پیٹام بجیجا۔ آپ ﷺ نے اے فر مایا: معد ک

تر جمہ: حضرت بزیل بن شرصیل فرماتے ہیں کہ حضرت ایو موکئ سے بیٹی ، پوتی اور بھن کے بارے میں پو چھا عمیا تو فر مایا بیٹی کے لیے آ وصا حصداور بھن کے لیے آ دحا حصد ہے تم این مسعود کے پاس جاؤ وہ میری تصدیق کریں گے۔ حضرت این مسعود سے بوچھا عمیا اور اُٹیس حضرت ایو موکئ کا قول بھی بتایا کہا۔ نہوں نے فرمایا کا کھرق

کریں گے۔ حضرت انمن مسعود سے پوچھا کمیا اور انجین حضرت ابو موکا کا قول بھی بتایا کمیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو ش گراہ ہو کمیا اور ہدایت پانے والوں بھی سے ندہوا۔ بھی اس بارے بھی وہی فیصلہ کروں گا جو نمی کریم ﷺ نے دیا ہے۔ ڈیٹ کا نصف حصہ ہے۔ پوٹی کا چھنا حصہ ہے تا کہ دو تبائی کھل ہوجائے اور جو نہجے دہ بہن کا ہے، گھرہم حضرت ابو موی کے پاس آئے اور آئیس حضرت ایمن مسعود کا قول بتایا۔ انہوں نے فرمایا جب بھی بیجلی القدر عالم تم میں موجود ہیں مجھ ہے میں کرو۔

(1032) ـ وَعَنِ عِمْوَانَ بِنِ حَصْيِنِ قَالَ جَاتَىٰ وَجُلْ الْهُرَسُولِ اللهِ فَقَالَ اِنَ النِي اللهِ فَقَالَ اللهُ اللهُو

رقم: ١٩٨١ ، ترمدى حديث قم: ٩٩ ١ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٨٩ ] قال الترمدى حسن صحيح ترجمه: حشرت عمران بن صمين هفر مات چي كمايك آدى رسول الله هنگ كياس آيا اور عرض كيا ، ير الپتا فوت بوگيا ہے۔ اکى ميراث ش سے ميراكيا حصر ہے؟ قرمايا: تيرا چيئا حصر ہے۔ جب وہ وائيں ہوائو آپ هن نے اسے بلايا تيرا چيئا حصر مريدى ہے۔ پھر جب وہ وہ الي يوائو آپ نے اسے بلايا اور فرمايا: بيدد مراجعنا حصر صعب كمور پر

(1033)\_ وَعَنِ اَبِي سَمِيْدِ الْخُلْرِي وَعَن عِكْرِ مَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرِ الضِّدِيقِ جَعَلَ الجَدَّ اَبَا رَوَافَاللَّارِ مِي [سنناندارمي-ديثرقم:٣٩٠٣]\_صحيح المستلة معروفة

ترجمہ: حضرت ابوسعید خددی اور حضرت تکرمدرشی اللہ تھی افر ماتے بائی کد حضرت ابو بکر صدیق عظائد نے واوے کو باپ قرار دیا ہے۔

(1034) ـ وَعَنِ طَاوُّ مِ عَن آبِيهِ عَن ابْنِ عَبَاس أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدُّ آبَارَوَاهُ الدَّارِ مِي وَكَانَ آبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ فِي الْجَدِّ بِقُولِ آبِي بَكِرِ الْقِبِلَدِيقِ وَعَبْدِ اللهِ الْبِي عَبَاس اللهِ فَلَا يُورِّ ثُ الْإِخْوَةَ مَعَهُ شَيئارُواهُ مُحَمَّد [مؤطامه محمد صفحت ٢١/ سن العدر محدث رقم: ٢٩٠] ـ

ترجہ: حضرت طاؤس اپنے والدے اور وہ حضرت این عمیاس علیہ سے دوایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے وادا کو پاپتر اردیا ہے۔ اور امام ابو عنیفر طیر الرحمۃ وادے کے بارے میں صفرت ابو بکر صدیق علیہ اور حضرت عمید اللہ بن مہاس رضی اللہ حمالے قول سے افذ کرتے تھے اور اس کے ماتھ ہمائیوں کو پاکٹل وارث نیس بناتے تھے۔

م الدواسة بالمحدود من المحدود والمحدود والمحدود

وَ آَيُفَكُمُا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا رَوَاهُ الْتِرَهَلِي وَ ٱبُو ذَاؤِدُ وَ اِبْنُ مَاجَةَ وَاللَّدَارِهِي[مؤطا مالک کتاب الفوائض حدیث رقم: ٣ بترمذی حدیث رقم: ١٠٠٧ع ، ابو داؤ دحدیث رقم: ٣٨٩٥ م ، ابن ماحة حدیث رقم: ٣٤٢٣ ، ، سنن الدارمی حدیث رقم: ٣٨٩٥ ]. الحدیث صحیح

ترجمہ: حضرت قعصہ بن ذویب فراتے ہیں کہ ایک دادی صفرت الدیکر دھنے کے پاس ایک میراث کے بارے
میں ہو چینے کے لیے آئی۔ آپ نے اسے فر عایا اللہ کی کراپ میں حیرا کوئی صدیعی اور ندی رسول اللہ (فکل) سند میں
میرا کوئی صدیعے تم والمیں چلی جاؤتی کہ شی او گول سے اس کے بارے شی بوچھوں۔ آپ نے لوگول سے بوچھا۔
معفرت میرو میرو میں بھی نے فر ما باز میں رسول اللہ اللہ کھکے پاس حاضر تھا آپ نے دادی کو چھنا صدوطا فر ما یا تھا۔
معفرت الدیکر صدیق بھی نے فر ما با کہا آپ کے ساتھ کوئی اور گواہ تھی ہے۔ معفرت تھے بن مسلمہ بھی نے تھی بی بات
معفرت الدیکر صدیق بھی نے بنائی تھی۔ صفرت الدیکر بھی ہے۔ معفرت تھے بن مسلمہ بھی ایک بیات اور دادی
معفرت میر مطابق کی بات آئی ادور آپ سے ایک میراث کے بارے شی بوچھا۔ آپ نے فر ما یا دی جھنا صدیعے۔
معفرت میر مطابق کی موقود دی تھیا دیں جو تھی اور چھا۔ آپ نے فر ما یا دی جھنا صدیعے۔
اگر میرو میں میں تھی اور اس سے ایک میراث کے بارے شی بوچھا۔ آپ نے فر ما یا دی جھنا صدیعے۔

(1036) ـ وَعَرِ ابِنِ مَسْفُودٍ قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ النِهَا الْهَا أَوْلُجَدَّةِ ٱطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

سُدُساَمُعَ ابِنِهَا وَ ابِنُهَا حَيُّ زَوَ افْالْتِو مَلِنِى وَالْدَّارِ هِي [ترمذى حديث رقم: ٢٠٠٣، سنن الدارمي حديث رقم: ٢٩٣٣]\_الحديث صحيح عريب

ترجمہ: حضرت این مسودے نے دادی کے بارے ش فرمایا جس کے ساتھ اس کا بیٹا تھی ہے کہ بیر پکلی دادی ہے جے رسول اللہ هانے اس کے بیٹے کے ساتھ چھٹا حصد دیا ہے جب کہ اس کا بیٹاز تھ ہے۔

(1037) ـ وَعَنِ خُفْمَانَ يُنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرَأَةُ وَابْوَينِ، لِلْمَرَأَةِ الزَّبغ، سَهُمْ مِن أَربَعَةً

، وَلِلْأُمْ لُكُ مَا يَقِيَّ ، سَهمْ ، وَلِلْآبِ سَهمَا نِيرَوَ اهُ اللَّهُ الرَّقِي [منن الدارمي حديث رقم: ٢٨٦٩].

تر جہ: حضرت حتّان بن مفانﷺ کے بادے بھی مردی ہے کدآ پ نے بیوی اور مال پاپ کے بارے بھی فرمایا ہیوی کا چوتھا مصدہے اور مال کے لیے ہیوی سے پیچ ہوئے کا تہائی مصدہے مال کا مصدتو یہ ہوا اب باپ کا اس سے دوگڑا ہے۔ (1038)\_ وَعَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَ أَوْتَرَكَت زَوجَهَا وَٱبْوَيَهَا , لِلزَّوجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِي رَوَا اللَّه الهِي [سنن الدارمي حديث رقم: ٢٨٤١].

ترجمه: حضرت زيدين ثابت الله في يوى ك بارس يل قرمايا: جس في ايناشو براور دوسيني جوز سهول-فرمایا: عوبر کانسف حد باور مال کے لیے بیج ہوئے کا تبائی حد ہے۔

### بَابِمِيرَ اثِالْعَصبَاتِ

### عصبات کی میراث

(وَاولْهَاالصَّلب ثُمَّالْأصْلُ ثُمَّ بَنُوالْآب ثُمَّ بَنُوالْجَدِّ)

(ان مي پهلائمبراولادكا، دوسرااصول كا، تيسراياب كى اولادكا در چوتوادادا كى اولادكاب)

(1039)۔ عَـــٰ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ، المِعْلُوا الْفَرَائِض بِاهلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِصْ فَلِآولٰى رَجُلِ ذَكَرِ رَوّاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فِي مُسْتَدِهِ وَ مُسلِم وَالبَخَارِي وَ أَبُو دَاوُ دَوَ التِّرمَلِي وَ ابْنُ مَاجَةَوَ الطُّحَاوِي وَ الدَّارِغِي وَ الدَّارِ قُطنِي [مسندامام|مظم صفحة٢٣٢، مسلم حدیث رقم: ۱۹۲۱ م بخاری حدیث رقم:۲۷۳۲ م ابو داؤد حدیث رقم:۲۸۹۸ م ترمذی حدیث وقم: ٢٠٩٨ ، ابن ماجة حديث وقم: ٢٤٢٠ ، شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/٣٩٣ ، سنن الداومي حديث رقم: ٢٩٨٩ إستن الدار قطني حديث رقم: ٢٩٨٩ - ٣]..

ترجمه: حضرت ابن هماس رضي الشرحنهائ في كريم ﷺ عددان عشرمايل كه: فرائض كوان كه الل تك ماهيا داور جو پھ فرائش کی اوا کیل کے بعد بے وہ قری مرو فرکر کے لیے ہے۔

(1040)\_ وَعَنِ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي يَكُو بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ كَانَ

عْمَرْ بنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَاتُرِثُ رَوَاهُ مْحَمَّد وَمَالِك[موطاامام محمد

صفحة ٨١٨ مرًا طامالك كتاب القرائض حديث رقم: ٩] صحيح

ترجمہ: حضرت جمہ بن ابوبکر بن عمرو بن مزم اتے بیل کدانہوں نے اسپے والدکوکٹیرم رتبہ فرماتے ہوئے سنا کدعمر بن

ر ۱۰۷۱) قوعرب ريوبېن دېپوسيدنه داريجهن د خواصع الهان عصبه د ي لَهُنَ إِلَا مَا بَقِي رَوَا اللَّهُ ارمِي [سن الدارمي حديث رقم: ۲۸۸۲].

ترجمہ: حضرت زیدین ثابت ﷺ کے بارے شن مردی ہے کہ آپ بیٹوں کو پیٹے ل کے ماتھ مصبہ بناتے تھے۔ افیس مرف وہی دیتے تھے جومیاں ہوی ہے پچاتھا۔

## بَابُمِيرَ اثِأُولِي الْأَرْحَامِ

#### اولوالارحام كي ميراث

قَالَ اللَّهُ تَعَالَم عَالَم عِنَا لَهُ عَلِينَ عَمَّا تَوَكَ الْوَ الِذَالِ وَالْآقَرَبُونَ وَلِلْبَسَائِ عَ تَصِينِهِ [النساء:]اللَّمُ قَالَى قَرْما لِلهُ يَحْكُواللهُ مِن اور رضور وارجود في محمل من عمرول كالمحمسم اور محروق كالمحمسم و قَالَ وَأُولُوا أَلْأَرْ حَامٍ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ [الانفال: 20] اور فرما إنا والا الارحام ش عيم بعنول عديا وه هما وي .

(1042) عَرْبُ أَلْسِ شَحَى النِّبِيِّ شَقَالَ ابْنُ أَخْتِ الْقُومِ مِنْهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِي [بنعارى حديث رقم: ٣٥٢٨م مسلم حديث رقم: ٣٣٣٥ رتر مذي حديث رقم: ١٠ ٣٩م، نسالي حديث رقم: ١٠ ١٦].

ترجمد: حفرت الس الله في أي كريم الله عدوا عدفر ما يا بي كرية من بعا في الني على عدب

(1043)۔ وَعَرْبُ عُمَرُﷺ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُولَىٰ مَنْ لَا مُولَىٰ لَهُ وَالنَّحالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ رَوَاهُ التِّرِمَذِى وَابْنُ مَاجَةً وَالطَّحَاوِى وَالدَّارِ مِي وَرُوى اَبُو دَاوُد مِثْلُهُ

و ارت من لا و ارت له زواه الترميك و ابن هاجه و الطحاوي و المدار مي و زوى ابو داؤد مقله عُن مِقْدَامٍ وَغُيرِهِ وَ الْأَثَارُ فِيْهِ مُتَوَ الرَّهُ قُ [ترمذى حديث رقم: ٣٠ ١ ٢ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٠ ٢]. وقال الترمذي معانى الآثار للطحاري ٣٠/٣٩، سن الدارمي حديث رقم: ٢٩٤٩ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٠ ١ ع]. وقال الترمذي

ترجمه: حضرت عمر الله روايت كرت بيل كدرسول الشريق في ما يا: جس كاكوني والى وادث ند بوالله اوراس كا

رسول اس کے دالی ہیں۔ اور جس کا کوئی دومرادارث شاہوتی مامول اس کا دارث ہے۔ اس موضوع ش تو اتر کے ساتھ

(1044)\_ وَعَرِبِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ مَن أَدَلَىٰ بِرَحْمٍ أَعْظِى بِرَحْمِهِ أَنْتِى يُدْلِى بِهَارَوَاهُ الذَّارِمِي [سنرالدارمىحديث(قم:۵۲-۳۰]\_

ترجمه: حضرت ابرائيم فرمائة بين كرجود في دشتة ش قريب مواات اس قربت والي دشي دشته كرمب س

حصدد بإجائة كأر

(1045) ـ وَعَرْثِ وَاسِعِ بِنِ حَبَانٍ قَالَ ثَوْقِي قَابِتُ بِنَ الدَّخَدَاحِ وَكَانَ آتَيَا ، وَهُوَ الذِي لَيْسَ لَهُ اَصْلَ يُعْرَفْ ، فَقَالَ رَمْولُ اللهِ ﷺ لِمَاصِم ابن عَدِي هَل تَعرِفُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا ؟ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَدَعَا رَمُولُ اللهِ ﷺ آبَا لَيَابَةَ بِنَ عَبدِ المُمْذِدِ ابنَ أَحْبِهِ فَاعظاهُ مِيرَالله رَوَاهُ الطَّحَاوِي [مرحاماني الألالطعاوي ٢ ٣/٣٩].

ترجمہ: حضرت واسع بن حبان فرماتے ہیں کہ حضرت قابت میں وحداج فرت ہوگئے۔ دوا تیا تھے۔ اتیا دہ ہوتا ہے جس کے باپ داوا سے لوگ واقف نہ ہوں۔ رسول اللہ فلکے نے حضرت عاصم من عدی سے فرمایا : کیا تم لوگ اپنے اندرائ کا نسب بچپانے ہو؟ انہوں نے حرض کیا ٹیش یا رسول اللہ فلک نے الولیا یہ بن عبدالمشدر کو بلا یا جو ان کے بھائے تنے اور انٹیل ان کی میراث دے دی۔

بَاكِ مِيرَاثِ مَنْ عَمِي مَوثُهُمْ فِي هَدم أو غَرقٍ أو حَرقٍ ان لوگوں كى ميراث جودب كريا دوب كريا جل كرا كھے فوت ہو گئے

(1046)\_ عَسِ زَيْدِبْنِ قَابِتِ قَالَ كُلُّ قَوْمِ مَتَوَارِئُونَ، عَمِى مَوتَهُم فِي هَدْمَ أَو غَر قِ فَإِنَّهُمْ لَا يَتُوَارْ ثُونَ، يَرِلُهُمُ الْأَحْيَاتِ غَارَوَا فَالْدَارِمِي [سنرالدارميحديث رقم: ٣٠٧]\_

م بدور رون بر من این مناب منافر ماتے این کرسب اوگ ایک دوسرے کے دارے بنتے این موامان کے جن کی

موت دب کریا ڈوب کریا جل کرا کھے واقع ہوئی ہو۔ بدایک دومرے کے دارث ٹیس بنتے بلکہ زعرہ لوگ ان کے دارٹ بنتے ہیں۔

# بَابُمِيرَاثِالُخُنُطْي

# خنثیٰ کی میراث

(1047)۔ عَرْبِ الشَّعْبِي عَن عَلِيَ ۞ فِي الْخَتْلَى ، قَالَ يَوْزَكُ مِن قِبَلِ مَبَالِهِ رَوَاهُ الذَّارِقِي[سنالدارم-علين(قبـ٢٩٢٢].

ترجمہ: حضرت شبی فے حضرت علی الرنسی ﷺ سے ختی کے بارے بھی دوایت کیا ہے کہ فرمایا: اس کی میراث اس کے پیٹاب کے دائے کے مطابق اسے مردیا حورت تصور کرتے ہوئے جاری کی جائے گی۔

#### بَيَانُ الرَّدِّ

#### رَدكا بيان

(1048) ـ عَنِ الشَّعْمِي قَالَ كَانَ عَلِيَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ ذِى سَهِمِ الْأَالْمَرَ أَقَوَ الزَّوجِ رَوَاهُ النَّارِ فِي [سن الدارم حديث رقم: ٢٩٥٠] ـ

ترجمه: حضرت شيئ تا بى عليه الرحد فرمات جي كرحضرت على المرتشى على برحد دار ير دوفر مات تق موات

بع کی اور شو ہر کے۔

(1049). وَعَن حَسَنِ عَن أَبِيهِ قَالَ شَأَلَتْ الشَّغِيى عَن رَجْلٍ مَاتَ وَتُرَكَ ابْنَتَهُ لَا يُعلَمْ

لَهُوَا رِكْغَيْرُهَا ، قَالَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ رَوَاهُ الدَّارِ مِي [سن الدارمي حديث رقم: ٢٩٣٩].

ترجمه: حضرت حسن اپنے والدہے دوایت فرماتے بیل کہ پس نے حضرت شجی ہے اس آ دمی کے

بارے میں پوچھا جوفوت ہو کمیاا ورصرف ایک بیٹی مچھوڑ کیا۔استے علاوہ اسکا کوئی وارث علم میں نمیں آیا۔ قرما یا سارا مال ای کا ہے۔

# بَيَانُ الْعُولِ

#### عُول كابيان

(1050) ـ عَرِبُ الحَارِثِ عَن عَلِيَّ ﴿ فِي ابْنَتَيْنِ وَ ابْوَيْنِ وَ امْرَأَةٍ ، قَالَ صَارَ ثُمُنُهَا يُسعا

رَوَاهُ اللَّهُ القَعُلِي [سنن الدار قطبي حديث رقم: ١٨ - ٣]. الْحَدِيْثُ صَعِيفُ وَهَذِهِ الْمَسْئَلَةُ مَعَوْفَةُ بِالمَسْئَلَةِ الْمِبَرِيَّةِ " حد مصريف على في الله في ترجع من الله تلك صريفات كما على " في دو مشرف مناك السران على كما

### بَاكِمِيرَاثِ النَّبِي اللَّهِ

### **ئي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كي ميراث** (1051) ـ غن غايضةً وضي الله عَنْهَا أنَّ بِسَاعَةُ النَّبِيّ ﷺ حِينَ مَاتَ وَمُولُ اللهِٰ ﷺ آوْ وَنَ

أَن يَبْعَثْنَ غَفْمَانَ بَنَ عَفَّانَ إِلَى آبِي بَكِرٍ يَساَّلَنَ مِيرَ الْهَٰنَ مِن رَمَولِ اللهِ فَقَالَت لَهُنَ عَائِشَةُ اللهِ مَعْدَهِ ٣١ عَلَيْسَ فَلَدُقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَت لَهُنَ عَائِشَةُ الْكِيسَ فَلَدُقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَت لَهُنَ عَالَمُهُم و ٣١ الْكِيسَ فَدَكَ مِن مَا اللهِ مَعْدَدُ وَاللهِ مَعْدَدُ وَاللهِ مَعْدَدُ وَاللهِ مَعْدَدُ وَاللهِ مَعْدَدُ وَاللهِ مَعْدَدُ وَاللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ ال

حدیث رقم: ۹۳° ۳۰ بر مدی حدیث رقم: ۱۳۱۰ بساتی حدیث رقم: ۱۳۸ با بو داؤد حدیث رقم: ۲۹۳۳ م ترجمہ: محترت عائش رضی الشرعنها فرماتی بیل کہ جیب تبی کریم ﷺ کا دصال ہوا تو آپ ﷺ کی از دائ مطهرات نے ارادہ کیا کہ محترت عالیٰ بن مقان ﷺ کو حضرت الایکر ﷺ کے پاس ٹبی کریم ﷺ کی میراث ما کننے کے لیے مجمعین ۔ آئیس محترت عائش رضی الشرعنہائے فرما یا کہ کیا رسول الشرﷺ ٹیس فرمایا کہ: ہماراکوکی دارٹ ٹیس بڑا۔

ہم جو پکھ چھوڑ دیں ووصد قدہے۔

اَلْتَالِيدُ مِنَ الرَّوَ افِصِ: عَرِ آبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَاهُ قَالَ وَالْوَلَهُ اللَّهِ اللَّهَ وَرَثَهُ الْاَبِيَاتِي ، إِنَّ الْاَنِيَةَ عَلَم يُورَثُوا فِينَاراً وَلا فِرهَما وَلَكِن وُرِثُوا الْعِلمَ فَمَن اَحَدُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يِحَظّرُ افِرِ رَوَاهُ الكَلِيني فِي أَصُولِ الكَّافِي وَعِلْلْفِي مَقَامٍ آخَرِ مِنَ الكَّافِي عَنْ إِنِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ

السَّلَامُ[اصول|لكافيحديثوقم:٢٥، ٥٩]\_

روافض سے تا سکید: محضرت ابیر میدانشد علیہ السلام فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فی فرمایا: بے فک علاما نہا کے وارث ہیں، انہیاء کی میراث دینار اور درہم ٹیٹل ہوتی بلکہ ان کی میراث کم ہوتا ہے جس نے اسے حاصل کیا اس نے وافر حصہ یا یا۔

# كِتَابُالزَّكُوْةِ

# ز کو ہ کی کتاب

(1052)\_ عَن آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا فَلَمِ يَوْ وَزَكُوْ تَهُ مُثَلًا لَهُ مَالُهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ شُجَاعًا ٱلْمَرْعَ لَهُ زَبِيتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيمَةُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلهِ رَمْتِيهِ يَعِني شِدقَيهِ , ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنزُكَ ، قُمَّ تَلَا وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَبْخُلُونَ الآية رَوَاهُ الْبُخَارِى[بخارى-ديثرقم: ١٣٠٣]، نسائى حليث رقم: ٢٣٨٢، مؤطامالك كتاب الزكزة حديث رقم: ٢٣ ، مسندا حمد حديث رقم: ٨٩٨٣]\_

ترجمہ: حدرت ابد ہر یہ دہ اور ایت کرتے ہیں کر رسول اللہ اللہ قصفہ فی الی دیا اور اس نے اس کی ترجمہ: کو اور اس نے اس کی طرح بنا دیا جائے جو اس کی دو سازہ تعلقہ موں کے دو سازہ تعلقہ موں کے دو سازہ تعلقہ موں کے دو قیامت کے دن اس کے گئے میں ڈالا جائے گا اور بیمانہا سے با چھوں سے گاڑے گا ۔ گھر کے گا میں تیما مال موں ، میں تیما نواز دیمانہ بیمانہ کے اس میں آب ہے۔ مال موں ، میں تیمانواز میں می کرتے ہوں کے ایک کے اور کے اس میں ایک کے اس کی اس میں اس کے اس میں کے اس کی اس میں اس میں کی کہ اس میں اس میں کرتے ہوں کے اس کی کہ کے کہ کے

الْحُولُ رَوَاهُمُحَمَّد [مؤطامحمدصفحة ٢٥ / ١٥٠] الحليث صحيح

ترجمہ: حضرت ابن عمرضی الشوحیما فرمائے ہیں کہ مال بیس ذکو 13 اس وقت لازم آٹیٹی ہے جب تک اس پر پورا سال مجمع نہ اور

نــُارَاءِكَــ زَكُوْةُالذَّهْبَ وَالْفِضَّـةِ وَالْقَرَاطِيْسِ

سونے جائدی اور ٹوٹول کی زکو 8

سوت جا تدى اورلوتوں فاز گوة (1054) ـ عنب ابْرَ احِيمَ قَالَ لَيْسَ فِي اَقَلِّ مِن عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ اللَّمْبِ زَكوْ فَه فَاذَا كَانَ

الذَّهْبِ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَفِيهَا نِصفُ مِثْقَالٍ، فَمَا زَادَفَبِحِسَابٍ ذَٰلِكَ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِأْتَى دِرهَمِ صَدَقَةً ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْوَرِقُ مِأْتَى دِرهَمٍ فَفِيهَا تَحمسَةُ دِرَاهِمَ، فَمَا زَادَفَبِحِسَابِ ذَٰلِكَ رَوَاهُ مَحَمَّد فِي كِتَابِ الْآثَارِ [كتاب الآثار حديث رقم: ٢٩١].

ترجمہ: حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہیں حقال ہونے سے کم پر ڈکا اٹین ہے۔ جب سونا میں حقال ہوجائے تو اس پر آ دھا حقال ذکا تا ہے اور جواس سے زیادہ ہواس پر ای صاب سے ذکا ت<sup>اکق</sup>ی جائے گی اور دوسوور ہم سے کم پر ذکا تاثین ہے۔ پھر جب چاندی دوسودر ہم تک بھتی جائے آس پر پائی دو ہم ذکا تا ہے اور جواس سے کم ہواس پر ای

حساب سے زکو ہاگتی جائے گی۔

(1055) \_ ق عَرِ الْحَسَنِ البَصْرِيُ عَلَيْهِ الرَّحِمَةُ قَالَ كَتَبَ عَمَرُ اللهِ اللهِ اللهِ مُوسَى فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائْتَيْنِ فَهِي كُلُّ اَرْبَعِينَ دِرهُما دِرهُمْ زَوْاهُ ابنُ إِبِي شَبِيةً [المصنف لابن اليشيد ١٢/١].

ترجمہ: حضرت من بعری علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ عندرے اید موی کو لکھا کہ جودو دورہم سے ذا کد موقو ہر جا لیس درام پر ایک درائم ہے۔

رقم: ١٥٥٥، ١١٥٨١، ١١٥٧٤، ]. ترجمه: حضرت ايوسيد خدرى الله فرمات إلى كررسول الله الله فلا فرمايا: كمد با في وت مجور سے كم ير زكوة فين ب اور با في او تير سے كم جائدى يرزكوة فين ب اور با في اوخوں سے كم يرزكوة فين ب

ش جادرها الايد عام زُكوٰةُ الْإبِلِ وَ الْغَنَم

اوننوں اور بكر يوں كى زكوة

(1057) عَنِ آئِسِ اللَّهِ اَنَّ اَبَابِكُو كَتَبَ لَلْهَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَهَالِلَى البَحْرَيْنِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَابِ الرَّحِيْمِ

هلِه فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالَّتِي اَمْرَ اللَّهِ بِهِ رَسُولُهُ اللَّهِ عَمَّنُ سُئِلُهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَىٰ وَجُهِهَا فَلْيَعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوقَهَا فَلَا يُعْطِ ، فِي اَزْبَعِ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةً ، فَإِذَا بَلَعَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ إلى خَمْسٍ

يحتاب المضياء

وَثَارَتِيْنَ، فَفِيهَا بِنتُ مَعَاضِ أَنْفَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّا وَثَلَائِينَ الى حَمْسِ وَازَبَعِيْنَ فَفِيهَا بِنتُ الَبِينَ الْمَعْنَى اللهَ عَلَى اللهَ وَالْمَعْنَ اللهَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ اللهَ وَالْمَعْنَ اللهَ وَالْمَعْنَ اللهَ وَاللّهَ اللهَ عَمْسِ وَ سَنِعِيْنَ فَفِيهَا بَخَا المَفَّ يَعْنِى سِتَّا وَ سَنِعِيْنَ اللهِ يَسْعِيْنَ اللهِ اللهَ اللهُ ال

آنْ يَشَآىَ كَرُهُهَا رَوَاهُ الْبَخَارِى وَرَوى اَبُو دَاوُ هَوَ الْكِر مَلِى وَابْنِ مَاجَةَ وَالْفَارُ مِى لَحَوَهُ عَنَ الْبِنِ عُمَرَ اللهِ اللهِ عديث رقم على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجہ: حضرت الس مصفر ماتے ہیں کہ حضرت ابی کرصد این مصف نے جب اٹیس بحرین کی طرف بیجا تو اٹیس ہے تحریف کے لیے اور ہے تحریف کے اور ہے تحریف کی اور ہے اور ہے دور کے ایک اللہ اور اس کے رسول نے تھم ویا ہے، مسلمانوں میں ہے جس سے اس کے مطابق زکو تا طلب کی جائے اسے چاہے کا دار کرے، اور جس سے اس کے مطابق زکو تا طلب کی جائے اسے چاہے کی ادا کرے، اور جس سے اس کی تعیشت یا دہ طلب کی جائے اسے جائے است چاہے کی ادا کرے، اور جس سے اس کی تعیشت یا دہ طلب کی جائے وہ اداد ترکرے۔

چیس اونٹ اور اس سے کم ہول تو ان ش سے ہر پائی پر ایک بکری دیٹالازم ہے، اور جب پھیں سے پہٹیں کے پیٹیس کے بورخ کی اور جب پھیں سے پیٹیس کے بورخ کی اور جب پھیں سے پیٹیس کے بورخ کی اور جب کی دوسالہ پھی ہے، اور جب چیا لیس سے ساٹھ تک بول تو ان پر ٹین سالہ پھی ہے جو اُوٹی بٹنے کے قریب ہواور جب اکسٹھ سے

م پھٹر تک ہوں آنو چارسالہ او ٹئی ہے، اور جب چھٹر نے نوے تک ہوں آندا کیا۔ ایک سال کدد ہے اوا کیے جا کمیں ، اور جب اکم انو سے سے ایک سوٹیں تک ہوں آنو دودو سال کی دواو خیاں ٹیں ، جب ایک سوٹیں سے بڑھوہا کمی آتو ہر چالیس کے بعد دو سال کی مادہ ہے اور ہر پہاس پر تمین سال کی مادہ ہے، اور جس کے پاس چارے کم اوشف ہوں آتو اس پرز کو قا واجب ٹیک ، ہاں جتی ان کا ماک چاہے ، اور جب یا چھ اوشے ہول آوان کی ایک بھری ہے۔

اور بکریوں کی ذکا قائے بارے شی، جوجھل شی چی تی ہول آوان شی چالیس سے ایک موہی تک ایک بکری ہے، ایک بکری ہے، اور ایک موہیں تک ایک بکری ہے، اور ایک موہیں اور دوسو سے تین سوجک تین موجک ایا 10 میں اور دوسو سے تین سوجک تین موجک آدادہ ہو جا کی قورسو پر ایک بکری ہے، جب کی آدادی کی جے فوال بکریاں چالیس سے ایک بھی کم موقوان پر کوئی ڈکو قولیس ہے، حب کی آدادی کا انگریاں چالیس سے ایک بھی کم موقوان پر کوئی ڈکو قولیس سے موالے اس کے کمان کا ما لک جا ہے۔

اور چاندی کی ز کو چ چالیسوال حصرے ، آگر کمی کے پاس صرف ایک سوادے درہم مول آوان پر کو کی و کو چ خیس ، بار جائی اس کا لک چاہے۔

زَكُوْةُالْبَقَرِ

گائے کی زکو ہ

(1058)۔ غير طَاؤُسِ اَنَّ رَسُولَ الْهِ ﴿ اللَّهِ اَلَهُ مَعَاذَ بَنَ الْجَمَلَ ﴿ اِلْمَى الْيَمَنَ فَاعْرَهُ اَن يَأْخُذُ مِن كُلِّ لَلَالِينَ بَقَرَةُ تَبِيعاً وَمِن كُــلَ اَرْ بَعِينَ مُسِنَّةً مِقَائِمِي بِمَا دُونَ ذُلِكَ فَانِي اَن يَأْخُذُ مِنْهُ

شَيئاً حَتَىٰ أَرْجِعَ الَيْهِ ، فَتَوَفِّى رَسُولُ اللهِ هَا فَهَلَ أَن يَقَلَمُ مَعَا ذُرُواهُ مُحَمَّدُ وَقَالَ بِهِذَا لَأَخُلُ وَرَوْعَ الْهِ وَالْمُعَمِّدَهُ مَا اللهِ وَالْمُعَمِّدُهُ مِنْ اللهِ وَالْمُعَمِّدُهُ مِنْ اللهِ وَالْمُعَمِّدُهُ مِنْ اللهِ وَالْمُعَمِّدُهُ مِنْ اللهِ وَمَعْ ١٩٥٤، اللهِ وَمَعْ ١٩٥٤ مَ اللهُ وَمَعْ ١٩٥٠ مَ اللهُ وَمَعْ وَمُوا اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُوا اللهُ اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ اللهُ وَمُوا اللّهُ اللهُ وَمُوا اللّهُ اللّهُ اللهُ وَمُوا اللّهُ اللهُ وَمُوا اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

رقم: ۱۲۲۹ م ۱۲۳۰] الحديث صحيح وقال الترمذي حسن \*\* - حد ينام ق م ع م كر ما ينه فالله ق حد ينام حل يجارك كر هر يصار أنهم حكم ا

ترجمہ: معفرت طادی فرماتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ نے معفرت معادین جملﷺ کو یکن ش جمیع اتو انہیں تھم دیا کہ ہرتیس گائے پرایک سمال کا بھی ادور ہر چالیس پردوسالہ دوسول کریں۔ ان کے پاس اس سے کم مال پرز کو قال فی گئی تو

۔ انبول نے اسے لینے سے اٹکاد کر دیا اور فرما یا فیٹل لول گائٹی کدرمول الشد ﷺ کے پاس حاضر ہو کر کچ چھاوں۔لیکن حفرت معاذ الله على وينين سے يہلے يہلے دسول الله الله الله و كيا۔

زكوةُالزَّرْعِوَالْعُشْوُ

زراعت يرز كوة اورعشر

(1059) عن عَنِد الله بن عُمَرَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَا فَ العُيونُ أوكَانَ

غَشْرِيّاً ، الْغَشْرْ ، وَمَا مَنْقِيَ بِالنَّصْحِ نِصِفْ الْعَشْرِ رَوَاهُ الْبَخَارِي وَٱبودَاوُ دوَ الطَّحَاوِي [مؤطا مالک کتاب الزکزة حدیث رقم: ٣٣٠ ، بخاری حدیث رقم: ٣٨٣ ١ ، ابو داؤد حدیث رقم: ٢٩٥ ١ ، شرح معاني الاتمار للطحاوى ١/٣٣٥ ٫ ترمذى حديث رقم:٩٣٩ ٫ نساتى حديث رقم:٢٣٨٨ ٫ ابن ماجة حديث

ترجمه: حفرت عبدالله بن عرض الله عنهائ في كريم علله عددايت فرما ياب كرجوة ساني باني ي ي ي ي عشم كاياوه

عشرى بواس بيس سدووال حصر باودي فسل رجث كي ديد يانى دى كى اس بين فسف مشرب-

(1060)\_ وَعَرِبُ ابْرَاهِيمَ قَالَ فِي كُلِّ شَيْءَ احْرَجَتِ الْأَرْضُ الضَّدَقَةُ رَوَاهُ الطَّحَاوِي [شرحمعاني الأكار للطحاوى ١/٣٣١] ]

ترجمه: حضرت ابراليم فرمائ بيل كدبره ويز تصدين بيداكر ساس برز وقتب

(1061)\_ وَعْنِ ابرَاهِيمَ قَالَ فِي كُلِّ شَيْءَ احْرَجَتِ الْأَرْضُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاكَ السِّق

سَيحاً الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِغَرِبِ أَو دَالِيَةٍ قَفِيهِ نِصفُ الْعُشْرِ رَوَاهُ مُحَمَّد فِي كِتَابِ الآثار [كتاب الآثار حديث رقم: ٩ ٠٣، جامع المسانية ٢ ١/٣١ م المصنف لعبد الرزاق حديث رقم: 4 ١ م]\_

ترجمه: الحي مروى بكرفرها يا بروه جيز جهز أن أسانى يانى ياجارى يانى كوريع بيداكر ساس برعشر إدرجوبوت ول يا چوف ول كوريع بالك كناس يرضف عرب

(1062)\_ وَعَنِ عَيْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِو ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ آخَذَ مِنَ الْعُسْلِ الْعُشْرَرَوَ الْمَالِمُنْ

هَاجَةَ وَرُوٰى اَبُودَاوُ دَوَ التِّرمَلِي نُحوَهُ [ ابن ماجة حديث رقم: ١٨٢٣] ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٠٢١ ،

ترمذى حديث رقم: ٢٢٩]\_ ترجمه: عفرت عبدالله بن عرد الله في كريم اللهداء وايت فرايا به كداً ب في تبديل مع عرومول

زكؤة الدواب العوامل

كام كرنے والے جانوروں پرزكوة

(1063)\_ عَن عَلِي ﴿ عَن النَّبِي ﴿ لَنَّي الْعَوْامِلِ صَدَقَةُ رَوَاهُ الذَّارِ أَعْطَنِي [سنالدار

قطنى حديث رقم: ١٩٢٢]\_

ترجہ: صفرت علی الرتنی ﷺ نے ٹی کرنم ﷺ سے دوایت کیاہے کہ فرہایا: محت کرنے والے جا نورول پرزکو 🖥

(1064)\_ وَعَنِ مُحَمَّدَ قَالَ بَلَفَتَاعَنِ النَّبِيَ ﴿ أَنَهُ قَالَ عَفُوتُ لِأَمْنِي عَنْ صَدَّقَةِ الخيل وَالْوَقِيقِ رَوَاهُمُحَمَّدهِي كِتَابِ الْأَلَّارِ ورَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةَ عَن عَلِي ظَلَّهُ بِلَفظ تَجَوَّ زُتْ [كتاب الآثار حديث رقم: ٥٠ ٣، اين ماجة حديث رقم: ٣١ / ١١]\_التحديث صحيح

ترجه: امام محرفرمات بين كريم في كريم في كافرمان يهي كدفرمايا: شف فين امت وكموزون اورظامول ك

ز كا ١ معاف كردى بايك دوايت بس ب كرسية ناطى الله ي ينفظ مردى ب كريس في دركز ركيا ب-(1065)\_ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَكُ مَا لَمُسَلِّم فِي عَبِدِهِ وَ لَا

فِي فَرَسِهِ صَدَقَةْ مُتَفَقْ عَلَيْهِ ثُمَّ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي وَاللَّفَظُ لِمُحَمَّد [بحارى حديث رقم: ٣٦٣ ا ، مسلم حديث رقم: ٣٢٤٣ ، ابو داؤ دحديث رقم: ٥٩٥ ا ، تومذي حديث رقم: ٣٢٨ ، نسائي حديث رقم:٢٣٧٤ ، ابن ماجة حليث رقم: ١٨١ ، مؤطَّا مالك من كتاب الزكزة حليث رقم: ٣٤ ، مسندا حمد حليث

ترجمه: حضرت الدبريره الهوروايت كرتے إلى كدرسول الله الله فق فرمايا: مسلمان كو ف اس كا قلام اور

اس كى كھوڑے پركوئى زكو قائيس ہے۔

زَكُوْ قُمَنْ كَانَ عَلَيْهِ الدِّينُ

مقروض كاز كوة دينا

(1066)\_ عَـــِ السَّالِبِ بِن يَزِيدِ اَنَّ غَفْمَانَ بَنَ عَفَّانَ ﴿ كَانَ يَقُولُ هَذَا شَهَرُ زَكَوْ بَكُمْ لَمَمْنُ كَانَ عَلَيْهِ دَينَ فَلَيْقَ ذِ دَينَهُ حَتَىٰ تَحصُلُ آمَوَ الْكُمْ لَتُثَرَّقُوا مِنهَا الزَّكُو ةَ رَوَاهُ مُحَمَّد [موط

معمد صفحهٔ ۱۷۲]۔ ترجمہ: محضرت سائب بنن بزید فرمائے ہیں کہ حضرت حگان بن حفان کھی فرمایا کرتے ہے کہ بہتماری وکو ہ کا مہینہ ہے جس کے ذمے قرض مودہ اینا قرض اداکر سے حج کہتمارے ال حاصل موجا کیں۔اب اس مش سے رکو ہ

رەـ (1067)ـ ۋغن يَزيدېنځضيقَةَآنَهشَأَلَىمنَلينىنَىنَينَيَسَارِعَنرَجُلِلَهُمَالُوَعَلَيهِمِثْلُهُ

ترجمہ: حضرت بزید بن نصیفہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سلیمان بن بیدارے اس آ دمی کے بارے ہیں پوچھا جس کے پاس مال بھی موادراس کے ذے انتخاص قرض بھی موکیا اس کے ذھے ذکا 3 ہے؟ فرما پائیس۔

زكؤة مال اليتيم والصّغير

یتیم اور نابالغ کے مال پر ذکو ہ

(1068)\_عَرِبِ ابنِ مَسعُودٍ ﴿ قَالَ لَيُسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكُوْ قَرَرَ اهُمُحَمَّد فِي الآثارِ [كتاب الآثار حديث رقم ٢٩٣٠م، المصنف لعبد الرزاق حديث رقم ٢٩٩٠].

ترجمه: حفرت انن معود الله فرمات إلى كديتيم كمال يرزكوة فين ب\_

(1069) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَىٰ مَالِ الصَّغِيرِ زَكَوْهُ حَتّى

تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلْوَ قُرُوَ اهُ اللَّهُ الوَّقُطِنِي [سنن الله وقطني حديث وقم: ٩٩٢] [مسناده ضعيف \* مع مد عد مداعده الله من وهذا علم الله على الإهدائق كما أن ركز توثيل مرتم إلى الروزية

ترجمہ: حضرت این مہاس رضی اللہ عجم افریائے ہیں کہ چھوٹے (نایائے ) کے مال پرز کا ڈھیس ہے تی کہ اس پر نماز فرض موجائے۔

## بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

#### صدقه فطركاباب

(1070) عن ابْنِ عَبَاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ أَمْرَ صَارِحًا بِمَطْنِ مَكَّةً يَنَادِى أَنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ حَقِّى وَاجِبَ عَلَىٰ كُلِّ صَلْمٍ رَوَّاهُ الحَاكِم فِي الْمُستَدرَكِ [مسدرك حاكم حديث رقبه: ١٥٢٣].

ترجہ: حضرت عبدالله ابن عهاس رضی الله عنها قربات بین کر رسول الله على نے کم سے وسط میں منادی کرنے والے کواطلان کرنے کا تھم ویا کر مدد تا فقوق سیاور برسلمان پر واجب ہے۔

(1071). وَعَنْ عَبِدَ اللهِ مِن تَعلَمَهُ هَمُ قَالَ حَطَبَ وَسُولَ اللهِ النَّاسَ قَبَلَ يَومِ الفِطرِ بِيومِ أو يُومَينِ ، فَقَالَ أَذُو اصَاعاً مِنْ بُرِّ أَو قُمْحِ عَنِ النَّينِ أَو صَاعاً مِنْ تَمْدٍ أَو شَعِيرٍ عَن كُلِّ حَرٍّ وَعَمِدٍ زَوَاهُ عَبْدُ الزَّزَ اقِ وَإِمِنَادُهُ صَحِيْح [المصنف لعبدالرذاق حديث رقم: ۵۸۵].

رو مسلما مور سی و است مساوسی و سیده می و سیده می این الله هی نه او کور کوم پر انتشار کے ایک یا دودن پہلے تمطاب فرما یا اور فرما یا: گندم بی سے ایک حساح اوا کردیا ایک تحد دو بندوں کی طرف سے اوا کردیا ایک مساح مجودیا ج برا زا داور فاتام کی طرف سے اوا کرد

> بَابُ فَضَائِلِ الْصَّدَقَاتِ مدقات كفناكلكاباب

(1072) عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى الْفَوْقَ يَا ابنَ آدَمُ الْفَقَ

عَلَيْكَ رَوَاهُمُسُلِمُ وَالْمُخَارِي [مسلمحليث وقم: ٢٣٠٨، بخارى حليث وقم: ٣٢٨٣].

(1073) ـ وَعَن آبِي أَمَامَةُ ﴿ قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ آذَهُ أَنْ تَبَدُّلُ الْفَصْلَ تَحِيرُ

لَكَ وَأَن تُمسِكُهُ شَوِّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافِ وَالِمَا أَيِمَن تَعُولُ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم:٢٣٨٨]\_

ترجمہ: حضرت ابداہامہ بھروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرمایا :اے آدم کے بیٹے اگر اپنا بھا ہوا خرج کے رجے اگر اپنا بھا ہوا خرج کے دو گئے تہیں۔ کردو کے قرقبارے لیے پہتر ہوگا دو اگر اسے کچ رکو کے قرتمبارے لیے برا ہوگا ادرا پی ضرورت کی صد تک تہیں۔ کرکہ اللہ مرجم برکہ بار مرکب مدورہ اللہ سرف مرکز

كولَى المامت أنكى كايت كَلَّ الدارية عمال من طروع كر. (1074) \_ وَ عَن اَنْسِ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّدَةَةُ أَنْعَالِي عَضَب الرَّبِ وَتَدفَعُ

مِيتَةَ السَّويُ رَوَا الْالِقِر مَذِي [ترمدي حديث رقم: ٢٦٣] ـ وقال حسن

ترجہ: حضرت الس ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول انشدﷺ نے فرما یا: بے فک صدقہ الشرکے ضغب کو بجھا ویتا میں مد

ےادرموت کی شرت سے دفت کرتا ہے۔ (1075)۔ وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ اَفْعَنَلُ الصَّدَقَةِ آنُ تُشْعِعَ كَبدا جَائِعاً رَوَاهُ البيهقي

ر1016)\_ ق غنه قال قال زشول الله ۱۳۳۶ قصل الصدائه ان ستيع حبدا جايعا رو ۱۵ ابيههي في شُعُبِ الْإيْمَانِ [شعب الايمان للبيهقي حديث رقم: ٢٣٧]\_

ترجمه: البی سے دوایت ہے کدرول اللہ اللے فرمایا: افضل صدقہ بیہے کتم کمی ہوکے پیدہ کو بعروو۔

(1076). وَعَرْبُ حَكِيمٍ بِنِ حَرَامِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْعَامِدُ وَالْعَالَ عَلَى طَهْرِ غِنْى

رَواهُ الْبُحَارِي [بخارى حديث رقم: ٣٢٧] ٢٤٣٥ ورواه احمد عن ابي هريرة ١٨٤٠] .

۔ ترجمہ: حضرت مکیم بن حزام ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیترین صدقہ وہ ہے جو پہلے ایک

ضرور یات کو پورا کرنے کے بعدد یا جائے۔

(1077)\_ وَ عَرِبِ ابْنِمَسَعُودٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَاقَةُ الْفَقَ الْمُسَلِمُ عَلَىٰ اَهَلِهُ وَهُوَ يَحتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٣٢٢ ، بعارى حديث رقم: ۵۴۵ ، نسائى حديث رقم: ٢٥٣٩ ، سنن الدارمى حديث رقم: ٢٢٢٧ ، مسند احمد حديث

ر به : حضرت این مسود این کرتے بی که رسول الله الله این به بسلمان اپنے محمر والول پر

اصماب سے کام لیتے ہوئے ٹری کرتا ہے ہیاں کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ (1078)۔ وَ عَدْسُ اَمْ اَبْحَدِيدُ قَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَالِكَ وَالنَّسَائِي [مؤطامالك كتاب صقة الله على المعارض وقع: ٨ مسندا حمد حديث رقم: ٨ ١ ٢٥٥ م ابو

داؤ وحدیث رقم: ۲۲٪ بر تر مذی حدیث وقم: ۲۷۵ پر نسانی حدیث رقم: ۲۵۲۵ \_قال انتر مذی حسن صحیح ترجمہ: - حضرت ام یجید فرماتی بیش کررسول اللہ ﷺ فرما یا کہ ماکی کو کھونہ یکھونہ کے دوخواہ روقی کا جلا مواکلوا تی

سى. (1079)\_ وَعَرْبُ حَبْشِيْ بِنِ جُنَادَةَ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَهِر

رة ١٥١٦٪ وغرب حبيسي بن جماده هيه مان منوعت رسون هو من يمان بين طير فَقُرِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الْمُحَمِّزَرَةِ اهْ الطَّحَادِي [شرحمعاني الانار للطحاري ١/٣٣٧]\_

ترجمہ: حضرت مبتی بن جنادہ منتخفر ماتے ہیں کہ ش نے درمول اللہ اللہ اللہ قارماتے ہوئے سنا: جس نے غریت سے بخیر موال کیا دوج کے کھار ہاہے۔

بغيروال/إورا كالحارباء. (1080)\_ وَعَرْبَ أَبِي هُرِيْرَةً فَنْهُ قَالَ اَحَذَالحَسَنْ بْنْ عَلِيّ تَمرَ قُون تَمْوِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلُهَا

فِي فِيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيَّ ﷺ كُمْ كُمْ لِيُطْرَحَهَا ، ثُمَّ قَالَ اَمَاشَعُوتَ أَنَّا لَاَثَأَكُلُ الصَّدَقَةَرَوَاهُ مَسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلمحديثرقم:٣٣٧٣] بنخارى حديثرقم: ١٣٩١].

ر ترجمہ: حضرت ابد برید معظم التے این کر معرت من من فل دشی الله تجهانے صدقے کی مجودوں میں سے ایک

مجود مكر لى اوراسے اپنے مندش رك لياني كريم الله في قرايا: كُن كَا علده اسے يعينك وير فرمايا: كيا تهيس

معلوم نین که جم صدقه نین کهایا کرتے؟

(1081). وَعَنِ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عَلَيْهَا رَوَافُ الْبُخَارِي [بخارى حليث رقم:٢٥٨٥ <sub>،</sub> ابو داؤد حليث رقم:٣٥٣٦ <sub>،</sub> ترمذى حليث رقم:٩٥٣ ]\_

ترجمہ: حضرت ما تشمد يقدرض الشاعنها فرماتى جي كدرسول الشائلة برية تول فرمات تھے اور اس بيس احكمات تھے۔

## كِتَابَ الصِّيَام

### روزوں کی کتاب

قَالَ اللَّهُ وَقَالُ عَرِبَ عَلَيْكُمُ الضِيّامُ [البقرة: ٢٠٠] اللَّهُ اللَّ عَرْمَايا: ثم پردو حَرَّمُ كرد ب كَ إِن وَ قَالَ فَمَنْ شَهِلَ مِنْكُمُ الشَّهَا وَ فَلَيْصَمْهُ [البقرة: ١٠٥] الدَّرَمَايا: ثم شرب جَرَّكَ ال مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا سَفَّدٍ فَعِذَ أَهْفِ لَ أَيَّامٍ أَخَرَ [البقرة: ١٨٣] الدِرْمَايا: لِي جَمَّ عَن سَمَ يَثْلُ عَوْ يَا مَرْ يروو ودومر سَدُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

### بَابُرُؤُيَةِ الْهِلَالِ

### جإ ندد يكمنا

قَالَ اللَّهُ مَعَالَم يَسْعَلُوْ لَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ قَلَهِي مَوْ اقِيتَ لِلنَّاسِ (المَودَ ١٩١٠) الله تعالى غربايا: العجوب الوگ آپ سے جاءرك بارے من او چن الله فرا و ينج يو كول ك ليے وقت معلوم كرنے كا ورجي - (1082) عَن أَبِي هُوَيْرَ فَهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ وَالرُوْيَتِهِ وَالْطِوْرِ الْمِرْوَيَتِهِ فَان غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْمَانَ ثَلَاثِينَ رَوَاهُ مَسْلِم وَالْبَحَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٥٢٦, بعارى حديث رقم: ١٩٠٩، سائي حديث رقم: ٢١٢٣، مسند احمد حديث رقم: ٢٠٣٧، منن الدارمي حديث

ترجہ: حضرت الا ہر پرہ ﷺ قرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چاند کودکچے کر دوزہ دکھواور چاند کودکچے کر روزے ٹیم کرو۔اگرمطلع صاف نہ ہوتوشعیان کے تیس ون پورے کرد۔

(1083). وَعَنِ ابْنِ حُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَمَولَ اللهِ اللهِ الْمَالَةُ الْمَيْهُ الْمَكُ الْمَكُ اللهِ الْمَعْلَدُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجہ: حضرت عبداللہ این عمرضی الشخیم افر ماتے ہیں کدر مول اللہ اللہ فیصلے فر مایا: ہم سید معے سادے آئی لوگ ہیں، ہم نہ کھنے ہیں اور شخینے لگاتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کی وی الگیدی سے اشارہ کرتے ہوئے فرما یا کہ مہید درس مح درس محق او کا موتا ہے، تیمری ہارا کہ بھی نے ایک انگی ہی کر لی ۔ پھر فرما یا بھی مہید درس محق درس مین پورے تیمس در کا موتا ہے۔ لیخی ایک مرتبہ انتیں اور ایک مرتبہ تیمس۔

 ترجہ: حضرت این عماس دخی الله حجما قرباتے ہیں کہ ایک و بھائی ٹی کریم ﷺ کی خدمت بھی حاضر ہوا۔ کینے لگا بھی نے چا عرد مکھا ہے لیتی درحشان کا چاعہ آ ہے ﷺ نے قربا یا کیا تم الا الما الا الله کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے عرض کیا تی بال فربا یا کیا تم محمد درسول الله کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے عرض کیا تی بال فربا یا اے بلال لوگوں بھی اعلان کردوکرکل دوز درکھیں۔

(1085) ـ وَعَرِبِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُمَا قَالَ تَرَ آعَ النَّاسُ الْهِاَدُلُ فَأَخْبَرُ ثُوسُولَ اللهِ اللهُ الْمِي أَيْنَهُ فَضَامَ وَآمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ رَوَاهُ ابْوِ دَاوْدُ وَالْدَّارِضِ [ابوداؤدحديث رقم: ٢٣٣٢, سن المدارمي حديث رقم: ٢٣٥٢]. المدارمي حديث رقم: ٢٣٥٢)

، مدر می صفیات و مدر ۱۳۰۰ ) برای است و صفیات می صفیات و صفیات و مدر کے جاعد دکھایا۔ بیس نے رسول اللہ کا ترجمہ : محضرت ایس جمر رضی اللہ مجما فرمان ہے ہیں کے دور اور کھا اور او گول کوروز ورکھنے کا حکم و یا۔ کوا طلاع دی کہ بیس نے چاعد دیکھا ہے۔ آپ کی نے دوز ورکھا اور او گول کوروز ورکھنے کا حکم و یا۔

# بَابُ فَضَائِلِ رَمَضَانَ

#### دمغنان کےفضائل

(1086)\_غ ن آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَارَعُونَ لَوْ مُصَالُ فُتِحَتُ آبِوَاتٍ

الْجَنَّةَوَ غُلِّقَتُ أَبُو ابْ جَهَنَّمَ وَصَلْسِلَةِ الشَّيطِينَ وَوَاهُمَسْلِمِوَ الْبَحَارِي[مسلم حديث رقم: 8 ٣٣٩ بهعارى حديث وفم: ٣٠٧٤/ بسائى حديث وفم: 9 ٢٠٩]\_

ترجمہ: حضرت ابو بریرہ میں فرائے بی کدوسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: جب دمضان واقل ہوتا ہے تو جنت کے ورواز سے کھول دیے جاتے بی اور جنم کے درواز سے بند کردیے جاتے ہیں اور شیطا نوں کو جائز دیا جا تا ہے۔

(1087)\_ وَ عَرْثِ سَهُلِ بْنِ سَمُدَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَيَالَجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ آبَوَ الْبِ مِنْهَا بَابُ يُسَمَّى الزَّيَانَ لَايَدُ خُلُدُ إِلَّا الصَّائِمُونَ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِى[مسلم حديث رقم: ٢٥٠،

بخارى حديث رقم: ٣٢٥٤ إبن ماجة حديث رقم: ١٩٣٥ ]\_

ترجمه: حضرت بهل بين معد مصفر مات بين كروسول الشريك في ما يا: جنت كيّرة شحد ورواز بي بين مان مين

كِتَابُ الْصِّيَام

ے ایک درواز سکانام ریان ہے اس دروازے میں سے مرف روز سے دارگر ری گ

(1088) ـ وَعَرِبُ آبِيهُ مَرَيْرَةَ هُوَّالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُعَلَّمُن صَامَرَ مَضَانَ إِيمَاناً وَاحتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِن ذَنِهِ ، وَمَن قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِن ذَنِهِ ، وَمَن قَامَ لَيلَةَ القَّدرِ إِيمَاناً وَاحتِسَاباً غُفِرَ لُهُ مَا تَقَلَّمَ مِن ذَنِهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُحَارِى [مسلم حدیث رقم: ۱۸۵۱ ، الله ما من السائل حدیث رقم: ۲۲۰۲ ، ابن ما جدحدیث

بدور دا ۱۹۲۷ مندن الدار می حدیث رقم: ۱۵۸۲]۔ ترجمہ: عشرت الدير بره دافعة رائے بل كدر ول الله الله الله في تشرعا بات ان كساته اور اپنا محاسبه كرتے

ہوئے رمضان کے روز سے رکھاس کے تمام سابقہ کناہ معاف کردیے گئے۔ اور جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان شریف میں قیام کیااس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے گئے اور جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے لیانہ القدر میں قیام کیااس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔

ترجمہ: محضرت ابد ہر یرہ پھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایمن آدم کا ہر نیک مگل دس گنا سے لے کر سات سوگنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے سوائے روزے کے۔ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دول گا۔ بندہ میری خاطر نوامشات اور کھانا ترک کر دیتا ہے۔ روزہ دارکے لیے دونوشیاں ہیں ایک خوشی کے دقت اور ایک خوشی اپنے رہ سے ملاقات کے وقت ، اور روزہ دارکے مشرکی ایااللہ کو ستورکی کی خوشیو سے بھی زیادہ پندے۔ اور روزہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کی کا روزہ ہوتو نہ برائی کرے اور نہ چینے ، اگر کو کی شخص اے گائی دے یا جھڑا کرے واسے کھددے کہ میں روز ہوار ہول۔

(1090).. وَعَنِ ابْنِعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَوْدُالنَّاسِ بِالخَمِيرِ وَكَانَ اَجَوَدُمَا يَكُونُ فِي شَهِرِ رَمَضَانَ حَتَى يَنْسَلِخَ , فَيَأْتِيهِ جِبْرِيْلُ فَيَعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرآنَ , فَإذَا

لَقِيَة جِنْدِيْلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَجَوَدَيالخَيْدِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ زَوَاهْ مُشْلِمْ وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٩ • • ٢ ، بخارى حديث رقم: ٢ • ٩ ، بنسائى حديث رقم: ٩ • ٢ ].

ترجمه: حضرت عبدالله اي عباس وضى الله عنها فرمات بي كدرسول الله الله الله عنى كم معاطع ش تمام لوكول س

ز پادہ تی تھے اور آپ ﷺ رمضان شریف بی اور مجی زیادہ ساوت فرمائے تی کدرمضان گزرجا تا۔ آ کے یاس جریل آتے تھاور آپ کو قرآن دہرواتے تھے۔ جب جریل کی آپ ﷺ سے ملاقات موجاتی تو رسول اللہ ﷺ

سخاوت شل طوفاني مواؤل سن جمي بره وجات-

(1091)\_ وَعَنْدُقَالَ كَانَرُسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا ذَخْلَ شَهْرُرَمُصَّانَ اطْلَقَ كُلَّ اَسِيرِ وَاعطَى كُلَّ

سَالِلُ رَوَاهُ الْبَيهِقِي فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ [شعب الايمان الليهقي حديث رقم: ٣٩ ٢٩] \_ استاده ضعيف

ترجمه: حضرت عبدالله اين مياس كلف فرمات بيل كدجب رمضان كامبيد واغل موتاتو رسول الله هل برقيدى كو آ زادکردی<u>ۃ</u> اور ہرسائل کو**صلا کرتے تھے۔** 

### بَابُ آخُكَامِ الْصِيَامِ

### روزول كاحكام كاباب

(1092)\_ غن أبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ لَمِيَدَعْ قَولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ

فَلَيسَ لِلَّهِ حَاجَةُ فِي أَن يَلَدَ عَطَعَامَهُ وَشَوَ ايَهُ زَوَاهُ الْبَخَارِي [بخارىحليث رقم: ٩٠٣ ـ ١٩٥٧ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٣٣٢م إبن ماجة حليث رقم: ١٩٨٩]\_

ترجمه: حضرت الدبريره هفرمات بي كدرول الشركانية جم فض في برى بات اوراس يمل كرناند

چھوڑا،اللہ تعالی کوکوئی حاجت جیس ہے کہ وہش اپنا کھانااور پینا چھوڑ دے۔

(1093) ـ وَعَرِ اَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كُمْ مِن صَالِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن مِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَاتَىٰ ، وَكَمْ مِن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السِّهِرُ رَوَاهُ الذَّارِمِي [سن الدارمي حديث

إلا الطفائ) , و هم مِن قائِمٍ لِيْسَ له مِن فِيَامِهِ إلا السِّهوَ رواه الدارمِي إسن الدارمي حديث رقم:٢٧٢٢]\_اسنادهجيّد

ترجمہ: حضرت این عہاس رضی اللہ حجم افریاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فریایا: کتنے ہی روزے وارا لیے ہوتے ہیں کہ انہیں بیاس کے سواء پکوٹیش ملکا اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں رات جاگئے کے سواء پکوٹیش ملک۔

(1094). وَعَنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ ۚ قَالَ رَأَيَتُ النَّبِيِّ هَا مَا لَا أَحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ

صَائِمْزَ وَافَابُو دَاوُ دَوَ الْقِرَ مَلِى [ابوداؤدحديث وقم:٣٣٦٣ ۽ ترمذى حديث وقم: ٢٣] ـ الحديث حسن ترجمہ: حضرت عامرين ربيعہ ﷺ فرائے يي كرش ئے ہے حماب مرحبہ ثي كريم ﷺ كوروز سے كى حالت يش

ر چھر: معطرت عام بن رہید مصرمات ہیں اریس سے جماع مرتبہ ہی مرم صد ورورے ی حامت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ پنگ

(1095)\_ وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ الْكَخَلِّ وَهُوَ صَائِمُ رَوَاهُ المودَاؤُد

وَ اَبْنُ مَا جَدَّ [ ابن ماجة حديث وقم: ١٦٧٨ ، ابو داؤد حديث وقم: ٢٣٧٨ عن انس الله ]\_صحيح ولد شواهد ترجم: حضرت ما تشرصد إيّد رضى الشرعيا قر ما تى يم كري كريم الله في دوز سكى حالت شن سرمداً كايا-

رَجَد: مُعَرَبُ مَا لِيَهِمَدَ إِنَّدَ ثَمَالِيَوْجَهِمُ مِن فِي لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُومُ اللهُ (1096)- وَعَنهَا زَهِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ زَسُولُ اللهِ هِلَّا يَقَتِلُ وَيَبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمَ وَكَانَ

ٱهۡلَکُکُمۡ لِاَربِهِرَوَاهٔمُسۡلِمِوَالۡبُنَحَارِی[مسلمحدیثرقم:۲۵۷۲] بخاری حدیثرقم:۱۲۲۷] باو داؤد حدیثرقم: ۲۳۸۲ برمذی حدیثرقم: ۲۹۵]\_

حدیث دفعہ: ۳۳۸ بر مذی حدیث دفعہ اللہ عنها قرماتی ہیں که رسول اللہ عظم دنرے کی حالت میں از دائی مطم رات کا ترجمہ: محضرت عائشہ صدیقتہ دخی اللہ عنها قرماتی ہیں که رسول اللہ عظم دنرے کی حالت میں از دائی مطم رات کا

برسر كل ليت تصادر چود كل ليت تصادر تم أوكول سندياده المنت جذبات برقابد كم تصر (1097) \_ وَ عَرْفِ بَعَضِ أَصِحَابِ النّبِي اللّهَا لَا أَيْثُ النّبِيَ اللّهَا بِالْعُرْجِ يَصْبُ عَلَى رَأْسِه الْمَاكَعُ وَهُوَ صَائِمْ مِنَ الْعَطَشِ أَو مِنَ الْحَرِّ رَوَاهُ مَالِكَ وَ أَيُو دَاوُد [مؤطامالك كتاب الصبام باب ما جاء في الصبام في السفر حديث وقم: ٢٣ م ابو داؤد حديث وقم: ٢٣٧٥ ما من المستدا حمد حديث وقم: ٩٠٩٥ ما من المستداح مد حديث وقم: ٩٠٩٥ ما من المستداح مد حديث وقم: ٩٠٩٥ ما من المستداح مديد المستداح من المس

ترجہ: نی کر کم بھے کے ایک محافی فرائے ہیں کہ ش نے ٹی کری بھٹھ کوئ کے مقام پردیکھا ، آپ کھروزے کی حالت میں شخصا در بیاس اور کری کی وجہ سے اپنے سرمیارک پر پائی ڈال رہے تھے۔

(1098)\_ وَعَنِ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ ﴿ مَن لَيسَى وَهُوَ صَالِمْ فَآكُلُ أَو شَرِبَ فَلَيْهِمَّ صَومَهُ فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِى[مسلم حديث رقم: ٢٧١٧, بعارى حديث رقم: ٩٣٣ ١ ـ ٢٧٧٩.

ترجد: حضرت الع جريره عظافر مات في كدر سول الله الله الله الله الله عن في مالت في جول كركما الما يا في الياده ابناروز وكمل كرب بي فك الله في استخطاع بساور بلايا بي -

(1099)\_ وَعْرِبِ ابْنِ عَبَاس رَضِي اللهُ عَنَهُمَا قَالَ إِنَّمَا أَرَادَاللهُ عَزَّوَ جَلَّ بِالفِطرِ فِي السَّفَرِ التَّيسِيرَ عَلَيْكُمْ, فَمَنْ يَسَّرَ عَلَيْهِ القِيّامُ فَلَيْصِمْ وَمَن يَشَّرَ عَلَيْهِ الْفِطرُ فَلَيْفِظ [درحماني الان للطحاوی ٢٠/٣١].

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله عنجها فرمائے بیں کداللہ قبائی نے سفریش روزے کی رخصت وے کرتم لوگوں پرآ سائی کرنا چاہی ہے۔جس کے لیےروز ورکھنا آ سان بود وروز ورکھے اور چس پرروز و چھوڑ نا آ سان بو وہ روز و چھوڑ دے۔

(1100) ـ وَعَرْ مَعَادَةَ اَنَهَا سَأَلَتُ حَائِشَةَ رَضِي اللَّهَ عَنْهَا مَا بَالُ الْحَائِصِ تَقْضِي الضَّومَ وَلَا تَقْضِى الصَّلَوَةَ ؟ فَالَتَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ يُصِينَنَا ذَٰلِكَ فَنَوْمَرْ بِقَصَابَى الضَّومِ وَلَا ... مَرْ مِنْ مِنْ مَنْ الْعَلَى عَائِشَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهَا كَانَ يُصِينَنَا ذَٰلِكَ فَنَوْمَرْ بِقَصَابَى الضَّومِ وَلَا

نَوُّ مَنْ بِفَصَناتِی الْصَلُوقِ وَوَ افْضَسَلِم [مسلم حدیث رقع: ۲۱۱/۵۲۱]. ترجمه: حضرت معاذه فرماتی ثال که ش نے حضرت عائشہ مدیقہ رضی الله عنها سے پوچھا کہ چین والی عورت کا معالمہ کیسا ہے، وہ روزے کی قضاء کرتی ہے اور نماز کی قضاء گھل کرتی ؟ حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم

پر بیرحالت آتی تقی جمیس روز ہے کی قضاء کا بھم دیاجا تا تھااور فراز کی قضاء کا تھم جیس دیاجا تا تھا۔

إبتِدَآئُوَقْتِالْإِفْطَارِ وَهُوَأَوَّلُزَمَانِ بَعَدَغَيبُو بَةِجَرَمَ الشُّمُسِ افطار کے وقت کی ابتداء ، اور وہ سورج کا براثومہ غائب ہوجائے کے بعد پہلا وقت ہے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى \_ ثُمَّ أَبْشُوا الصِّينَامَ إِلَى \_ اللَّهِ \_ إِلْ [البقرة: ١٨٤] (ٱلْفَايَثُ لَيسُت بِدَاحِلَةٍ تحت المفقيًا فَلَايَجِبِ إمسَاكُ جَزِي مِنَ اللِّيلِ كَمَا فِي فَتِح الْبَارِي وَعُمْدَةِ الْقَارِي وَهَذَا مِمَّا ا تَفَقُوا عَلَيهِ ﴾ الله تعالى في فرمايا: پحررات تك روز ح كمل كرو (فق البارى اورحمة القارى بيس ب كررات كي غایت دن کےمفیاش شاف دیش البذارات کا کوئی جز مردزے کا حصد نہے گا۔اس پرسب کا انفاق ہے)۔

· أَفْطَرَ أَبُو سَعِيدِ الْخُذُرِي حِينَ غَابَ قُرضَ الشَّمْسِ رَوَاهُ الْبَخَارِي [بعارى كتاب الصوم. باب متى يحل فطر الصائم صفحة ٩ ٣٨]\_

ترجمه: حضرت ابوسعيد فدرى ١٠٥٤م وتت روزه كول وسية تع جب مورج كاكليفا كب بوتي تمي

(1101)ـ وَعَرِ عُمَرَ ﴿ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَارُ مِن هْهَنَا وْغَرَبْتْ أَرْ غَابَتِ الشَّمْسْ فَقَدْ أَفْطَرَ الْضَائِمْ رَوَاهْمُسْلِمُ وَالْبُحَارِى وَالْيَر مَذِى وَأَبُو دَاؤُه وَ الْمُذَارِمِي[مسلم حنيث رقم: ٢٥٥٨ م يخارى حنيث رقم: ٩٥٢ م ابو داؤد حليث رقم: ١٣٥١ م ترمذى حديث رقم: ٩٨ ٢ إستن الدارمي حديث رقم: ٢٠٤١]\_

ترجمه: حضرت محريض فرمات بين كدرمول الله الله الله يذفرها يا: جب أدهر سددات آجائ اور أدحر سدون فالم مجير ساور سورج خروب موجائ يافائب موجائة وروز عدار كاروزه كمل كميا-

(1102) ـ وَعَن عَبْدِ اللهِ بِن إِي أُو فِي قَالَ سِر نَامَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ وَهُوَ صَائِمٍ ، فَلَمَا عَرَبَتِ الشُّمْسُ قَالَ اِنزِلُ فَاجْدَ حُلَتَا ۚ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوَ اَمْسَيتَ ۚ قَالَ اِنزِلُ فَاجْدَ حُلَتَا ۚ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً , قَالَ انزِلُ فَاجِدَ خُلَنا , قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ ، ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيلَ اقْبَلَ مِن هْهُنَا فَقَد اَفَطَرَ الصَّالِمْ وَاشَارَ بِاصبَعِهِ قِيلَ الْمَشْرِقِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِى[مسلم حديث رقم: ٢٥٦٠,بحارى-ديث(قم: ١٩٥٢ | اباوداؤد-عديث(قم: ٢٣٥٢]].

ترجہ: حصرت مبداللہ بن افی اوفی مصفر ماتے ہیں کہ ہم نے درمول اللہ بھٹے کے ساتھ سنوکیا اور آپ بھٹ نے روز ہ رکھا ہوا تھا۔ جب سورج خروب ہوکیا تو فرما یا سواری سے انز اور ہمارے کیے ستو گھول۔ انہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھٹ تموڑ اا فظار کیتر ہے۔ فرمایا: انز کرستو گھول۔ انہوں نے حرض کیا یا رسول اللہ بھی دن ہے۔ فرمایا: انز کر

الله هلا محوز انظار بهتر سب مرمایا: اتر ارستو صول الهون به عرص لیایا رسول الله هفته ۴۰ ی دن سب سرمایا: امر سر ستو محول به وه اتر سه اورستو محولے بهر قرمایا جب تم دیکھو که اُدھر سے راست آگئی تو روز سے دار کا روز و محل گیا اور اپنی افکل مهارک سے مشرق کی طرف اشار دفرمایا۔

(1103) \_ وَعَرِ صَهْل بنِ سَعْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِيّ اللهُ اذَا كَانَ صَائِماً امْرَ رَجُلاً فَاوَفَىٰ عَلَى نَشَرْ فَإِذَا قَالَ قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ الْفَطْرَ رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدَرُك [مسدرك حاكم

عَلَىٰ نَشَوْ فَاذًا قَالَ قَدْ غَابَتِ الشَّمْشُ أَفْطَرَ رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدَرَكَ [مستدرك-داكم حديث رقم: ١ ٢ ١ ٢ ع محيحوافقة الذهبي

تر جمہ : محضرت مهل ایمن مصر پیشفر ماتے تاہیں کہ ٹی کر یم ﷺ جب روز در کھتے تو ایک آ وفی کو تھم ویستے ، وہ پلندی پر چڑھ جا تا۔ جب وہ کہتا کہ انجی مورج خانب ہوگی آتا ہے ﷺ دوز ہ مکول دینے۔

چھەنا-جېرەقبارلىكى ئىلىنىڭ ئەنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ

طُوُوبَ الشَّمسِ بِتَمرَةً ، قَلْمَا تَوْارَثُ القَاهَا فِي فِيهِ رَوَاهُ الْإِمَامُ الشُّعرَانِي فِي كَشفِ غُوُوبَ الشَّمسِ بِتَمرَةً ، قَلْمَا تَوَارَثُ القَاهَا فِي فِيهِ رَوَاهُ الْإِمَامُ الشُّعرَانِي فِي كَشفِ الغُمُّة[كشفالفعمفعه ٢٥١] وذكرتنائياللعنيث السابق

ترجمه: حضرت عائش مدينة رضى الشعنيا فرماتي بي كرش في رسول الله الكوروز كى حالت بي و يكا-

ر بعد السراعة مع مستعديد و العدم الموردي من المعلم الموردي الموردي المعلم الموردي المورد

سِرِيَانُ وَقَتِ الْإِفْطَارِ اللَّي قَبِيلِ الشَّنِيَاكِ التَّجُوْمِ افطار كاوتت تارك تَطَعْ م يَهِلَ يَهِلَ تَكَ جارى ربتا م (1105) ـ عَرِي آنَسِ ﴿ قَالَ كَانَ النَّبِيَّ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّي َ وَاهُ النِّر مَذِي وَ اَبو داؤ د آد مذي حدث قد ١٩٧١ و ١٥ دوده درين قد ٢٣٥٧ عرب الماحد حدث قد ١٢٨٢ السابعة عدد

[ترمذى حديث رقم: ٢٩٧] به واؤد حديث رقم: ٢٣٥٧] مسندا حمد حديث رقم: ٢٧٨٢]\_الحديث حسن ترجم: حمرت السي هفرمات في كري كريم هفتم الرسم يهل الطاق الرمايا كرتے تھے۔

(1106) و عَن حَمَيد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْفِ أَنَّ عَمْرَ بنَ الْخَطَّابَ وَعُثمَان بنَ عَفَّان

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبِ حِينَ يَنظُرُ انِ اللَّيلُ الْأَصْوَدَ قَبَلَ ان يُفطِرُ انِ فَمَ يَفطِرُ انِ بَعدَ الصَّلَوْ قِلْي رَمَضَانَ رَوَ امُفحَمَّدُو مَالِك [مؤطاامام محمد صفحة ١٨٨، مؤطامالك كتاب العمام باب ماجاء في تعجل القطر حديث وقع: ٨].

ترجمہ: حضرت نُمیر بن عبد الرحن بن محق قرباتے بیں کہ حمراتین خطاب اور حیّان ابنی عفان رضی اللہ عنہما رمضان شریف بیس روز و کھولنے سے پہلے جب کالی رات و کیکہ لینے تو مفرب کی ٹماز پڑھتے تھے۔ پُھرنماز کے ابعد افغا رکرتے تھے۔

(1107)\_ وَ قَالَ مَحَقَد عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ هَذَا كُلُّهُ وَاسِعْ فَمَنْ شَآئَ ٱفْطَرَ قَبَلَ الصَّلَوٰ قَوَمَن شَائَعَٱفَطَرَ بَعَدَهَارُ كُلُّ لَٰذِيكَ لَا بَأْسَ بِهِرَوْافَمْحَقَد[مؤطامحددمفحد٤٨]\_

ترجمہ: امام محدرمة الله طنية ربائے إلى كديد وقت وتا بيد جس كافئ جائي الم المحدرمة الله طنية روز و كول اور جس كافئ ا جائية نمازك العددود و كول اس مار حدوث على كوئي ترائي تيل -

إستِحبَابُ تَعجِيلِ الْإِفْطَارِ

ا فطار ش جلد كى كرنامتخب يم (1108) ـ غن سفل بن سفد كانَّ النَّبِيَ اللَّهُ قَالَ لَا يَزَ الْ النَّاسُ بِغَيرِ مَا عَجَلُوا الْوَفَطَارَ

هُتَفَقْ عَلَيْهِ لَهُمْ رَوَاهُ هُسَلِم وَالْبَحَادِي وَالتِّر هَلِدى وَ ابْنَ مَاجَةَ وَاللَّدَارِ مِي [مؤطا امام محمد صفحة المَمَّ عَلَيْهُ لَهُمْ رَوَّاهُ اللهِ المُعلَمِ المَعلَمِ المَعلَمِ المَعلَمِ المَعلَمِ المَعلَمِ المَعلَمِ المَعلَمِ المَعلَمِ المَعلَمِ المَعلَمُ المُعلَمِ المَعلَمُ المَعلَمُ المَعلَمُ المَعلَمُ المَعلَمُ المَعلَم حديث رقم: ١٩٥٧ م معلم المعلمُ المُعلَمُ المُعلَمِ المُعلَمِ المَعلَمُ المُعلَمِ المُعلَمِ المُعلَمِ المُعلَمِ ا

رقم: ٢٠٥١مسنداحمدحديثرقم: ٢٢٩٣١]\_

ترجمہ: حضرت بهل این معد پھٹر ماتے ہیں کہ ٹی کر ٹیم ﷺ نے فر مایا: لوگ اس وقت تک بھلائی پہر قائم رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے وہیں گے۔

(1109)\_ وَ قَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ الرَّحمَةُ تَعجِيلُ الإفطَارِ وَصَلَوْةِ المَعْدِبِ ٱلْمَصَلُ مِنْ

تَاجِيرِ هِمَاوَ هُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ حَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالْعَامِّدُووَ الْعُمْحَمَّدُ [مزطاامام معدم فعد ١٨٨].

ترجمہ: امام محدر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افتفار اور مغرب کی تماؤیس جلدی کرناان بھی تا خیر کرنے سے پہتر ہے۔ یکی امام ایومنیفداور عام علا و کا قول ہے۔

(1110). وَعَرِ أَبِي عَوَلَيْةَ قَالَ دُخَلْتُ آنَا وَمَسرُوقَ عَلَىٰ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا مُسرُوقُ ، رَجُلَانِ مِن اَصحَابِ مُحَمَّد ﴿ كَلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْحَوْرِ اَحَدُهُمَا يُمْجِلُ الْمُعْرِب وَالْافْطَارَ ، وَالْآخَرِ يُوْجَوَ الْمُعْرِبُ وَالْافْطَارَ ، فَقَالَت مَن يُعْجِلُ الْمُعْرِبَ وَالْإِفْطَارَ ؟ قَالَ قُلْنَا عَبْدُ اللهِ مِنْ الْمَحْدُ الْكَانَ رَمُولُ اللهِ اللهِ عَلَى مَعْدَ ، وَزَادَ الرَّاوِي وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى رَوَاهُمُسُلِم [سلم حديث رقم: ٢٥٩ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٥٥٣ ، ترملى حديث رقم: ٢٠٥٠ ، سالى حديث رقم: ٢١ ، مسداحمد حديث رقم: ٢٠٢٩ ].

ترجہ: حضرت الدهلية فرواتے بين كدي اور سروق حضرت عا تشرفي الشرعنيا كے پاس حاضر ووئے مسروق كے ان سے حوش كيا وجد الله مصابب مس سے دوآ دى اليے بيل جو شكى يمن كى تين كر سكة جيكد أن بيس سے ايك فماز مفرب اور افغار ميں جلدى كرتا ہے جيكر دوسرائما إمغرب اور افغار بين تا ثير كرتا ہے۔ فروا يا نما إمغرب اور افغار مي جلدى كون كرتا ہے؟ ہم نے حوش كيا عمد الله قرايا تي كريم الله اى طرح كرتے تھے۔ حديث كراوى فرواتى فرات اين كروسرے محاني كانا م ايد وكل ہے۔

ٱلتَغْلِيْظُ عَلَى مَنْ اَفَطَرَ قَبَلَ غَيْبُو بَتِ الشَّمْسِ كُلِّهَا أَسْخَصْ يَرْخَى جَس نَے يُوراسورجَ فائب ہونے سے پہلے افطاد کردیا (1111) وغن أَيَى أَمَامَةُ هُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هُشَقَقَةُ اللَّهُ اللَّهِ تَسِيلُ اللَّهُ الْقَهْمَ دَما مَا لَا لَكُلْتُ مَنْ هُولًا يَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ تَعِلَّةِ صَوْمِهِمْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْتِيهَقِي [مسدركحاكم حديث رقم: ١١٠٠، السن الكبرى للبهقى المراكد ٢١٠٠] معيح رافقه اللهي

ترجہ: حضرت ایو آمامہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ش نے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہوئے سنانی سورہا تھا کہ میرے
پاس دوآ دی آئے ، انہوں نے مجھے باز دول سے کاڑا اور مجھے ایک مشکل پیاڑ پر لے گئے۔ مجھے کہنے گئے او پر چنھیں۔ ش نے کیا ہی ٹیس چند صکاب انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے چند عنا آسان بنادیں گے۔ ش او پر چندھ ممایا تھی نے کہ پیاڑ کے دائس بھی جا بھی جہاں شریعاً واڑیں آ رہی تھیں۔ ش نے کہا یکسی آ وازیں ہیں؟ انہوں نے
کہا یہ جنمیوں کی تھی تھا رہے۔ کار تھے آئے لے جا یا کہا۔ وہاں بکھ لوگ شے جنمیں ایزی کے او پر دالے پہلے سے
با تھر کر لاگا یا کہا تھا، ان کی یا چھا یہ لون کو ہا چھا یہ لون کو بھا یہ لون لوگ ہیں؟
ایک نے کہا یہ وہ لاگ ہیں جو وقت سے پہلے دوز وافظار کر دیتے ہیں۔

#### دُعَآئُالُإِفْطَارِ

ا فطار کی دعا

(1112)\_ عَنِ مْعَادِبْنِ رُهُرَةَقُلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ!ذَاٱلْطَرَقُالَ,اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ ضمث وَعَلَىٰ إِرْقِكَ الْطَرِثُ رَوَاهَ أَبُو دَاوُدِمْرِسَلاً[ابوداودحديث(قي:٣٥٨]\_

ترجمه: حضرت معاذ اين زيره فرمات على كه في كريم الله جب روزه افطاركة توفرمات: اعالله يس ف

تيرك ليروزه ركهاا در تيرك رزق سافطار كيا

### بَابُصِيَامِ التَّطُوُّعِ ثقلى روزے

(1113) عن عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهُ الله

ترجہ: حضرت حائش صدیقتہ رضی اللہ عنیا فرباتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قلی روزے رکھتے ہے تی کہ ہم مکھتے ہے کہا ہے بھی روزے ٹیس جھوڑ ہیں گے۔اور بھی آپ تلی روزے چھوڑ دیتے ہے تی کہ ہم مکھتے ہے کہا ہے بھی روزے فیس رکھیں گے۔اور ش نے بھی ٹیس و یکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے بورے مہینے کے نظی روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے۔اور ش نے کسی مہینے شربا آپ کوشعمان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے ٹیس و یکھا۔

ترجمہ: حضرت این عہاس وقبی اللہ حجما فرمات ہیں کدرسول اللہ الله الله الله عیض (حیرہ، چودہ، پندرہ) کے روزے مجھی ٹیس مجوزت تھے، ندھنر میں اور شدی سنز میں۔

(1115)\_ وَعَرْبِ ابْنِ مَسْعُودٍ، ﴿ قَالَ قُلَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يُفْطِرُ يُومُ الْحُمْعَةِ رَوَاهُ

إِبْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الْقِرْ مَلِي [ ابن ماجة حليث رقم: ١٢٢٥ ، ترمذى حليث رقم: ١٣٢]. الحديث حسن

ترجمہ: معفرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بی نے رسول اللہ دھنگاہ جھہ کا روزہ چھوڑتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے۔ (1116)\_ وَعَنِ أَبِي أَيُوبَ الْأَنصَارِيَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۗ قَالَ مَنْ صَامَرَ مَضَانَ لُمَّ أَتَبَعَهُ

مِتّا مِن شَوَّالِ كَانَ كَصِيَام اللَّهر رَوَاهُ مُسْلِم وَأَيُو دَاوٌ دُوَالْتِر مَلِي وَابْنُ مَاجَة [مسلم حسيت وقع: 200 م ابو د ژد حدیث وقع: 263 م تر مذی حلیث وقع: 20 م ، این ماجة حلیث وقع: 1 / 2 ا ، ستن

الدارمي حليث رقع - ١٧١]\_ ترجمه: حطرت ابحاليب السادي، فرماح إلى كدسول الشاهلة فرمايا: جس في دمضان كرود ب و كم

مجرا مكة وأبعد شال كے چدوزے دكے دوا يے بے جي صائم الدعر-

(1117)\_ وَعَرِبَ إِلَى لَقَادَةَ هُمَا قَالَ سَتِلَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ صَوْمِ الْإِلْتَينِ, فَقَالَ لِيُعْوَلِدَكَ

وَفِيهِ أَنْزِلَ عَلَيَّ زَوَاهُ فَسُلِم [مسلم حديث رقم: ٢٥٥، مسند احمد حديث رقم: ٢٢٢٠١، ٢٢٢٠].

ترجمه: حشرت الوقاف الله فرمات في كروس الله الله عصر موادك ووز عد مك بار مديش أو إيما كم يا تو

(1118)ـ وغرب المرفعَاس رَضِيَ الْأَعْنَهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ۚ لَكُمْ الْمَدِينَةَ أَوجَدَا اليهُودَ

صِيَاماً يَومُ عَاشُورَ آئَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الْهِينَ مَا هَذَا الَّيْوِمُ الَّذِي تَصْومُونَه ؟ فَقَالُوا هَذَا يَومُ عَظِيمَ أَنجَى اللَّهُ فِيهِ مُومِسي وَ لَو مَه وَ عُرَّقَ فِر عَونَ وَ لَو مَهَ فَصَامَهُ مُومِينَ شكر أَ فَقحن نَصُومُهُ ,

لْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَمَنْ إِنَّهُ مِنْ مِنكُمْ ، فَصَامَه رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَامْرَ بِصِيَامِهِ رَوَاهُ

مُسْلِم وَ أَبُوذَا وُدَوَ ابْنُ مَاجَةً [مسلم حديث رقم: ٢٦٥٦ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٣٣ ، بن ماجة حديث

وقم: ٣٢ من الداومي حليث والم: ١٤٦٥] ـ ترجمه: حضرت الزاعباس وهي الله منهما فرماح إلى كرجب دسول الله هنديد فكريف لاسفاق يهودي كودسوي

محرم كاروزه ركع جوئے يا يا۔ رسول الله الله الله عند ان سے يو جماييك، ون بي جس كاتم روزه ركتے جو؟ انہوں نے كها برو الطليم دن بين شر الشف موكي اوراس كي قوم وتجات دى اور فرعون اوراس كي قوم كوفر ق كيا موي في ق اس ون

هُرائي كاروزه ركها البنائيم بجي الل وان روزه ركع إلى ررسول الله الله في قرمايا: بهم موك كيم سعار ياده في دار اورقر جي بير \_ رمول الله وهنائية خود محى اس دان كاروزه ركها اورمحابه كم مي روزه ركهنه كالحكم ديا \_ (1119)\_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسَ هُعَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَومِ عَاشُورَ آئَى صُومُوهُ وَصُومُوا فَيْنَهُ

أو بُعدَه يُومأُو لَا تَتَشَبَّهُو إِبِالْيَهُو دِرَوَ الْمُالْطِّحَاوِى [شرحمه ني الآثار للطحاوى ٣٦١/١].

ترجمه: حشرت الزياع إلى الله في كري الله عدوي محرك وواعدك باراع شي دوايت كرت إلى كماك وان روزه رکھوا ورائ سے مہلے باآس کے اور بھی ایک روز مراقع طاؤ اور بجوو نول سے مشاہبت من کرو۔

(1120)\_ وغن أِي هُرَيْزَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْكُلِّ ضَيْزَ كَوْ قُرَزَ كَوْ قُالْجَسَدِ الصَّومُ رُوِّ الْوَائِنُ مَا جَدَّ [ إين ماجة حديث رائم: ١٥٣٥]. ترجد: حرت الديريد الخفرات إلى كدمول الشافلة في أيري كاذكاة بالدجم كاذكاة وددهب

#### بَابُ لَيلَةِ الْقَدر

#### لبلة القدر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَلَةُ الْقَدُر حَيْرَ مِنْ أَفْفِ شَهْر [اهدر: "]اللَّهُ تَعَالَى فَقُرايا: اللَّهُ اللَّد

بتراد محتول سنه بهتر ہے۔

(1121)\_ عَسِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ الْكَابَحِبَهَا لِي الْعَشْر الأرَّاخِر

هَالْاَ يُجِتُهِدُ فِي غَيرِهِ رَوَاهُ مُشْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٥٩٨] ، إس عاجة حديث رقم: ١٤٦٤] ، مسداحمه

حىيتارقم:٢٣٥٨٢عرملىحىيتارقم:٤٩٧]

ترجمه: حطرت ها تشرمه دينة رضي الشاعنها فرماتي عن كررول الشافلة خرى در دفول شي ده مجابره كرت من جي

ان كيماده ودنول ش نش كرت من من الم

(1122)\_ وَعَنهَا قَالَت كَانَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذَا دَخَلَ العَشْرَ شَدُّ مِيزَرُه وَأَحِيا لَيلَهُ وَآيَقُظُ

أَهْلَهُ زَوَاهُ مُسَلِم وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٤٨٤]، بخارى حديث رقم: ٣٠٢٣ ، نسائي حديث

رقم: ۱۳۳۹ اراين ماجة حديث رقم: ۲۲۸ ار مستداحمد حديث رقم: ۲۳۱۸۲ رايو داؤ دحديث رقم: ۱۳۷۲ ـ

ترجمه: آب رضى الله عنهاى فرماتى إلى كدجب آخرى عثر واثروع موتاتورس الله الله يناتب يوكس لين ، واتول كو

ب من اور گھروالوں کو جگاتے تھے۔ (1123)\_ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَ سَيْلَ رَسُولُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

شن ان رما تفاء آپ الله في فرمايا بير رمضان شي بوتى ب

ترجه: حضرت مروه الله في أراح في كدرمول الله الله الله الله والمان المية الله وكورمضان كرة خرى وي وفول عن

(1125)\_ وَعَنِ الْسِ بَنِ مَالِکﷺ قَالَ مُرْجَعَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَالَ إِلَى أَرِيثُ اللَّهِ النيلة في زمَّطَانَ حَتَىٰ ثَلَاحَى الرَّجُلَانِ فَرَفِعَتْ فَالتَّمِسْوِ هَافِي التَّاسِعَةِ وَ الشَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ

فرمایا: جمعه دمضان کی بردات دکھائی گئ سی کے دوآ دی آئیں ٹی جھڑ پڑے توبددات بھدا دی گئی۔اسے لوی ،

بَابُ الْإِغْتِكَافِ أعتكاف قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَاتُبَاشَرُوهِ فَي وَأَنْتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَجِدِ [البقرة: ٨٨] الله

اللاش كرو...

سأتوي اورياني يرمات عن الاش كرو\_

زَ هَطَ انْ زَوَاهُ مَالِك [مؤطامالك كتاب الإعتكاف باب، وجاء في ليلة القدر حديث رقم: • 1]. صحيح

رَوُ اقْعَالِك [مؤطاء لك كتاب الاعتكاف ياب ماجاء في لِلة القدر حديث رقم: ١٣].

تعالى فرايا: جبتم معدش متكف بوتوعورتون عماشرت فدكرور

(1124)\_ وَعَسَعُروَةَ ﴿ اَنَّهُ مِنْولَ لِشَّا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَلِي الْعَشْرِ الْإَوَاخِرِ مِن

القَدر، فَقَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ رَوَ اقْأَنُو دَاوْ د [ابر داؤد حديث رقم: ١٣٨٤].

ترجمه: حصرمد النوعروض الدحم الراح إلى كدرول الشاهك لية القدرك بادر ين سوال كيا كيا.

(1126)\_ عَن عَلِيَ ﴿ قَالَ لَا اعْتِكَافَ الَّافِي مَسْجِدِ جَمَاعُةِ رَوَاهُ ابنُ آبِي شَبِيَةُ وَعَبدُ الرُّزُّ اقِ [المصنف|برابيشية٣-٢/٥] المصنف لعبدالرواق حنيث وقع: ٢٠٥٩].

ترجمه: حشرت في الرنشي عضفرها مع بين كربا بعاحت فما دوالي مجد كر بفيرا وكاف يمثل معتار

(1127)\_ وَعَنْ عَالِشَةُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّهِيَّ اللَّهُ كَانَ يَعَتَكِفُ الْأَوَالِحِرَ مِن وَمَضَانَ حَقَىٰ ثَوَفَّاهُ اللَّهُ مِ ثُمَّ اخْتَكُفَ أَزْوَا جُدْمِن بَعلِهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَحَارِي [مسمحديث رلم: ٣٢٨٣. بخاری حلیث رقم:۲۰۴۱ <sub>،</sub> ابو داؤد حدیث رقم:۳۳۲ ، ترملی حلیث رقم:+24 مسد احمد حدیث

ترجمه: حشرت ما تشرصد يقدرض الله عنها فرماتي إلى كه ني كريم الله ومضان كية فرى دنول بي احتكاف كرت

عَنْ كَمَا للدنّ كَمّ ب الله عند عدى - مجرا ب الله عند المكان كيار (1128)\_ وَعَنِ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ فِي الْمُعَتَكِفِ هُوَ

يَعتَكِفُ الذُّنُوبِ وَيَجرِى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا رَوَ افْرَائِنُ مَاجَةَ [اسماجة حىيثارقم: ٨١ ] دهعيف ترجہ: حضرے ائن یم اس رخی اللہ حتم افرائے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سنکف کے یادے حص فرمایا: وہ گٹاہوں

ے بھارہتا ہے اوراس کی تیکیاں اس طرح واری رہتی ہیں بھے تمام نیک افعال کا کرنے والم مور

(1129)\_ وَعَنِ النِيْعُمَوَ رَهِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكُفُ طُوِحَ لُه فِرَ اشْهَأُو يُو طَعَ لَهُ سَرِيرٌ فَوَرَ أَيَّ أَسْتُو الْقَالِقُو لِهَرَوَ اقَائِنُ مَاجَةً [ابن ماجة حديث رقم: "122]\_حسن

رَجِد: حضرت ابْن عمرض الدُحمُها فرياحَ إِن كَرَي كريم ﷺ بب احكاف فرياحَ آب ﷺ كرائي تَكُوا

عجا ياجا تااورة ب الله كالمراسنوانية بك يجيدنا ياجا تاتحا-

(1130) ـ وَعَرْبُ أَبِي لِمَرْيُرَةَ ﴿ قَالَ كَانَ يُعرَضَ عَلَى النَّبِيِّ الْقُرَانَ كُلُّ عَامِ مَرَّةً ،

فَعْرِ ضَ عَلَيْهِ مَرَّ تَيْنِ فِي الْعَامِ الَّلِّـِيَّ أَيْعِنْ وَكَانَ يَعِتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشر أَ فَاعتكَفَ عِشْرِ بِنَ فِي

الْعَامَ الَّذِي قُبِضَ رَوَّاهُ الْهَتَحَارِي[بغارىحنيث رقم: ٩٩ ٣٥] ابو ناؤد حديث رقم ٢ ٣٣٦ ، ابن ماجة

ترجمه: حشوت الدبريره عصفره ت له كه برمال أي كريم الله كاليك مرتبر قرآن وبردايا جاتا قد يحرجس مال

وصال شريف مواآب الله في ين وان احتكاف قرمايار

واسماجاعل بيين كعب فلله إرالحديث صحيح

آب الله في احكاف تيل فر مايا حب الكاسال آيا في ون احكاف فر مايا-

لك، روز ، كنظيرك في منكاف فينس اورا حكاف مرف جماحت والي مجد من جوتاب.

اً پ ﷺ وصال ہوا ، دومرتبرد بروایا گیا۔ آپ ﷺ برسال دیں دن احدُکاف کرتے ہے گرجس سال آپ ﷺ کا

(1131). وغرز انْسِ ﴿ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يَعَدَكُ فِي الْعَسْرِ الْآوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ فَلَمْ يَعتَكِفُ عَاماً ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمَقْبِلُ ، إعتَكَفَ عِشرِينَ زَوَاهُ النِّزْمَلِي وَ أَبُو ذَاؤُ دُ وَابْنُ هَاجُةُ [ترمذى حديث رقم: ٨٠٣] إبو داؤد حديث رقم: ٢٣٦٣] ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٤٤ / ورواه ابر داؤد

زجه: حزيدان يتغرا<del>ع يوفي و بالمستحد المستحدد و وي اكان فراع ه</del>ما يكمال

(1132) ـ وَعَنَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت، ٱلمَّنَةُ عَلَى المُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعْو دُمَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً ، وَلَا يَمَشَ الْمُوأَةُ وَلَا يُبَاهِرَهَا ، وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةِ إِلَّا لِمَا لَا بَذَّمِنَهُ ، وَلَا إعتِكَافَ إِلَا بِصُومٍ، وَلَا اعتِكَافَ إِلَّا فِي مَسجِلِ جَامِعٍ رَو افْائِو فَاؤَدْ [ابوداؤدحديث رقم: ٢٣٥٣].

ترجمه: حصرت عائشهمد يقدفن الدعن فرماتي بين استحف كر ليست بيب كرم يش ك مهادت درك ، كى كاجناز ونديز ها، يوى كوبالوندلكائ اورندال عدم الثرت كرك، مجرع ضرورى حاجت كالفير بابرند

> بَابُفَضَائِلِ الْقُرِ آنِ وَ اَهْلِهِ قرآن اورالل قرآن كفضائل

قَالَ اللَّهُ تَعَالُم ۚ يَاۤ أَيُّهَا النَّاسَ قَلَ جَأَئَ لَكُمْ مَوْعِظَةُ مَن رَبُّكُمْ وَشِفَائَ لَم في

الصُّدُوْرِ وَهَدَى وَرْحَمَةً لِلْمَوْمِنِيْنِ [يوند:20]اللَّافِالْ فَرْماما: السَّالُوا تمارك

یا س تمبارے دب کی طرف سے تعبیت اور سینے کی بیار بول کی شفا اور ہدایت اور موشوں کے لیے وحمت آ من گ۔ ف

قَالَ ذَلَكَ الْكِتْبِ لارِيْبِ فِيْهِ [البقرة ] اووقره إن بيائي عالى شان كمّب عبي من كي تعم كا فك لَّمُنْ ﴿ وَقَالَ هَذَى لِسَاسِ [البعرة ٥٥ ] اورڤرايا: ثمَّامُ لَوُكُلُ كَ لِي بِما يَتْ ۗ وَقَالَ وَزَقِل

لْقُرْ أَنْ [المزمل: ٣] اورقر، ما: قراً لناكوثوب فيرهم كريوعو-(1133)ـ عَنِ عَنْمَانَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلْمَهِ عَنِهِ كُمْ مَن تَعَلَّمُ الْقُرآنَ وَعَلَّمَهُ رَوَاهُ

الْبَخَارِي وَالْتِرْمَلِي وَأَيُودَاوُدُو اَيْنُ مَاجَةَ وَالْذَارِهِي [بخارى حديث رقبة ٢٥٠٥] ، بو داؤد حديث

رقم: ۲۵۲ ایترملنی حلیث رقم ۲۹۰۹ باین ماجة حدیث رقم: ۲۱۲ ۱۲ یسن اللنار می حدیث رقم: ۳۳۳۹ ر مسداحمدحست وقم: ١٣١٣]

ترجد: حطرت حثان في عصفرمات بي كدرمول الشدالل في في يعتروه بي جقراً ن كويميس اور

ووسرول كوسكها تحي-(1134) . وَعَنْ عَمَرَ فِنِ الْخَطَّابِ هَالَ قَالَ وَمَولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكِتَاب

ألقواهأ وَيُضَعْهِهِ آخَرِينَ رَوَا قَفْسُلِمِوَ ابْنُمَاجَةَ وَالْذَارِعِي [مسلم حديث رقم: ٩٩٠ ، ابن عاجه حديث رقم ۲۱۸ مست الدارمي حديث رقم ۲۱۸ [۳۳۲].

ترجمه: حشرت مراين خطاب عضفرات بين كرمول الله كالحف فرمايانب فك الله قعالي اس كماب كي بركت

ئة مول كور في دينا ماوردومر عا جوات مجود دية إن ) أنكل كرادينا م

(1135)\_ وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ عَمْرِو ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَاقْرَىٰ

وَارِئِقَ وَرَتِّلُ كُمَا كُنْتَ تُوتِّلُ فِي اللَّنْيَا ، فَإِنَّ مَنزِلُكَ عِندَ أَخِر أَيَةٍ تَقرَؤُهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَ أَبُو ذَا وُهُ وَ الْقِرْمَةِ فِي أَمسنة احمد حليث وقم: • ١٨١ ، ابو داؤد حليث وقم: ٣٦٣ ا ، ترملي حديث

رقم:٣٩١٣]\_الحديثصحيح

ترجه: حشرت عبدالشائن عمووض الشخم افريات بين كدرول الشرفة في فرمايا: صاحب قرآن سن كه جائزًا

پڑھاوراور بڑھاوردائے تر تیل سے پڑھ جس طرح آنوونیا ش پڑھا کرتا تھے۔جب آو آخری آیت پڑھے گا تووہاں

(1136)۔ فِعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي لَيسَ فِي جَوفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُر آنِ كَالْبَيتِ الخَربِ رَوَاهُ القِر مَلِي وَاللَّهُ رَمِي [ترمذي حديث رقم: ٢٩ ، ٣٠ ، سن

الداومي حليث رقبة ٢٣٠٤م مستداحمد حديث رقبة: ٩٥٢]\_الحليث صحيح ترجمه: حضرت المنام إس من الشختم الريائية إلى كدرول الله الله الله الماية ب فتك وه آ وق جس كسيط عن

قرآن کا بھے مصر مجی کن بودا بڑے ہوئے مکان کی طرح ہے۔

(1137)\_ وَعَنِ أَبِي سَعِيدِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلَّهِ ﴿ يُقَولُ الرَّبُّ ثِبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَن

شَغَلَهُ الْقُوآ اَنْ عَن ذِكرِى وَمَستَلَتِي ٱعطَيتُهُ ٱلْطَسَّلَ مَا ٱعطِي الشَّالِلِينَ ، وَفَصْلُ كَالَم اللَّوْعَلى سَائِرِ الكَّلَامُ كَفُصْلُ اللهِ عَلَىٰ خَلَقِهِ رَوَاهُ التِّرِ مَلِى وَالْدَارِ مِي [ترملي -ديث رقم: ٢٩٢٦ ، سن

الدارمي حليث رقم: ٣٣٥٤]. الحقيث حسن ترجمه: حشرت ابيسعيد فدوى هفرمات إلى كدرمول الشاهك فرمايا: دب تبارك وتعالى فرما تا ب كرج قرآن

شى معرو نيدى وجرت ميراذ كرندكر كاوروعانها تك مكائن اسما تحقق والول سوزياده وول كاساور الله كمكلام ك فغيلت تمام كلامول برائك بيعاشك فغيلت الى كى تمام تلوق ير

(1138)\_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَن قَرَى ْ حَرِفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَدِيهِ حَسَنَةُ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمَثَالِهَا لَا أَقُولُ الَّمْ حَرِفْ ، ٱلِفْ حَرِفْ ، وَلَاهْ حَرِفْ وَمِيمْ حَرِفْ رُوَاهُ

التِّولَةِ فَيْ اللَّهُ اولِي [ترمدى حديث وقم: ١٠ ٢٩ من لدرمي حديث وقم: ٩٣٠٠]. صحيح

ترجمه: حفرت مبدالله المن معود المغفر مات إن كدمول الشرفظ في مايا: بس في الشركي كما ب بس سنايك حرف پڑھا استدائ کے بدلے میں وتر تیکیاں لیس گی۔ بیٹ بیس کینا کہ افہ عرف ہے بلک الف عرف ہے اور لام

حرف ہاور میم حرف ہے۔

(1139)\_ وَعَسْ عَهِدالْمَلِكِ بِنِحْمَيرِ مُوسَلاَقَالَقَالَ وَمُولُ اللَّهِ ﷺ فِي فَايِحَةِ الكِتَابِ

شِفَآئَ مِن كُلُّ ذَآئِي رَوَاهُ الْمُارِمِي وَالْبَيهِقِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [دارس حنيث رقم ٢٣٤١، شعب

الايمان لبيهقي حديث وقم: ٣٤٠٠] . الحديث صحيح مع ارساله

ترجمه: حضرت عبدالملك بن عمير مراما ووايت كرت إلى كدرول الله الله الماياة قرآن كي سودة فالحدش جر

(1140)\_. وَعَرِثَ أَبِي هُرُيْوَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَجَعَلُوا لِيُوتَكُمُ مَقَابِرَ , إِنَّ

الشَّيطنَ يَنفِز مِنَ البيتِ الَّذِي يُقْرَع أَفِيهِ صُورَةُ البَقَرِ قِرَرَ افْمُصْلِم [مسم حديث رقم: ١٨٣٣]\_

ترجمه: حضرت الوبريرة والمعلق فرمات إلى كردمول الله المنكرة فرمايا: اسين محرول كوقيري من بناؤر بدولك

شيطان ال محرے بعا كما بي جس ش مورة بقرة يزكى جاتى بو

(1141). وَعَنِ آنَيِ ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّا لِكُلِّ شَيَّ قَلْمًا مِ وَقَلْبَ الْقُر آنِ يُسَ

وَمَن قَرْئَ يُس كُتَبَ اللَّهُ لَه بِقِرُ أَيْهَا قِرْ أَقَالِقُو أَنْ عَشْرَ مَرَّ ابْ رَوَاهُ الْيُر مَذِي والدَّاروي [برمذي حسيث رقم:٢٨٨٥ , سنن الدار مي حديث وقم ٢٤١٢ ]\_ قال التر مذي عريب

يسين ب-اورجس في مودة يسين يدهي الله تعالى وس مرتبة راكن يرصف كريابرا واب كلهد عا-

(1142)ـ وَعَسَ عَلِيَ ﴿ قَالَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لِلَّهُ اللَّهِ لَهُ لِكُلِّ شَيْ عَرُوسًا وْعَرُوسُ

القُر آنِ الْوَّ حَمْنُ رَوَ اهْ الْبَيهِ قِي غِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايمان للبيه قي حديث وقم ٣٣٩٣]. الحسيث

ترجمه: حضرت على الرتضلي هفر ماتے إلى كه يس في رسول الشد الله في فرماتے ہوئے سنانه بر يخذ كي أيك راجان او في

ہے۔ قرآ ل کی دائن مورة الرحن ہے۔ (1143)ـ وَعَنِ اَبِي لِمَرْيَرَةُ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْ اَنِ لَلاَتُمُونَ آيَةً،

كِتَابَ الْمَحْخِ

شَغَعْتُ لِرَجْلٍ حَتِّى غُفِرَ له ، وهِيَ تَبَارَكَ الَّذِينَ بِهِذِهِ الْمُنْدَكُ زَوَاهُ آخَمَدُ وَالهِ فاؤ وَالْتِرَمُلِي وَالْنُ مَاجَةً [بو داؤه حديد رفي: ٢٠٠٠ ، ردذي حديث رفم: ٢٨٩ ، اس ماجة حديث

وقع: ٣٤٨٦ مسد حدوميت وقد: ٩٤ ١٤ إلى العديث حسن ترجر: منفرت الإجراء على قراس في كرسول الله هف فرايا: به قلب قرآن عمل تيم آجال والي ايك

سورة بيان نيايية ولى ففاحت كاتن كروه معناكيا ووسورة تنازك ألذى بيدو الممالك بيدو الممالك بيدو الممالك بيدو الممالك والمستدون المستدون الم

(1144)- وَعَنْ عَلِيّ حَمَّالَ كَانَوْسُولُ اللَّهِ اللَّهِ المَّوْرَةَ مِنْ السَّورَةَ مِنْ اسْمَرَ لِكُ الأغلى رَوْا فَا خَمَدُ لَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهُ السَّحَانَ رَبِّي الأَعلى فِي الشَّحُودِ [سندا صدحت

لَاَعُلَىٰ وَوَاهَ أَحْمَدُمُ فَيَحَقَلُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنبِحَانَ وَلِيَ الْأَعَلَىٰ فِي المُسَجُودِ [مسندا حمد حسبت قين ٢٠١٥].

وجہ: \*\* منابع. ترجمر: \* حضرت فی خصّ فرماتے ہیں کر رسول اللہ ، ہی اس سورۃ منہم استم رَبِّک الْاَعْلَى سے محبت رکھتے

تر بھر: '' سرے کی مصافر مانے لیک ار تون اللہ مصال کووا منبئی امند ریک او علمی سے حیث رہے۔ شے (ای کے رسل اللہ فاقلہ نے مہدول شرمنیات کار تربی افغانی کو اگر انراز)۔

ك(الى بيرىرى الدى الله المساكريون عن منه عن زين الاعلى الاسالية اليابي . (1145) ـ وعرف أبي الذَّر داتم الله والمياف قَالَ قَالَ رَسُولُ لِللَّهِ اللَّهِ فِي المُعْرَفِ اَحَدُكُمُ أَن يُقْرَعَا فِي

لَيلَةِللْثَ القُرانِ؟قَالُواوَكِيفَ يَقرَئُلْثُ القُرآنِ؟قَالَ قُلْ هَوَ اللهُّأَحَدُيَعِدِلَ لَلْثَ القُرانِورَوَاه مُصْدِيرَوَرَوَاهُ النِّخَارِيءَنِ أَبِي سَعِيْدِ عَلَيْكُ [مسلمحسين لقر: ١٨٥٧] بعدري حديث رقم: ١٥ ، إيو

منىلىم و زۇ 10 ئايتخارى خىن اپىي متۇنۇخچاڭ [مىسلىم حديث رقم: 1 ٨٩ 1 يەندى حقيث رقم: 1 - ٥ ـ ، ايو داۇد-دىيەتر قم: 1 ٧/ 1 ، لىرمدى حديث رقم: 4 / ٩٩ / ، نساتى حقيث رقم: 1 ٩٩ 2].

رجر: حضرت الاورواد الشفرات على كروسول الشفائة فرمايات على سيكي كيكيا الشكل بهكرير

دان آر آن کا تہائی حسر تاوت کرے؟ حواب نے چھاقر آن کا تپ ٹی حصرکوئی کینے علاوت کرے؟ فرمایا فلی خؤ اعادہ اعد قدان سرکرد المارجہ سرمراور ہے۔

اللهُ أَحَد قرآن عَلَيْهِ إِنَّى صِدِ عَمِيرِي جِــ د هو موه عن اللهِ ال

(1146) - وَعَنْ عَالِشَدُرَ ضِي اللهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

نَفَتَ عَلَيهِ بِالْمُعَوَّ ذَاتِ ، فَلَمَّا مَرِضَ عَرضَهُ الَّذِي عَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ انْفُتْ عَلَيهِ وَ اَمسَحُهُ بِهِدِ

نَّهُ بِيهِ إِلاَّتُهَا كَانَتْ اعْطُمْ بَرَكَةً مِن يَدِى رَوَاقَ مُسْلِم وَ الْبُخَارِى [مسم حديث رفم: ٢ - ٥٤ م بعارى

حديث رقم: ١١ • ٥، ابو داؤ دحديث رقم: ٢ • ٣٩ م ابن ماجة حديث رقم: ٣٥٢٩].

ترجمه: حضرت عائشه مديقة رضي الشعنيا فرماتي إلى كدرس الشريخة كم محروالول بن ع جوكو في ياريخ الو آب الله الريم وزات يزه كردم فرمات جب آب اللهووة الليف مولى جس ش آب الله كاوسال موا، يس

آپ ﷺ پردم كرنى تحى اورة پ ﷺ كاباتھ يَو كرآپ ﷺ كاجتم مبادك پر يعيم بن تحى اس ليك ما آپ ﷺ كاباتھ ميرب باتعت ذياده بابركت تخار (1147) ـ وَعَنْ مُجَاهِدِ قَالَ بِعِثَ إِلَى قَالَ إِنَّمَا دَعُونَاكُ أَنَّا أَرْدَلَا أَن تَحْيِمَ القُوالَ،

وَ ٱنَّهُ بَلَفَتَا أَنَّ الدُّعَا عَ يُستَجَابُ عِندَ حَتِم الْقُر آنِ ، قَالَ فَدَعَوا بِدَعَوَاتٍ رَوَاهُ الدَّارِ فِي [دارمي

ترجمه: حضرت عابدتا لتى فرمات إلى كدفيك كى في الجمايات من كياتو كيف لكا موضح قرآن كروانا بياج إلى اور ام تك مديث كُنْ بك دفتم قرآن كوفت دها قول اولى بولى بديرانيول في بهت وهاكس، كل

(1148). وَعِنْ لَابِ قَالَ كَانَ انْشِ إِذَا خَتَمَ القُر انْجَمَعَ وَلَذَهُ وَ اهلَ بَيتِهِ فَذَهَا لَهُمْ

رُوَ اهُ الْمُفَارِضِي [سنرالدارمي حديث وقم: 20 ما]. ترجر : حطرت ثابت فرمات إلى كد حفرت أنس الله جب فتم قرآن كرت تواسية وكال اور كمروالور كوفع كر

ليت اوران ك ليدها قرمات تهد

(1149)\_ وَعَنِ آبِي قِلَامَةُ رَفَعَهُ قَالَ مَن شَهِدَ القُر آنَ حِينَ يَفتَتَح فَكَأَتُمَا شَهَدَ فَتحافِي

سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَن شَهِدَ تَحتمَهُ حِينَ يُحتَمُ فَكَأَتُمَا شَهِدَ الغَنَاتِمَ حِينَ تُقسَمُ رَوَاهُ الذَّارمِي[سن الدارمي حديث والم:٣٣٤٣].

ترجمه: حضرت الدَقَالِ فِرمات إلى كرمول الله على فرمايا: جقر آن كا فتأح كيدنت عاضر مواده اليه

جيے جهاد كا افتاح كيا اور جونتم قرآن كونت ما ضربواوه ايے بي تيني فيمت تنسيم بوت وقت ما ضربوا۔

(1150). وَعَنِ الْبَرَآيُ بِن عَارِبِ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۞ زَيْنُو االقُر آنَ بِأَصُوَ اتِكُمْ

رَوَ افَأَيُو ذَاوُ دَوَ ابْنُ مَاجَةً وَ الْلَّارِهِي [بو داؤ دحديث رقب ٢٣٨] ، نساني حديث رقم: ١٠٥ ، بن ماجة حديث رقم: ٣٣٢ منن الدارمي حديث وقم: ٣٣٨٣]\_ استاده صحيح

ترجمه: حضرت براه اين عاذب عضافرهات إلى كدرمول الشه المنافية فرمايا: قر آن كوايلي آوازون كروريع

(1151). وعرجَ طَاؤُم مرسَلاً قَالَ سَتِلَ النَّبِيُّ النَّامِ أَحَسَنُ صَوتاً لِلقُرآنِ وَأَحسَنُ قِرْأَةُ؟ قَالَ مَنْ إِذَا سَمِعتَهُ يَقْرَ أَارِيت أَنَّهُ يَحشَى اللَّهُ قَالَ طَاؤْسَ وَكَان طَلَق كَذَلِكَ

زَوَ اقَالْمُ أَرْضِي [منن الدار مي حديث رقم: ٥ ٣٣٩]. الحديث صحيح وله طرق

ترجمه: حصرت طاؤس فرماتے میں کہ ٹی کریم ﷺ سے بوچھا کم ایک کون سے آدی کی آواز اور قرائت قرآن کے

ليا اللي بي الرايا: وه أوى في و قرآن يزهما معاسفتو ويكي كده الشد و درباب سافار الرمات إلى كم

صورها الياق قرآن يوست تهد

(1152)\_ وَعَرِحَ حُلَيْفَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْفُرَانَ بِلَحْوِنِ الْعَرَبِ

وَأَصَوَاتِهَا وَإِنَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهَلِ الْعِشْقِ وَلْحُونَ أَهَلِ الْكِتَابَينِ وَسَيَحِئْ بَعُدِي قُومْ يُزَجِّعُونَ

بالقرآن فرجيع الفِتاتئ والتُوح لَا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعجبهُم

شَأَتُهُمْزَوْ افَالْبَيهِ هِي هُعِبِ الْإِيِّمَانِ [هـبالايمان للبهقي حديث رقم: ٣٦٣٩]. الحديث حسن ترجمه: حضرت مذيد الفرائ إلى كدرسول الله الله الله الأوكر إلى الأوكر بول كر الجداورة واذهب يوحو

الم عش ك ليج اور الى كتاب ك ليج ساخ كروو ير بدواك أوم آسك كي جور آن كوكان كالمرزيد

اور نوحه کی طرز پر پڑھے گی۔ قرآن ان کے طن سے نے ٹیس جائے گا۔ ایکے دل فتے والے بی اور ان او گول کے

ول بحى فتنزوه إلى جنيس ال كرزم المحق كلت بول كر (1153)\_ وَعَمْ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِو۞ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۞ قَالَ لَمَ يَفْقَدُمَن قَرَىءُ القُرآنَ في

أَلِمَلُ مِن ثَلَاثٍ رَوَاهُ الْتِومَلِدي وَ آبُو ذَاوْدَ وَالْلَمَارِ عِي [ابر داؤد حديث رقم: ١٣٩٣]. ترملي حديث

رقم: ۲۹۲۹ ، ابن ماجة حليث رقم:۱۳۳۷ ، من الغارمي حليث رقم: ۵۰۰ ، مسد احمد حديث

رقم: ۲۵۲۳]\_استادەصحیح

ترجمه: حضرت عبدالشاين عرورتني الشعنما فرمات إلى كدرمول الله فكائد فرمايا: جم في تكن ون س يبط

قرآ ل عُمّ كراياس نے بكھند مجار زَعهُ الْزَوَ الْحِصْ فِي الْقُرآن

هْوَ ذَاعِندَنَامُصحَفْ جَامِعُ فِيهِ القُرآنُ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ: أَمَا وَ اللَّهِ مَا تُرو فَهُ بَعدُ يَو مِكْمُ هٰذَا لَهَدا ۚ إِنَّمَا كَانَ عَلَيْ آنَ أَحْيِرَ كُمْ حِينَ جَمَعَتْهُ لِتَقْرَؤُهُ رَوَّاهُ الْكَلِينِي فِي أَصُولِ الْكَافِي [امول

ترجمه: حطرت الاعبمالله عليه الملم فرام ياكه حطرت على الله جب قرآن ساورات كالكف سدة درخ مويزاتو دوات لوگوں کے یاس لے کرآئے ،اوران سے فرمایا: بیاللہ مزومل کی کتاب ہے جیبا کراسے اللہ نے محر اللہ ير ا تاراب، س ف اسددولوحل سيح كيب، وكول في كهاهادك ين بيجام معميد موجود بحرس ش قرآن ب- منس آب والفرّ آن کی کوئی حاجت بیش آب نے فرمایا: تو محرالله کاهم آب آج کے بعد ابدالک خبیس ديكوك، يرى ذمددادى بكي في كرجب ش استق كرايتا توقم لوكول كويتادية تاكر قماس يزهد

وَعَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ القُرآنَ الْلِدَىٰ جَائِبُهِ جِنْدٍ يُلُ عَلَيْهِ السلام الى مُحَمَّدٍ اللَّهُ سَبِعَة عَشر ألفِ آيَة زَوَاهُ كَلِينِي فِي أَصُولِ الْكَافِي[اصول كافي ٣/٣٥٦ حديث وقم:٣٥٨٣]. وَ قِي ﴿ لَا لَتُورِي الطِّيرِسِي فِي فَصِلِ الْخِطَّابِ فِي تَحرِيفٍ كِتَابِ رَبِّ الْأَرْبَابِ إِنَّ الأصخاب قَد اَطِيَقُوا عَلَى صِحَة الْأَحْيَارِ المُستَفِيضَة بَلِ المُتَوَاتِرَةِ الذَّالَّةِ لِصَريحِهَا عَلى

ترجمه: حشرت ابعمدانه عليه السلام في أي كية بقرة ان جي جير في عليه السلام محد هنگ طرف ليكراً مُصَنَّع متره

وُهُوعِ النَّصَوِيفِ فِي القُو آنِ [تعريف كتاب وبالاوياب صفعة ٢٠١].

كافي ۳۵۲،۳/۴۵۲ مديث رقم: ۳۵۷۹]\_

روافض کا قرآن کے بارے میں عقیدہ

عَرِبِ أَبِي عَنِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَحْرَجُهُ عَلِيٌّ إِلَى النَّاسِ حِينَ فَرَغُ مِنْهُ وَكَثَبُهُم فَقَالَ لَهُمُ هَذَا كِنَابِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُمَا ٱنزَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ السَّاوَ قَد جَمَعُه مِنَ اللَّو حَين ، فَقَالُوا

براراً يول كا تفار ورك الجرى في لك كاب فضل الخصاب في عَصويف كِتاب وب الأوفاب على المعاب كدة شيعه علاء كالن متوامر الداور والآل كي محت يراتفاق بيه جوصاف صاف والات كرتي إلى كرقر آن شر تحريف وو كل

> كِتَابُالُحَجِّ ستاب الج

#### بَابُفَضَائِلِ الْحَجْوَ الْعُمرَةِ

حج اورعمرہ کے فضائل

(1154)\_ عَرِي اَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ ثَالَ وَمَولُ اللَّهِ ۚ هُمَن حَجَّ بِلَّهُ لَلَّم يَرَفْ وَلَم يَفْسُلُ رَجُعَ كَيُومِ وَلَكَتْهُ أَمُّهُ رَوَّا هُمُسْلِمِ وَالْبَخَارِى وَالْيِّرِمَةِى وَالنَّسَائِي وَابْلُمَاجَةَ وَالنَّارِي [مسم

حديث رقم: ۲۲۹ ۲۲۹۲ ۳۲۹۲ يافارۍ حديث رقم: ۵۲ اړ تر مذې حديث رقم: ۸۱ پاسالي حديث

وقم:۲۹۲۷ ۽ مس الدارمي حليث رقم:۲۰۴۱ ۽ ابن ماجة حديث رقم:۳۸۸۹ ۽ مستد احمد حديث

ترجمه: حضرت الدبريره الله روايت كرت في كدرمول الله الله المرايا: جمل في في كيا اور بدز إلى اوركنا ا فیل کیاوہ اس دن کی طرح اوٹا جب اس کی مال نے اسے جام دیا تھا۔

(1155)۔ وَعَنْدُ عَنِ النَّبِي ﴿ آنَهُ قَالَ ، اَلْحَاجُ وَالْعُمَّارُ وَفَدُ اللَّهِ إِنْ دَعُوهُ اَجَانِهُم وَانِ

اسْتَغْفَرُو الْغُفُورُ لَهُمْرُوَ اقْابْنُ مَاجَةً [،برماجة حديث وقم: ٣٨٩]. ضعيف

ترجمہ: اٹنی سے دوایت ہے کہ تی کر کم 🕮 فے قرمایہ: حالی اور محروکر نے والے اللہ کے مجمان ہوتے ہیں۔ اگر

اس سے دھا کرتے ہیں آووہ آبول فرما تا ہے اورا گراس سے استعقار کرتے ہیں آبودہ اُٹیس بخش دیتا ہے۔

(1156)\_ وَعُرِي ابْنِ مُمَرَرَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْقَالِمَ الْخَلْمَلُمْ عَلَيهِ وَصَافِحُهُ وَمُوهُ أَن يَستَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَن يُذْخُلَ بَيتَهْ فَإِنَّهُ 'مَعْفُورْ لَهُ زَوَاهُ أَحْمُلُ [مسنداحمد

حديث رقم: ١٥٣٤ (مناده ضعيف

ترجمه: حطرت الناعم على وايت كرت إلى كرمول الله الله الله المام والى علاق على الموادد اس سے مصافی کرداورائ سے درخواست کرد کرتمیارے لیے دعا کرے سال سے پیملے کہ وواسین محرش داخل ہو۔

ي فك وويخشا موايد (1157)\_ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَطِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ فَظُوانٌ عَمْرَ أَفِي رَمَضَانَ

تُعاِلُ حَجَّةً زَوَاهُ مُسْلِم وَالبِّخَارِي [مسلم حديث وقم:٣٠٣٨]، بحدى حديث وقم:١٤٨٢]، نسائى حديث رقم: ٢١١ ، ابي ماجة حديث رقم: ٢٩٩٣ ، مس الدار مي حليث رقم: ٢٨٦٥ ، مسند احمد حديث

رقم: ۲۰۳۰]\_

ترجمه: حضرت اين عبال معدوايت كرت إلى كدرول الله الله الله المارين ارمضان على موه وقي كربرابرب

بَابُ مَن فُرضَ عَلَيْهِ الْحَجُ

یج کس پرفرض ہے قَالَ اللَّه تعالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَ الْبِيْتِ مَن اسْتَعَلَّ عَ اِنْيَهِ سَبِيْلًا [ال عمران :

١٥] الشقالي فرياداشك فاطريت اشكاح لوكون يرفرش بيج كاس تك كليك كافت ركع وور

(1158)\_ عن ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ جَاءَةَرَجُلُ إِلَى النَّبِيَّ ۚ فَقَالَ يَارَسُولَ لِلْمِمَانِوجِبَ

الْحَبَّمَ؟ قَالَ الزَّاهُ وَالزَّ احِلَّةُ رُوَّاهُ النِّو عَلِمَى وَابْنُ مَاجَةً [ترملنى حنيث رقم: ٨١٣م إبن ماحة حديث

ترجمه: حضرت ابن عمر ﷺ في كمايك آدى أي كريم الله كان حاضر مواادد كين لكا يارمول الله كوي يز

ع فرض كرد في بع قرما يا: رائ كافرى اورسوارى .

كِئَابُ الْحَجْ \_\_\_\_\_\_

(1159)\_ وَعَنِ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِي هُـالَنَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَجِلُ لِإِمْرَأَوْلُوْ مِنْ إِبَاقُهِ وَالْيُومِ الاَّجِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَنْهُ لِ يَكُونَ لَلْاَقَةُ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا لِاَنْ وَمَنْهَا الرِهَا أَوِ النَّهَا أَوْ وَرَجْهَا أَو

أخوها أو فُوصَحرَم مِثْهَا رَوَافَهُ مُسُلِم [مسلم حديث رقم: ٣٢٤، ترمدى حديث رقم: ١٢١]، إن ماجة

حسیت فیم: ۲۸ ۹۸ به و داؤه حدیث فیم: ۲۲ ۱ به شرحه حدید از آثار لهطحان ۱/۳۸۵ ). قرجمه: مطرحه ایومید خددی کار می این کرتے این کروس اللہ کے قرم یا: جو گی افورت الله اور تیامت کے

د دن پر ایجان رمختی ہے اس کے لیے طال آئیٹن کر دوا میا ستر کرے جو تحق دن یا اس سے ذیا دہ کا ہو ہوا ہے اس کے کہ اس کے ساتھا اس کا دائد ہو یا چاہ ہو یا اس کا کہ کی محق موم ہو۔

ان ئىمىنى ن ھىدىنىدىيا يونىدى ئىمۇرىمىيىلىن دىن ئىمۇرىمىد. (1160)ـ ـ وغىز ئىجابىرىڭ قال ئىنۇل زىنىول ئاقۇڭ غىن الىنىمىز قا ئواچىلەھى؟قال لا ۋان

لَّعَقَمِوْ قَهُوْ أَلْحَمُولُ رَوْاهُ الْكِرْهَذِي وَالْفَالوَّلْطَنِي [قرمذى حديث رقم: ٩٣] مِسن الدار قطبي حديث رقم:٢٩٨/ السنزالكبرى/للبهقي(٣/٣/٣].الحديث صحيح

د نعزیہ ۲۰۱۶ انسان الحضری اللبیطی او ۱۳۸۳ الاصلاحات صحیح الرجمہ: - حضرت جابر حضن بابر حضن بات کے بیری کدرمول اللہ اللہ کے اسے کہا رہے بھی گیا کہ آبار ہا جب ہے؟ : - جمد کسال کری کہ بر کر جب الحفظ

نى ائىن كَوْلَىم رَكِيْهِ مِنْكَ مِنْكُم وَلَا مُنْكُم وَلَاللَّهُ مُنْكُم وَلَا مُنْكُم وَلَا مُنْكُم وَلَا مُنْكُم وَلَا اللَّهُ مُنْكُم وَلَّا مُنْكُم وَلَا اللَّهُ مُنْكُم وَلَّا اللَّهُ مُنْكُم وَلَا اللَّهُ مُنْكُمُ وَلَا اللَّهُ مُنْكُم وَلَا لَا مُنْكُم وَلَا اللَّهُ مُنْكُم وَلَّا لَهُ مُنْكُم وَلَّا لَهُ مُنْكُم وَلَا لَا مُنْكُم وَلَا مُنْكُم وَلَا لَا مُنْكُم وَلَا لَا مُنْكُم وَلَ

بب اسوریوب می دیدوران یعبدورده استوم، مسورت و دمقامات جال سے آگا حمام کے بغیر گزرنامسلمان کے لیے جائز فیس

(1161) عن الن عَبَاس رَضِي اللهُ عَلَيْهُمَا أَنَّ النِّي اللهِ المُدِينَةِ ذَا الحَلَيْقَةُ م

ولاه إلى النَّام النَّع عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ ولاه إلى النَّام النَّع عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلى اللَّهُ عَلَى اللّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

مَكُّةَ مِنْ مَكُّةَ رَوْاهُ مَسْلِم وَالْبَحَارِي وَ أَيُو دَاوَّ وَالنَّسَالِي [مسم حديث رقم: ٣٩ - ٢٩ ، بعارى حديث رقم: ١٥٢ ، ابودار دحديث رقم: ٣٩ - إسابي حديث رقم: ٢٩٥ ، سن المدارى حديث رقم: ٩٩ - ١ ، مسدد

احمد حليث وقم ٢٥ - ٣٠]\_

ترجمه: حضرت ابن عماس رضي الشرحما فرمات بين كد في كريم فاللائه ألى مدينه كم ليه ذو الحليفه كوميقات مقرر فرہا یا اور المی ٹام کے لیے بی کو اور الل مجد کے بیے قرن انسٹازل کو اور المی بمن کے لیے کلمنم کو۔ برسب ان علاقوں میں دینے والے لوگوں کے لیے بھی ایں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کی دومری جگہسے آ کران مواقبت سے

كررين خواه ان كالراده في كابويا عرب كابورجولوك ان مواقيت كاعد بوراتوه وا كالمكساح ام إعميس حي

كدكمددا ليكدس فياحرام بإعربس (1162). وَعَنْ عَائِشَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهُ وَقُتَ لِأَهِلِ العِرَاقِ ذَاتُ هِر قِرَوَاهُ ابُو هَاوُ دُو النُّسَائِي [ابرداژدحدیثرقم: ٢٤٤٩] نسائي حدیثرقم: ٢٧٤٧] ممحیح وعلیدالعمل

ترجمہ: ﴿ حَرْتِ مَا نَشِهِ مِدِيلِةٍ رَضِي الله عنبِ فريا تَى إِن كَهِ نِي كُرِيَمِ ﷺ نے الى عراق كے ليے وَاستِ عرق كو

ميلات قرارويا\_

# بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

#### احرام اوراس كے متعلقات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَي فِ حَزَمَ عَلَيْكُمْ صَيْفَ الْبَرْ هَا ذَهَتُمْ حَزَهَ [الماندة: ٢] اللَّهُ فَا فَرَايا: تم پر منظی کا شکار ترام کردیا کیا ہے جب تکے تم احرام ش رہو۔

(1163)\_ عَسْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَتْ كُنتُ أَطَيِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لإحرَامِهِ قَبلَ أَن

يمحرة وَلِجلَهِ قبلَ أنْ يَعُلُوفَ بِالنِّيتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكُ ، كَأَنِّي ٱلْظُوْ الي وَبِيصِ الوَّليبِ فِي

مَفَارِق رَسُول اللهِ اللهِ اللهِ عَصر هَرَوَ افْ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٨٢ ، بعاري حديث رقم: ۵۳۹ ام ابر داؤد حديث رقم: ۵۳۵ ام ۲۸۲ ام تر مقتى حديث رقم: ۱۵ ام نسائى حديث رقم: ۳۲۲ ۹۳ م ايس

ماجة حديث رقم: ٢٩٢٧ مؤطامالك كتاب الحج حديث رقم: ١١ من الدار مي حديث رقم: ٥٠٨ م ٥٨ م

٨٠٩ ، مستداحمدحتيث رقي: ٢٣٤٢١].

ترجه: عفرت ما تشومديقد فى الشعنبافر باتى إن كرش رمول الشاهوا وام باعد عند من يهلو وشبولك تى تى

اوراحرام كولية توطواف سے يہينے توشيو كاتى تتى يىس ملك شائل ہونا تدركو ياش أب مجى رسول اللہ ﷺ كا

ما تك شى توشيوكى چك و كارى مول دورا باحرام شى إلى-(1164)\_ وغرب انوغتر، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَهُ لَهُ لِللَّهِ مَا لِمَا اللَّهِ مَا لَلَّهُمَّ

لَتُيكَ لَتُيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَتُيكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالتِّمْمَةَ لَكَ والْمَلْكَ لَا شَرِيكَ

لَكَ. لَا يُزيدُ عَلَىٰ هٰؤُ لَآي الكَلِمَاتِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَخَارِي [مسلم حديث رقم:٣ ٢٨، بعارى

حديث رقم: 1 1 4 هـ - ۵۳ م ابو داؤد حديث رقم: ۵۳ م مسالي حديث رقم: ۳۷،۳۷ الي ۲۷۵۰، ابن ماجة حديث رقم: ٣٠٤٤ من الدار مي حديث رقم: ١٨١٣ مستدا حمد حديث رقم: ١٥١١]\_

ترجمه: حضرت اين عروضي الله حيما فره ت يل كه شل في دسول الله الله الله الما يع عناجب كدا ب الله في

اسین مرمبادک کے بال کمی چیز کے ذریعے خوب عمائے ہوئے تھے، آپ ﷺ بلند آ وازے فرمارہے تھے۔ شما حاضر

بول واسالله على عاصر بول، عين عاصر بول اليراكو في شريك بين عن حاضر بول، ب مثل مب تعريف أنست اور

بادشان حرى ب-حراكون شريك ين آب فان المات عدياده يحفي يدها-

(1165)\_ وَعَنْ خَلَادِبنِ السَّالِبِ عَن آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آتَانِي جِنْرِيْلُ فَآمَوْنِي

أن أمَّرَ أصحَابِي أن يُرفِّغُوا أصوَاتَهُم بِالْإِهْلَالِ أوالتَّالِيَّةِ رُوَّاهُ مَالِكَ وَٱلْوَدُاوُدُ وَالتَّوْمَلِينَ

وَ النَّمَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَاللَّارِمِي [مؤط امام مانك كتاب الحج حليث رقم:٣٣م ابر داؤد حسيث رقم: ٨٤٢ ل ترملى حديث رقم: ٨٢٩ لسالى حديث رقم: ٢٤٥٣ م اين ماجة حديث رقم: ٢٩٢٢ م سنر الغارمي

حديث رقم: ٨١٥ مستداحمد حليث رقم: ١٢٥٢٣] . لحديث صحيح ترجمه: حضرت خداد بن ماعب اين والديد وايت كرت إلى كدرول الله الله المرايا: ميرك ما الرجريل

آئے اور جھے تھم سنایا کہش اسے محالہ کو تھم دول کا اللہ کی تو جد بھارتے وقت یا تلبیہ کے وقت اپنی آ وازیں بالندكریں۔

(1166). وَعْنِ القَاسِمِينِ مُحَمَّداتُهَ قَالَ يُسْتَحَبُ لِلرَّ جَلِ الصَّلَوْ مُعَلَى النَّبِيَّ شَابُعلَ

التَلْبِيَةِ رَوَّاهُ اللَّذَارِ قُطْنِي [سن الدار قطني حديث رقم: ٢٣٨٥ ، السس لكبري للبهقي ٥/٣٦ ، زجاجه

ترجمه: حضرت قاسم بن تحد سے مروی ہے کہ انہوں نے فرما یا کہ تلبید کے بعد نی کریم ﷺ پر درو اثریف پڑھنا

آدى كے ليمتحب بـ

(1167)ـ وعن آنس بن مَالِک ﴿ قَالَ سَمِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَالِتِي إِبَالَحَجَّ وَالْعَمْرُةِ جَمِيعاً رِيَقُولُ أَبِيكَ عُمرَ أَوْ حَجَا لَبُيكَ عُمرَ أَوْ حَجَازُوْ افْمُسْلِمْ [مسلم حديث رقم: ٣٠٢٨ م ابو

داؤ دحميث رقم: ٩٥٥ من لنسائي حليث رقم: ٢٤٢٩م بين عاجة حميث رقم: ٢٩٦٨ ع].

ترجمه: معفرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے بائی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ق اور محرہ دونوں کے سے تلمید

كرتے ہوئے سنا۔ آپﷺ قرمارے تے على حاضر ہول عمرہ كے ليے اور في كے ليے، بي حاضر ہول عمرہ

كے ليے اور في كے ليے۔

(1168)۔ وَعَسْ عِمْوَانَ ابنِ حُصَينِ ﴿ لَا لَا لِمُطَرِّفِ أَحَدِّدُكُ حَدِيثًا عَسَى اللَّهَ أَنْ

يَنفَعَكَ بِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمْعَ بَيْنَ حَجَّ وَ عُمرَةٍ لَهُمَ لَمَ يَلْهُ عَلْهُ حَقى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلُ قُرآنَ

يُحَرِّ مُفَوَّرَةً افْعُسْلِمِ [مسمحنيث، قو: ٢٩٤٣م، سن السائي حنيث، قم: ٢٤٣٧م. ٢٥٣٦].

ترجمه: حضرت عمران بن صين على في عضرت مطرف سيفرماياه بش تحميل حديث مناتا بول اميد بهالله تعميل

اس كـ دريع الكره وينها كاء وهيب كـ رسول الشالكان في اور مره كوفين كما يجراس مل مع من مي نيس فرمايا

حتى كدة ب الله كادمال بوكيادراى كوترام كرنے كے ليے قرة كان ناز ل يكن موا

(1169)۔ وَعَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ فَعَرَرَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا أَنْ رَجُلاً مَنْلَرَسُولَ اللَّهِ ﴿ مَا يَلْهَسُ

الْمُحرِمُ مِنَ النِّيَابِ؟ فَقَالَ لَا تُلْبَسُوا النُّمُصَ وَلَا الْمُمَانُمَ وَلَا الْشَرَابِيلُ وَلَا الْبَرَ الِسَ وَلَا الخِفَافَ إِلَّا اَحَدُ لَايَجِدُ نَعَلَين قَيَابَسَ خُفِّين وَ لُيَقْطَعَهْمَا اَسفَلُ مِنَ الْكَعنين وَ لا تَلبَسُوا مِنَ

التِّيابِ فَمِناً مَشَهُ زَعَفُرَانُ وَلَا وَرَسْ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٥٩ ، بعاري

حديث رقم: ۵٬۲۲ إبو داؤ دحديث رقم: ۸۲۳ إنسالي حديث رقم: ۲۲۵۳ إبن ماجة حديث رقم: ۲۹۲۹ ]. ترجمه: حصرت عبدالله بن عروض الشاعم افرات بين كما يك آدي في سول الشد الله على عالم الرام والا آدى

( حرم ) کون کون سے کیڑے مین مکا ہے فرہ یا جمیش مت پیزہ ندی جاسے ، ندشلوادی، ندفو بیاں ، ندموزے سوائے اس آ دی کے نے جوتا نہ لے تو وہ موڈ ے مکن لے اے چاہیے کہ اٹیل شخول کے نیچے سے کا شدے مدی ايے كيرول ش ع كولى كيرا اوس يرزعفران إرتك لكا او

(1170)\_ وَعَرْبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّهِيِّ ﴿ تَحْمُسْ فَوَامِقُ يَلْقَتَلَ فِي الْجِلّ وَالحَرَمِ ، الحَيَّةُ وَالْفُرَابِ الْاَ يَقْعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبِ الْفَقُورُ وَالْحَلَيَّا زَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَحَارِي [مسلم حليث رقم: ۲۸۲۲ م بخاري حديث رقم: ۳۳ ۳۳ نساني حديث رقم: ۲۸۸۲\_۲۸۸۲ تر ملي حديث رقم: ٨٣٤م اين ماجة حليث رقم: ٨٣٤ ٣٠].

ترجه: حضرت ما تشرصريت رضى الله عنهائ في كريم ﷺ دوايت أربابي كديا في جافود قاس إلى سأكيل

حرم اور فيرحرم ش قل كرويا جائ ماني، فياكوا، يوياه كاف والا كااور ول. بَابُدُخُولِ مَكَةً وَصِفَةِ الْحَجّ

كمكرمه ش داخلها ورجح كاطريقه قَالَ اللَّهُ وَعَالَى وَنُيطَوَّ فَقَ ا بِالْبَنِيتِ الْعَبَيْقِ [الحج: ٢٦] الله الله المرايا: علي كريا في مركا

طواك كريم.. و قَالَ و اتَّجَذُق منْ هَقام ابْر اهِيْمَ مَصْلُم \_ [البقرة: ١٢٥]|ورقرماية: مَثَام. ابماهيم يرقماز يرحمه و قَالَ إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابُرِ اللَّهِ فَمَنْ حِجَّ الْبَيَّتْ

وغَتُمَوَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ الْ يُطَوَّ فَ بِهِمَا [البقرة: ٥٥] الافراما: 40 صقاوم وه الله كل نظافيوں ش سے بين آوج مي ي كرے يا عرو كرے اس كے بے كوئى حرج فيس كدان دونوں كدرميان دور عد وَ قَالَ ثُمَّ افِيْضُو ا مِنْ حَيْثُ افَاصْ النَّاسُ [ لِعَرَةَ ١٩٠] اورُرُه ﴿: كُرُمْ كُلُوثُ ٱلْمِجْلِ تَ

لَاكَ وَالِمَلَ ٱكِينَاءَ ۚ وَ قَالَ فَهِذَا ٓ أَفْضَتُمْ مِنْ عَرَفْتِ فَاذَّكَرُوا اللَّهُ عِنْذَ

نُمشَعُو الْحَرْ اع [البقرة: ١٩ ] ] اورقره يا: جبتم عرفات عدائس أو ومشرح ام ك ياس الشكاؤكر كروس

قَالَ فَمَنَ تَعَجَٰلَ فِي مِي يُؤْمَنِن فَلاَ ثُمَّ عَلَيْهِ [البغرة: ٢٠٣] اور قرايا: جَم ف وواول ش

*طِدى كَا اللهِ يَكُولُ كَاهُمُكُن - و* قَالَ لَا تُحلُوا شَعَائِر اللَّهِ وَلا انْضَهْر الْحَر ام وَ لَا انْهَدَى \_ ولَا

لْقَلاَ بْنُ [الداله: ٢] اور قرماي : الله كانتا نول كى بحرى مت كرواور شاوب والم مين كى اور درى حم ش

قربان كي محت جانورون كى اورند ي والع جانورون كى جوكع كالمرف التي محت وول و قالَ وَالْبَدْنِ

جَعَلْنَا هَ تَكُمْمُ فَ شَعَالِرِ اللَّهِ [ نصح: ٣٠] اورقرما يا: قربانى كاون جنيس بم قاتمار عليماشك لثاناِل يناير بحد وَ قَالَ لتذخَّلَنِّ الْمُسْجِدَ الْحَرْمُ إِنْ شَآئُ اللَّهُ أَمِنِينَ

خداَقني زو قُ ستُحَمّ و خفَصَر فِن [ الفتح: ٢٥] الدقرما ين افتاه الذَّم اوك ضرور برضرور مهرهمام عن

اس كرما توطق كراتي موت اور بال بلك كراتي وي داخل موسك (1171). عَنْ عَائِشُةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا جَاءَ الى مَكَّةُ ذَحَلُهَا مِن

أعلاَهَا وَخَرَجَ مِن ٱسفَلِهَا رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم:٣٠٣٢, بعدري حديث رقم: ٤٤٤ ارابر داؤد حديث رقم: ٨٣٩ ارتوملى حديث رقم: ٨٥٣].

ك طرف سدافل بوت اورزري المرف باجر كلے۔ (1172)۔ وعن خروَةَ بنِ الزُّبَيرِ قَالَ قَدحَجَ النَّبِيُّ اللَّهَ اللَّهِ عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَي

بَلَىٰعَ! بِهِحِينَ قَلِمُ مَكُّمُ أَنَّهُ تُوَضَّأً عُمَّ طَافَ بِالبّيتِ زَوَا فَمُسْلِمِ وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٠٠١ يخارى حديث رقم: ١٢١٥ ، ١٢١٥]\_

ترجمه: حضرت موده بن ذييرفر مات بين كه في كريم الكاف في ادافر ما يا اور تجعي محرت ما كشرخي الله عنها في بتايا ب كرآب الله بسب كم مرمدش وافل موائة وسب يهاجس تيز سدايتدا وفره ألى دويتى كدونوفر مايد بر

بيت الله كاطواف فرمايا\_

(1173)\_ و عَنْ جَايِر نِي عَنْدِ اللَّهِ هَا أَلَى أَرْسُولَ اللَّهِ اللَّهَ مَكَ يَسْعَ سِنِينَ لَمْ يَعْجَ لَمْ

اَذَنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلْكُاجَاجُ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ يَشَرْ كَثِيرَ كُلُّهُمْ يَلْعُمِسْ اَنْ يَأْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَمْلُ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَىٰ آلَيْنَا ذَالْحَلَيْفَةَ فَوَلَلَثَ أَسْمَآئَ بِمُثَّ خَمُنِسِ مَحَمَّدَ بَنَ أَبِى يَكُونِ فَهُ فَأَرْسَلَتْ الْي رَسُولِ عَلَى هَ كَيفَ أَصْتَعْ ؟ قَالَ اغْتَسِلى وَاسْتَلْقِرِى بِثَوْبٍ وَ أَخْرِى، فَصْلَى رَسُولُ اللهِ هَاوَ تَعْتَيْنِ فِي الْمُصْدِودُ لُمُهُ رَكِبَ الْقَصُو آئَ خَنْ إِذَا اسْتَوْتُ إِبِدَاتُهَا عَلَى الْتِيدَانِي، نَظُرْتُ الْي عَنْ يَصْرى بَيْزَيْدُ يُومِزُ وَاكِب وَمَاش، وَعَنْ

اللَّهُمْ أَتَيْكَ، أَتَيْكَ لاَ دَرِيْكَ لَكَ تَيْكَ، إِنَّ الْحَدْدُ وَاللِّهُمْ لَكَ وَالمَلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ، وَاهْلَ النَّاسُ بِهِلْهَ اللَّهِيْمُ فَلَمْ يَرِهُ فَلَمْ يَرْدُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ شَيْقًا مِنْهُ وَلَوْمَ وررا اللَّهِ اللَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللَّهِ مِيلًا اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَاللَّمُ عَلَيْهِمْ شَيْقًا مِنْهُ وَلَوْمَ

رَ سُولَ اللَّهِ الْكَالَيْنِيَةَ قَالَ جَابِولَسْنَاتَوِ مِيالَا الْحَجَّ ِلْسَنَاتَةِ فِي الْفَعْرَةَ حَتَى اذَا آلَيْنَا النِيتَ مَعْهُ ، استقلَمَ الزُّ كُنُ فُوصَلُ الْمُفَاقِمَ شَلَى آزَيُهَا ، ثُمُ تَقَلَّمَ إلى مَقَامِ الزَّامِيمَ فَقَرَأُ واشخذُ واحرنِ خَمَّام فِر احِيْمِ حَصَدُ لَحَى فَحَمَّلُ الْمُفَامَ بَعَدُ وَبَيْنَ الْبَيْنِ لَكَادَ أَبِي يَقُولُ (وَلَا أَغْلَمَهُ تَكُونُهُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّ

الزُّحْيِ فَاسَعَلَمُهُ لَمَّ عَرَجَ مِنَ البَّابِ الَّى الصَّفَا فَلَفَا وَقَامِنَ الصَّفَا قَوَّا أَ إِنَّ الصَفَّا وَالْمَزَوَةُ مِنْ شَعْارِ بِلَّهِ الْمَالِمَةُ المَّالِمَةُ اللَّهِ بِهِ فَهَا إِللَّمَّ الْمَالِكُ وَلَمَا النَّيْكَ الْمَ فَوَخَدُ اللَّمِنَ كَتَوْهُ وَقَالَ لَا الْمُؤَلِّمُ الْمُؤْوَمِّلُهُ وَلَمَّوْمِكُ لَكُ لِمُلْكُ وَلَهُ الْحَدُوهُ وَعَلَى كُلِّ ضَيِّ قَلِيلٍ ، لا الْمُؤلِّلِهُ اللَّهُ وَحَدَّهُ ، ٱلْحَرُّ وَحَدَّهُ وَلَصَّرَ عَبَدَهُ ، وَهَزَّمُ الْأَخْرَ ابَ وَحَدَّه ، لَمُ ذَعَائِينَ

ضُيِّ قَلِيلًا ، لَا الْكَوْلَا الْمُوَ حَلَمُهُ , الْعَبَوْ وَغَلَمُ , وَلَصَرَ عَلَمُهُ , وَهَزَمُ الْأَحْوَ اسِوَ حَلَمَ ، لَمُهُ وَعَائِينَ وَلِكَ فَقَالَ مِثَلَ هَذَا اللّٰتَ مَوَّاسٍ لَمَّهُ تَوَلَى إِلَى الْمَوْوَةَ سَتَى الْصَبَّتِ فَلَمَاعُ لَى بطُن الوّادِي ، سَعَى ، سَتَى اذَا صَعِدَ ، مَثْمَى ، حَتَى الْمَوْلَ وَقَطْمًا عَلَى الْمَوْوَةَ حَتَمَا فَعَلَ عَلَى الشَّفَا كَانَ يُوهُ التَّوْرِيَةِ لَوَجَهُوا الْمَى مِنْى ، فَلَقَلُوا بِالْسَحَةِ وَرُكِبَ رَسُولُ الْمُؤْهِ فَصَلَى بِهَا الشَّهْرَ وَ

الْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَايَ ۚ وَالْفَجْرَ ، فَمَّ مَكَّتَ قَلِيْلا حَتَّىٰ طَلَعَتِ الظَّمْسُ ، وَأَمَرَ بِفُتَهَا مِنْ

شَعْرِ تُطْرَبُ لَغَيِمْمِوَ قَفَسَارَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَشَكُّ فُولِهُ إِلَّا آلَهُ وَاقِفْ عِنْدَالْمَشْعِ الْحَرَام كُمَا كَانَتْ قُرَيْشُ تَصْنَعْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَآجَازُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ حَتَىٰ آتَى عَرَ فَةَ فَوجَذ الْقَبَّةُ قَلْهُ طربَتْ لَهْ بِنَمِرُةً ، فَتَزَّلَ بِهَا حَتَىٰ إِذَا زَاعَتِ الشَّمْسَ ، أَمَرَ بِالْفَصْوَآيُ فُرْ حِلَتْ لَهُ فَآتَى بَطْنَ

شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي يَلَدِكُمُ هَذَا ، ٱلَاكُلُ شَيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَةِ تَحتَ قَلَمَيَّ مَوضُوع ، وَدِمَائ الْجَاهِلِيَةِمَو ضُوعَةً, وَإِنَّ أَوَّلَ دَمَاضَعُ مِنْ دِمَاتِنَا دَعَ ابْنِ زِينِعَةَ بْنِ الْحَارِثِ (كَانَ مُسْتَرضِعًا فِي بَنِي سَعِدٍ فَقَتَلُهُ هَٰذَيْلُ) . وَ رَبَّا الْجَاهِلِيَّةَ مَوضُوخُ وَ أَوَّلُ رِبًّا أَضَحُ رِبَاتًا ربّا عَبْس بُن عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، فَالَهُ مُوطُوعٌ كُلُّهَ ، فَاتَقُوا اللَّهَ فِي الْيَصَائِئِ ، فَإِنَّكُم ٱخَلُقُمُوهُنَّ بِآمَانِ اللَّهِ ،

الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إنَّ دِمَائَ كُمُ وَأَهْوَ الْكُمْ حَرَاهِ عَلَيْكُمْ كَحُوْمَةِ يُو مِكُمْ هَذَا ، فِي

وَاسْتَحْلَلْتُمْفُرُوجَهُنَّ بِكُلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئنَ فُوشَكُمْ اَحَدَّائكُوهُو لَهُ إِفَانَ فَعَلْنَ ذْلِكَ فَاصْوِبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مَيْرِح ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهْنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَغزوف ، وَقَلْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَالَنُ تَضِلُوا يَعْدَهُ إِنِّ احْتَصَـمْتُمْ بِهِ ، كِتَابَ اللَّهَ ، وَٱلْتُهُمْ تُسَأَلُونَ عَنِي ، فَمَا ٱلْثُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا نَشْهَذَ اتَّكَ قَدْ بَلُّغْتَ وَأَذَّيْتَ وَنَصَحْتَ مِ فَقَالَ بِأَصْبِعِهِ السَّبَّابَةِ يَوفَعَهَا الَّي السَّمَاَّيُ وَيَنْكُمُهُا إِلَى النَّاسِ، ٱللَّهُمَّ اشْهَدُ ، ٱللَّهُمَّ اشْهَدُ ، لَلثَّمْرََ اتِ ، (وَفِي روَايَةِ أَبِي بَكُرَةً

قَالَ فَلَاثَرِ جِعُوا بَغْدِي صَٰلَالًا يَصْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضَ أَلَا هَلَ بَلَّفْتُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ ٱللَّهْمَ اشْهَدُ فَلْيَبَلِغِ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ فَرْبَ مُبَلِّغ أوعى مِنْ سَامِع ) ثُمَّ الْمَانَ لِمُعَ الْمَاهِمَ الظُّهْرَ ، ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيِئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ حَتّى آتى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطُنَ نَاقِهِ الْقَصْوَ آيُ اِلِّي الصَّحْرَ اتِ ، وَجَعلَ حَيلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَلَيْهِ وَ اسْتَقُبَلَ الْقِبَلَةَ فَلَمْ يَزَلُ

وَالِقَاحَتَىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُودُهَبَتِ الصَّفْرَةُ قَلِيَلاحَتَىٰ غَابَ القُرْضِ وَازْدَفَ أَسَامَةَ خَلْفَا،

وَدُفْعَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَ آيُ الزَّمَامَ ، حَتَّى إنَّ رَأْسَهَا لَيصِيب مَورِك رَحْلِهِ ،

وَيَقُولُ بِهِدِهِ الْهِنْفَى آلْهَا النَّاسَ ! الصَّكِيْنَةَ ، كَلَّمَا أَنِي حَيْلًا مِنَ الْحِبَالِ ، ازلحي لَهَا قَلِينالَمْ حَتَى تَصْعَدَ ، حَتَى آتَى الْعُزْ وَلَقَافُصَلَّى بِهَا الْمُعْرِبُ وَالمِشَائَى بَاذَانِ وَاحِدوا الْعَنَيْنِ . وَلَمْهُسَيْحَ بَيْنَهُمَا شَيْلًا ، فَهَا طَعْطَحِهُ وَسُولُ اللَّهِ حَتَى طَلَعَ الْلَّحِرُ فَصَلَى الْلَجْز

الصُّبْحَ بِأَذَانِ وَ إِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَ أَيَّ حَتَّىٰ أَتَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِيْلَةَ فَذَعَاهُ

وَكَيْرُوا وَهَلْلُهُ وَخَدُهُ فَلَهَيْزَلُ وَاقِطَاحَتَى اَسْفُرَ صِنَّا وَلَدَّهَ قَالَ اَنَّطَلُوا النَّـمَس عَنى الْق بَعْنَ مَحَسِرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلا فَمَ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوَسْطَى الَّتِى تَعْوَجُ عَلَى الْجَعْرَةِ الْكَبْرى حَتَّى الى الْجَمْرَةَ الْتِي عِنْدُ الضَّيَحَةِ قَرْمَاهَا يَسْمِعِ حَصْيَاتٍ يُكَبِرُ مَعَ كُلِ حَصَّاهٍ مِنْهَا مِلْكَ حَصَى الْخَذَفِ رَمِّى مِنْ يَطْنَ الْوَادِى لُمَّا الْصَرَّفِ الْمَ

اَعْطُى عَلِيًّا لِنَتَوَ مَا عَبْرَ وَ اَشْرَكُهُ فِي هَلْهِمِ ثُمِّ اَمْرَ مِنْ كُلِّ بَنَنَا بِيَطْعَةٍ ، فَجَعِلَتُ فِي قِلْدٍ لُطُهِ مَنْ أَنْ كَلَامِنَ لَحَمِهَا وَشَرِيَامِنَ مَرْقِهَا ، لُهَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَاقَافَاضَ الْمَا بِمَنَّكُ الظُّهُنِ ، فَلَنِي بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ يَسْتُونَ عَلَى وَلَوْمٍ ، فَقَالَ الزَّعْرِ ابْنِي عَبْدِ المُطَلِّبِ فَلُولًا

اَنْ يَهْلَبُكُمُ النَّامَنَ عَلَى مِشَاتِيَكُمْ لَتَوْعَتْ مَعَكُمْ ، فَكَاوَلُوهُ دَلُواْ فَضَرِبَ مِنْهُ رَوَاهُ مُسَهُم وَ أَبُوهُوا وَ وَابْنَ مَاجَةُو الغَرومِي وَهِلَا الْحَدِيثِ أَمَّ الْمَعَاسِكِ [مسلم حديث وقع: ٣٥ ٢ ، ابو واؤد حديث وفع: ٩٠ • ، ابو مابعة حديث وقي: ٣٠ - ٣ ، سن الناوي حديث وقع: ١٩٥٦ ].

د مو پر سمال اطلاق لیا کم کی کربر مول اللہ بھٹانی کو ہائے والے قبل۔ چنا کی مدید خورہ میں بہت سے اوک کی ہوگئے اور وہ سب لوگ رمول اللہ بھٹی النباع کرنا چاہتے تھے اور مول اللہ بھٹ کے ساتھ رقع کے بیانا چاہتے تھے تاکر رقع کے اضار میں تک کہ راقاتا و مرکز میں تھر میں لیگر کار کر ساتھ کو جد ساتھ انگونہ میں تھو میں میں مرکز میں انداز کا

افیال ش آپ کی اقد او کریں۔ ہم سب اوگ آپ کے ساتھ گئے جب و واٹھید پہنے آ اس وہد میس کے ہاں مجد من ابل کروش اللہ جما ہی اور کے۔ انہوں نے رسول اللہ تھے۔ دریافت کرایا اب عمل کا کروں ؟ آپ تھے نے

من دی حرز می الله بهای چیا ہوئے۔ ابول نے دسوں اللہ مصف وریافت مریاب ملی تو مرور 1 اپ مصف ہے۔ فرمایا جسل کردادرایک کیڑے کا کقوف یا شدھ کراح ام یا ندھادے رس اللہ ﷺ نے سمبر میں در محت نماز پڑھی اور

فسواه او تنی برسوار ہوئے بیال تک کہ جب اوٹی مقام بیداء ش سید می کھڑی ہو گئ آوش نے منتین فطر تک اپنے آ گے دیکھ تو تھے موار اور بیادے نظر آ رہے تھے۔ اور دائی اور یا کی جائب اور میرے بیچے لوگوں کا جوم تھا۔ رمول

الله كابرر برس تعريق م أب كل وقرآن نازل بونا قوادراس كى مرادكوآب ى خوب جائة تعررسول الله

الله والمرت تع يم مى وق ال كرت تع ، آب الله في الوحد كرماته عليه إلا ما أتبذك الله في أنبذك ،

لَتَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ أَتَيْكَ مِنَ الْحَمْدَوَ الْتَعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ ، لَا ضَرِيْكُ لَكَ لوُلُول في مجياي

طرح تلميد كلفات اوا كيدرسول الله ﷺ في ال تلميد ير يكفذ ياد تي تحل في اور يمي تلميد يرجع رب مفرت

جار الله كتيم إلى كدائم مرف ع كي نيت كرات عيد الم مروكيل جائة تع، جب الم آب الله كم ما تحديث الله

طواف كيا يجرمقام إبراتيم مرآ عدادرية يت يرحى: وَاقْدِعلُوا مِن مَقَاعِ إِن المِينَ مُصَلِّى اورهمام إبراتيم كواسة

اوربيت الله كدرميان كيا\_آب في دوركم عداري حي اوراس شي قُلْ هُوَ اللهُ احدُ اور قُلْ مَا اللهُ الْكَافِرُ وْ زَكَ قرأت كى ـ پيرآپ نے ركن كے يائى جاكرائ كاتنتيم كى ، پيرمغائے تريب جو (بيت الله كا)ورواز و بائل سے

كُل كركوه مناير محت جب مناير يَخِيَّه مِن يركن إنَّ الصَّفَاوَ الْعَرْوَةَ مِنْ شَعَانِو الله - يَم آب الله في فرماي من وبال سے ابتداء کروں کا جہال سے اللہ تعالی نے ابتداء کی ہے، پھر آپ عظم نے سفا سے ابتداء کی اور معفایر جڑھے۔

آ ہے نے بیت اللہ کود یکھا ورقبلہ کی طرف مند کھا اور اللہ تعالی کی تو حیدا دراس کی بزرگ بیان کی ،اور فرمایا : اللہ سے سوام كولى عودت كاستى تى دوايك بال كاكولى شريك تى بالكا كلك بادراى كا عدب ادروى

قا در ہے، اللہ کے مواہ کو کی حماِ درہ کا مستحق فیس وہ ایک ہے اس نے اپنا دورہ اپر اکمیاء اپنے بندے کی مد د کی ، اس نے تھا تم م تکلروں کو کلست دی ہ اس کے بعد آ ب نے دعا کی اور پر کلمات تین مرتبہ کیے ، کھر آ ب مرود کی طرف اثر ہے

اورجب آب كقدم ميارك دادى شن في كفتر محرآب في كالانتخار دائي كالتي كالمنتخ دوزك ) تن كرجب مع يزه كفتر بكر آب، آبت منظ کے بی کہ مردور پیٹھادر مردور کیجی دی چھکیا جوستا پر کیا تھا۔ جب آٹھ ڈواٹے ہوئی توان لوگوں فے منی حاکر احرام با عدما، دسوں اللہ اللہ کا کا سوار ہوئے اور منی ش ظہر بصر، مشرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں، گر تھوڑ کا دیر تھر سے حتی کر سورت طلوع ہو گیا اور آپ نے بالول سے بنے ہوئے ایک خیر کو مقام تمرہ علی نصب کرنے کا تھم دیا ، مگر رسل اللہ بھی داندہ ہوئے۔ قریش کو بھی تھا کہ آپ مشتر ترام میں تھر ہیں گے جیسا کر ذیانہ بہائےت میں آر نشن کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ ہی دہاں سے گز زکر کو ہات میں پہنچے دہاں آپ نے مقام نمور میں اپنا نیمہ نسب کیا اور پایا ء آپ اس نیمہ بھی تھر ہے تھی کہ سورے ڈسٹ کھیا ، مجرآپ نے ڈراہی اڈٹی ) تھی ان کھیا دکتے ار تھم دیا نے بھرآپ نے بطی وادی میں آکر کو گئی کو فطیع ویا۔ آپ نے فرایا یا جمہ ان کی اور تھا دے مال ایک

دومرے پر اس طرح حمام ایں چیسے اس شہراور اس میدیشری آئے کے دن کی حرمت ہے۔ سنواز مارہ جائیے ت کی جرچیز میرے ان قدموں کے لیچ پامال ہے۔ زمانہ جالیت کے ایک دومرے پر تون پامال ایس اور میسب سے پہلے عمل اپنا خوان معاف کرتا جول وہ اندین رمیسد من حارث کا خوان ہے ، وہ خوصعد شمی دورہ چاکھ تھی تھی کھوٹی میں کو ڈیل نے ذکتی کر دیا

تھا۔ اس طرح زند ندوالیوے کے قمان سورد پیال ٹیں اور سب سے پہلے شی اسیے خاندان کے سودکو چورڈ کے کا اعدان کرتا ہوں اور وہ حضرت اشتار عمال میں مہما \* \* کا سور ہے ان کا تمام مود چھوڈ دیا گئے ہے ہم کہ فکسر گورڈ ں کے بارسے مش اللہ تعافی ہے ذروء کی تکورتم کو گورٹ نے ان کوادشہ تعالی کی امان شمن کیا ہے تم نے الشہ تعافی کے کھر (کارح) ہے ان کی

، معن سے دوروہ پیرسر مو موں سے اس میں میں جائے ہے۔ شر مگاہوں کو اسپنے اور مطال کرلیا ہے، تمہامان پرتن ہے ہے کہ دو تمہارے بہتر پر کریا اپنے فیس کو ذرآ نے دہیں شرک آ کا آئیس نا گواروں اگر دوالیا کر رہی آئے آئاں کو اس پرا سک مزاد دھم سے جہات شد کے ماہوران کا تم پر چی ہے کرتم

ا بنی حیثیت کے مطابق من کوئو<del>ر کا افز جا کہ اور ایک کوئیٹ جائی کی</del> بھی چھوڑ کے جائیں بھی ہے کا جائیں ہوں۔ اگر تم نے اس کومنٹورٹی سے پکڑ لیا تو بھی تمراہ تین اور کے اور دو چیز کیاب اللہ ہے، تم کوئوں سے قیامت کے دن میر سے بارسے شن پرچھا جائے کا تو تم کیا جماب دو سے جس سے کہ جم کوئین دیں کے کہ آئی سے الطرق ان کا پیغام بھیا جا

اور کُلِّ رسانت اداکر یا ادر آپ نے امست کی تجرعمان کی کھڑا ہے نے اکھنٹ پڑھیا دہ سے آسان کی طرف اشارہ کر کے تھی ہرفر کا یا: اے اللہ گاوہ ہوجا۔ کھرا قال اور اکا صدے ہوئی اور آپ نے عمر کی افراز پڑھائی ، کھڑا تا صدے ہوئی اور آپ نے عمر کی تماز پڑھائی سان دولوں نمازوں کے دومیان کوئی اور نماز کشن پڑھی ، کھررسول اللہ انکھ ساور ہوکر موقف کے اور آپ نے ایش اور کی تھوان کا پیسے پھڑوں کی جانب کردی اور ایک ڈٹل کا کواسینے ماسے کر کیا اور کیلرگ

و پید سے سران حال پر صاب میں دوروں صدر ہوئی میں اور دورا کیا ہے۔ موقف کے اور آپ نے اپنی اور گڑا تھو ماہ کا پیٹ پتر روں کی جانب کر دیے اور ایک اپنے داری کو اپنے مورد کی گایا تا ت مرف مذکر کے کفڑے ہوئے دختی کے معرون خروب ہوگیا تھوڑ کی تورو کی زور دی جاتی دری اور مورد کی کا کیا تا تب ہو گئی۔رمول افلہ 80 نے حضرت اسامہ کیا ہے چکے بھی اور وائی ارز کے اور تصواء اور آئی کی مہارات افر دیکھنی موزنی تھ كِتَابُ النِّكَاحِ \_\_\_\_\_ 515 \_\_\_\_

کراس کا مرکج و حد کہ ایکے حد سے فلسر ہا تھا، ٹی فقا شارے سے اوگوں کو آ ہتہ بطئے کا تقین کرتے ، جب راحتے بھی کوئی پہاڑی آ جاتی تو آ ہی اوٹی کی جہار اعطی کر دیتے تا کہ اوٹی (آ سانی سے ) چر دیسے سے آئی کہ آ پ مزونہ پہنچہ دہاں مشرب اور مشاہ کی نماز ایک ادان اور دورا 5 حق کے ساتھ پڑی اوران ووٹوں فرشوں کے در میان لکل یا کُل ٹیس پڑھے، بچروسل اللہ فقالیات کے جج آئے کہ طوع کو جو کے دوٹری کھیل گئی آ ہے ہے تھے کی

نماز ایک اذان ادوایک اقامت کساتھ برجی گھڑا ہے تصواء ادبی برسوارہ وکرمشور مل بیٹے بقیل کا طرف مدیکا اور الشاق آل سے دعایا گی اداشا گروارد کا الفاؤ الفرخ خذہ لا خرینگ کا کہنا دوروڈی انجی اطراع پسینے تک وزیر تھم سے

ر ہے اور طلاح آ قراب سے پہنے دوال سے لوٹ کے حضرت فضل این ام آس کا آپ نے لیے بھی بنانہ ایل حضرت فضل کے بال قوالصورت ہے کو مارشہ تھا اور دوایک فولصورت او بھان ہے جب آپ ردانہ ہو سے تو آمریزل کی ایک جواجہ کے لیک بداری تھی رک کی مدور بر ک ایک جمہ سروشی حصر ہے فضل ایس کی بدار میکھ تھی۔

ایک بھامت تک جا دی تھی ایک ایک ایک ایک ایک ایک گذشہ مواد تھی۔ حضرت فشل ان کی جانب دیکھنے گئے۔ دس اللہ ﷺ فی فشل کے مدر پر ہاتھ دیکہ ویا معفرت فشل اینا مدود مری طرف کر کے دیکھنے گئے، دمول اللہ ﷺ نے مجران کے مدر پر ہاتھ دیکھ وادوان کا چھ و دور کی طرف چھڑو یا بھال تھے کہ بطن تھر ٹھن کا تھے کہ آپ نے اوّ کی کو

چھران سے مند پر ہا تھود کو یا ادوال کا چھرو دو کری خوف چھیر وا پیمان بیشک کی بھی تھر نگر کا گھی تھے آ ہے سے اوقی تو و ما چو چھا یا اور چھرنکا کہیں جانے دائی اور میں اور احتیار کیا اور دوشت کے قریب بتر جم و ہے اس کے ہا کہی بچھ اور معاملات کا ریال اور کیرے ہرائے مکل کی بھا انسان کمر کیتے ہے ہے۔ انکو بیال چھی تین اوقی سے پیکڑ کر چینکا جا تا ہے۔ آ ہے۔

نے دادی کے دریان سے تکریال مارین، مجرآب ٹن سے اور دہاں تر شداوٹوں کو سے باتھوں سے تر ( تریان ) کہا ، مجر باتی ادعث حضر سے مصند کوشر کے لیاد سے بہ آپ نے حضر سے محاک این بدی مش مثر کید کرایا تھا۔ مجرآ پ نے تھم یا کہ مرقر بالی سے گوشت کا ایک کوالے کر ہانڈی مش وال کر کایا جائے بھرآپ اور حضر سے محل ورون سے نے

اس گوشت کوکھا یا اور اس کا طور پر پیدا ۔ اس کے بعد آپ مواد ہوئے اور طواف افا ضرفر ہایا ۔ آپ نے ظہر کی فما از کم محرسٹ پر بڑی اور آپ بچوم ہا ۔ \* کے پاس کے دولک وحوم پر پائی بی رہے ہے، آپ نے فر ہایا: اے بوعم ا \* ا بائی معرود آگر تھے ہے تیال نہ ہوتا کہ توکستی ہوئی بائی کی خدمت پر قالب آپا کی گے ( میخی تم سے پر منصب کھین نشل کے ) او تھر کئی تھیا دے ماتھ بائی مجرتا ، انہوں نے ایک وول آپ کود یا اور آپ نے اس سے

منصب چھن پیش یانی نیا۔ (1174)ـ وَعَرِي عَمْرٍولِنِ شُعَيْب عَنْ آبِيوعَنْ جَلِه أَنَّ النِّيقَ ﷺ قَالَ خَيْرِ الْذُعَايُ دُعَائُ يَومٍ عَرَفَةَ وَخَيرَمَا قُلْتُ آنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبِلِي لَا اِلْمَالَا اللَّهَ وَحَدَهُ لَا هَرِيْكَ لَذَ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُوهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيَ قَدِيْرَ وَوَاوَالتِّرِمَدِي [ترمني حديث رقم: ٣٥٨٥].الحديث صعيف ترجمه: حضرت محرو بن شحيب اين والدس أوروه ان كودادات روايت كرت إلى كد أي كريم الله في فرمایا: كافرين و عرفد كدون كى و عاج اورش في جو كحدكها ب اور محدست يميل فيول في كها ب اس شل مب

ے يعترب : الله كے سواء كوئى متود ديس - وه اكيا، ب اس كا كوئى شريك ثيل \_ اس كا ملك ب اوراى كى تعربيف

بادرده بريامت يرقادر ب-(1175)\_ وَعَرِبُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَا مِنْ يَوِمَ اكْتُومِنَ أَنْ يْغِيقُ اللَّهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّادِ مِنْ يَومِ عَرَفَةً ، وَإِنَّهُ لَيْدُنُو ثُمَّ يُهَاهِى بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ ، فَيَقُولُ مَا أَوَادَ

هُؤُ لَا يُؤرُو الْفُصَّلِمِ [مسلم حديث وقم: ٣٢٨٨] بسائي حديث وقم: ٣٠ • ٣]، اين ماجة حديث وقم: ٣٠ • ١٣] ترجه: حضرت عائش مديلة رض الشرعنها فرماتي إلى كروسول الله كفي فرمايا: حرف كون سي زياده كوئي ون

ا بیانیش جس ش الله بندون کو آگ سے نجامت دیتا ہو۔ وہ تر یب ہوتا ہے اور پھران پر فرطنوں کے سامنے فر کرتا ہے اور يوجينا إان سب في اراده كياب؟ (1176)\_ وعن عَبَاس بن مِردَاسِ اَنْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهَ عَشِيْهَ عَرْفَةَ بِالمَغْفِرَ فِي

فَأَجِيْبَ أَيِّي قَدْ غَفَرَتُ لَهُمْ مَا خَلَا الظَّالِمِ ، فَاتِي آخِذُ لِلْمَظَّلُومِ مِنْهُ ، قَالَ أَيْ رَبِّ إِنْ شِقْتَ أَحْطَيْتَ الْمَظْلُومَ مِنَ الْجَنَّةِ وَخَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يَجَبْعَشِيَّتَهُ فَلَمَّا ٱصبَحَ بِالمُز دَلَهُ إَعَادُ الذُّعَانَىٰ قَاجِيبَ إلىٰ مَا سَفَلَ ، قَالَ فَطَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ بِأَبِي أَنْتَ

وَأَقِي إِنَّ هَٰلِهِ لَسَاعَهُ مَا كُنْتَ تَطِبْحَكُ فِيهَا ، فَمَا الَّذِي أَصْحَكُ مِنْ أَصْحَكُ اللَّهُ سِنَّ كَ؟

قَالَ إِنَّ عَلُوَّ اللَّهِ البنيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهُ قَدِ اسْتَجَابَ دْعَالِي وَغَفَرَ لِأَمْتِي أَخَذَ الْتُوابَ فَجَعَلَ يَحْفُو اْعَلَى رَأْسِهُ وَيَذْعُو بِالْوَيْلِ وَالنَّيُورِ فَاصْحَكَنِي مَارَأَيتُ مِنْ جَزْعِهِ رَوَا ادَابُنُ مَاجَةُ [ابرماجة

حديث رقم: ١٣١٣م ، مستداحمة حديث وقم: ١٦٢٣] والحديث طعيف

ترجمه: حشرت عباس يمن موداس منشغر ماتے تين كدرول الله الله في نے مرفات شريرات كواپني امت كے ليے بخشش

گا۔ آپ نے عرض کمااے میرے دب ا اگرتو جائے وظام کو جنت دے دے اور کا الم کو بخش دے۔ آپ کواس مات جماب ليس وياكيات كوجب مودانة تريف لي محقواى وعاكوم وايدتواب في جودها اللي حقول كرليا كل سداوى فرماتے این کدرمول اللہ ﷺ پڑے۔ حضرت ابو مکراور حمروشی اللہ عظمانے عرض کیا۔ میرے بال باپ آپ پر فعا بول۔ بدائدی گھڑی ہے کہ آپ اس میں بندائیل کرتے تھے۔ آپ کوکس چیز نے بندایا ہے؟ اعتدآپ کے دانت مبارك بينة ريحصفرها ياكمالله كوهمن الجيس في جب جانا كمالله في مرك وعاتبول فرماني اور يرك امت كوتش ويا الواس في في إلى اوراسية سرش ذا لفظ كم إا ورتها في تهاهي إلا من فك محص كى آ ووفيان في باراديا-(1177). وعن أبي هرَيْرَةَ ﴿ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكُو رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرُهُ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهَا لَبَلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِيومَ النَّحِرِ فِي رَهْطِ أَمْرَهُ أَنْ يُؤَفِّنَ فِي النَّاسِ ، ألا لا يَحَجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشُوكُ وَ لَا يَعُلُو فَنَّ بِالْبَيتِ عَزْيَانَ رَوَ افْمُسْلِمِ وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٢٨٧ بعدارى

ترجمه: حدرت الديريد الله فرمائ فل كري كريم الله في تجة الدواح سي يبل جس مع ش حفرت الدير صديق كوامير مقرر فرمايا تعلساس مل حغرت الويكر الله في تحصر ماني ك دن لوكول عن اعلان كرف ك ليد بعبوا كرفيروارا الرسمال كے بعد كوئي مشرك ج نيس كرے كا وركوئي نگابيت الله كا طواف فيس كرے كا۔

بَابُوجُوبِ زِيَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَفَصْلِ الْمَدِينَةِ ج کے بعد نی کریم اللہ کی زیارت کا وجوب اور مدیند منورہ کی فضیلت قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي وَلُوْ أَتَهُمْ ذَطَّلَمُوْ أَنْفُسَهُمْ جَآئُ وْكَ الْآيَهِ [الساء. ٢٣] اللَّهُ اللّ

ك دعافر مائى - جواب ديا كياكميش في أنيس معالى كرديا موائد ظالم كديش ظالم عد مظلوم كاحل وصول كرون

حديث رقم: ٣٤٩ إبر داؤ دحديث رقم: ٩٣٧ مسالى حليث رقم: ٢٩٥٤].

فرمایا: کاش برلوگ جب این جانوں پرظم کر پیچے متے تو آپ کے پاس آئے۔ و قال اَفَعُ تَکُفُ اَرْضَ اللُّه وَ امسخة فَتَهَاجو وَا فِينَهَا [النساء: ٤٠] الافراء إلى الشَّى وثين و المن على على عمل على المرت

(1178)\_ عَنِ الْهِنِ عَمَوْرَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَمَوْرَ طَجَ الْبَيتَ وَلَلْمَ يَزُونِي

فَقَدْ جَفَالِي رُوَ اهْ ابنُ عَلِي [ ابن علت " ا /2]. ضعيف ترجد: حضرت عبدالله ابن عمرض الله منها فرمائے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: جس نے تج کیا اور میری

زيارت ولل كالى في محدد بوقائى كى ـ

(1179)ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ الْأَعْنَهُمَا مَرْ أَوْعا مَن حَجَّ اَوَّا رَقَبوى بَعدَ مَوتِي كَانَ

كَمْن زَارَلِي فِي حَيَالِي رَوَاهُ الْمُدَارِ قُطْنِي وَ الْبَيهِ فِي [سنن الدار قطني حديث رالم:٢٧٦٧ ، المس الكبرى لبيهاني ٥/٢٣٦] الحديث ضعيف

ترجمه: حضرت ابن عرضي الشرخمان في كريم كالصحت دوايت كياب كدفر ما يا: حس في حكم يكر ميرك وفات

ك العديرى قبرى زيارت كى وه الياب ييساس في يرى زعد كى يس يرى زيارت كى (1180)\_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ الْمُعْتَفِهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ حَجَّ الْوَازَ فَهِرِي

بَعدَمَوتِي كَانَ كَمنْ زَارَفِي فِي حَيَاتِي رَوَاهُ عَياضٍ فِي الشِّي فَآيَةِ وَابنُ الْجَوزِي فِي الْوَفَا [الشاء

۸۲/۲۸ راوقا ۲۰/۸۰ [ ترجمه: حضرت ابن عبي سي على دوايت كرت إلى كدرول الشاف في ايا: بس في ح كيا اور ميرى وقات ك

بعدميرى قيرى زيارت كى ده ايسب يعيال في ميرى زندگى شى ميرى زيادت كى ـ (1181)\_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ هُمَنْ زَارَ قَبِرِي وَجَبَتُ لَهُ

شَفَاحَتِي رَوَاهُ الْذَارِقُطْنِي وَ عَيَاضٍ فِي الشِّفَايُ وَابِنْ الْجَوزِي فِي الْوَفَا [سن الدر تطي حديث

رقم: ٢ ٣ ٩ م الشفاء ٢/٦٨م الوفاء • ٢/٨٠ ورواه البرار ٢/٥٤ عن موسئ بن هلال وقال ابن على ارجو الدلاياس

به]۔

ترجه: حضرت ابن عررض الشرح بما فرماتے بین کرنج اللہ فی ترفرمایا: جسنے میری قبری زیادت کی اس پر

ميري شفاعت داجب ہوگئ۔

(1182)\_ وغرر أنس، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ فَامَارَ قَبْرِي بِالْمَدِينَةِ مُحْسَبًا كُنْتُ لَهُ

شَفِيعاً وشَهِيداً يُومَ الْقِيمَةِ رَوَاهُ عَيَاصُ فِي الشِّفَاتِي ٓ وَابِنُ الْجَوزِي فِي الْوَفَا [الشفاء ٢/٢٨، الرفا

ترجر: حفرت المن عليفر مات إلى كرتي كرتم اللك فرويا: جم في مديد ش ابنا احتراب كرت موس ميري

قبركى زيادت كى شى قيامت كعن الى كاكواداد شفع دول كا-

(1183)\_ قِعَنِ ابنِ أَبِي فُلَدِكِ قَالَ سَمِعتُ بَعضَ مَن آفَرَ كُتُ يَقُولُ بَلَفَنَا أَنْهُ مَن وَقَفَ

عِندُقُبِو النَّبِيِّ ﴿ لَنَهُ لَا لِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّبِي رَفَقَالَ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ يَامْحَمَّدُ يَقُولُهَا سَنِعِينَ مَوَّ قُادَاهُ مَلَكُ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فَلَانُ لَمْ تَسْقُطُ

لَكَ حَاجَةُ رَوَاهُ ابْنُ الْجَو زِي فِي الوَفَاءِ وَقَالَ بَعَضَ زَوَّا رِقَبِرِه ﷺ

أتيفك زاجلا ووذث إنى مَلَكَتْ سَوَادَعَيني أَمَتَطِيهِ

المىٰقَبرِ رَسُولُ اللهِ فِيهِ ومالي لاأميز على المسالي زَوْاهُ ابْنُ الْجَوزِيُ لِي الْوَقَا

ترجمه: حطرت ائن اني فديك فرمات جن كه ش في جن لوكول كا ديداركم بان بش سايك (ليتي سحاني) ے سنافر مایا: جمیں بیفیم دکی گئی ہے کہ جھن نمی کریم ﷺ کی تجرافور کے پاس کھزا ہوا اور اس نے بیا ہے۔ پڑھی لانَّ

اللَّهُوَ مَلَائِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَمَى النَّبِئ ال كے يومرح بإدكيا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يا صُحَدُدُ-است ايك قرفت آ واڑ دستكاراس فلال تحديداشكا ورووموه تيرك كوئي ماجت ما تطائه وأي

كاش بيرى آ تحصول كي دجيري بيرا كبناما تى اورش اس يرسوار بوجا نا- جحيه كيا بو كمياب كسين بلكول يرسوارنيل مو

آب ﷺ کرزیارے کوآئے والے کی عاش نے موض کیا۔ شرآب کے یاس پیدل پھل کر حاضر مواموں

مكا اس قبر كى طرف آف كه لي جس ش الشكد سول موجود إلى -

(1184)\_ وَعَن عَبْدِاللَّهِ بِينَارِ أَنَّ الرَّحْمَرَ كَانَ! فَالْوَادَسْفَو أَاوَ قَبِمَ مِنْ سَفَمٍ جَاتَمَا لَبَرّ الَّتِيئَ الْقَاوَ ذَعَافُهُ الْصَرَفُ رُوَ افْمُحَمَّد [مؤطاءه محمد صفحة ٣٩]\_صحيح

ترجمه: مصرت مهدالله بن وينادفر ماتح بيل كه حضرت ابن عمر الله جب مقر كالداده فرمات ياسترست تشريف لاتح

توسيرهے ني كريم اللے كروضها أور يرحاض بوت اور تي اكل كام كرتے تھے۔

(1185)\_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الْمُعَنْهُمَا قَالَ مِنَ الشُّنَةِ انْ تَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ فَلْمَا مِيْل

الْقِبلَةِ وَ تَجْعَلَ ظَهرَكَ إِلَى الْقِبلَةِ وَتَستَقْبِلَ الْقَبرَ بِوَجُهِكَ لَمُ تَقُولَ ، السّلامَ عَلَيكَ أَيُّهَا

النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهَ وَ بَرَكَاتُه رَوَا قَالُوهَا مَا أَلَا عَظَمْ فِي مُسْنَدِه [مسندامام عطم حديث رقم: ١٠٠]\_

ترجمه: حضرت الن عمرض الشعنها في فرمايا: حت بيب كرتو ني كريم الله كي تيرانور يرتبله كي طرف سه حاضر مو

اوراين يشدة للك طرف كرا ورقيرانوركي طرف دركر الديمر كوالمشدّة خاليت أيفا النّين ورّخمت الله

(1186) ـ وغن أبي هُرَاوَةُ اللهُ عَن النَّبِيّ اللَّهُ قَالُ مَاتِينَ يَبِينِ وَمِنْهِ ي رُوضَا لِمِنْ إِيَاض الجَنَّةِ وَمِنتِرى عَلَىٰ حَوضِي رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَخَارِي[مسنم حنيث رقم:٣٣٤٠]. بحارى حديث

رقم ۲۹۱ ل ۸۸۸۱ ف۳۳۵ ۸۸۵۲]

ترجمه: حرمت الوبريه الله في كرم الله عندوايت كياب كفرها يا: بمر عكم اود يمر ع مغرك درميان

(1187)\_ وَعَنِ اَبِينَ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلوة فِي

مَسجِدى أَفْضَلُ مِنَ الفِ صَلَوْهِ فِيمَا مِوَاهُ إِلَّا الْمَسجِدِ الْحَرَامِ وَصَلَوْهُ فِي الْمَسجِدِ الْحَرَام

الْمُصَّلُ وِنُ صَلَوْ ۚ إِنِّي مُسْجِدِى هَٰذَا بِمِائَةِ صَلَوْ قِرْوَ افَاحْمَدُ [مسنداحمدحديث رقم: ١٢٢ ، بهوع المرام صفحة ٢٣ ا]\_صحيح

جنت ك يا فيون على سه ايك باخيها وديمر المبرير يوض ك اوير ب-

ترجمه: حضرت اوزير من أن كريم الله المدوايت كياب كدفرها بالمبيري مجد ش فمازال كماواه جمكون یس تمازے برار کناافضل ہے موائے معجد حمام کے اور معجد حرام بی تماز میری معجد بی تمازے موکنا افضل ہے۔

(1188)\_ وعن أبي هزيْرَةَ ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ لَا يَضِيرُ عَلَىٰ لَارَاتِي الْمَدِينَةِ

وَشِنَّتِهَا أَحَدُمِنْ أَمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيمَةِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلوحديث رقو: ٣٣٣٤ مؤطا

امام مالك كتاب الجامع ياب ما جاء في سكتي المدينة والخروج منها حديث رقم: ٣ \_ مسند احمد حديث

ترجمه: حضرت الوبريره على فرني المنظل من الماسكان الماسكان والماسكان والمن المناسكان والمن المناسكات

اورشدت يرمبركريكا قيامت كون شاس كاشفاعت كرول كا (1189)\_ وغن ابْنِ غَمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ هُمُوا مَنْكُمَّا عَ أَنْ يَمُوتُ

بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمْتُ بِهَا مِ قَانِي أَشْفَعُ لِمَن يَمُوتُ بِهَا زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرَمْذِي [مسد احمد حميث

رقم: ۵٬۲۳۱ رمذى حديث رقم: ۱۵ ۲ ۳۹ اين ماجة حديث رقم: ۱۲ ۲ ۱ ۳ ]\_ الحديث حسن

ترجمه: حضرت الن عرف في كريم الله عدوايت كياب كفرما يا: جس ك ياس استظامت موكد عديد يس مرساقوات چاہی کرمرے۔ جورید پھی مرسے کا بھی اس کی شفاعت کروں گا۔

(1190)\_ وَعَلْ جَابِر بنِ سَمْرَةَ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَذَانَ اللَّهُ سَمَّى

الْمَدِينَةَ طَايَةً رَوَ ادْمُشْلِم إَمسلم حديث رقم: ٣٣٥٤ مستدا حمد حديث رقم: ٢٠١١].

ترجمہ: حضرت جابرین سم قرضی الله حنجه افرائے ہیں کہ ش نے رسول اللہ اللَّكُ فَرَمائے ہوئے منا ہے فك الله قىدىنكانام طىيدىكما ب

(1191)\_ وَعَنِ أَنْسِ ﴿ عَنَ النَّبِي ﴾ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا جَعَلْتَ

بِمُكُّةُ مِنَ الْبُرِّ كَوْرُو الْمُصْلِمِ وَ الْبُحَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٣٣١] بعناري حديث رقم: ١٨٨٥].

وسدجيها كالونية مكهش بركت وكل بجد

ترجمه: حضرت أس الله في تركيم الله عندوايت كياب كرفره يا: اعدالله احديد عن بركت كاميرا حدركم

(1192). وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالْتُ لَمَّا قَنِمْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدِينَةُ وَعِكَ ابُو بَكرٍ وَبِلَالَ فَجِنْتُ رَمُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُتُهُ ۥ لَقَالَ اللَّهِمَ حَيِب الْيَنَا الْمَدِينَةَ كُختِنَا مَكَّةَ أَوْ اَشَدَّ

وَصَجَحُهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَفَدِهَا وَانْقُلْ حِمَّاهَا فَاجْعَلُهَا بِالْجَحْفَةِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَحَارِي [مسلم حديث ولم: ٣٣٣٢م، بنحارى حديث وقم: ١٨٨٩ ، مؤطَّا امام مالك كتاب الجامع حديث رقم ۱۳ ا مستداحمد حديث رقم: ۲۳۲۳۲ ـ

ترجمه: حضرت عائشه صديقة دخي الشرعنها فرماتي بي كه جب رسول الشريق في مديد منوره عن قدم وتجه فرمايا تو هشرت الديكراور مشرت بال رضي الشرخها كو كفاريو كيا في رسول الشري كي إس حاضر مودي اور آب على اطلاح دى ۔ آ پﷺ نے فرمایا: اے اللہ میں دریو مجیوب بنا دے جیسا کہ میں کم مجبوب ہے اکساس سے بھی اریادہ مجبوب بنا و اوراس کی آب و ہواکو محت مند بناوے۔ بھال کے صاح اور قدش ہارے لیے برکشی پیدا قرما اوراس کا

تفاريبال يونظل فرماد مادرات حقد ش في ا

### كِتَابُ النِّكَاحِ (وَهْوَسُنَةُمْوُ كَدَةُعَلَى الْعُمُومِ)

كتابالئاح

(بيده م حالات شي مغته مؤكده ہے)

قَالَ اللَّهُ تَعَالِي فَانْجَحُوا هَاطَّ بِلَكُمْ هِنِ النِّسَائِ مَثْنُى وَبُّلْتُ وَزَلِعَ [الساء:٣]

الله تعالى في فرمايا: مورتول عن سي يحميس بيشرة كل ان سي نكاح كرو وودو، تمن تمن، جارجار .. (1193)\_ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بَابِ مَنِ

استَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَايَّةَ قَلْيَتْزَقَ مِي فَالَهُ ۖ اخَصُّ لِلْبَصْرِ وَاحْصَنْ لِلْفَرَحِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَانَىٰ زَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَحَارِي وَالْيِّرِ مَلْيِي وَالنَّسَالِي وَالْفَارِي وَ زَوى مِظْلُه

أَيُو ذَاوُ دُوَّ الِينَ مَاجَةً بِسَنَلِه آخَو [مسبم حليث والم: • ٣٠٠، بخارى حليث والم. ٢٠١٠، ترمذى حديث

رقم: ١٨٠ ا ، تسالي حديث رقم: ٣٢٠٩ ، ٣٢١٠ ، سن الدارمي حديث رقم: ٢١٢٩ ، اير داؤد حسيث

رقم: ٢٠٣٦م إبن، مجة حديث وقم: ١٨٣٥م مستفاحمد حقيث وقم: ٢١١١]. ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعود الله في كريم الله عن روايت كياب كرفر مايا: الداوجوانواتم على ي ج

مورت رکنے کی طاقت رکھا ہواے چاہے کہ قاح کرے۔ کی تکسینظر کو جھاتا ہے اور شرم کا استقاد رکھا ہے اور جو اس كى طاقت شدركمة الموده روز مد مح كوتكرياس كرية هي كرف حرادف ب

(1194). وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ ﴿ وَابْنِ غَبَاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا قُلَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّالِمُ الللَّهُ الللللَّا اللَّا لَا اللَّهُ الللللَّ الل

وَلِدَ لَهُ وَلَدْ فَأَيْحُسِنِ اسْمَهُ وَ آدَبَهُ فَإِذَا بَلَعَ فَأَيْزَ وَجُهُ ، فَإِنَّ بَلَغَ وَلَمْ يُرْوَجُهُ فَأَصَابَ الْمَا فَإِنَّمَا الْمُهُ عَلَىٰ آبِيهِ رَوَ الْهُ الْبَيهِ قِي فِي شُعَبِ الْإِلْمَانِ [هعب الإيمان للبيه في حديث رام: ٣٣٢ ]\_ اسناده

ترجمه: حضرت الاسعيداور معضرت الاعمال رضي الله مجماد ولول فرماتي إلى كدرمول الله فللك في ما يا: جمع كايج

پیدا موده اس کا ایمانام رکھے اورا چھاا دب کھا ہے۔ چرجب وہ بانٹے موجائے تو اس کا ٹکاح کردے۔ لیکن اگروہ

بالغ بوكيا اوراس لے اس كا الكائ فيش كيا اوراس سے كناه وكيا تواس كا كناه اس كے بب كيمرب-(1195)\_ وغرب ابْن عَبَاس رَضِي اللهُ عَنْهِما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَكُمَّنَا مُلْكُ مُعَا

التِّكَاحِرُوَ الْاِبْنُ مَاجَةَ [ابن، جاحديث، قم: ١٨٣٤] \_ الحديث صحيح وله طرق ترجمه: حطرت ابن عماس الله في كرم الله عندوايت كياب كفرها ياجم في دوهبت كرف والول ك لي

فكاح جيبامناسب النيس ديكما بوكار

بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ

## حرام رشتول كابيان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي وَ لَا تَتَكِحُوْ اهَا لَكُمَ الِمَاكِمُ كُمُ الحَ [الساء ٢٠] الشَّقَالُ فَرْمالي: الن سَالَانَ مَه

كرين عصِّمارك إبدادول ـ فِي كَانَ كِيا- وَقَالَ حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ مَهْ يَكُمُ وَيَنْتِكُمُ الآية [النساء :٣٣] اوفرمايا: ثم يرحهم إلى حميارك ما مي ويثيال و قَالَ فَاسْ عَبِحَتُمُوْ هَنَّ مَوْجِنَاتٍ فَلَا

تَرْجِعُوهِ فَ إِلِّهِ } الْكُفَّارِ لَاهُنَّ جَلَّ لَهُمُ وَلَاهُمْ يَجِلُّونِ لَهِنِّ [الممتحنة: ١٠]الا فرمایا: جب جمین معلوم موجائے کدہ وموس مورتم این آو اٹیل کفار کی طرف والی مت اوٹا کے بیان کے لیے علال میں ادردہ ان کے لیے طال کیں۔

(1196)۔ عَنِ عَ<del>نْ وَبِي قَنْ جِعْ عَلَيْهِ مِنْ الْبِيْنَ وَقِيْنَ الْمُ</del>لَالُونَا وَجُلِ نَكُحُ

إمْرَأَةُ فَدَخُلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ يَكَاحُ ابْنَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَدُخُلُ بِهَا فَلْيَتُكِحْ إِنْنَتَهَا وَ أَيُعا رَجُل نَكَحَ إِمْرَ أَقَافَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتُكِحَ أَمَّهَا ذَخَلَ بِهَا أَوْلَمْ يَلْدُخُلُ رَوَاهُ التِّر مَذِى [درمنى حديث رقم: ١١ ].

ترجمه: حضرت عمرو بن شعيب اين والدسه اورووان كوادا سدوايت كرتم إلى كرمول الله الله على غرمايا:

جس بجى مرد نے كى مورت سے نكاح كيا وروفول كيا تواب اس مورت كى يتى كے ساتھا س كا نكاح طال فيس اورا كر

وخول ثین کیا توده اس کی بیشے سے فکاح کرسکتا ہے اور جس مجی عرونے کی جورے سے نکاح کیا تو اس کے لیے طال ایس كماس عورت كي مان عالكاح كرع قواه وقول كيا مويات كيامو

(1197)\_ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَ أَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْمُؤَلِّلَةَ لِيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرَأَةِ وَعَمَّيْهَا وَلَا بَيْنَ الْمَوَّ أَوْ خَالَتِهَارُوْ ادْمُصْلِم وَالْبُحَادِي [مسلم حديث رقم: ٣٣٣٦] بحارى حديث رقم: ٩٠١ ٥١، ١٩

داؤ دحنيث رقم: ٢٠٩٢ ، نسائى حنيث رقم: ٣٢٨٨ ، ابن عاجة حديث رقم: ٩٣٩ ، ، ٩٣٠ ، مالك في المؤطّ حديث رقم: ٢٠ من كتاب النكاح]. ترجمه: حضرت الديريده الحديث في كريم الله عدوايت كياب كدفر مايا: كى الاستادراس كى يعو الكوك كايد الماح

ش جن زكرا جائد اورد ال مورت اوراس كى خاركو

(1198)\_ وَعَنِ البَرَاعِ بُنِ عَازِبِ ﴿ قَالَ مَزَّ بِي خَالِي ابْو بُرِ دُمَّو مَعَهُ لِوَ آئَى الْمُلْتُ أَينَ للْهَب؟قَالَ بَعَقِيي النَّبِيُّ ﷺ الىٰ رَجُلِ ثَرَوَ جَاهْرَ أَقَابِيهِ اتِّيهِ بِرَأْسِهِ رَوَ اهْ التِّومَلِي [ترمذي حديث

رقم: ۲۹۰ مسند حمدحدیث رقم: ۲۸۹۵ [[قال: الترمذی حسن ترجمه: حضرت براء من عازب على قرمات إلى كديمرك باك س ميرك مامول عضرت الديرد وكرد كاور

جست است والدكى مع فى ساتفاح كرابات كمش اس كاسركات كراد وس

الكبرئللبيهتي ۵۱ [2]\_

ہے جو پکھولادت ترام کرد جی ہے۔

السنن الكبرئ للبيهقي ٥٨ "/٤] \_الحليث حسن لطرقه

حرمت البت بوجاتي ب تحوز ابوياز ياده

الحديثحسن

المحاسل عد

رقم: ١٣٩٢ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٥١ ، ٣٥٥٠ ، نسائي حديث رقم: ١٣٣١ ، ٣٣٣١ ، ابن ماجة حديث

آپ کے پاس جنٹما تھا۔ اس نے کہا کہاں جارہ این الوفر ما یا جھے دسول اللہ کے فیا آیک آدی کی طرف بھجاہے

(1199)\_ وغن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الَّوِ لَا ذَةً رُوالْهُ مُسْلِمٍ وَ الْيُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٥٢٨] يخاري حديث رقم: ٩٠٩، من الدارمي حديث وقم: ا ٢٢٥ ، نسالي حديث وقم: ٣٣١ ، ٣٣ ، مؤط عمام مالك حديث وقم: ١ هن كتاب الرضاع ، السنن

ترجمه: عضرت عائش مديلة رضى الشرحن فرماتي إلى كدرمول الشرفة في فرمايا: دوده وينا ده سب بيجة ترام كرديتا

(1200)\_ وغرف شَرَيح أنَّ عَلِيناً وَابنَ مَسعُودٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يَقُولَانِ يُعَرَّمُ مِنَ الرِّحَاع قَلِيْلُه وَكَثِيرُ فَرْوَ الْهَالْنَسَالِي [نساني حديث رقم: ١٣٣١، سنى الدار قطبي حديث رقم: ٢٣١٠،

ترجمه: حطرت شريح فرمائ إلى كدحفرت على اورحفرت المن مسحودهي الشخع افرمائ عقد ووود يدي س

(1201)ـ وَعَرْبِ الرِعْتَاسَ رَضِي الْمُعَنَّقِمَا قَالَ وَالْوَلُ الْهِ الْكَالَةُ وَمَا عُ الْأَمَا كَانَ فِي الْحُولْيِنِ وَوَاهُ الدَّارِ قُطْنِي [سن الدار قطبي حديث رقم: ٣٣١٨، السنن الكبري للبيهقي ٣٣١٢٪].

ترجد: حضرت ابن م إن على في كريم الله عندوايت كياب كرفره ما بمضاعت مرف ودمال كالدائد

## بَابْ بَيَانِ الْعَورَ اتِ

#### يرد ب كابيان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُهَا النَّبِينَ قُلُ لَأَرُو اجِكَ وِيَدُنَّكَ وِيَسَىَّىُ الْمُؤْمِنِينَ يَلْمَنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيَهِنَّ [الاحزاب:١٥] الطِيخانِينِ اللَّهِ العَلَالِيَّةِ اللَّهِ العَلَامَا

ے فرما دو اور این عثیوں سے اور موحوں کی مورتوں سے کہ اپنے اور پر کھو تھٹ ڈال لیا کریں۔ و فال و لا ایند ایس نے فائنگ نے [اندور ۱۳] اور فرما اعمادی این فرینٹ کا ہر شرکریں۔

يُهَدُيْنَ زِيْنَتَهُنِّ [انعور ١٠]اوبرايا إلامكرايكاؤيث قابرنراي. (1202)ـ عَنْ جَابِرِ هِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَا اَلا لِيَبِيتَنَ رَجُلُ عِنْدَاهُمْ أَمَّ لِيَبِ إِلَّا أَنْ

يكُونَ لَا كِحَالُو فَاهَحَوْمِ وَوَالْمُصْلِم [مسلم-عيترقم: ٥٢٥٣]. ترجم: حضرت جارد كان في كركم اللكات ودايت كياب كرفرها إنثرواد كوفي جان عودت كياس

مرجمہ: محرسہ جاری جھٹ کی کرمی بھٹ سے مدوات کیا ہے ندر مایان جمروار اولی مرو کی جمان توریف کے پاک مات دیکڑا اے موالے اس کے کہاں کے اس سے فکاری کیا ہو۔

(1203)\_ وَعَنِ عَفْيَةَ بِنِ عَامِ عِثْقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

حديث رقم: ۵۲۵۳ ، يخارى حليث رقم: ۵۲۳۲ ، ترمذى حليث رقم: ۱۵ ا، مسند احمد حديث

رقع: ۵۰ م. : ترجم: \* حضرت مقيدتان عامر الحشد في تحيا كريم ﷺ سے دوارت كيا ہے كہ فرمایا: محولتوں كے ماست جائے سے فگا

عروب ایک اول نے عرض کیا یار حول و اور کے بارے عمل کیا تھی ہے؟ قرما واد بوروت ہے۔

(1204) و عرف بَرَيدَة هَمْ قَالَ قَالَ وَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ فَا النَّفْرَةُ النَّظُرَةُ النَّظُرَةُ ا فَإِنْ لَكُ الأولَىٰ وَلَيْسَتُ لَكُ الأَحْرَةُ وَوَاهُ أَحْمَدُ وَاوْ وَالْتِرَفِيْقِ وَالنَّهِ مِنْ الدّارِمي احد حدث رفيد ٢٠-٥٥ ، إدر داود حديث رفية ٢١١٩ ، ترمذي حديث رفية ٢٠٠٧ ، سن الدارمي حديث

رقم: ٢٤١١].الحديث حس

كِقابِ الطُّلَاقِ

ترجمه: حضرت بريده كافرات بي كدرمول الله الله الشاهدة عزت على عفرمايا: استعلى الكيانظر كا يجيم

دور ک نظرمت افعانا۔ تیرے لیے صرف تکی نظر ہائز ہاور تیرے لیے دور ک نظر ہائز تیں ہے۔

بَابُ لَايَنبَغِي النِّكَاحُ الْابِوَلِيّ

ولى كے بغير تكاح زيب نيس ديتا

قُلُ اللَّهُ تَعَالَمِي فَلاجُناحَ عَلَيْكُمُ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِ فَ [البقره: ٢٣٣] اللَّاقالُ لے قرمایا: فم رکوئی حرق فیس سے ال بادے می جو بیھو تھی اسے بادے می فیصلہ کریں۔

وَ الْقِرْمَلْدَى وَ ابْنُ مَاجَمَة [ابو داؤد حليث رقم:٢٠٨٥ م ترملني حديث رقم: ١٠١٠م، ابن ماجة حسيث رقم: ١٨٨ ا يستن الدارمي حديث رقم: ٢١٨٦ ] ، مستداحمد حديث رقم: ١٩٥٣٤ ]] . الحديث صحيح

ترجد: معرد الاموى الله في كركم الله عدوايت كياب كرفرا يا: ول كالنير تان أكل

(1206)\_ وغن عَائِشَةَ رَضِيَ لِللَّهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَرْأَةِ لَكَحَتْ لَفُسَهَا بغير إذن وليها فبكاخها باطل فبكاخها باطل فبكاخة اباطل زوادا خمذوابر دوادو الترمذي

وَالْهِنْ مَاجَةً وَاللَّاوهِي[ابو داؤد حليث رقم:٣٠٨٣] ، تومدى حليث رقم:٢٠٠ ، ابن ماجة حديث رقم: ١٨٤٩ مِن الدارمي حديث رقم: ١٨٨ ، ٢ مِستداحمد حديث رقم: ١٨٢٠]. الحديث حسن

ترجمه: حضرت عائش مدينة رضى الشعنها فرماتى إلى كدرمول الشاكل في فرمايا : جس مورت في محى اسنة ولى كى ا مادت ك افيرايا تكاح كريا واسكا فاح بالل بساسكا تكاح بالل بعداسكا فاح بالل ب

(1207) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَهِي اللَّهَ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ ِ ٱلْإِيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيُّهَا وَالْمِكُو تَسْتَأَذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنَهَا صْمَاتُهَا رَوَاهُ مُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٣٣٤٧] ابو داؤد

حديث وقم: ٩٨ • ٢ ، ترمذي حديث وقم: ٩٠ ١ ، نسالي حديث وقم: ٣٢٧ ، ابن ماجة حديث وقم: ٩٠ ١ ، سنن الدار مي حفيث رقم: ٩ ٢ ١ ٢ ] مسند أحمد حديث وقم ٢٩٣ ١ ] مؤطا امام مالک حديث رقم: ٣ من كتاب

النكاح]۔ ترجمه: حضرت ابن عباس رضي الدُعنها فرمات بي كرتي كريم الله في فرمايا: دومري شادي كرف والي حورت اسینے نیسلے کی خود زیادہ حقدار سے اور کواوی سے اس کی ڈاست کے بادے مص صرف اجازت فی جائے اور اس کی

فاموثی بیاس کی اجازت ہے۔

## بَاب صِفَةِ النِّكَاح

### نكاح كاطريقه

قَالَ اللَّهُ تَعَالَم وَ أَجِلَّ لَكُمْ مَا وَرَ آئَ ذَٰلِكُمْ [انسة ٢٠٠] اللَّهُ اللَّهُ مَا تا ع اوران كاهاوه ع مجى إلى ووثمارك ليحال إلى - و قالَ قَدُ عَلِمَنَا ما فرَضَنَا عَلَيْهِمْ في . ورُق اجهمْ

[الاحد ب: ٥٠]اورفر الاعاب: يم جائع في هيم في الناي الناكي يولول كه باد عي فرش كيا به

(1208) عَن عِمرَانِ بنِ الحُصَينِ ﴿ مَوْفُوعًا قَالَ لَا نِكَاحِ إِلَّا بِوَلِيَ وَشَاهِلُمِينِ رَوَاهُ

الطُّبْرَ الي [مجمع الروائد ٢٨٤٤/ محدث وقع ٤٥٣٥] المعجم الاوسط للطبر اني حديث وقع: ١٨ ٢٠٢عي ابن

هيش هام ۲۲۲۵م ۲۵۵۵ من رواق ۲۳۲۷م ۲۹۲۷ [۲۹۲۹].

ترجمہ: حضرت عمران بن صنین ﷺ نے ٹی کر مم ﷺ سے دواہت کیا ہے کہ وفی اور وہ کی بول کے الحير اقال آليس

(1209)۔ وَعِمْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ شَبِيْ ﴿قَالَ قَالَ رَسُولُ شَبِهَ لَامْهُرَ فُونَ عَشْرَةٍ فَرَاهِمَ

زَوَ اقَالَكُوا فَطُنِي [مس الدارقطي حديث رقم: ٣٥٥٩]. الحديث ضعيف

ترجمه: حفرت جاير بن عبدالله رضي الله حيمائے في كريم ﷺ سے روايت كيا ہے كه فريايا: وي ورهول

لمحمَدُهُ وَتَستَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنَعُو فَهِالقِمِنْ شُرُورٍ ٱلْقُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهَ فَكَر نصلَ لَهُ وَمَنْ يُطْمِلُهُ

(1210). وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ مَسْغُودٍ ﴿ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللَّالِمُولِ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كِتَابَ الطُّلَاقِ 529 \_\_\_\_

ِ هِنْهُ السَّامِينِ فَلَاهَادِى لَدُوَاشْهَدَانَ لَا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَاهَادِى لَدُوَاشْهَدَانَ لَا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لَذِيْنِ مَنْهِا قُلُو اللَّهُ حَقَّ ثِقَاتِهِ وَلاَتَمُونَتَ لَا وَانْتُمْ مَشْهِمُونَ يَانَهَا الَّذِيْنَ

ُ مُنُوا اثَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَمَاآعُ لُوكِ بِهِ وَالْازَحَامِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقَيْها لِيَهُا الَّذِيْنِ مَنُوا اثَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قُولاً سَدِيداً يُصْبِحُكُمْ اعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُكُمْ

ذُنُويْكُمْ وِمِثْ يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولِهُ فَقَدَ فَازَ فَوزَا عَظِيْمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَٱلْهِوَالَّةِدَ وَالتِّوَمَلِينَوَالنَّمَالَى وَالنِّمَاجَةَ وَالنَّمَارِي [ابرداوحندرق:١١٨،رملى=نبدرقية٥٠١٠]

ۇ التّور مُلِدى النّسَالِي وَ الرَّمُ مَاجَدُةُ وَالْمُدَارِ هِي [ايو داۋد-نديشرقم.۲۱۱۸ ، ترمذى-دديشرقم.۵-۱۱ م ئىساتى حديث رقم.۲۲۷۷ ، ايز، ساھ-ديشارقم. ۱۸۹۲ ، سنز، الغار مى حديث رقم: ۲۰۲۱ ، مسند حمد حديث

وقع: ۱۹ تای گذارالد مذی حسن ترجم: • حضرت مهدالله تن مسود عضفرات این کهشمی درول الله هشتر نیکان کا تعلیم مکن یا بهم الله کی حرکرت

ہیں اور ای سے مدد مانگتے ہیں اور ای سے استففار کرتے ہیں اور اپنے نفول کی شرارت سے انشر کی بناہ عمل آتے ہیں۔ منے انشر بنا بہت و سے اسے کو کی کمراہ کرنے والانھی اور شے انشر کم اور کرسے اسے کو کی بعاب عد دسنے والانش اور نشر کی بی و بینا مول کہ افذر کے سوار کوئی سودو تھیں وہ کی کی کی شریکے کشن مور مش گوئی و چا مول کر کیر اللہ

سی می ری اوری بورل روست موروی برویوی اوری سیاب به آن و می مریده می مورید می موادی بوری بدر است. که چند سه اورای کیرون و این سالمانی کی حالت که این اولو اندند ناورد و درجی کانام که کرایک دومرے سے مانچند جواور وشتر داری کا حدو مرکز و بسیافت کم ایستان سیساسه ایجان والو الله سے ڈرواور

دورے نے بائے بالدور تروزان کا ھو مرد ہے طب اللہ ہے کہ جیان اجدا کے بات ایک اور اللہ ہے دو اور اللہ ہے دو اور س میری بات کردوہ تھارے ان کی اور مت کردے گا اور اللہ ہے کا اور اللہ ہے کا اور اللہ ہے گا اور جمن نے اللہ اور اس با خاران الذیکا سے و خوز مذا المفتقفة

نكاح كااعلان اور حتد كي حرمت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُحْصِبِينَ غَيْرَ مُصافِحِين [ ساء: ٢٥] الشَّقَالُ فَيْمِ إِلَا مُصَعَدُو كرار كي عَالَمت كسرة وعَقال كرفِهُم مِن يُورِكُ لِي كِيلِينِ.

(1211)\_ عَسْ عَامِرِ بنِ عَنِهِ اللَّهِ بنِ الزُّنهِ وَعَن اَبِيهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اعْلِمُوا النِّكَاحُ زَوَ افَأَخَمُكُ وَصَحَحُهُ حَاكِم [مستداحمدحديث رقم: ١١٢٣].

ترجمه: معشرت عامر من عبدالله من زيرايي والدوضي الشرخمات دوايت كرت الى كدرول الشراف فرمايا: تكاح كااعلان كبإكرور

(1212)\_ وَعَن عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النِّسَانِ يُومَ خَيْرَ وَعَن أَكُل لُحُومِ الْحُمُو الْإِنْسِيَّةَ زَوَاهُمْسَلِمِ وَالْبَخَارِي وَفِيهِ آحَادِيثُ كَثِيرَةً, ثُمَّ ٱعْلَنَهُ رسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَتِح مَكَّةَ حِينَ عَلِمَ النَّاسَ يَفْعَلُونَهُ كَمَا فِي مُسْلِم وَالْبَخَارِي وَالنَّسَائِي ، ثُمَّ أَعُلَنَهُ عُمَرُ مِنْ

الْخَطَابِ اللهِ حِيْنَ عَلِمَ النَّاسَ يَفْعَلُونَهُ كَمَا فِي مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٣٢٥,٣٣١٤,٣٣ ٣٣٢٥ ، ٣٣٢ ، ٣٣٢٩ ، ٣٣٣١ م اعلنه سينقاعي المرتضى المحين واي عباس يلين فيه مسلم: ٣٣٣٣ ،

بخاری حلیث رقم: ۲۱۱۱م ۱۵۱۵م ۵۵۲۳ م ۲۹۲۱م ترمذی حلیث رقم: ۲۱۱۱م ۲۵۰۳م نسانی حدیث رقم: ۵ ۱۹۲۱ با ۱۹۲۱ ۲۳۳۲ بازماجة حليث رقم: ۱۹۲۱ ].

ترجمه: معفرت على الرفضي ﷺ فروت إلى كدر مول الله ﷺ في تيمر كدن مورتول كيه هديداور يالتو كدمول كا گوشت کھانے سے منتلے فرمایا۔ اس میضوع پر کثرت سے احادیث موجود ہیں۔ مجرر موں اللہ وافقائے می کہ کے موقع

پراس کا اعلان فرمایا جب آپ کوعلم بوا کہ اوگ ایمی تک حد کرتے ہیں۔ پکراس کے بعد معفرت عمر بن خطاب عظان في ال كالمال ال فرما ياجب آب كي يع جلا كراوك الجي تحديد كام كرت الله

ٱلقَّائِيدُ مِنَ الرَّوَ الْمِوضِ:عن زَيدِ بنِ عَلِيَ عَنْ آبْآيُهِ عَن عَلَيْهِمُ الشَّلاَمُ قَالَ حَرَّمُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُومَ الْخَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَنِكَاحِ الْمُتَعَةِ رَوَاهْ فِي الْإسْتِيصَارِ وَفَهِلْبِبِ الْأَخْكَام

[الاستيصار ٣/ ١٣/م.تهذيب الاحكام ١ • ٢/٤]

روافض کی طرف سے تائید حضرت زيدى على اينة إ واجداو ساوروه حضرت في المام سعدوايت كرت في كرفران ومول

## الذهائف تحريج كدهون كالموشة كعانا اورفاح حندكرنا حرام قرارديا-

# بَابُ الْوَلِيْمَةِ

#### وليمه كاباب

(1213) عن أنس محمنا وَلَمَ مَنولُ فَقُلَ اللهُ عَلَىٰ أَخَذِ مِن يُسَالُومُنا وَلَمَ عَلَىٰ زَيْنَكِ، اوْلَمُ بِشَاةِ زَوْاهُ مُسْلِمُ وَالْبُحَارِي [مسم حديث رقية ٢٥٠٠] بعاري حديث رقية ١٩١٥ م إبو داود

ا و نیم پنشانی از وان معشیقی و اینینینی کی احسسه حدیث داخت: ۳۵۰۰ یکینی ترفیت داخت داخت ۱۸۰۰ با یک واقع حدیث داخت: ۳۵۲۳ به من ما پیمنسستان خدید ۹۰ به مستند احداث شد: ۳۲۸۳ یکی ترجمد: \* «طرت اش منظم آر» سنتی هم کردمول الله نظف نسا بیگانی و دیشطورت کے لیے دائیر فریا چیما کردعوت

وُ الْكُوْمُ لَهُانِي وَابْنُ عَاجُلَةُ [مسئداحمدحميث وقع: ٢٠٩٥ ] ، إبو والإدحمايث وقع: ٣٤٣٣ ، توملى حميث وقع: ٩٠١ ، إين ماجة حليث وقع: ٩٠٩ ] . قال العرملى حسن

ترجد: الى سدوارى سبكرى كريم الله في معرب مغيرة في الفرعب كسير والي اور مجود ول كاوليدويا

#### بَابَ كَرَاهَةِ الْعُزْلِ وَقَطْعِ النَّسْلِ لال اور خاندانی منعور بندی کی کرامت

# عزل اورخاندانی منصوبه بندی کی کرامت

قالَ اللَّمَتِعَالَى لِاَتَتَتَقَاقَ اَوْلِاَنْ كَمْخَشَيْةَ اِمَالَدَقِ إِنِي سروين : ٣]الشَّقَانُ مَفْرِيا اللَّ اللادو*ل كُوفْرِيت كُوفِ عِنِّلِ مَت كُو*د و قالَ النَّ الْذَيْنَ يُحنُونَ اَنَ تَشْيَعَ نَفَاجِشَةُ الاَيْةَ الدُونِةِ ! ] ال**رقربها بِلِّلِي عَلِي كَانَّ تَيْنِ** 

تفاجلىد الايد الدورة ١١٥ (ماير الماس عاج الى لغاق بي -(1215) ـ غرف أبي سويد شه قال سيل رَسُولُ أَهْ فَقَا لَعَوْلٍ ، قَفَالَ مَا مِن كُلُ الْمَاتِي يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا آزَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيَّ لَمْ يَمْنَعُهُ شَيٍّ رَوَاهُ مَسْلِم وَفِيهِ آحَادِيثَ كَثِيرةُ فِي مُوَّظًا

مْحَمَّد وَ مُسْلِم وَالْبَخَارِي وَ الْطَّحَاوِي وَغَيرِهَا [مسم حديث رقم:٣٥٥٣ ـ بعارى حديث وقم ۲۰۹۱) شرحهدانی الاثار للطحاوی ۱ / ۲/۱ مؤطا مدم محمدصفحة ۲۵۲] . ترجمه: حشرت الاسعيد ﷺ فرماتے ہيں كدرول الله ﷺ عزل كے بارے على لاجھا كيا۔ توفر ما ياسارے يانی

# كِتَابُ الْطَلَاق

ے پیٹیں بٹااور جب اللہ کی چیز کے پیدا کرنے کااراد وفر، تاہے اواسے کوئی چیزروک ٹیس مکتی۔

## كتاب الطلاق

(1216)\_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ لِلْمُعَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ ابْغَضُ الْحَادَلِ إِلَّى اللَّهِ

الطُّلَاقُ رُوَ الْهُ ابْوِ دُاوُد [ابوداؤدحميث رقم: ١٨ ٢ ٢] ابزماجة حديث رقم: ١٨ ٢ ٢] . استاده صحيح

ترجمه: معفرت ائن عرا بي قريم على سعدوايت كياب كقرمايا: حلال يزول عن الله كوسب سع زياده

ناپنوطلاق ہے۔

(1217)\_ وَعَنِ ثَرِبَانِ۞قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْمَا اِمْرَأَ أَوْسَأَلَتُ زُوْجَهَا طَلَا قَالِي غَير

مَا يَأْسَ ۚ ۚ فَحَرَاهُ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَٱبُودَارُد وَالْتُومَذِي وَابْنُ مَاجَةً وَ اللَّهُ أَرْ هِي [مسداحمدحليث رقم:٢٢٣٣٢ ، ابو داؤه حديث رقم:٢٢٢٧ ، ترملي حليث رقم: ١٨٧ ٤ ، ابن

ماجة حليث رقم: ٥٥ - ٢ ، سن الشارمي حديث رقم: ٣٢٤٣ ]\_اسادهجيد ترجمه: حشرت أوبان الله في أني كريم الله عن ووايت كياب كرفرهاي: جمن مورت في مجل اسين شو برس باد وجد

طلاق كامطالبكيا جنت كي خوشبواس يرحرام ب-

(1218) ـ وَعَنِ أَبِي هُرَيْزِةُ ﴿ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْحِثُ مِنْهُ مَرْ لَهُزَجِئُه

ٱلذِّكَا حُوَاللَّالِيُّ وَالرَّجْعَةُ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْأَغْطُهُ وَآبُو ذَارٌ دَوَالْقِر مَلِي [مسندامامعطم صعحة ١٣١

حديث رقية ۵ إبو داؤد حديث رقية ۴ ۱ ۳ ع تر مذى حديث رقيم: ۱۸۸۳ ع إبس ماجة حديث رقية ۴ ۳ ۳ ع مش المداوقطنى حديث رقية ۴ ۳ ۹ ع الرائع مذى حسن

سنوصی سندورد ۱۳۰۰ بر ون سوده سند. ترجمه: \* حضرت الدیم بعدها نسه نیک کریم هظ سدوایت کیا به کفره یاد تمن چزیر با انک ایس کران کی تغیر کی می منجره سیادران کاخذاق کی تجدید بسنانی تا ماهاتی اور دیرگ

(1219). وَعَن معِيدِينِ الْمُسَيِّبِ وَسَلَيْفَ بِنِيَسَارٍ لَقَهْمَاسَيْلاَ عَن طَلَاقِ الشَّكْرِ ان إِقْقَالَا إِذَا طَلْقَ الشَّكُولُ وَالْجَازُ طَلَّرُفُووَ افْعَالِكَ [وعاءالهالات].

صعب ترجمہ: حضرت معیدین مسیب اور محفرت ملیمان بن بیاریت نظیره السائی طلاق کے بارے ٹس اوچھا کمیا۔ فرور اللہ مائز مردمات میں تروم کر ماہد کا رکھ

فربا ِجب لَشْحَدُونَا ٱدَى طُعَلَّ وَحَدَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا (1220) ـ وُخِرَبِ عَائِشَكُمُ وَمِي اللَّمَا عَالَيْكُ وَمِي اللَّمَا عَالَيْكُ وَمُولَى اللَّهِ الْعَلَيْدِي

تر جمہ: حشرت ھا کھڑ معروبتہ رشی اللہ عنیا ٹریاتی ہیں کہ رمول اللہ ﷺ نے جب حشرت مورہ کوطان ق وینا جا گاتا تہ فرما یا مدت پوری کر۔ !

. (1221) - وغن الزعباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ النِّينَ ﴿ جَعَلَ الْخُلُعَ تَطَلِيقَةُ بَالِنَّةُ رَوَاهُ اللَّهُ أَنَّهُ الدرور عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الدرور ورود اللهِ المُنْ الدرور ورود اللهِ المُنْ الدرور و

الكَّال قُطَيْنِي [سنوانغاو فعلى مليثرة بـ ٣٩٨- ٢٦]. استاده ضعيف ترجمه: معمّرت اكان مجاس هنرماسته يمث كري كريم هي شائع كواكن طلاق قراد يا\_

ترجمه: محمرت المن المهام المنظم المنظم المنطق المام المنطق المام الدياء (1222) - وغذ الني غفر زحيم الله عنفه ما ألّه طلّق المؤرّكة وهي خابط في عهد زمنول المنطق عند المنطق المنطق المنطقة عند المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا

اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَن وَلِكُ وَمُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا تُرحِمُ فَمَّ تَطُهُرُ لَمَّ إِنْ شَاءَا اسْتَكُهَا يَعلُوانَ شَاءًعُ طَلْهُمَا قَبِلُ اللهُمَّةُ الْمِي

أمَّرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَآكَ وَوَاهُ مُتَحَمَّدُ وَ مُسْئِمٍ وَ الْيَجَاعَى[مؤطانام محمد صفحة ٢٥٣٦]. حسيث رفع: ٣٦٥٣ يعان عديث رفع: ٤٥٦١ يبودة وحديث رقع: ٤١٦ يساعي حديث رقع: ٣٣٩].

ترجمه: حضرت ائن عمرض الله عنهما فرات بين كمانيون في رسول الله الله عنك من المين ميوي كوطلاق وي جب كدود عيش ستخيس حضرت محرات كال ك بارت ش رسول الله الله على مع جما توفرها يا: اس كواس والمل لے آئے۔ مجرات دو کو مے فی کردہ یاک دوجائے۔ مجرات عِش آئے کھر یاک دو، مجراس کے اعدا کر

ووجا باتوا عدد کد محاوراً گرچا ہے واس مجونے سے پہلے اسے طلاق دے دے۔ سدو مدت ہے جس ک ليالد ني م وياب كماس ك مطابق مورون كوطلاق وي جاسة ـ

## بَابُمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا مَعاً عَصَى اللَّهَ وَبَانَتِ امْرَأَتُهُ جس نے اکٹھی تین طلاقیں دیں اس نے اللہ کی نافر مانی کی

## اوراس کی بیوی اس سےجدا ہوگئ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمُ ﴿ أَنْطُلُكُ فَمَرَّ ثَانِ [البقرة:٢٠٩] اللَّهُ قَالَى فَقُرَايا: طَاقِي ووي في \_ و قالَ فَانْ طَلَّقَهِ فَلَا تَحَلُّ لِمِ مِنْ يَعْدُ حَتُّى تُنْكِمَ زُوْجِاً غَيْرُهُ [ بعرة. ٣٠٠] اورفراي: أكراس

لے است تیمری طفاق دی آؤ چروہ استے بعدائ کے لیے مطال ٹیش کی کما سکے مفاود کی شوہرسے حجت کرے۔

(1223). عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الشَّاعِدِي أَنَّ عَوْيُمِو الْعَجُلَابِي طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثاً أمّامَ

رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَأَنْفَذَ وَهٰذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ رَوَاهُ عَالِكَ وَ صُمْلِمٍ وَالْبَخَارِي وَ ابُوداؤد[مؤط

مالك حديث رقم: ٣١٣ من كتاب الطلاق ، مسمم حديث رقم: ٣٤٣٣م، بخارى حديث رقم: ٥٢٥٩ ، ابر داؤد حديث رقم: ٢٢٣٥ ، نساني حديث وقم: ٢ ٥ ٣٣٠ ، ابر ماجة حديث وقم: ٢٠٠١ ].

ترجمه: حصرت كل بن معدم عدى فرمات ين كم حضرت ويمر كال في اين يوى كورس الله الله كمات

تين طلاقس ويررآب كالمفض أتيش نافذ كرويار

(1224). وغرب المن عَمَرَرَضِي اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَ اللَّهُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لُوطَلَّقَتُهَا تَلَاثًا ،

قَالَ إِذَا قَلْ عَصَيتَ رَيِّكَ وَمَانَتْ مِنْكَ إِمْرَ أَتْكَ رَوَاهُ ابنَ أَبِي شَيَّةَ وَالذَّار قُطني [المعنف لابن ابي شيبة ١ / ٣م سنن الدار قطني حديث رقم: ٣٩ ٢٣ ]\_ استاده صحيح

ترجمه: حضرت ابن عرض الشرحها فرماتے بیں کہ ش نے عرض کیا یا رسول الشہ اللہ ایس کو ماتے بیں اگر میں

(1225)ـ وغن مَحْمُودِينِ لِيهِ قَالَ أَخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى امْرَأَتُهُ ثَلَاثَ

تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً ، فَقَامَ غَصْبَاناً ، ثُمَّ قَالَ أَيُلعَب بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَ جُلَّ وَانَابَيْنَ اطْهُو كُمْ ؟ حَتَّىٰ قَامَ

زَجِلْ فَقَالَ يَازَسُولَ اللَّهُ ٱلا أَقْتُلُهُ ؟ زَوَاهُ النَّسَائِي [نساني حديث وقم: ١ ٣٣٠]. رجاله الثان

ترجمه: حضرت محود بن ليبدفر ماتے إلى كررسول الله الله الله الله الله على الله على الله عن الله بیوی کوتین طلاقیں اکٹھی دے وی تھیں۔آب ﷺ خشب عیل آ کر کھڑے ہو گئے۔ مجرفر مایا: کی اللہ مز وجل کی

كَمَاب سيركها! جائدًا جَهَد بْن ثَمْ مِن موجود بول؟ حَيْ كَدايك أوي كَوْا بوكيا اور مُرض كيا يارسول الله الله

(1226). وَعَرْ مُجَاهِدِقَالَ كُنْتُجِنَدَائِنِ عَبَاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَجَائَ أَوْرَجُلْ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرُ أَنَّهُ فَلَاثًا ، قَالَ فَسَكَّتَ حَتَّى ظَنَنْتُ الْقَهْ رَاقُهَا إِلَيْهِ ، فَمَّ قَالَ يَنْطَيقُ آحَدُكُمْ فَيْزِكْب الُحَمُو لَمَا لَمَ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسِ يَا ابْنَ عَبَّاسِ وَإِنَّ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ قَالَ وَمَنْ يَنْق اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجا وَإِنَّكَ لَمْ لَتَقِ اللَّهَ فَلَا أَجِدُلُكَ مَخْرَجاً ، عَصْنِتْ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَلُك رَوَاهْ

ترجمه: حضرت مجاد فرائع بال كديش حضرت ائن عباس دخى الشهر عباك ياس موجود تعاراً ب مح ياس ايك ؟ دى آ يا دواس نے كيا كرش نے اپنى بيوى كو استى تىن طلاقى دىن يى بار آپ خامۇش بو گئے تى كە جھے كمان ہوا کہا کہا ہاں کی بیوی اسے والی کرویں گے۔ چرفر مایا: تم ش سےجس کی مرضی ہوٹل پڑتا ہے اورا دی پرسوار ہو ب تا ہے۔ گارآ کرکہتا ہے اسے این ہماس ، اے این عمار ۔ حالا تکرا اللہ ع و جال فے فرما یا ہے کہ جواللہ سے و رسے گا الشاس كے ليے تكلنے كا ماستديناد سے كاتم اللہ سے فيل اور سے ہو، ش تميار سے ليے كوئى راستونيل يا تا يتم تے اسے

ش اے کل ند کرووں؟

ابُو ذَاوُ دُيِسَنَدِ صَحِيْح [ابر داؤدحنيث رقب: ٢١٩٤].

رب كى تافر مانى كى بادر تيرى يوى تيد سيجدا مويكل ب

مورتول كوتينول طلاقي دے دول فرمايا: يكرتون اے بي رب كى نافر مانى كى اور تيرى يوكى تجد سے مدا يوگى۔

(1227) ـ وَ قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِاثَةَ تَعُلِيقَةُ فَمَاوًا

تَرى عَلَىٰ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّام طُلِقَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَبْعَ وَيَسْعُونَ اتَّخَذَّتْ بِهَا آيَاتِ اللّهَ هَزُوا

رِّ وَ الْفَعَالِكِ [مؤطامالك كتاب الطلاق حديث رقم: ١]\_الحديث صحيح ترجد: ایک آدی نے معرت ایس عہاس رض الله میماسے عرض کیا شی نے ایک ہو کا کوسوطا ایس و سے دی جی ۔

؟ ب كا مير ، بار ، ش كما عبال ب؟ حضرت ان عباس في ما يا حيرى طرف سه است تمن طاد قيس و محكي اور

سانو مرجم تالفك أيت كاخال الااياب (1228)\_وغر مُالِكِ بنِ الحَارِثِ قَالَ جَانَىٰ رَجُلْ إِلَى بْنِ عَبَّاسَ لَقَالَ إِنَّ عَفِي طَلَّق

الْمَرَ أَنَّهُ لَلَالَةٌ ۚ فَقَالَ إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهُ فَالِيمَ وَاطَّاعَ الشَّيطُنَ ، فَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجاً رَوَاهُ الطُّحَاوِي , قَالَ الطَّحَاوِي قَدْ رَأَيْنَا آشُيَا يَ قَدْ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ عَلَىٰ مَعَانِي

فَجَعَلَهَا أَصْحَابُهُ هِمِنْ بَعْدِهِ عَلَىٰ خِلَافِ تِلْكَ الْمَعَانِي لَقَارَ أَو افِيهِ مِمَّا قَدْ خَفِي عَلَى بَعْضِهِم فَكَانَ ذَلِكَ حُجَّةً نَاسِحًا لِمَاثَقَةَ مَه (كَابِنِ عُمَرَ فِي رَفْعِ التِّذِينِ، وَابنِ عَبَاس فِي الطَّلاقِ لَلاثا

مَنْ قَالَ لِا مْرَأَتِهِ آتْتِ طَالِقُ لَلْناً مِنْقَالَ الشَّافِعِي وَمَالِكَ وَأَبُو حَيِفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِير الْعَلَمَاتِيْ مِنَ السَّلَقِ وَالْحَلَفِ يَقَعَ الثَّلَاثُ كَذَا فِى شَوحِ التَّووِي[شرح معانى الآلاد نلطمادى

٣/٣٣ ـ وَقَالَتِ الرُّوَ افِضَ وَالظَّاهِ رِيَّةَ يَشَعُ الْوَاحِدُ ترجمه: حضرت ما لك بن حادث قرماتے إلى كرايك أوى حضرت ابن عمال رض الد و تماك مان أ ما اوركم، كم

مير ، پيان اين يوي كوشن طلاقيس أعلى دى إلى فرما إحير ، يياف الله كا عافر مانى كى باور كناه كار دواب

اور شیطان کی اطاعت کی ہے۔اللہ نے اس کے لیے کوئی راستریش رکھا۔ایام طاوی طیالرحر فرماتے ای کریم نے

بعض كام ايسے ديمے إلى جورسول الله اللك كے ذمائے عمل كى خاص مليوم على جواكر تے تنے بحرآب اللہ كے محاب رضى الله عنم من جب ديكها كريض لوكول يربات واضح فين بوكي توانبول في است كى دوسر معنهم ش استعال

كرنا شروع كرديا- يدجيز بيها يح كم ليلي في كالحل من كي- (حيسا كد حضرت المن عرف وفي يدين بش كيا اور معرت انن ما ك فين طاقول بل كيا)

كئے إلى كرايك موتى ب

جس آ دی لے اپنی بیوی ہے کہا کہ تمہیں تین طلاقیں ہیں تو امام شافعی ، امام ما لک ، امام ابوطید، ا مام احمدا ورسلف وخلف میں ہے جمہور علا وفر مائے میں کہ تینوں طلاقیں ہوجاتی ہیں۔ جبکہ روافش اور خمیر مقلد

بَابُ النِّكَاحِ بَعُدَ التَّطُلِيْقَاتِ الثَّلاَثِ

تین طلاقوں کے بعد لکاح کا طریقہ

قَالِ اللَّهُ تَعَالَى فَاسْ طَلَقَهَا فَلَا تَحلُّ له مِنْ يَعْدِ حَتَّى تُتَكِمَ رَّوْجًا غَيْرَهُ [ بغرة

: ٢٣٠) الله تعالى في قرمايا : الكراس في استقيري طلاق و دوي تووهاس كے ليے طال نتيش جب تك ووسى

دومرے ٹو ہر کے ماتھ محبت نہ کرے۔

(1229). عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الْأَعْنُهَا قَالَت جَاتَىٰتِ امْرَ أَةَ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَ الى رَسُولِ

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَكْمَتُ عِندَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَتِي فَيتَ طَلَاقِي ، فَتَزَوُّ جُثُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّ حُمْنِ ابن الزُّهَيرِ وَمَامَعَهُ إِلَّا مِثلَ هَنْهَ إِللَّهُ بِ فَقَالَ آثَرِ بِدِينَ أَنْتُو جِعِي الْمِي إِفَاعَةَ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَ لاحتمى

تَلُوقِي هُسَيْلَتَهُ وَيَلُوقِي هُسَيْلَتَكِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم:٣٥٢، بعاري

حديث رقم: ٢٧٣٩ ع قرمةى حليث رقم: ١١٨ ع بسائى حديث رقم: ٣٣٠٨م اين ماجة حليث رقم: ٩٣٢ ا ع متن الدار مي حليث وقم: ٢٢٤١].

ترجمه: حطرت واكثر مديقد رضى الشرعنب افروق بي كرحفرت وقام قرع كي يوى رسول الشرهك إلى آ أن اور عرض کیا ٹیں رفاصہ کے اس تھی تواس نے مجھے طاق دے دکی اور تین اسٹی دے دیں۔ ٹیں نے اس کے بعد عبد

الرتن بن زبیرے فاح کرلیا۔ اس کے باس کیڑے کے ایک گلاے کے مواد کی ٹیش فرمایا کیاتم مقاصے باس

والين جانا جابتي جو؟ عرض كيا تي عضور فرمايي بنيل جب تك قواس كي مشاس نه يتحصادروه تيري مشاس نه يتحص

(1230)ـ وَعَنِ ابنِ مَسْعُودِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَه رَوَاهُ الذَّارهِي وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ هَى عَلِي وَابِنِ عَيَّاسٍ وَعَقِيَةً بِنِ عَامِرِ اللَّهِ [ ترملت حديث رقم: ١٠٢٠ ]

نسالى حليث رقم: ٢ ٣٢١ /١/٢ / اين مجة حليث رقم ٩٣٠٠ / إستن اللارمي حليث رقم: ٢٢٦٢ / مسند حما حميث رقم.٣٨٣]\_الحديث صحيح

ترجمه: حطرت الني مسعود واللغربات إلى كدرمول الشاهاف (منعوب س) حداله كرف اورطاله كروان

والے پرلعنت کیجی ہے۔

# بَابِ الْعِدَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

#### عدت اوراس كے متعلقات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي وَالَّذِيْتَ يَتَوَفَّوْنِ مِنْكُمْ وَيَذَّرُونِ رَوَّاجًا يُتَرَبِّصُنَّ

بالفيها في الريعة أشهر وَعَشَرَ ا[البقرة: ٢٣٣] الشقال فرمايا: والأستم عن عدالت وعدي

ب كي اوروه زويال جوارُ جا كي او وه عورتى اية آب كوچار ماه وق وك روك ركيس و فَالَ وَ الْمُطلَّقَتْ

يَتَرَ بِنَصْنِ بِالْفُسِهِ فَ ثَلَاثَةَ قُرُقَى [البقرة:٢٢٨] الورقرمايا: طلاق شوهورش الهذاك يُوشن عِش ك *ديك ركان.* و الَّهِ بِ يَبْشُنِّ مِنْ الْمَجِيْضِ مِنْ أَشِائِكُمْ ان ﴿ زَتَبْتُمْ

فَعَذَاتُهَنَّ ثَلَقَةً أَشْهَرٍ وَ الَّحِي لَمْ يَحضُنَ وَ أُولَاتِ الْآحَمَالِ اَجَلَهَنَّ اَنْ

نَفَسَغنِ خَمْمَهُ فَ [ صلاق: ٢] اورقرما ٣ ب: تمباري يوليل عن سوه محرش جويش سماني بويكل این اگر جمیس فلک دو آوان کی مدت مین ماه ب اور ان عورآول کی مجی جنیس امجی سک میشنش آیا۔ اور حمل والی

مورتون کی عدت ہیہ کدونم عمل کریں۔

(1231) عَن غَمَرُ بِنِ الْحَطَّابِ، قَالَ صَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمَا

التَفْقَةُ وَالسُّكُنِّي رَوَاهُ الطُّحَاوِي وَرَوَى الْدَّارِ قُطْنِي مِثْلُه عَنْ جَابِر ﷺ [هرحمعاني الآثار للطحاري

• ٢/٣، ١ ٣ من الدار قطني حديث وقم: ٣٠ ١ ٣٠].

ترجمه: حشرت عمر بن خطاب خضفر ماتے ہیں کہ ش نے دسول اللہ چنگوفر ماتے ہوئے سا: طلاق یافتہ عورت کے لي تين ميض كك بدفظة اور باكتل-

(1232)۔ وعربِ انهٰ عْمَرَ ﴿ قَالَ إِذَا وَصَعَتْ مَا لِي بَطِّيهَا حَلَّتْ رَوَا وَمُحَمَّدُ وَرَوِي

وغُنَاهُ عَنْ عُمَرَ [مؤطامحمدصفحة٢٢٢].

ترجمه: حضرت ابن عمر عظافر ماتے بیں کہ جب عورت نے جم و سے دیاجہ کچھاس کے حکم میں تھا تو طال ہوگئی۔

(1233). وَعَنِ أَمْ صَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَهِيَ الْمُعْتَلَةَ عَنِ الْكُحل وَ الدُّهْنِ

وَالْجَضَابِ وَالْجِنَاتِيْزَوَاهُ النِّسَائِي [نساني حديث رقم:٣٥٣٤,٣٥٣١].

ترجمه: حضرت أم ملروض الشعنبافرماتي في كرتي كريم الله في عدت والي مورت كومرمه، تمل ، عضاب اورم بندى لكانے سے متع فرمایار

(1234). وَقَالَت لَاتُكْتُولُ الَّامِنْ أَمْرِ لَالِذَهِ نَمْزَوَ اهْ النَّسَاتِي [نساني حديث ولم: ١١٩٠].

ترجمه: اورفر ماتی بی کردند والی اورت مجودی کے علاوہ مرمد شدگا ئے۔

(1235)\_ وَعَنِ أُمْ حَبِيمَةُ وَزَيْنَبُ بِنتِ جَحْشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَن رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ فَلَا قَالَ لا

يَمِعلُ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيْتِ فُوقَى ثَلَاثِ لَيَالٍ الَّا عَلَى زَوجِ أَرْبَعَةَ أَشْهَرٍ وَعَشْراً رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَحَارِي ومَزَ الْحَلِيْتْ[مسم حديث رقم: ٣٤٢٩] بحارى حديث

رقم: ۵۳۳۳ ، ابو داؤد حديث رقم: ٢٢٩٩ ، ترمدي حديث رقم: ١٩٧١ ، صدن اللمارمي حديث رقم: ٢٢٨٨ ، نسائي حديث رقم: ٠ + ٣٥٠ م وطااه اجمالك كتاب لطلاق حديث رقم: ١ + 1.

ترجمه: حضرت أم حيدادد حضرت زينب بنت جش رضي الشخيما في كريم كالساس دوايت كرتى إلى كدفرها يا: ج مورت الله اورآ خرت كے دن يرايمان ركتي مواس كے ليے جائز نيس ب كدكسي ميت يرتمن راتوں سے زيادہ سوگ

كريمواع اليغ شوجرك جارمين اوردل دن-

وَعَشْرِ أَرُو الْهَالِكِ [مؤطامامهالكحابث رابع العركاب الطلاق] \_صحيح

(1238). وينمن عَمَرَ كلهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَرَبُّصُ ارْبَعِ سِنِينَ، لَمُ تَعْتَدُّارَ بَعَةَ الْحَهْر

تشائ [العدون:٢١] الشاق في فرماية كواساله ملك كما لك الوجه جابتا ب ملك عطافرا تا باود

(1237)۔ عَسْ عُثمَانَ۞ أَنَّ النَّبِيَّ ۗ قَالَ لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقُّ فِي سِوَى لِمَلِهِ الْمُحَصَالِ بَيْتُ يَسْكُنُهُ وَلَوْبَ يُوَادِي بِهِ حُوزَتُهُ وَجِلْفُ الْمُحَيْزِ وَالْمَاتَئُ زَوَاهُ التَّومَلِي [ترمدي حديث

ترجمه: حشرت مثمان ﷺ فرماتے ہیں کہ تی کریم ﷺ نے فرمایہ: آدم کے بیٹے کا کوئی تی سوائے ان جزول

(1238)۔ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْلِمُونَ اللَّهِ كَائَ فِي ثَلَاثِم فِي الْمَآعِيْمِ وَ الْكَلَائِيُ وَ الْنَارِ رَوَ اهْ البو هَاؤِ دَوَ النِّ مَاجَةَ [ابر داز دحدث رام:٣٣٧٤]، اس

ترجمه: حضرت النوع ال الله في تي كريم الله عندوايت كياب كفرماء: مسلمان تحن جيزول شي شريك الي

جس سے وہتا ہے ملک چیٹن لیتا ہے۔ ٱلْحَقُّ الْأَسَامِيُّ بنبادي حقوق

يانى ش ، كماس ش اورة ك ش

رقم: ٢٣٢١م، مسداحمدحديث رقم: ٣٣٧]\_الحديث صحيح

كَ تُحرِين من دور م، كمرُ اجس عدوا بناستر جهات روني كالحزااور بإني .

ماجة حليث رقم: ٢٣٤٢م مستداحمد حليث رقم: ٢٣١ [٢٣] . اصنادة صحيح

وَقَالَ قُل النَّهُمُّ مُلِك الْمُلُكِ تُوْلِي الْمُلَك مَنْ تَشَائُ وَتَنْزِعُ الْمُلُك مِمَّنْ

معاشات کی کتاب

كِتَابُ الْمَعِيشَةِ

جار ماه دل دن عدت گزارے۔

ترجمه: عضرت عمرفاروني على في عمال على يوى كه بارت شافر ما ياكه جارسال افتظار به بالمراس كه بعد

#### بَابُطَلَبِ رِزُقِ الْحَلَالِ تَعْمَالُ الْمُعَالِّيْنِ

**رزق حال طلب كرئے كاباب** قَالَ اللَّمَاتِعَالَمِي كَلُوا جِنِ الطَّبَيَّات وَاعْمَلُوا صَابِحًا [مومون: ١٥] اللَّمَالُ عَ

ر 1200 كا عَلَى بِي سِرَوَ مِنْ صَالِوا الْمُؤْمِنِينَ مِ فَعَالَ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ و اللَّهَامُو الْمُؤْمِنِينَ بِمَا اَمَوْ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَعَالَ يَاأَيُهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ و عَمَنُوا صِالِحاً وَقَالَ تَعَالَىٰ ِهِ أَيُهَا الَّذِيْنِ مَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ مِنْ فَتَكَمَّأَكُم

. ذَكُنَ الزَّجُلُ لِمِلْيلُ الشَّفَو، الْفَعَثَ الْمَيْرَ يَعَلُّ يَعْدِهِ إِلَى الشَّمَّاتِي يَا رَبِّيَا رَبِ وَصَفَرَيْهُ حَوَامْ وَعَلِّسَهُ حَوَامْ وَخَلِّسَ بِالْحَوْامِ، فَالْمِي يُسْتَجَابِ لِذَٰلِكُ رَوَاهُ صَلْم[ وَصَفَرَيْهُ حَوَامْ وَعَلِّسَهُ حَوَامْ وَخَلْتَى بِالْحَوْامِ، فَالْمِي يُسْتَجَابِ لِذَٰلِكُ رَوَاهُ صَلْم[سسم

د قع ۱۳۷۰]. ترجمه: حقومت الاجريره ۱۹۵۰ نے تي کريم ﷺ سے دوارت کيا ہے کہ فرمایا: ہے فک اللہ چاک سيدادوم ف چاک چي کو آخول فر دانا ہے۔ اللہ نے موضول کو ای چي کا تھم دیا ہے جمع کا تھم دمیلوں کو دیا ہے۔ فرمایا: اسے دمولوا چاک

چیز وار عمل سے کھا ڈاود کیکے شکل کرد۔ اورافد تھائی نے فرایا یا اے ایمان والوائی پاکسے چیز وار عمل سے کھا ڈجریم نے جمہیل دوئل و پر ہے۔ پھر آپ بھٹھ نے اس آ وی کا کر کر فرایا چواپ موٹر تاہدے۔ پھر سے ہو سے خواہ آ لود پالوں وال اسیے پاٹھ آ سمان کی طرف پڑھا تا ہے اور کہتا ہے۔ ہے ہے سے میر سے دہ، حالانک اس کا کھانا ترام ہے، اس کا چاہ حال

والدائي بالقد الموان كالمرف يرحانا كالدوكية بالمساور الكالم الموان كالرائد كالمواجه المراكا بينا حمام كالمراكا لا الرائد الموادوة والمراكب كالمواكب المركب والمساور المواكب المركبي ب

(1240). وَعَنِ التَّعْمَانِ بِن يَشِيرٍ هُـقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْخَلَالَ بَيْنَ وَالْحَوَامَ بَيْنَ وَيُمَنِّهُمَا مَشْعَهِاتُ لاَ يَعْلَمُهِنَّ كَلِيرِ مِنَ النَّاسِ فَمَن اللَّهِ الشَّبْقِاتِ اسْتَبَرَ أَلِيوبِهِ وَمِرضِهِ وَمَنْ لِكُلْ مَلِكِ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ، مُضْفَةً إذَا صَلْحَتْ صَلْحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَالْحَسَدُ كُلُّهُ عِ ٱلْاَوْهِيَ الْقَلْبِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبخاري [مسم

حىيث رقي: ٩٣ - ٣ ، يخارى حليث رقي: ٥٢ ، ابر داؤ دحديث رقي: ٣٣٢٩ ، ثرملْى حليث رقي: ٥ - ٢ ٢ ، لسائي حديث رقم ٣٣٥٣ع ، ابن عاجة حديث رقم: ٣٩٨٣ ـ ستن الدار عي حديث رقم: ٣٥٣٣ \_ مسند احمد حديث

ترجد: حضرت فعمان من بشير علاق في كريم الله عدوايت كياب كرفرايا: حلال مجى والل بجا والرحم بالمرحى واضح ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان مشکوک چیزیں جی جنہیں بہت ہے لوگ نہیں جائے۔ بوخص مشکوک چیزوں

ے كام ياس نے اسيند وين اور فزت كو يمياليا اورج و مكتوك بيزول بن براوه ترام بن پيش كيا۔ جيسے تروابا ترا كا و كرارد كرد جراتا بيات خطره بوتا بكر وافر ) إن من ي يرفي فردار بر بادشاه كي جرا كاه بوتى بادراللك

چاگاداس بحرام كردواموري فرواد اجم ش ايك التخراب جب دوهيك ريانوساراجم هيك دينا بهاور

جب وہ خراب ہوجائے تو ساماجم خراب ہوجاتا ہے فیردارا وہ ول ہے۔ (1241)\_ وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاقًالَ حَفِظُتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَعْمَا يْرِيْنِكَ الِّيْ مَا لَا يُرِيْنِكَ ، فَإِنَّ الْصِّدْقَ طَمَانِيْنَةُ وَإِنَّ الْكِلْبَ رِيَةٌ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرْمَلِي

وَ النَّسَاقِي [ترملى حديث رقم: ٢٥١٨, نساقي حديث رقم: ١١٥١، سنر الدارمي حديث رقم: ٢٥٣٥, مسند احمدحابيثرقم:٨٢٨]\_صحيح ترجد: حفرت حن نان کی رض الله فنها فرماتے ہیں کہ پس نے دمول اللہ ﷺ سے معدیث یاد کی ہے کہ جوجیز

تخصةك من ذالے است محدد و ساكى فالمرجو تخصةك من شذالے بدلك مج المينان بخشاب اور بدلك موث بياراراب

التَبِيَننَ وَالْصِّلْبَاقِينَ وَالشُّهَدَائِي رَوَاهُ القِرمَلِى وَالدَّارِمِي وَالْدَارِفُطْنِيَ [ترمدى حسب

(1242). وَعَنِ أَبِي سَعِيْدِ ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّاجِرُ الضَّفُوقُ الْأَمِينَ مَعَ

رقم: ٢٠٩١ منس الدارمي حديث رقم: ٢٥٣٢مس الدار قطني حديث وقم: ٢٤٨٩]. الحديث حس

ترجمه: حضرت الوصعيد على في كريم على سع دوايت كياب كرفرهاي: كل إلى والا تاج فيول المعديلول اور فليهدون كرساتحة ووكار

(1243)\_ وَعَنِ أَبِي ذَرِ هُ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ هُمَّقُلِ الْحَقُّ وَلُو كَانَ مُرَّارَوَاهُ ابنُ حَبَّانُ وَحَسَخُحُهُ [صحيحابن حيان حليث وقم: ٣١].

ترجد: حرت الدرد والمراح إلى كري كريم الله في قصر مايا: في كوفه الواد

خزمّة الرّهْوَتِ

رشوت كاحرام بونا

(1244)\_ عَسْ عَبْد اللَّهِ بِن عَمْرِو بْنِ الْعَاصَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَحَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الزَّ اللِّي وَ الْمُوْرَكُشِيَّ وَوَاهُ أَبُو دُاؤَة وَالْقِومُلِي وَابْنُ مَاجَةَ [ترمذي حديث رقم: ١٣٣٤ ، ابو داؤه

حسيث رقم: • ٣٥٨م إبن عاجة حديث رقم: ٣ F٣ ]. الحديث صحيح

ترجمه: معفرت عبدالله بن عمره بن عاص رضى الشعنجها قرياتے إلى كدرمول الله ﷺ نے رشوت لينے والے اور وشوت دسين واسلح يراحنت فرما كي ب

آخذالأزض ظلمأ

## ظلم کر کے ذمین چھین لیتا

(1245)\_ غرب سَعِيدِ بِن زَيدِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَنْ أَخَذَ هِبْرِ أَمِنَ الأَرْضِ ظُلْما

فَالَّهُ ۚ يُطُوَّ قُدْيَو مَ القِيمَةِ مِنْ سَبْع أَرضِينَ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ١٣٣، ٣، يحاري حديث رقم: ٣١٩٨ ع رمدًى حديث رقم: ٨ ١٣ ۽ متن الدار مي حديث رقم: ٢٩٠٩ ۽ مسند احمد حديث

ترجد: حفرت معيدين ذيد الله في كريم الكاست وايت كياب كرفرايا: جم سفط كمرك إيك بالشعاز عن

مجى حاصل كى ووساتون زمينون شى سال كے كلے شى طوق بنا كر ۋا كى جائے كى ۔

(1246). وَعَنْ عِمْرَانِينِ مُعَيِنِ هُعَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ الَّهِ اللَّهِ عَلَى الْجَنَبِ وَلَاشِفَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ الْتَهَبَ لَهُمَةً فَلَيْسَ مِنَّا رُوَّ الْهَالِقِرِمَذِي [ترملي حديث رقم: ١٢٣ | ، إبو داؤد حديث

رقم: ١ ٣٥٨ ، ىسائى حديث رقم: ٣٣٣٥ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٩٣٧ ، سنن الغار قطنى حديث رقم: ٣٤٨٥ ]]. ترجمه: حضرت عمران من صلين الله ف في كريم الله عندوايت كياب كدفرها يه اسمام عن شدووس ما نا جائز ب، شددد کے جاتا جا کر ہے اور نداق او کے بدلے کا ثمار جا ترب، اور جس نے اوٹ مار کی وہ ہم نی سے میش ۔

### بَيَانُ اللَّقُطَةِ

# مرى بوئى چيز كابيان

(1247)\_غ لِي هُزِيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الْمَيْ الْسَبْلُ مَنِ اللَّفَطَةِ , فَقَالَ لَا يَجِلُّ اللَّفَطَةُ ,

مَن الْتَقَطَ شَيئًا فَلَيْعَرْ فَهُ مَنَدٍّ , فَإِنْ جَآيَ صَاحِبَهُ فَلَيْرُ ذَهُ الَّذِي , وَإِنْ لَهَيَأْتِ فَلْيَتَصَدَّ فَيهم , فَإِنْ جَآيَ فُلْيَخْتِرْهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَينَ الَّذِي لَهُ زَوَاهُ اللَّهَارِ فُطِّنِي [سن الدار قطى حديث رقم: ٣٣٣٣]. الحديث

ر جمہ: حشرت الد ہر رو ﷺ فرد تے ہیں کہ رمول الشاﷺ سے گری ہوئی چیز کے بارے ش او چھا گیا تو فرمایا: گری بوئی چیز طال نیس ہے۔ جے گری بوئی چیز لے دوایک سال تک اسکا اعلان کرے۔ اگر اس کا مالک آ ج التواسده الل كرد مادرا كروه شاسطة المعتمرات كرد مداب الكرورة جاسة واسدا فتيارد ما (اي

مدة كورقرارد كوكر) اجرياك كايااينا حق ومول كركا-(1248). وَ عَنْ جَابِرِ۞ قَالَ رَخْصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي الْعَصَا وَالسَّوطِ وَالْحَبْلِ

وَ اَشْبَاهِهِ يَلْنَقِطُهُ الْوَجُلُ يَنْتَفِعْ بِهِ زَوَاهُ أَنُو فَاؤُد [ابوداؤ دحديث رقم: ١٤١]\_الحديث حسن ترجد: حضرت جابر على فراق بي كه مش رمول الشرائل قر فصت وي تقى كه صد ، الأفى ، وي اوراس المرح كى

چزی اگر کسی آوان سے قائدہ اف سکا ہے۔ چزی اگر کسی آوان سے قائدہ اف سکا ہے۔

ألكسب باليد باتھ ہے کمانا

(1249)\_عن عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النِّييُّ اللَّهِ إِنَّ الْحَيْبَ مَا ٱكْلُتُمْ مِنْ كُسَيكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلَادُكُمُ مِنْ كَسَبِكُمْ رَوَاهُ النِّرَمَذِي وَالْنَسَائِي وَابْنُ مَاجَةً [ترمني حديث رقم: ٣٥٨ ، ابو

داؤ دحديث رقم: ٣٥٢٨ إنسالي حديث رقم. ٣٣٣٩ إبن ماجة حديث رقم: • ٣٢٩] \_ الحديث صحيح

ترجمه: معترت ما تشرمه القديض الله عنها فرماتي فين كه في كريم الله في قرمها: سب المجلي فيز جوتم كات مود،

تمهارے اِتھ کی کمائی ہے۔ اور تمهاری اوالا وی تھاری کمائی ایس۔

(1250). وَعَنها عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ مَنْ عَمَّرَ أَرِضاً لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهُوَ أَحَقُّ رَوَاهُ الْبِخَارِي [بخارىجديثارقم ٢٢٣٥]،سنداحمدحديثارقم:٢٢٩٣١].

ترجمه: الى سروايت بكرنى كرى الله في أفرايا: حسف الحادثان الدى الكوكى الكيت والمحال

(1251). وَعَنَ اَبِي هُوَيُرَةُ۞ عَنِ النَّبِي ۗ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهَ بَيَا الْإَرَعَى الْقَدَمَ لَقَالَ

أَصْحَابُهُ وَٱلْتُ؟ فَقَالَ نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَىٰ عَلَى لَوَ ارِيْطَ لِآهُلِ مَكَّةً وَوَاهُ البخاري [بعاري حديث رقم: ۲۲۲۲ رابن ماجة حديث رقم: ۲۱۳۹ ].

رُجِد: حشرت الوجريده في كركم الله عددانت كرت بين كرفرايا: الله في كوني في اليا أيس يجواجس في بكريال ندنجانى بول \_ آ ب ﷺ كم محابرے حوش كيا آ ب ﷺ نے بھی ? فرايا بال ـ ش كد كے قراد يا يرجاكر

بكريال تماتا تقايه

لِلسَّائِلِ حَقُّ

سوالی کا بھی حق ہے

قُلُ اللَّهُ تَعَانَى وَإِمَّا الشَّائِلُ فَلاثَتُهُمْ [الضحى: ١٠] الشَّقائلُ فَـ ثَمْها! سَهَا أُواقارت

(1252)۔ عَرِبِ الْحَسَينِ بْنِ عَلِي رَضِي الْخَصَافَاتُ اَلَ كَالَ رَصُولُ اللَّهِ الْلَّسَائِلِ حَقُّ وَانْ جَانَىٰ عَلَى قُوْسٍ رَوَانُ اَحْمَدُ وَابُو وَاوْ د [بر عاو معیث رقب: ۲۲۵ م وطا مالک حسیث رقب ۳ من کتاب الصدقة، مسدا حدد حدیث رقم: ۲۵ م رسل حسن

ترجمہ: حضرت میدنا حسن من فی مصفر ماتے ہیں کر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ہے توا وہ محوارے پر موار او کر آئے۔

بينان الدِّنين بينان الدِّنين

قرض کا بی<u>ا</u>ن

عنهٔ آنهُ که اُهَلُّهُ مِنْ کُرِبِ بُومِ الْلَهِ مَدَّرِزَ وَالْعُسَلُمِ [مسلم حدیث وقع - ۲۰۰۰]. ترجه: حشورت اوقل ده هند نماست تریک می نیر رسول الله مظلوفها یروست کار وست سان جس نے مکل درست کا

ترجر: حضرت الافلاده ﷺ فرماتے ہیں کہ بھی نے دمول اللہ ﷺ فرماتے ہوئے منا: جس نے تکٹ دست کو مهلت دی بیاس کا قرض معاف کر بیادالشاہ کا مت کے دن کی مختیق سے مہاست در بیگا۔ ۔

(1254)ـ وَعَن عَنِدِ هُوَ بِنِ عَمْوِ وَرَضِيَ هُنَّعَتْهِمَا أَذََرَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقْفُولِلمَّهِيدِ كُلُّ ذُلْبِ الْالَدُيْنِ رَوَافْسُلِم [سلم-ديثرة ج:٢٥٨٣].

ترجمہ: ﴿ حضرت عمیداللہ بن بمرورشی اللہ تھما فریائے ہیں کدرسول اللہ فٹائے فردیا: طبیر کا ہر گناہ معالیہ ہوجا تا ہے موارقرش کے۔

ب دون ا خز مقالز بوا

حرُ شَفَا الرِّبِيوِ ا سودکی حرمت قَالِ اللَّهُ تَعَالَمُ ﴾ أَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وحزَّم الزيقِ [البقرة ٢٥٥]اللَّمَّالُ فَقُرايا: الله فرَّيه فرونت طال فرمائي ہادرسودکوحمام طمرایا ہے۔ وَ قَالَ وَ لَازُوْ اِ هَائِقِي ﴿ مِنِ الزِّبُو ا رِنْ كُنتُمْ مُوُمِنِيْنِ فَإِنْ ثَمْ تَقْعَلُوا فَأَنْتُوا بِحرْبِ مِنْ اللَّهِ [البقرة:٢٤٩]|الاقرابا: أكرتم ايمان

والمعاونة مورك بالإياجات تكدمواف كردورا كرتم إيها تيش كرو كاتوالله كالمرف ب جنك كااعلان أن الو (1255)\_غَثْ جَابِرِ۞ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اكِلَ الْزِبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبَهُ وِشَاهِمَيهِ ، وَ

قَالُ هُمْ سَوَ أَيْ أَرُوَاهُ مُشْلِم وَالْقِرْمَلِينَ وَأَبُو دَاؤُد وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن مَسْعُو دٍ [مسم حديث رقم: ٩٣ + ٣ ، ترمذي حديث رقم: ٢ + ٢ ١ ، ابو داؤ د حديث وقم: ٢٣٣٣ ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٢ ٢ ]\_

ترجمه: حشرت جابر على فرمات إلى كدرمول الشريك في موكوت والعيد كلات والع وال كان كي كلي والعلور ال كالوامول ياست يحل ب-اورفر واب كريس برايري-

(1256). وَعِنْ إِي هُرَيْرَةٌ ﴿ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ ۚ قَالَ لَيَاتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ لَا يَبَقَىٰ

أحَدْ إِلَّا آكُلُ الرِّيلِ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ ويُزلِى مِنْ غُبَارِهِ زَوَاهُ أَبُو دَاؤُ دَوَالنَّسَانِي وَ ابْنُ مَا جَمَةً [ابو داؤد حديث وقع: ٣٣٤١م نسائي حديث وقع: ٣٢٥٥٥م إس عاجة حديث وقع: ٣٢٨]. الحديث

ترجمه: حضرت الو بريره فل في رمول الله اللك عدد ايت كياب كفرمايا: لوكول يرايك وقت آئكا كرمود

کھاتے اللیرکوئی بچی جیل ہے گا۔ اگر سود تہ کھا یا تو اس کے افرات اس تک شرور کافی جا میں گے۔ اور وہ اس کے فیار

(1257)ـ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةً۞قَالَقَالَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّبوسَنِفُونَ جُزَأً , أيْسَرَهَا أَنْ

يُلْكِحَ الْزَجُلُ أَهَٰذَوَ اللَّهُ مُعَاجِةً [ابن هاجةحديث وقم: ٣٢٥٣]\_الحديث صحيح لله شواهد

ترجمه: حضرت الديريده الله في كريم الكاست دوايت كياب كرفرها يا: سود كرمتر كمناه إلى - ان على سعمب

عد جهواليب كرآ وي ايني مال عداماح كرد.

(1258). وَعِنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي ﴿ قَالَ وَاسْوِلُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُوْ بِالْهُرِّ وَالشَّحِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالْقَدْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِفْلاً بِمِثْلِ يَدا

إِمَيْهِ فَمَنْ زَادَ أَوِ امْنَقَرْادَ فَقَدْ أَرْبِيْ ، ٱلْايْحِدُ وَالْمُغْطِى لِيْهِ سَوَآئَ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حسيت ترجمه: معرت الاسعيد قدوى الله في كريم الله عدوايت كياب كفرمايا: موق كيد ليمونا، جاعرى ك

بدلے جائدی، گذم کے بدل گذم ، جو کے بدلے مجد کے بدلے مجد اور تمک کے بدل تمک برابر برابر ب بالقول باتھ ہے۔جس نے زیادہ دیایہ زیادہ نیا تو وہ سودے۔ لینے والا دیے والا اس بی برابر ایں۔

(1259)\_ وعن أَسَامَةُ بِنِ زَيدٍ ﴿ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ۚ قَالَ لَا رِيوْ إِلَّا فِي اللَّـنِينِ رَوَاهُ الطُّحَاوِي وَفِي رِوَايَةٍ مُسلِم وَالْبَحَارِي ، أَلْرِيوْا فِي النَّسِتُة[مسم حديث رقم: ٣٠٨٨] بخارى

حديث رقم: 24 ٪ بنسائي حديث رقم: ٣٥٨ ، طحاوي ٢/٢١ ، اس ماجة حديث رقم: ٣٢٥ ٪ ، سنن الفارعي

حديث رقم: ۲۵۸۳ مستداحمدحديث رقم:۲۱۸۰۸ ]\_ ر جد: حضرت اساسدين ذيد الله في كركم الله عدوايت كياب كرفر ما يا: كون مودين به مواع قرض يد

ملم بخارى كى روايت شى بكرسودقرض يرجواكرتاب (1260)\_ وَعَنْ جَاهِرِ ۞ أَنَّرَسُولَ اللَّهِ ۞ قَالَ لَا تَأْشَى بِالْحَيْرِ انِوَاجِدَا بِالنَّبِينِ يَدَا بِينِهِ،

وَكُوهَ فَنْسِنَةً رَوَا أَوْابُنُ مَاجَةً [ابن ماجة حليث رقم: ٢٢٤]. ترجمه: حشرت جابر الله في كريم الله عندوايت كياب كفرمايا: ايك ك بعدود بالور بالحول بالحمد ليني من

كولَ حري فين اورة ب الله في الماريدايا مودايند فرايا-

## بَابَأَحْكَامِ الْبَيْعِ وَ الشِّرَ آ*يُ*

# خریدوفروخت کےاحکام

(1261). عَنْ جَابِرِ ﴿ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَنِ الْمُحَاقَلَةُوۤ الْمُؤَانِدَةِ وَالْمُخَابَرُ لِمَوّ

الْمُعَاوَمَةِ وَعَنِ الثُّنيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٩ ، ٣٩ ، بغارى

حسيث رقم: ٢٣٨١ ، ٢ ١٩٦ ، توهذي حديث رقم: ٣١٣ ل، ابو 3 وُدحسيث رقم: ٣٣٠٠ ، ابن هاجة حسيث

رقم: ۴۲۲۱ رمسند حملحسیث رقم: ۱۳۳۷ ا 

سوفرق كذم كيد بدر فرونت كرف اورودخت يركى بولى مجودول كوسوفرق عن ييخ سي مع فرويا-(1262). وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةً۞ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ لِيمِعُ وَلَا يَبِيغ

بَعُضْكُمْ عَلَىٰ بَيْع بَعْضِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرَ لِبَادٍ رَوْاهْ مُسْلِمٍ وَالْبَخَارِي[مسلم حديث

رقم: ۱۵ / ۳۸ پنجاری حدیث رقم: ۵۰ ا ۲ پایر داؤ د حدیث رقم: ۳۲٬۳۳۳ پایی ماجة حدیث رقم: ۲۵ نام پایسانی حسيث رقم: ٢ ٩ ٣٣ ، عرطام الكسحديث رقم: ٢ ٩ من كتاب اليوع ]\_

رجمه: حرد الديريد في كركم الله عدادت كيب كرمايا: تريد ك كي 6 في 1 كي اكر الماية

مت الواوركوني مخض دوسر الصحود برمودا شكر الدور ماوث شكيا كرواور شرى آ دور يهانى ك اليانديج

(1263)۔ وَعَرْ حَكِيمِ بن حَزَامِ ﴿ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اَنَّ أَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِى

رُوَّ أَهُ الْكِوْ مَذِّى [ ترمذى حديث رقم: ٣٣٣ | ، بو داؤ د حديث رقم: ٣٥٠٣ ، ساتى حديث رقم: ٣٦ ١٣ ، ابن ماجة حديث رقم: ١٨٤ ٢ مستداحمد حديث رقم: ١٩٢٩ ]\_قل اكتر ملى حسن

ترجمه: حفرت تكيم من تروم عضر مات إلى كدرول الشرائف فيصود يزييخ سين فرما إجرير ب باك ندور (1264). وَعَنْ عَمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ۚ قَالَ الْجَالِبَ مَرْزُوقَ وَالْمُحْتَكِرَ مَلْفُونَ رَوَاهُ

إلِنْ مَاجَةً وَالْمَدُارهِي [اينماجة حديث رقم: ١٥٣] مسن الدارس حديث رقم: ٢٥٣٤]. سناده طعيف ترجمه: حطرت عمر قارول الله في تي كريم الله ت روايت كي ب كفرمايا: مال عام كرف والي كورز في وياجاتا

ہاور ذہر وا عروزی کرنے والے پر فعنت ہے۔

(1265)\_ وغرز آئين، ﴿ قَالَ عَلَا الْمِنْعُوزَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

ۅٞڵۑۺٲڂۮؠؿؙڴؠٛؽڟؙڹ<del>ؿڿۣؠڞڰ۫ۼڎڰڔڰؘڟڮڗۅڟۼڔڰٷۼڗڟ</del>ؚۅۼڶؽۅٞٵؽڶٵۼڎٙۊٵڵۮۜٲڔڡؽ

سَعِّرَ لَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِصُ الْبَاسِطُ الْرَزَّ الْقُ وَإِنِّي لَأَرْجُواَنَ ٱلْفَيْرَبِي

[أبوداؤد حديث وقم: ١٣٢٥م ترمذي حديث وقم: ٢١٠١م إبن ماجة حديث وقم: ٢٢٠٠م سنن الدرمي حديث

رقم ۲۵۲۸ رمسند حمدحدیث رقم:۹۸ ۲۵ ایرالحدیث صحیح

ترجمه: حضرت الس على في الدين كدرمول الله ه كذائ على تيمين بين م كني - لوكول في موض كيايا رمول الشدهار ، لي قيت عقر دفر باوي - ي كريم الله في فرمايا: مقرد كرف والاالشب جوبندكرة ب، كمولاً ب

اور زاق ہے۔ ٹی امید رکھتا ہوں کہاہیے رب سے اس حال ٹی طول کتم بٹی سے کوئی مجی بچھ پرخون یا مال کے ظلم كاصطالبين وكمثابو

بَيَانُ بَيعِ الْحَوَامِ

حرام كى خريد وفرو فنت كابيان

(1266)\_غَنْ جَابِرِ هُ-آنَهُ سَمِعَزُ سُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَامَ الْفَعَحِ وَ هُوَ بِمَكَّدُانَ اللَّهُ وَرَسُولُه

حَزَمَ بَيخ الْخَمرِ وَالمَيغَةِ وَالْجَنزِيرِ وَ الْأَصْنَامَ لَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَرَأَيتَ شَحُومَ الْمَهَةَ قَالَهُ \* يَطْلَىٰ بِهَا الشُّفُرُ وَ يَلْهَنْ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحْ بِهَا النَّاسُ ، فَقَالَ لَا ، هُوَ حَرَامْ رَوَاهُ مُسْلِم

و البخاري [مسلم حديث رقم: ٣٠٨٨م ، بخارى حديث رقم: ٢٢٣٧ ، ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٨٧ ، ترمذي

حديث رقم: ۲۹۷ ، نسانی حدیث وقم: ۳۲۵۷، این مجة حدیث رقم: ۲۱۲۵]\_ ترجمه: حضرت جاير ﷺ فرمات ب كدانيول في في كمد كموقع يدومول الشاﷺ فرمات بور ساجب

كده هكهش شفى: ب فنك الشاوراس كي رمول في شراب معروار ، فتريراور بتول كي شريد وفروشت سيرت فرمايا .. حرض كياكيا يارمول الشفظ مردادكى يرلي ك ياد عشى آب فلكي افردت إلى -اك ست كشير ل يكالى جاتى إلى

، چرون کی مالش کی جاتی ہے اور اوگ چروں پراس کی کریم الگاتے ہیں۔ فرما یا تیس میرام ہے۔

بَيَانُ الَّحِيَارِ

سودي والسي كااختيار

(1267)\_غرب ابن غمَرَ هُـقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمُعَلِيعَانِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِالخِيار

عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَقُوَّ قَا إِلَّا بَيعَ الْجَيَارِ رَوَّاهُ مُسلِم وَالْبَحَارِى [مسلم حديث رقم ٣٨٥٣ ، بعارى

حديث رقم: ٢٠ ٢ ، ابو داؤ دحديث رقم: ٣٢٥٣ ، تو مذى حديث رقم: ٢٣٥ ] ، نسائي حديث رقم: ٢٣٦٥ ، ابن ماجة حليث وقم ١٨١٦ مرة طااعام مالك حديث وقم: ١٤ من كتاب اليبوع مستداحمد حديث وقم ١٣١٠ م

السنن الكبرى للبيهقي ٢٦٨م]\_ ترجمه: حرمت النوعر على في كريم الله عدوات كياسي كرفرايا: فريد وفروفت كرف والدولول آ وميون كوسود سكى والهى كالمقتارب جب تك وواليك ووسر سس عبدان وجا تمي سوائ فق الفيار ك\_امام محمد

مليدالرحد فرمات ين كديم اى مديث عد الس يكرة ين (1268)\_وَ عَلْ جَابِرِ هُمَانَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَا خَيْرَ أَعْرَ ابِيَأْبَعَدُ الْبَيْعِ رَوَاهُ التِّومَلِدي [ترملى

حديث رقم: ٢٣٩ م إس ماجة حديث رقم: ٢١٨٣]\_حس 

(1269)\_ وَعَنِ آبِي هُوْيِرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ مِنْ اشْتَوَى شَيْنًا لُمْ يَرَهُ لَهُوٓ

بِالْجَيَارِ الذَّارُ أَفْرُوَ الْمُالِّذُارِ قُطْنِي وَ الْبَيْهَةِي [سن الدار قطني حديث رقم: ٢٧٧٩ ، المس الكبرئ للسهاني ۲۲۸م[ اسنادهجیف

ترجمه: حضرت الديري وعظ في أي كرم هل عدوات كياب كرفرايا: جمل في أو في يوفر يدى تصال ف و بکھائیں تھا تود کھنے کے بعداے اختیار ہے۔

بياذالإقالة

سوداوا پس كرنا

(1270)\_ عَرِبْ إِي هَرَيْرَةَ ﴿ قَالَ لَال رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَقَالَ مَشْلِماً ٱقَالَ اللَّهُ عَلْرَتَهُ يُومَ

الْقِيَامُقِرَّ وَاقَالُو كَاوَّ دُوَ لَبِنُ مَاجَةً [ابو داؤ دحديث رقم: ٣٣٠، ابن ماجة حديث رقم: ٩٩ ، ٢ ، مستساحمه

حديث رقم: ٢٥٣/٩]. استانده سحيح

ترجد: حشرت الدبريرة الله في كريم الله عندوايت كياب كرفرهايا: جمل في مطمان كاسودا والمحرك ليا

سلف کا بیان

بكاناالشكف

فِي النِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتِينِ، فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِي شَيْ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ الى أَجَلَ مَقَلُومٍ زَوَاهُ مُسُلِمٍ وَالْبُخَارِي [مسلم حنيث رقع: ١١ ٣١ ، بخارى حديث رقم: ٢٢٣٩ ، ابر داؤد

حديث وقم: ٣٣١٣م، ترملى حديث وقم: ١ ١٣١ ، نسالى حديث وقم: ٢ ٣١ ، ابن ماجة حديث وقم: ٢٢٨٠ ، سنن الدارمي حليث وقم: ٢٥٨٢ ، مسند، حمد حديث وقم: ١٨٤٣]\_ ترجمه: حضرت ابن عمياس رضى الله عنهما فرمات في كدرسول الله ﷺ يند منوره من تشريف لاسئة توه الوك ايك سال یاد دسال کے ادھار پر پھلوں کی تی کرتے تھے۔ آپ ﷺ فرہا یہ: چھنے کی مسلم کرے وہ مرف مین ، پ

اور معین وزن اور درت معید شرای کا کرے۔ (1272)۔ وَعَسْ اَبِي سَعِيْدِالْخُلْوِيَ۞قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اصْلَفُ فِي شَيَّ فَلَا

يَصْرِ فَهُ إِلَىٰ غَيرِ ﴾ قَبَلَ أَنْ يَقْبِصَهُ رَوَاهُ ابُو ذَاوُد وَ ابنُ مَاجَةَ [بو داؤد حديث رفم: ٣٣٧٨، اس ماجة

حديث رقم: ٢٢٨٣]. صحيح ترجر: حصرت الاسعيد خدرى على في كريم 🕮 بدوايت كواب كرفر مايا: جوهن كسي يزكي كالمسلم كرب، وه

ال پرقبد كرنے سے بيلے آ مى كى كوشى يے۔

ربمن كابيان

قَلَ اللَّهُ وَوَلَى فَرِها فَ مَقْبُوضَةُ [البقرة: ٢٨٣] الطَّمَّقَالُ فَقُرَامًا: رأى مِ تَقِيدُ الله

(1273)\_ عَنِ عَاتِشَةَ رَضِيَ الْأَعَنْهَا قَالَتِ اشْتَرْى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللّم

بكائالزهن

اَجَل وَرَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ مِنْ حَدِيدٍ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَحَارِي[مسلم حديث رقم: ١٥ سم بعدري حديث رقم: ۲۰ ۲ ، ۲ ، ساکی حدیث رقم: ۲ ۰ ۲ ۲م این ماجة حدیث رقم: ۲۳۳۲ مسندا حمد حدیث رقم: ۲۵۳۲۸ ]\_

ترجمه: حضرت ما تشرصد يقدر فى الله عنها قرماتى في كدرسول الله الله الله عليه يعدى سد وقت مقرره كك ك ليكانا فريدااورائ ايك او بكي زروان كياس روى ركى (1274)\_ وَعَرْبِ الشَّغِبِي قَالَ لَا يُنْتَقَعُ مِنَ الرِّهْرِيشَيْ رَوَاهُ الطَّحَاوِي [هر حمعاني الاثار

لنطحاری [۴/۶۳]\_

ترجمه: حضر عد منتجى فرمائ إلى كدكروى وكلى بوفى ييز يكوفى فائدونين الفاياء تا

ألؤديعة

وو يعت

(1275)\_ غن عَمْرو بْن شَعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ مَنْ أَوْدِعَ وَبِيعَةُ فَلَا

صَمَانَ عَلَيْهِ رَوَ الْمَانِينَ مَا جَهُ [ابن ماجة حديث رقم: ٢٣٠٠].

ترجمه: حطرت مروين شعيب اين وامدت اوروه ان كروادات روايت كرت إلى كرفي كل من الله في كريم الله في فرمايا: يت كونى ييز وديد كى كى ( ضافع مون كى صورت شى ) اس كے في عادان تكل ب

(1276)\_ وَعَلَىٰ عَمَرَ بَنِ الْمُعَطَّابِﷺ قَالَ الْعَارِيَةُ بِمَنزِ لَذَا لُوَدِيعَةَ لَاصْمَانَ فِيهَا اِلَّا اَنْ

يَتَعَدَّىٰ رَوَاهُ عَبْدُ الْزَرَّ أَقِ فِي الْمَصَنَّفِ [المستفاقيدالرزاق حليث رالم: ١٣٤٨٥]. ترجمه: حضرت عمرين خطاب ينطفر ماتے جي كمادهاري چيز : ووايعت كي اتام مقام بيداس يش كوكي ضان فيس

بسواوال ككاس فيادتى كامو

بَيَانُ الْشُفْعَة

شفعدكا بيإن

(1277). عَنِ عَلِيَ وَعَهِدِ اللَّهِ رَضِيَ الْمُعَنَّهُمَا قَالَا فَصَىٰ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَوَارِ زَوَاهُ الطُّحَاوِي وَابنَ أَبِي شَيبَةً [شرحعالي الآلاللعادو٢/٢٣٦]. المصنف لابرابي شيبة٥/٣٢٥].

ترجمه: حضرت سيدنا على الرتضى اور حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله منها وولول قرباح إلى كدرسول الله الله مخلعه ك مخلد عكا فيعله يؤوى ك فل مرايا-

(1278). وَعربِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ لَهُ عَنِهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ، الشَّوِيكُ شَفِيعَ وَالشُّفَعَةُ فِي كُلِّ شَيِّ رَوَّاهُ التِّرِملِي [ترمذي حديث رقم: ١٣٤١، شرح معدى الآثار للطحاري

٢/٢٣٥]. لحنيث صحيح ترجمه: حضرت ابن ها سرخي الشعنجاف في كريم فل عدوايت كياب كرفرمايا: شراكت كرف والاشفد كرسكا

ماور شفد برجز على م-(1279). ﴿ وَعَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا شَفْعَةً فِي الْمُعَيُوانِ رَوَاهُ

الطُّحَارِي[شرح معاني الآثار للطحاري ٢/٢٣٥]. ترجد: الى معدوايت بكرفرها: حيوان عن كونى شفويل.

بَابُ كِرَآئِالْأَرْض

ز مین بٹائی پردیتا

(1280)۔ عَسْ ابْنِ عُمَوْرُ شِيئَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ ٱلْهَلَ تَحْيَبَرُ بِشَطُوِ مَا

خَوْ جَهِنَ الزُّورْ عِزَوْ الْهَالْطُحَاوِي [شرحمعى الآثار للطحاوى ٢/٢٣٨، بخارى حديث وقم: ٢٢٨٥].

ترجمه: حضرت اين عمرضي الشعنمافرات إلى كدرمول الشافلات فيروالون كرماته كهيت كي بهداوار سدحمه

(1281)\_ وعن رَافِع بن خَنَيْج قَالَ كُنَا ٱكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا ۚ وَكَانَ ٱحَلَمَا يَكُوى

أرْضَهَ فَيقُولُ هَٰذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهٰذِهِ لَكَ فَوْيَمَا آخرَجتُ ذِهْ وَلَمْ تُخْرِجُ ذِهْ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ۖ زَوَاهُ مُشْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقية: ٣٩٥٦ ، بخارى حديث رقم ٢٣٣٢ ، ابو داؤد حديث

رقم:٢٣٩٢، تسالى حديث رقم: ٩٠ ٩٠ اين ماجة حديث رقم: ٢٣٥٨].

[مسلم حديث رقم: ٢٠١١]\_

يس سيكوكي آ دى ابنى زين بنائي يردينا تفاتو يول كيتا تفاكريكوا ميراسيدوريكوا تيراسيداب بمي يكزا يبدادار دينا تفااورو وليس دينا تفار أليل في كريم الله في تض قره ديا-

### بَابُالْعُمُوْ ي

كسى كوستقل ر باكش كا وفراجم كرنا

(1282)۔ عَنِ اَبِي هٰرَيْوَةُ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ، اَلْعُمْرِي جَائِزَةُ وْزَوَاهْمُسْلِمِ وَالْبِخَارِي

[مسلم حدیث رقم:۳۲۰۲] , بخاری حدیث رقم:۳۹۲۲ , ابر داؤد حدیث رقم:۳۵٬۹۸ , نسانی حدیث وقم: ٣٤٢٩ مسند حملحديث وقم: ٨٥٨٨ ].

ترجمه: حضرت الديريد وهاف في كريم الله عدوات كياب كرفرايا: متقل رباكش كاوفرايم كرنا جاكزب (1283)\_ وَعَنْ جَابِرِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ إِنَّ الْعُمْزِي بِيَرَاثُ لِأَهْلِهَا رَوَاهُ مُسْلِم

ترجد: حضرت جابر عصف في كريم الله عدوايت كيد ب كفرايا المتقلّ د بالتي كا ما كن يم الشديد

بَابِ الشِّرُ كَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ

# شركت اورمضار بت كاباب

(1284)\_ عَنْ زَهْرَةَ بِن مَحِدِ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ هِشَامِ الْي الشُّوقِ

فَيَشْتَرِى الطُّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ حْمَرَ وَابِنَ الزُّرْتِيرِ فَيَقُولَانِ لَه ، آشْرِ كُنَا فَإنَّ النَّبِئ ﴿ قَلْدُ دَحَا لَكَ

كِتَابَ الْآخْكَامِ الشَّلْطَائِيَّةِ بِالْهُوْكُةِ فَيَشْرِكُهُمْ قُوْبُمَا أَصَابَ الرَّاجِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَيْعَتْ بِهَا إِلَى الْمَنزِلِ رَوَاهُ الْهَخَارِي

[بخارىحديثرقم: ٢٥٠١].

ترجمه: حطرت زبره بن معدِ قرمات بي كرمير عدادا حطرت عبدالله بن بشام مجعيم الديد لي كرباز ارتشريف لےجاتے اور کھانے کی چڑ ہے اُٹرید کے تے۔اُٹیل حفرت اپنی عمراور حضرت اپنی زیروضی اللہ حنہا کھے تو کہتے تھے

كريمل كى الإكاروباريس شريك كريس- في كريم الله في آب ك اليديدك وهافر ما في ووافيل شريك كر ليت معقد كمى بكى جافور براد داموا ساماسان ال خريد ليت مقدادات كحري دية مقد

(1285)۔ وَعَنِ أَبِي هَرَيْرَةَ فَقَاقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَوَجَلَ يَقُولُ آثَاثَالِكَ الشَّرِيْكَينِ مَالُمُ يَكُنُ

أَحَدُهُمَا صَاحِبَهِ ، فَإِذَا خَانَهُ حَرَجْتُ مِنْ يَسِهِمَازَ وَ (هَا بُو دَاؤُ د [ايو داؤد حديث رقم: ٣٨٣]\_ صعيف

ترجمه: حضرت الوجريره على في الما: الله عن وجل فرما تاب كه يس دوشر يكون عن تيسرا موتا مول جب تك الن

يس ك في البين ما تقى سے خيانت كل كرة -جب كوئى عيانت كرتا بي قيم ان كى دميان سے لكل جاتا موسد

(1286). وَعَنهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ اَدِّ الْأَمَالَةُ الْي مَن الْتَمَمَّلُكُ وَلَا تَخُونُ مَنْ تَحَالُكُ رَوَاهُ

أَبُو ذَاوُ دُوَ الْقِرْ مَلِدى وَ الْفَارِ هِي [ابو داؤد حديث رقم: ٣٥٣٥، ترملى حديث رقم: ٢٦٣ ، سن المدارمي

حديث رقم: ٢٧٠٠ [ امسانه صحيح ترجمه: حشرت الوجريده في تي كريم الله عند وايت كياب كد: جس في تير عدياس المانت ركى ال

والمراداكر، اورجس في تحديث الت كال كما تدفيانت مداكر (1287)\_ وَعَرْبُ صُهَيْبٍ ﴿ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمَاثُ لِيْهِنَّ مَوْكُهُمْ ٱلبَيْحُ إلى ٱلجَلِّي وَالْمَقَارَضَةُ ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيتِ لَا لِلْبَيعِ رَوَافَائِنُ مَاجَةً [ابن ماجة حديث رقم: ٢٢٨٩].

ترجمه: حصرت صويب الله في أي كريم فل عدوايت كياب كرفرها إ: تمن جرين الي إلى جن ش بركت

ب- وقت مقرره تك موداه ايك دومر كوقرض ديناه كندم ش جوطانا محرك ليمندكر ييخ ك لي-(1288)ـ و عَرْدُ وَ قَبْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارَ أَلِيشُتَرِيَّ لَهُ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتُونَ فَهَا عَ احْدَاهُمَا بِدِيْنَاوِ وَآتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَاوِ فَدَحَا لَهُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيعِهِ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لُو اشْتَرِي ثُرَاباً لَوَبِحَ فِيهِ رَوَالهُ الْبَخَارِي [بعارى حديث رقم ٣٦٣٣] ابر داؤ دحست

وقع: ٣٣٨٣ وترملت حديث وقم: ١٢٥٨ م إين ماجة حديث وقم: ٢٣٠٢ ، مستدا حمد حديث وقم: ٩٣٤١ ال ترجمه: معفرت مروه من الي جعد بارتي الله فرمات إلى كدرمول الله الله الله الكار دينار مطافر ما يا تأكدوه آب ﷺ کے لیے کم ک ٹریدیں۔ انہوں نے آپ ﷺ کے لیےدو کم یاں ٹریدیں۔ان میں سے ایک بمری ایک

وینارش فروشت کردی اورآب اللے کے باس ایک مکری اور ایک دینار لے کر حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ اللہ ان ك كيكادوبارش بركت كي دعافر الى وده اكرائي بحى فريد تے تفقوانين اس شي أفتح بونا تھا۔

#### خفوق الأجير حرد وركے حقوق

(1289)۔ عَرْبَ اَبِي ذَرِ ﴿ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِخْوَائْكُمْ خَوَلَكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تُحْتَ

أيدِيُكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلَيْطُعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلِّسَهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَفْلِيَهُمْ فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَآعِينُوهُمِ رَوَاهُمُسْلِمِ وَالْيَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٢١٣، بعارى حديث

رقم: ۲۵۴۵٫۳۰ ، ابر داؤد حديث رقم:۵۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ا قرمادی حديث رقم:۹۴۵ ا ، ابن ماجة حديث

ترجمه: حصرت ابور مصفرات إلى كرني كريم الله في فرمايا: تمياد ، ما تحت تمياد ، بعالي جي . الله في

النش تمها را دست بكرينا يا ب\_ جمك ما تحت ال كا بعالى موقو جر بكر نود كها تا بهال ش سواس كلات اورجو يكونود ور المار الم

(1290). وَعَنِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ثَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْفَاطُوا الْآجِيرَ

أَجْرَ وَقَهْلَ أَنْ يَجُفُّ عَرَ لَهُ رَوَ الْوَائِنَ مَاجَةَ [ابن ماجة حديث رقم: ٣٣٣٣] عصعيح ولدطرق

تر برر: حضرت مهدالله بن عرف في كرك الله المساويات كياب كدفر مايا: حرود كواك كى حرود و كالعاكرواك سير يكيل كاك كالبيد خطك بو

# كِتَابُ الْأَحْكَامِ السُّلُطَانِيَةِ

## احكام سلطانيه (سياسيات)

# بَابْضَرُورَةِالْإِمَامِوَ أَوْصَافِهُوَ طَاعَتِهُ وَعَزْلِهِ

امام کی ضرورت ، اس کے اوصاف ، اس کی اطاعت اور ان کو ہٹانا ان میں ان میں ان میں میں میں میں میں ان میں ان

قَالَ اللَّهُ تُعَالَى إِنَّ اللَّهُ يَأْمَرُ كُمَّ النَّهُ مُؤْمِ الْأَمْنَ إِلَى أَهْلِهُ وَرَدُا حكمتُهُم

بنين النَّاسِ أَفَ تَحَكَّمُوا إِنَّعِدُلِ (ونساء: ٥٨) الشَّقِالُ فَرَدالاً: بَوَلَكَ الشَّهِينَ مَم وعا بكر المثمّى ان كالول في طرف لوناك اور جبتم لوكول كورمان فيهار روقو مل كما هو فيدرو و فَال

، بن الماصيون و من الدور المرب إلى الأمر منكم [انت : ٥] الدر ما الشكار المام المرب المرب المرب المرب المرب الم طبغو الله مو اطبغو النرسول و أولى الأمر منكم [انت : ٥] الدر ما الشكار المام المرب

لَّقِيَ اللَّهُ وَمَ الْقِيمَةِ وَلَا حَجُهُ لَكُ وَمَنْ مَاتُ وَلَيْسَ فِي عَنْقِه ابْيَعَةٌ مَاتَ مِيئَةً جَاهِلِيَّةً وَرَا اهْ مَسْلِم [مسلم حديث وقد: ٣٤٩٣م، مسد حد حديث وقد: ١٣٣٩].

ترجہ: حضرت محاللہ تن محرفظر ، سے ہیں کہش نے دسل اللہ اللَّهُ فِي اَرْ بِاللَّهِ مِسِينَّة اللَّهِ مِسَالِينَّة باقع مجالا ہ قیامت کے وان اللّٰہ سے اس طرح کے کا کراس کے پاک جن چنزائے کا کوئی بھاند ہوگا۔ اور جو مرکبا

يا هه يتاوه و احتجاب ن الدست ال مرى هم قد ال سنة يا من الهم الموادية و من بهنته و الديموري اوراك بأرون عمى بعث كالهيدُّين قالو وه بهالت كاموت برا ( 1292) ـ و عرب أبني هزيزةً في قال يُؤينُو اللهم عن اللهم اللهم

كِتَابَ الْآخَكَامِ الشَّلْطَائِيَةِ أغزابي فَقَالَ مَني السَّاعَةُ فَمَضي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ يَحَدُثُ مِفَقَالَ بَعْضَ الْقُومِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكُرِهُ

مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْطَهُمْ مَلُ لَهُمِّسْمَعْ، حَتَى إِذَا قَصَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ الْسَائِلُ عَي السَّاعَةِ؟ قَالَ هَا أَنَايَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِادَاطْيَعَتِ الْأَعَانَةُ فَانْتَظِر السَّاعَةَ ، فَقَالَ كَيْفَ إضَاعَتْهَا؟ قَالَ إذَا وُسِّدَ

الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ رَوَاهَ الْبُخَارِى وَمَرَّ الْحَلِيْثُ [بعارى حديث رقم: ٥٩]. ترجمه: حضرت الديريره والله فرمات إلى كرفي كريم الله لوكون ش تشريف فرما بوكر تفتكوفرمار بيريت كداست

يش أيك ويهاتي آسكيان في كها قيامت كب بيئا رمول الله الله المنظو جارى ركى \_كى في موجا كرآب

ﷺ ناس کیات ٹی ہے گراے پیڈٹیل فرمایا۔ کی نے موجا آپﷺ نے منائ ٹیس حتی کہ جب آپﷺ اپنی محققوتم كريج توقرما يد: قيامت ك يارك شل سوال كرف والاكبال م بعلا؟ الل في إرسول الله شل بيد

بول\_فرمايا: جب المانت ض فَع كردى جائة وَ فَإِمت كا انظار كر. ان في كما ان كفافع كرف سع كم مراوع؟

فرما يا: جب حكومت نا الول كوسوني وكاجائة و قيامه كا انتظاركر (1293)-وغرب أبي مُوسَى الأَهْعَرِي قَالَ دَحَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهَ الْأَوْرَجُلُ مِنْ يَسَى عَبَى

، فَقَالَ ٱحَدُهُمَا يَا رَمُنُولَ اللَّهِ أَمْوَ نَاعَلَىٰ بَعض مَا وَلَاكَ اللَّهُ وَقَالُ الْآخَرُ مِغْلَ لَالكَ، فَقَالَ الَّاوَ اللَّهِ لَا نُولِّي عَلَىٰ هَلَـٰ الْعَمَلِ أَحْداً سَأَلَهُ وَلَا أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُشلِم وَالْبُحَارِي [مسم

حديث رقم; ١٤/٤م ۽ بخاري حديث رقم; ١٣٩٤ ۽ ابو داڙد حليث رقم; ٣٥٤٩ ۽ مسند احمد حديث ترجمه: حضرت الدموى المعرى في قراح إلى كرش رسول الله الله في خدمت شي حاضر بوار بي تحااد مير ي

يكا كاولاد ش سايك آدى تقل حاضرين ش سايك آدى في كها يارسول الش 🕮 جم كحدالله في آب كو حکومت بخشی ہات شرسے چھی کی جگریا گورزیناویں۔ دومرے نے بھی ای طرح کی ۔ فرمایا: اللہ کی التم جم

الىكام يركمى اليها وى كوع رئي كرت جاس طلب كرساورندى اس جاس كالالى ركع

(1294). وَعَنِ أَبِي بَكَرَةُ ﴿ قَالَ لَقَابَنَعُ رَسُولَ اللَّهِ الَّهِ أَنَّ أَهَلَ قَارِسَ قَدُمَلَكُوا عَليهم

بِنْتَ كِسُوٰى، قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمُ وَلَوا ٱمْرَحْمُ إِمْرَأَةُ رَوَاهُ الْيُخَارِى وَالْتِومَلِى وَالْكَسَالِي [بعارى

حديث وقم: ٣٩٢٥م ، ٩٩٠٩ ، تومذَى حديث وقم: ٢٢٦٢ ، تسائى حديث وقم: ٥٣٨٨ ، مسندا حمد حديث

ترجه: حزت العِكروهة قروت على كرجب ومول الشريطيك بديات بي كما يمان والول في كمريَّ كَي يَكُّ كو

(1295). وَعَنِ أَبِي هُرَيْرِ فَهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَ وَآغْرَيَاكُ كُمْ مَنْمَحَاتَىٰ كُمْ وَالْمُورُكُمْ شُورْى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيرَ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَتْ أَمَرَ آئَ كُمْ شِرَازَكُمْ وَاغْنِيَاتَ كُمْ بِخَلَاقَ كُمْ وَأَمْوزَكُمْ الْيَ بِسَايَ كُمْ فَيَطُنْ الْأَرْضِ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِ هَارُوَ افْالْتُو مَلْي [ترمذي حنيث رقم: ٢٢٦٧]\_ الحنيث صحيح وقال الدرمذي غريب ترجمه: حفرت الوجريد الله في كريم الله الصياروايت كياب كرفرها إ: جب تمياد مع محران تم ش ساجي لوگ مون اور حمیار سام پرلوگ فرائ دل مول اور حمیارے حکومتی معاملات مشورے سے مطع موتے مون آو تمیارے ليدنش كے پيد كى نسبت زين كى يني يمتر بداور جب تميارے حران تم ش سے شرير لوگ بول اور تميارے ا میراوگ جھی ہوں ادر تمباری محرانی عوقوں کے میرد ہوتو زشن کی پیٹے کی نسبت زشن کا پید تمبارے لیے بھتر

(1296). وَعَنْ مَعْقُلُ بِن يَسَارِ ﴿ قَالَ مَنْمِعْتُ زَسُولُ الْفَيْظَةُ يَقُولُ مَا مِنْ وَالْ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُشلِمِيْنَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاضَ لَهُمْ إِلَّا حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ رَوَاهُ مُشبِم وَالْيَخَارِي[مسم حديث رقم:٣٩٣م ، بخارى حليث وقم: ١٥١١م ، سنن الدرمي حديث رقم:٢٤٩٨ ، مسند احمد حديث ترجہ: حضرت منقل بن بیاد ﷺ بار عظر ماتے ہیں کہ ش نے دمول اللہ ﷺ وفرم کے ہوئے سنا: جس فی کوہی مسلمانول كي محراني موني كني اورووان سے حيات كرتا موام كيا توالله في اس پر جند جرام كردى . (1297)\_ وَعَنِ أَمِّالُحُقَسِنِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُمْ جَدَّ غِيقُو ذَكُمْ

ا پنا تھران بنالیا ہے آدفر ایا : وہ فرم محی الل تھیں پاکتی جا پٹی تھومت مورت کومونے دے۔

بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ اَطِيعُوا وَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٨٨ ٣ ] ترملي حديث رقم: ٢٠٧١ ]

نسائي حليث رقم: ٢ ٩ ١ ٣. ابن ماجة حليث رقم: ٢ ٢٨ ١ ، مسند احمد حليث رقم: ٣٢٣ ٢].

ترجه: حضرت ام الحسين رضى الشدعن قرماتى إلى كررسول الله ﷺ فرما يا: أكرهم ير: ك كالفام يحي محران بنا د یا جائے جادلد کی کتاب محمطاب جہارے تھے کرے اس کی بات سواوراس کا کہنا، فو

(1298). وَعَنِ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ السَّاعَةُ عَلَى الْمَرِيُ الْمُسْلِمِ لِيُمَا اَحَبَ وَكَرٍ وَمَالَمِ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَاسَمْعَ وَلَا طَاعَةُ وَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٤٦٣ ، بحارى حديث رقم: ١٩٥٥، ٢٩٥٢ ، ابو داؤد حديث

رقم: ۲۲۲۱ ، ترمذی حدیث رقم: ۲۰۷۵ ، مساتی حدیث رقم: ۳۲۰۱ ، این ماجهٔ حدیث وقم: ۲۸۲۳ ، مسد

احمدحديث وقم ٢٤٧٨]. ترجمه: معفرت ائن عرا الله في كريم الله عدوات كياب كرفرايا: ستا اور ما نا برمسلمان كي ومدواري ب

يهنداورنا يبندش بب تك استكناه كالحكم شدريا جائد جب كناه كالحكم ديا جائة وترمنا جائ نسانا جائد وَ قَالَ الْإِمَامُ الْأَغْظَمُ عَنَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّطُوانُ فِي الْمُعْرُوحِ عَلَى الْإِمَامِ انَّ هَذَا أَمْرَ لَا

يُصْلَحْ بِوَاحِدٍ مَا أَطَاقَتُهُ الْأَثْبِيَاتَىٰ حَتَّى عُقِدَتْ عَلَيْهِ مِنَ السّمَاتِي كَذَا فِي أَحْكَام الْقُرانِ لِلْجَضَّاصِ [احكام لقر آن ٢/٣٣]. ترجد: امام اعظم ابوطنية عليه ألرحة نے قالم تكران كے خلف بن وت كے بارے ش فرما يا كديركام ايسا ہے جو

ا كياة وى كريس من ين ساس المياء في الدوت تك بالحريس والاجب تك أيس آسان ساس يرمقرد

بَابُ الْقَانُونِ وَالْمُشَاوَرَةِ وَالْوُزَرَآئِ

## فأنون مشاورت اوروز راء كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيكَ تَنَازُ عُتُمْ فِي شَى فِرَذُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالزَّسُولُ[ نساء: ٥٩] الله

كِتَابُ الْآخَكَامِ السُّلُطَائِيَةِ \_\_\_ تعالى فرمايا: الرتهاداك جيزين تنازع موجائة اسالله وداسك دسول كاطرف اوناق و قال و أخز هذ شؤرى بَيْنَهُم [الفودى.٣٨] اورفراية الن كما لمات آئي شم حود سے طعوتے إلى و قَالَ

وشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [ لعمران: ١٥٩] الرَّرْمَا إِ: فِعَاوَلَ مِن النَّعَلِيكِ

(1299)\_عَن عَالِكِ اتَّهُ بَلَغَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ تَوْكُتُ لِيْكُمْ اَعْرَيْنِ لَنْ تَصِلُّوا مَا تَمَسَّكُ عُمْ بِهِمَا كِتَابَ لِلْهُ وَسَنَةَ نَبِيِّهِ رَوَاهُ مَالِك [مؤطامالك حديث رقم: ٣من كتاب القدر]. مرس

ترجمه: حضرت امام ما لك عليه الرحمة فرمات على كدان تك دسول الشراك كا فرمان بينها ب كدش في قرم على وه

چیزیں چھوڈی ایس۔جب عصقم ان دونوں کو پکڑے دکھو مے محرافیش ہو مے۔اللہ کی کیا ب اوراس کے فی کی سنت۔ (1300)\_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ اقْصِ بِمَاقَطَى بِدِالصَّالِحُونَ رَوَاهَ النَّسَائِي وَشُدَّ

النَسَائِي بَابِاً, ٱلْحُكُمُ بِاتِّفَاقِ آهَلِ الْعِلْمِ [سعى حديث رقم: ٥٣٩٨] ـ صحيح ترجمه: حطرت ابن اسعود ينطفر، تع بي كرنيك لوكول في يونيط ديد بي ان مع مطابق فيعله كرورامام نما في

طيرالرحدفي يداباب إعرهاب يسكانام ب: فيطرا المعم كاقال سيوكا-(1301)\_ وعَن عَائِشَةَرَضِيَ اللَّهَ عَلَهَا فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْآمِيرِ مُحيراً

جَعَلَ لَدُوزِيْرَ صِنْدِقِ إِنْ نَسِيَ دَكُرِ فُوانْ ذَكُر أَحَانَهُ ، وَإِذَا أَرَادُ بِهِ فَيْرَ ذُلِكَ جَعَلَ لَدُوزِيْرُ سُويُ

إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرُ فُوَانَ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ زَوَاهُ ابْوِ ذَاؤَ دُوَالْتَسَائِي [ابر دؤد حديث رقم: ٢٩٣٣ ، نساتي حديث رقم: ٣٢٠٣ ]. استاده صحيح

ترجمه: محصرت عائشه مدينة رضي الشعنها فرماتي جي كدرمول الشاع في فرمايا: جب الشامير كي محلائي كالواود فرما تا بتواست كلص وزير عطافر ماويتاب اكروه مجول جائة وبياس يادوما تاب اوراكره ويادر محانوبياس كي هدو كرتا بهاورجب الله كوكي ودمرا اراده فرماتا بي والى كم اليه كوكي براوز يرمقرد كرويتا ب- الروه بور جاسك توب

اے یادنی دلاتا اور اگروہ یادر کے توبیاس کی عدد تی کرتا۔

(1302)ـ وَعَرِبُ ٱلْهِرِ، ۚ قَالَ كَانَ لَتِيسٌ لِنْ صَعْدِ مِن النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِ لَوْصَاحِبِ الشُّرَطِ

عِنَ الْأَعِيرِ وَوَاهُ الْبُخَارِي وَ الْتُرْمَلِينِ [بعارى حديث رقم: ٥٥ عـ برمدى حديث رقم: ٣٨٥]. ترجد: حفرت انس ﷺ فردتے ہیں کہ حفرت قیس بن میں ٹی کریم ﷺ کے ماتھ اس طرح سے جس طرح اجر

كم الحد ها فلى دية كامر براه بوتاب

(1303)\_ وَعَرْبُ مِثْنَامٍ لِمِنْ مَعْلِيَكُونِ۞ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ صَرَّبَ مَنْكَتِيهِ ، لأَمَّ قَالَ

ٱفْلَحْتَ يَاقْدَيْمُ إِنْ مَتَّ وَلَهُ تَكُنْ أَعِيرِ أَوَلَا كَاتِباً وَلَا عَرِيْفاً زَوَاهُ ابْو دَاؤُ دَوَ قَالَ زَمُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا زَاةَالْمَثَّرْمِئُونَ حَسَناً لَهُوْ عِندَاهُ ِ حَسَنْ رَوَّاهُ مَحَمَّدهِي الْمَوْطَّايِقُولَ الْمؤلف إنَّالأضلَ إبَّاحَةً

فَقِي الْأُمُورِ السِّيَاسِيَّةِ إِبَاحَةً مَالَمَ يُوجَدِ النَّهِي[ابو داؤه حديث رفم:٢٩٣٣] ، مؤطا محمد صفحة

ترجمه: حشرت مقدام بن معد يكرب الفراح إلى كدرس الشافي في ان كاندهون ير (بالهم مادك) ما دا بكرفر ما يا: المعتقديم! توفقاح يأكمياء اكرتوس كميا ورتون الميرقعاء نكاتب تحاا ورزمشيور تعام

دمول الله الله الله عن عبد الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله عنه الله عن الله الله ع اصل الاحت ہے۔ گذامیای معالمات شریجی الماحت بی ہے جب تک ممانعت ندیائی جائے۔

بَابُ الْعَدْلِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

### عدل اوراس كے متعلقات قَالَ اللَّهُ تَعَالَم ﴿ وَمِنْ نُمْ يَحُكُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْكُفِرُ وَنِ [سمالدة

er: الشاق في قرمايا: جواس كرمطابق فيعلنيس كرنا جوالله في نازل فرمايا بيتوون الوك كافريس و قالَ طِيْقُو اللَّهُ وَ اطْيَعُو الرَّسُولُ وَأُولِي إِلْأَهُرِ مِنْكُمُ [ نساء: ١٥] الاقراباء الله كاطاحت كره

اور رسول کی اطاعت کرد اور جوتم میں سے تحران موں ان کی اطاعت کرور فر قُدل و اڈا حَکْمُتُمْ بَيْنَ النَّاسِ الْ تَحْتَكُمُو المِانْفَدُل الآية [النسائ: ٥٨] اورقرابا: جبالوُّول كودم إن فيهل كروو عدل ك

ما تولید کرو۔

(1304)\_ عَنِ أَبِي هَرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ مَنْ حَمِلَ قَاضِها بَهَنَ النَّاسِ دُبِحَ بِغَيرِ

مِيَّكِيْنِ زَوَاهُ أَحْمَدُو ٓ أَيُودَاوُ دُوٓ الْيُرمَدِّى وَايْنُ مَاجَةَ [مسداحمدحنيث(قم ٦٣ ١٤، ابوداؤ دحديث رقم: ٣٥٤٢ إلر ملى حديث رقم: ١٣٢٥ ، اين ماجة حديث رقم: ٢٣٠٨]. الحديث حسن

ترجمه: معفرت الوجريمه على في رمول الله الله على مدايت كياب كفر ما يا: جولوكول كردميان قاضى بنايا كياده حمری کے اخیرون کرویا کیا۔

(1305). وَعَنِ آتَسِ۞قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ ابْتَغَى الْقَصَاءَةُ وَسَعَلَ وْكُلَّ إلى نَفْسِه، وَمَنْ أَكُرهَ عَلَيْهِ ٱقْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكَا يُسَدِّدُه وَوَاهْ آبُو دَاؤُ دوَ الْتِرمَذِي وَ الرَّمَاجَةَ [ ابو

داؤدحديث وقم: ٣٥٤٨ , تومادى حديث وقم: ٣٢٨ ، ابن ماحة حديث وقم: ٣٠٩٩ ]. حس 

اعظم كوالي كرديا كيادروال كياع مجودكما كياالفاس كي خاطر فرفت يجعكا جواكل راجما لأكري ك (1306)\_ وعرز بُرَيْدَةَ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ وَالْتَانِ

فِي النَّارِ ، قَامَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ قَرْجُلْ عَرْفَ الْحَقَّ فَقَطْبي بِه ، وَ رَجُلْ عَرْفَ الْحَقّ الْحُكُم فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلُ فَصْي لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ رَوَا فَابُو دَاوُ دَوَ ابْنُ مَاجَةَ [بر

داژ دحدیث رقم: ۳۵۷۳ ، ترمذی حدیث رقم: ۳۲۲ ، ابن ما جة حدیث رقم: ۵ ۳۳۱ ]. صحیح ترجمه: حفرت بريده الله في الله في عددايت كياب كرفر مايا: قاضي تحن تم م كاللها الك جنت عن

باوردو جائم من إن ده جوجت من جوه ايدا أول يجس في كوي ااوراس كما تحفيه اوروة وي جس نے فتی کو پیچانا محرفیصلہ دیے میں فلم کیا دہ جہنم بھی ہے اور وہ آ دی جس نے تو گوں کے درمیان جہالت کی بنا پر

فیملدد یاده بھی جہنم میں ہے۔

(1307). وَعَنِ أَبِي بُكُرَةً ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولَ لا يَقْطِينَنَّ حَكُمْ بَيْنَ

الْكَيِنِ وَهُوَ غَصْبَانَ زَوَاهُ حُسُلِم وَالْبَحَارِي[مسلم حديث دفم: ٣٥٠]. بعنوى حديث دفم: ٤١٥٨. ترمل*ى حديث رقم: ٣٣٨ ۽ ابو* د ؤد حديث رقم: ٣٥٨٩ ، تسائى حديث رقم: ١ ٥٢٢ ، ابن ماجة حديث

ورميان فيلد ذكرے جب كرده غصص مور

ماجة حليث ولم: ٢٣٢٠].

كرية وش ال كابا تحدكات دول\_

حَالَتْ شَفَاعَنْه دُونَ حَدِّمِنْ خَدُودِ اللَّهِ فَقَدْ صَادَّ اللَّهُ وَمَنْ خَاصَمَ لِي بَاطِلُ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَهُ يَرَلُ فِي

(1308)\_ وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْمَرَ رَحِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَعِفُ رَسُولَ اللَّهِ هَا يَقُولُ مَنْ

سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ يَنْزِعَ , وَمَنْ قَالَ فِي مَوْمِنِ مَا لَيْسَ فِيْهِ ، أَسْكَمَهُ اللَّهُ وَدْغَةَ الْمُحَمَالِ حَتَّىٰ يَحُو جَمِمًا قَالُ رَوَ اهْ أَحْمَدُو ٱلو ذَاوُ د [مسنداحمدحليث رقم: ٥٣٨٥، إبو داو دحليث رقم: ٣٥٩٤، إبن

ترجہ: حضرت ممیانات بن عمر عضفر ماتے بیں کہ پس نے دمول اللہ پھٹی فرماتے ہوئے سٹا: جس خنس کی سفادش الله كى صدود ش سے كى حد كے درميان حائل ہو كى اس فے اللہ كا مقابله كيا اور جس محض فے باطل كى خاطر جشكر اكيا حالاتكدود جائما تفاتووه بازآ نے تك الله كى تارافتكى كا فتكار د بااور جس نے موس كے بارے يش كوئى السى بات كى ج اس ش الير التي الشاع بلاكت كم يجزش كمزاكرد ع كاجب محدودان س أكل نيس جاتا-(1309). وَعَنْ عَائِشَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَمَا الْفَبِكِ الَّذِائِرَ مِنْ قَبَلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُو الِذَاسَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الصُّعِيفُ أَقَامُو اعَلَيْهِ الْحَدَّ وَانْهُمْ اللَّهُ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مَحَمَّد مَرَقَتْ لَقَطَعْتْ يَذَهَا رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَاري[مسلم حديث رقم: • ۲۲۱م، بنحارى حديث رقم: ۳۳۵۵م، ابو داؤ د حديث رقم: ۱۳۳۳م، ترملى حديث رقم: ۳۳۰ م. بن ماجة

ترجر: ﴿ مَعْرِت مَا تَشْرِمِهِ لِيشَدِهِي اللَّهُ عَنِهَا فَرِيالٌ فِي كدرسول اللَّهِ اللَّهِ فَي الله عَنِها وَك اللَّه في بلاك كي محتىكر جب ان ش م كوني الرُّ رسولُ والا آ دى جوري كرتا تفاتوه واست چورُ دية تقداور جب ان يس سن كوئى كزوراً وفي جوري كرتا تحالووه اس يرحدقاتم كرت تحداد الله كاتسم اكرفاطمه بندي محد بهي جوري

رقم: ۲ ۲۳۱ ، مسند حمدحدیث رقم: ۲۰۴۰۳ ]

ترجمه: حشرت الديكره من فراح إلى كديل في رمول الله هي فراح الدين عارك في قاضى ووا ويول ك

هَذَيْةً عَلَيْهَا فَقَهِلَهَا ، فَقَدْ أَتَىٰ بَاباً عَظِيماً مِنْ آبُوابِ الرِّبِوْ رَوَاهُ ابْودَاؤد [ابر داؤه حسيت

رقم: ۳۵۴۱] استاده حسن

ترجمه: حطرت الدام مد الله في ومول الله على عدوايت كياب كرفر ما يا: جس في كم ي ك ليسطار في كاوراس

ترجمه: حضرت على المرتشى الله عند في مرسول الله الله عند ووايت كياب كدفره يا: جب وواً وي تنهار سي ياس مقدمه كرا يميك كابات يرفيعك بارا وخيله بركز دكرنا جب تك وومر ساكان واوسا سيكمل فق حاصل ب كاتم يرها أتى واطح

(1312)\_ وَعَنِ عَنِدِ اللَّهِ مِن الزُّهُيورَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَصْمُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُلَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْحُصمَين يَقْعُلَانِ بَيْنَ يَذَى الْحَاكِمِرَ وَافْاَبُو دَاوْد[ابرداؤدحنيث رقم: ٣٥٨٨]. الحديث صحيح ترجمه: مصرت عبدالله بن زيروش الله محيد فرمات ثيل كدر ول الله اللك في قيد ويب كد بتكثر في والساء وأول

(1313)\_ وَعَنِ عَائِشَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا أَبِعَضَ الرِّجَالِ الْمِ اللَّهِ اَلَّهُ الْحِصَامِ رَوِّ اهُ مُسْلِمٍ وَ الْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٧٤٨٠ ، بحارى حديث رقم: ٣٣٥٧ ، ترمذي

ترجمه: حضرت عائش مدينة رضى الله منها فرماني في كدرس الدهرة في فرمايا: الله كوسب عدياده ما الهندو وهم

حديث رقم: ٢٩٤١م سائي حديث رقم: ٥٣٢٣م مسد احمد حديث رقم: ٢٣٣٩١.

ك ليديد يجيماا وراكل في التقول كرلياتوه مودك دروازول شي سعظيم درواز من سكر دار (1311)\_ وَغَنْ عَلَيْ ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ لِلَّهِ ﴿ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكُ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوْلِ حَتَىٰ تُسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ ، فَالَهُ أَخْرَى أَنْ يَتَنِيَّنَ لَكَ الْقُصَائَ رَوَاهُ الوذاؤد

وَ الْكُوهَلِهِ يَ [قرملاي حليث وقم: ١٣٣١ م ابو هاؤ د حليث وقم: ٣٥٨٢]. حسن

فرین ماکم کے مامنے بیٹیں۔

ہے جو فت جنگز الوہو۔

(1310). وَعَنْ أَبِي أَمَامَةُ ﴿ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِإَحْدِ شَفَاعَةً فَأَهْلَى لَهُ

(1314). وَعَنِ أَمْ سَلْمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَصُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ إِنَّمَا آنَا بَشَوْ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اِلْيَّ وَلَعَلْ يَمُصَّكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنِّ بِحَجَّتِهِ مِنْ يَعْضٍ فَٱقْضِي لَه عَلى نَحو مَا اَسْمَعُ

مِنَهُ , فَمَنْ قَعَيْتُ لَه مِشْعَ مِنْ حَقَّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا ٱلْطَعُ لَهُ قِطَعَتُ مِنَ النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِم

وَ الْيُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٣٤٥] بتنارى حديث رقم: ٢٩٢٧ ، ابو واؤد حديث رقم: ٣٥٨٣ ، تومذى حديث وقم: ١٣٣٩م لسائي حليث وقم: ٥٠٠١ م ابن عاجة حليث وقم:٢٣١ م عسند احمد حديث

ترجمه: حصرت امسلمريني الشعنيا فرماتي بي كررسول الشاللة في أرمايا: بي ايك بشر مول اورتم لوك ايد جھڑے لے كرميرے باس آتے مواور مكن بتي ش سے وفي شف ويرے كى نسبت زبان كا تيز مواور ش اس

ك تن على الرسائ ود في بات كرمط بن فيها كردول رقوهم عصائل كر بعا في كان على سافيها دوول ودائن في كو بركز وصول شرك ين است جنم كالكؤا كاث كد عد بابول -

(1315)۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ لُو يَعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَ المّهُ لَاذَّعِيٰ نَاسٌ دِمَّاكِيْرَ جَالِ وَأَمْوَ الْهُمْوَ لُكِنَّ الْيَعِيْنَ عَلَى الْمُذَّعِيٰ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث

رقم: ٣٧٤٠] بخارى حديث رقم: ٣٥٥٢] ابو داؤد حديث رقم: ١٣١٩] ترمدى حديث رقم: ١٣٣٢] نساتى حديث رقم: ٥٣٢٥ ، اس ماجة حديث رقم: ٢٣٣١ ـ

ترجمه: حضرت المزوج اس رض الشرحي في تي كريم الله عند روايت كياب كدفرها يا: اكر لوكول كوان ك دمووں کے مطابق دے دیا جائے تو لوگ آ دمیوں کے تولوں اور مالوں کا دموی کے کر آ جا کیں گے۔ طریقہ یہ

ے کہدوا علیہ کے ڈے حم ہے۔ (1316)\_ وَعَنِ عَمْرِو إِن هُعَنِ عِنَ إِمِدِعَنْ جَلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ لَكُنَّا لَا لَتَهِنَّهُ عَلَى الْمُذَّعِينَ

صحيحاقين متواترة

وَ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُلَّدَعِيْ عَلَيْهُ رَوَالْهُ الْقِرِمَذِي [ترملي حنيث رقم: ١٣٧١]. صحيح وشواهده كثيرة

ترجد: حضرت مرو من شعيب البيد والعداوروه ان كردادات روايت كرت إلى كدني كريم الله في أفرمايا: عرقى

ترجمه: اليي في كريم الله عدوايت كياب كرفرها يا: خيانت كرف والعردك محواق جائز فيس مدى فائد مورت كى مددى زانى مردكى مدى زاديمورت كى مدى اين بحالى سدة اتى عنادر كندواك اورة ب الكافرة

بَابُ الْقِصَاصِ وَالْدِيَاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا قصاص ، دیات اوراس کے متعلقات کا باب قَالَ اللَّهُ تَعَالَم يَكْبَبِ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصَ [ يَعَرَة : ١٥ ] السَّاتِ في فَرْمَا إِ: فَم يرفرض كرويا كيب كُلْ كَايِدِلْكُ و قَالُ و لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَنِوةَ [البقرة: ١٥] اورقر، يا: فمهار عليقاص عن زَمُل ب- و قَال و كَتنبنا عَلْيَهِمْ فِيهَا آتَ النَّفُسَ بِالنَّفْسِ الايه[المادة.٥]]اورقر، إنهم ف اس مى ان يرفرش كرديا تما كرجان ك بدل جان ب وقال وَ دِيشَمْسلَمَة اللَّه و هٰذِه اللَّاف

(1317) ـ وَعَنْدُعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَجُورُ شَهَادَةُ تَحَالِينَ وَلَا خَالِنَهُ وَلَا زَانِ وَلَا زَانِيَةُ وَلَا ذِي

حديث رقم (٢٣٦٦مستداحمدحديث رقم:٤٤٠] . اسادهحس

غُمْرِ عَلَىٰ أَخِيهِ وَرَذَّشَهَا فَةَ الْقَائِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ رَوَّ اهْأَبُو فَاؤُ دَ [ابرداؤ دحديث رقم: ٣٢٠٠، ابن ماجة

تمريزين جي اليفض كالواي دوقر مادي جمان كوكؤ يكاتا تفا-

كة ع أوال إود عن عليد كذ ع م ب-

يَصَنَدُ فَقُ [ النب ع: ٢ ] اورقرمايا: اس محوارا في كوفون بهانواكيا جاس سواسة اس ككرو معال كروي ... (1318)\_ عَرِي ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ٱلْعَمَدُ قَوْ فَي الَّا اَنْ يَعْفُو

وَلِيُّ الْمَقْعُولِ رَوْ اقَائِنُ أَبِي ضَيِئةً وَالْفَارِ لْعَطِّنِي [المصف لابن ابي شية ٢/٣٠٣ مس الدار قطبي حديث رقم: ۳۱۱۲] استاده ضعیف ترجمه: حشرت اين عباس الله الله الله الله الله عنده ايت كياب كرفر ما يا: جان إد يحد كركس كرف يرقصاص الازم

بيموائدان كرد منتول كاوار شهواف كرد ف

(1319)ـ وَعَنْدُعُوْرَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَنْ لَعِلَ فِي عِنِيَّةٍ فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَينَهُمْ بِالْحِجَارَةِ

كِتَابَ الْآخَكَامِ المَّـٰلُطَائِيَةِ \_\_\_\_ أَوْ خِلْدَ بِالشِّيَاطِ أَوْ طَرِبَ بِعَصَا فَهُوَ خَطَائَ ، عَقُلُهُ عَقُلَ الْخَطَائِ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمَدا فَهُوَ قُودْ ،

وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيهِ لَغَتَهُ اللَّهُ وَغَصَّبُهُ , لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَوْفٌ وَلَا عَدُلُ رَوَاهُ ابُو دَاوَّ دَوَالنَّسَالِي [ابو داؤدحديثارقم: ٣٥٣٩م ٣٥٣٠م، نسائي حديث رقية ٩ ٣٤٨م، ابن ماجة حديث رقم: ٢٦٣٥م أ. صحيح

ترجمه: الى فرمول الله الله عددايت كوب كفرايا: دود وسايك دومر يريقر برماد بعول آوال دوران جماً دی اندھے پھراؤ کی زوش ا کر کل ہو گیا، یا کوڑے سے مارا کیا یا ناطحی کی خرب سے مرکبا تو وہ کل خطا

ہے۔ اسکی دیت خطاکی دیت ہے اور جو جان ہو جو کر آل کیا گیا تو اس کا قصاص ہے۔ جو اس کی مزاش مکاوٹ بناماس یمانشک لعنت اوراس کا خضب ب-اس کی المرف سے مثالہ جرم سے بڑا فدیے اول کیے جائے گااور ندی جرم کے ہماہر-

(1320)\_ وَعَنِ أَبِي يَكُرُةَ هُ عَنِ النَّبِيِّ هُفَقَالَ لَا فَوَدَالًا بِالشَّيْفِ رُوَا وَابْنُ مَاجَةَ [بن ماجة حليث رقم: ٢٩٩٨].

ترجه: حطرت الويكره الله في كريم الله الناح روايت كرت إلى كرفرها في الصاص صرف تكوار كرور اليع لها جانا

(1321)\_ وَ عِنْ عَلِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ الْمُسْلِمُونَ لَتَكَافَؤُ دِمَا يَنْ هُمْ وَيَسْعِي بِلْغَتِهِمْ

أدُنَاهُمْ وَيَرْ ذُعَلَيْهِمْ أَلْصَاهُمْ وَهُمْ يَدْعَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَلَا لَا يَقْتَلُ مُسْلِمْ يِكَافِر وَ لَا ذُو عَهْدِ فِي عُهْلِهِ رَوْاهُ ابْوِ ذَا لِدُوَ النَّمَالِي وَرَوَاهُ إِبْنَ مَاجَةَ عَن بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [ بو داو دحيث

رقم: ٣٥٣٠، تساكى حديث رقم: ٣٤٣٥، اين ماجة حديث رقم: ٣٦٦٣، مستدا حمد حديث رقم: ٩٩٥]\_ ترجمه: حضرت على الرنشي كرم الله وجهدا ككريم في كريم ﷺ سے روایت كرتے بي كرفر دايا: تمام مسلما نو ر سيخون برا برایل سان کا قریب دستے والا آ دقی کمی گوا انت دسینے کا اعتیار رکھتا ہےاور دور دراز کا دستے والا آ دمی کمی کووائیں کر

سكما باوروه ووسرول كمعقاب ش ايك شى كى طرح بين خردار اكافرك بدلے ش مسلمان والى فين مين كيا جائ

اورندى كى معابد معالك كوائر كمعابد مرك دوران-

(1322)ـ وَعُرْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَهِّبِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ اللَّهِ لَقَلَ لَقُرا خَمْسَةُ آوْسَنِعةً

بزخل واحد قتلوه غَيْلَةً وَقَالَ عَمَرُ لُو تَمَالَا عَلَيْهِ آهْلُ الْضَنْعَاتِي لَقَتَلُتُهُمْ جَمِيعاً رُواهُ مَالِك

[مؤطااماهمالك حديث رقم: ٣ امن كتاب العقول] \_ صحيح

ترجہ: حضرت معیدین میب فرماتے ہیں کہ حضرت عمرین مطاب منٹ نے ایک آدبی کے بدنے عمل یا گھ یا شاید

سات آوئيوں كرووكوكل كرويا جنوں نے اسے وكوكدوك كوكل كرويا تھا۔ اور حشرمت عمر هالله نے فرمايا كما أكر سارے صنعاء والے میں اس بیل ملوث ہوتے توشن مب کو آل کرویتا۔

(1323)\_وغرب بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ إِذَا الْمَسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ

وَقَتَلَهُ الْاَخْوِى يَقْتَلُ الَّذِي قَتَلُ وَيُحْبَسُ الَّذِي ٱمْسَكَّ رَوَاهُ الدَّارِ قُطْنِي [سنراندار تطبي حسبت رقم:٣٢٣٣,السنزالكبوىللبيهقي٠٥٨/٥].

ترجه: حطرت انن عمرض الشرحيماني كريم ﷺ عددايت كرتے في كرفرايا: جب إيك آدل كے آدل كو يكزا

اورووس من استل كياتوجس في كياب تلك كياج عكااورجس في بكرا تهاات قيد كياج عكا

(1324)\_ وَغَرْبِ الْهِنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّهِي ﴿ قَالَ هَلِهِ وَهَلِهِ سَوَاتَىٰ يَفْنِي الْمِعْنَصَرَ

وَ الْإِبْهَامُ رَوَّاهُ ۚ الْجَخَارِي [بخاري حليث رقم: ٢٨٩٥ ، ابر داؤد حليث رقم: ٣٥٥٨ ، ترمذي حسيث

رقم: ١٣٩٢ وينسائي حليث رقم: ٣٨٣٧ واين ماجة حليث رقم: ٣٩٥ مين الدار مي حديث وقم: ٢٣٢٢]\_ ترجمه: حضرت ائن اعباس وضى الشرحها في كريم ﷺ سے مداعت كيا ہے كرقم ليا: بيداور بير برابر إلى \_ ليخى

يختظما أورا ككوفها (1325)\_قَ عَنْدَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمَالِعُ سَوَاكُمْ وَالْأَسْنَانُ سَوَاكُمْ ٱللَّفِيَةُ وَالطِّوش

سَوَ آيَيْ مِ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَ آيُ أَرُوا اللهِ وَالرَّابِ والإدحليث رقم ٢٥٥٩م، ابن ماجة حليث رقم: ٣١٥٠ ، بخارىحدبثوقم: ۲۸۹۵ ، ۲۸۹ ، ترمذىحدبثوقم: ۱۳۹۲ ]. الحديث صحيح

ترجمه: الحي عددايت بخرائ في كردول الشرائية فرايا: القيال برابر في وانت برابر في مراف

وَ الْقِو مَذِكَ [ابو دارٌ دحست رقم: ٢٥٦١] ترماى حسيت رقم: ١٣٩١]. الحديث صحيح

(1326). وَعَنْدُ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَصَابِعَ الْيَدَينِ وَالرَّجُلُينِ سَوَاتَخُ رَوَاهُ أَبُو دَاؤِد

كدائت اوردا أه برابري - بياورم برابري-

ترجمه: الى عدوايت بفرمات إلى كدرول الشاف في اتمول ادرياة س في الليول كوبرا برقر اددياب

(1327)\_ وَعَنِ عَمْرِ وَ بَنِ شَعَيْبِ عَنْ آبِيَهِ عَنْ جَذِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُا لَهِ هِنَا أَا لَعَقْلَ مِيرَ اكْ بَيْنَ وَرَثُهُ الْقَتِيلِ وَقَصْىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنَّ عَقْلَ الْمَوْ أَهْبَيْنَ عَضْبَيهَا وَ لَا يَوِثُ الْقَائِلُ شَيئاً زُوَاهُ الْوَدُالُّ دُوَ الْنُسَالِي [ابو داؤد حديث رقم ٢٥٦٣م، نساني حديث رقم: ١٨٥٠م، ابن ماجة حديث

رقم:۲۲۴۷]\_سنلهحس

ترجمه: حضرت عروى ن شعيب اين والديدووان كدواوا عدوايت كرك إلى كدرمول الله الله الله الله الله الله الله ویت چول کے دارٹوں کے درمیان میراث ہے اور رمول اللہ ﷺ نے فیصلہ فرمایا کدمورت کی ویت اس کے مصب

وارثول شركتيم كي جائداورة الكى ييزكا وارديسي عاد (1328)\_وغرب عَلْقَمَةُ وَالْآمَوَدُقَالَاقَالَ عَبْدُاللَّهِ فِي شِبْهِ الْفَمَدِ حُمْسُ وَمِشْرُونَ حِقَّةً

وَخَمْسُ وَعِشْرُونَ جَلْعَةُ وَخَمْسُ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونِ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاصَ

رُوَّ اَفَائِهُو دُارُ دُ [ابرداز دحدیث رقم: ۵۵۳]\_

ترجمه: حضرت علقمه اورحضرت اسودرضي الشرحتمها دونول فرماتي إلى كه حضرت حبمالله بن مسعود على في حمد كي ديت يجين وإرمال ونتحيال بهجين تمن مالداو يحيال بيكيل وومالداو يحيان ادريكين أيك مالداد تحيال بتالي إلى ـ (1329). وَعَن حَمْرِو بَنِ شَعَب عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ۗ لَا اَلَ حَقُلْ شِهِهِ الْعَمَدِ

مُعْلَطُ مِثْلُ عَقْل الْعَمَدِ وَلَا يَقْتَلُ صَاحِبَة رَوَاهُ آبُو ذَارُد [ابو داود حديث رقم: ٣٥٧٥ ، مسند احمد حديث رقم: ٤٠١٥] \_ سدهحسن

ترجمه: حضرت عروى شعيب إي والدس اورده إي داوات روايت كرت في كرشبهم كي ويت مفاظات

يْسِيكُلُ عَمَدَ كَالِيكِن اس شرقا لَل كُوْلَ فَيْن كِياجات الد

(1330)ـ وَعٰنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ فَعْنَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِيهَ الْخَطَا عِشْرِينَ بِنْتُ

متحاض وَعِشْرِينَ ابنُ مَحَاضٍ ذَكُورٍ وَعِشْرِينَ بِنتْ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ جَذْعَةُ وَعِشْرِينَ حِقَّةً

ترجمه: المام تحربن حن فرمات إلى كريم معزت عرف مدايت مَيْنى ب كدانيول في مونا و كل والول ير

(1332)ـ وَعِنْ اَبِي هُرَيْوَ قَنَاكُ قَالَ جَاءَؤَرْجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَرْأَيْتَ اِنْ جَآءَؤَرُجُلُ يُرِيْدُ أَخْدُ مَالِي؟ قَالَ فَلَاتُعُطِهِ مَالُك، قَالَ أَرَأَيتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ قَالِلُهُ ، قَالَ أرّأَيتَ إِنْ قَتَنَبِي؟ قَالَ لَاَنْتَ شَهِيدْ، قَالَ أَرَأَيتَ انْ لَتَلْتُهُ ؟ قَالَ هٰوَ فِي النَّارِ رَوَا فَمُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٠]. ترجمه: حصرت الوجريده والعفرات بي كوايك، وي آياد كيف فكاياد مول الله آب كوافرات بي كرايك، وي آتے اور میرامال چیننا چاہے؟ فرمایا: اسے اپنامال مت وے۔ اس نے عرش کیا اگر وہ مجھسے جنگ کرے تو پھر؟ فرمایا جم مجی اس سے جنگ کرد ساس نے حوش کیا گردہ دیکھی کُل کرد سے قدیمی افرادیا جم شہیرہ در اس نے حوش کی اگر

(1333) ـ وعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَاذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ فَلَيَجْسَبِ الْوَجْمَا فَإِنَّ الْمُحَلَقَ اذَمَ عَلَى صُورَتِهُ وَوَاهُمُسُلِمٍ وَالْيُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٣٥٥ ٧ م بنحارى حديث رقم: ٢٥٥٩ م ابو داؤد

ترجمه: الحي عدوايت بكرول الشظف فرمايا: جبتم ش سكوني كى ساز سالوي ساستها

رقم: ۱۳۸۲م ابروناؤ دحديث وقم: ۳۵۲۵م اين ماحة حديث وقم: ۲۲۳۱] التحديث صحيح ترجمه: حضرت ابن مسود على فرمات في كدر مول الشريق في تم زعلا كي ويت في أيك مالداد الحيال وفي أيك سالها ونث (نر) ، نيس دوسانها و خيال ، نيس تين ساله و خيال اور فيس چارسالها و خيال قرار دي بيس-(1331). وَعَرِ مُحَمَّدِينِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَقَنَاعَنْ عُمَرَ ۞ أَنْفَقَرَ ضَ عَلَىٰ أَهْلِ الذُّهْبِ فِي الدِّيّة ٱلْفَ دِينَارِ وَمِن الْوَرَقِ عَشْرَةَ الَّافِ دِرْهُم رَوَاهُ الْبَيهِ فِي مِنْ طُرِيقِ الشَّافِعي [المسالكبرى

لبيهاني ٨/٨٠,رجاجه ١٣/٣]\_

جرارد بناراور چاندی ش سے وی جراروریم کی فرطیت جاری کی۔

ش ات ل كردول تو يكر؟ فرما ياوه جبنم من كيا-

ب فلك الله في أوم والمن عودت يربيدا قرمايا ب-

رَوَاهُ اَبُودَاوُد وَالْقِرَمَذِي وَالْقَصَائِي وَقِيلَ آنَّهُ مَوقُوفٌ عَلَى بْنِ مَسْعُودٍ [ترمل: حديث

دِيَةُ الْمَوْئَةَ عَلَى الْنِصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّ جُلِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَينَ الْجَمِيعِ

عورت کی دیت مردکی دیت کا نصف ہے۔ بوری آمت ش اس برکو کی اشکا ف نہیں

(1334)\_عَن مَعَاذِبْنِ جَبَلِ ﴾ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ الْمَرَى وَعُوْعَلَى الْيَصِفِ مِنْ دِيَة

ضْعَفُّ [السرائكيرئ للبيهقي ١٥/٩].

رقم: ٢٣٩].الحديث صحيح

یا کچ سودینار یا چه بزاردر بیم مقروفر مائے۔

الزلجل زؤاة النيهقي والخليث ضجيخ زروى ذالك من وجه آنحز عَن عَبَادَةُ بِنِ لَسِي وَفِيهِ

ترجمه: حضرت معاذين جبل علل من ومول الشرفظ سعدوايت كياب كدفرها إجودت كي ويت مروكي ويت كا

(1335)\_ عربُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ كَتُبَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْرِ فِي الْبَيَّاتِ فَذَكُرُ فِي الْكِتَابِ: وَكَانَتْ دِيَةُ الْمَسْلِمِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الْمُؤَكَّةُ مِاثَةً مِنَ الْإِبل فَقَوْمَهَا عُمَوْ بْنُ المُخطَّابِ عَلَىٰ آهٰلِ الْقُرَىٰ ٱلْفَ دِيْنَارِ أَوِ النِّيٰ حَشَّرَ ٱلْفَ دِرْهَمِ وَكَانَتْ دِيَةُ الْحَزَّةِ الْمُسْلِمَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَنَّا خَمْسِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَوْمَهَا عُمَرْ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْقُوى خَمْسَ مِالْقَةِيْنَارِ أَوْسِتَّةَ آلَافِ فِرْهُمْ رَوَاهْ مُحَمَّةُ بُنْ تَصِيرِ الْمُرَوْزِيُ فِي الشُّقَةُ [السه لسمروزي حديث

ترجہ: جحرین عمودین علتمہ: فرماتے ہیں کہ حضرت عمرین عمیدالتوریزنے ویات کے بادسے ش ایک بھم ناحہ کھھا جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر فرما یا کہ مطمان مرد کی دیت رمول اللہ اللہ علیہ مرم رک میں مواد شد تھی۔ حضرت عمر الله في اسية عبد خلافت من ال كي قيت لكا كرهيم يول برايك بزارد ينار ياره بزار دريم مقرر فرما ي اورملمان آزادمورت کی دید مجدر سالت مآب دیشی میاس اونت فخی حضرت عمر الله نه ان کی قیمت لگاکر

(1336). وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَيْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمُعَلُ الْمُعْرَكُ أَ مِقْلُ عَقْلِ الرِّ جُلِ حَتَّى يَسُلُعَ الظُّفُ مِنْ دِيَتِهَا رَوَّاهُ النَّسَالِي [سالى حديث رقم: ٢٨٠٥]. الحديث

ترجمه: حضرت عمروين شعيب اسية والدسعادرووان كروادات دوايت كرت في كدرسول الله الله الله ع فرمايا:

ادرست کا دیمت مرد کی دیمت کی طرح ہے گئے کہ اورست کی دیمت کے شیرے مصاحب فی جائے۔ (1337)\_ وَ عِن عَمْرُو بِنِ شُعَيبٍ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّبِ عَشْلُ الْمَرْئَ وَمِثْلُ عَقْلِ الرَّجْلِ حَتَّى يَتِلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا وَ لَٰلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ فَمَا زَادَعَنَى الْمَثْقُولَةِ نِصْفُ عَقل الرَّجُل مَا كَانَ

رَوَ اهْ عَبْدُ الْوَزِّ وَإِي قِي الْمُصَنِّقِ [المصف لعد لرزاق حديث رقم: ٢٥١٥]. ترجمه: حطرت عمرو بن شعيب الشاف ومول الله الله الكاست دوايت كما به كرفر ما يا عورت كي ويت مروكي ويت ك

بما بردائ ب تی کدهورت کی دیت مرد کے تھائی حصرتک بھٹی جائے۔ بیتم معتولہ ( بس بی بدی اپٹی جگہ سے بہٹ بے اے اسے شم ہے۔ جب معقولدے بڑھ جائے تو چرم دکی دیت کا نصف ہے دہ جن کے ہو۔

(1338)ـ وَعَنِ عَلِيَ ﴿ قَالَ عَقُلُ الْمَرِئَةِ عَلَى الْيَصْفِ مِنْ عَقُلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَ فِيمَا ذُو نَهَا رُوَّا أَهُ الْبَيهَةِي [السن|لكبرىلليهقى ١ ٩/٩]\_الحديث صحيح

ترجه: ﴿ حَضِرت عَلَى الْمِنْسَى عَلِيْفُرِما لِنَهِ إِنْ كَرَجُورت كَى ويعت مروكى ويت كا نسف ب، جان ش اوراس سركم

(1339)۔ وَعن ابرَاهِيمَ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَعَن عَلِيَ ابنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالًا عَقُلْ الْمَو ٱقِعَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا ذُونَهَا رَوَا أَالْبَيهَ فِي

وَ بِهِ قُوَّ مَعْمَدُ إِنَّ الْحَطَّابِ وَيَصْفِى عَهِيهِ [السن الكبرى للبيهقي ١٨/٩]. الحديث صحيح ترجمه: معرت ابراهيم في معرت محرين فطاب اور معرت على بن الي طالب رضي الشرحتمات ووايت كما يها كم

فرما یا حورت کی ویت مرد کی ویت کا نسف ب-جان شی می اورائ سے کم شی می اور حفرت عمر من خطاب علا نے

اسے زمانے ش ای کے مطابق فیلے کے۔ (1340) ـ وَعَسْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّا دٍ عَنْ اِبْوَاهِيمَ عَنْ عَلِيَ ابْنِ أَبِي طَالِبِ ﴿ اللَّهِ قَالَ كِتَابُ الْأَخْكَامِ الشَّلْطَائِيَةِ

عَقُلُ الْمَمَ أَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقُلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَ فِيمَا دُولَهَا وواه محمد في كتاب

الحجة [كتاب لحجة ٢٤٨٨].

ترجمه: حشرت ابرايم في حضرت على كن اني طالب المست دوايت كياب كرفر ما يا مورت كي ويت مردكي ويت كا

المفسيد وال شريحي اوراس معم شريحيد

(1341). وَعِنِ ابْنِ مُسْفُودٍ ﴿ قَالَ هُمَا سُوائِ اللَّي خَمِينَ بِنَ الْإِبِلِ، وَقَالَ عَلِينَ،

التِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْ رَوَاهُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ [المصنف تعد الرواق حديث رقم: ١ ٢ ١٤٤].

ترجمه: ﴿ حَشِرتِ ابْنِ مُسمودَ اللهِ فَهِم . في قال كدونول ويتل يائج افتول تك برابر إلى ،حشرت في وشي الشرعد

(1342). وَعَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمَرْعَةَ اتَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْيُ فُلْتِ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا بَلَقَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ ، كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ رَوَاهُ مَالِكْ [مؤطا المرمالك

ترجمه: حفرت سعيد بن ميب عصورت كيار على فرمات يلى كدوه مردكي ويت كتهائي حد تك برابر عِالَى ب- يُحرجب مردك ريت كتهالَ حسرتك مج كانواس كاديت مردكا ديت كانسف ب-(1343). وَعَنِ الزُّهْرِيَّ قَالَ دِيَهُ الرَّجُلِ وَالْعَرْى ٓ وَاسْوَ آعَا حَتَّى يَعْلُغُ ثَلْتَ الدِّيَةُ وَذَٰلِكَ فِي الْجَائِفَةِ ، فَاذَا بَلَغَ ذَٰلِكَ فَنِيَةُ الْمَرَى ۚ وَعَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَّةِ الْوَجُل رَوَاهُ عَهٰذَ الرِّزَّاقِي فِي

ترجمه: حطرت امام زبرى عليه الرحمة رمات إلى كدم داور فورت كى ديت تهائى حصرتك برابرب اوربيم هدي تک مجرے زخول کے بارے ہیں ہے۔جب اس سے آ مے بڑھ جائے تو مورت کی ویت مردکی ویت کا نصف

فرائے ہیں کہ جرفیز ش نصف ہے۔

باب ٢عقل المرأة من كتاب العقول]\_صحيح

الُّمُصَّنَّفِ [البصنفلجدالرزاقحديثرقم:٢٣٧]\_صحيح

مَلَغُ الثَّلَثَ كَانَ وَيُنْهَا مِثْلُ يَصْفَى وَيَوْالُوَ جَلِ تَكُونُ وَيَنْهَا فِي الْجَالِقَةُ وَالْمَاهُو مَذْمِثُلُ يَصَفَى وَيَوْ الزَّجُل رَوَافَضِدُ الزُّزِّ فِي فِي الْمُصَنِّفِ [المصلى الميدالروال حديد قي: ١١٤٥١] صحح

ترجد: حضوت حرودسے مروی ہے کہ دوفر مایا کرتے سے کدھورت کی ویت مروکی ویت کے بنابر ہے تی کہ قبائی حصر کو فق جائے۔ جب قبائی حصر کو فق جائے آو اس کی ویت مروکی ویت کا خصف ہے۔ اس کی ویت حد سے تک محمر سر تصول اور مفز تک مجر سے قبول ملی مروکی ویت کا خصف ہے۔

### بَابُقَتُلِ الْمُؤتَدِّ . - حالاً من

# مرتد کے لکا باب

قَالَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهِ لِيَصِلُ قَوْمَا يَنْفَ لَ هَٰدَهُمْ حَتَى يَبَيْنِ لَلَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِنهِ يَهِ هِ ١٠] اللَّهِ تَالَى لِهُمْ إِنَّا اللَّهِ قَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل كُسَّ فِي اللَّهِ عَلَى ال يُحَارِيْوْنَ اللَّهِ وَزَسُولُهُ وَيُسْفَوْنَ فِي الْإِرْضِ فَسَادَ أَنْ يَثْقَلُوا أَوْيُصَلَّمُوا

يَنَّ الِنَوْبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْمَوْتُ فِي الْاَرْضِ فُساداً أَنْ يَثَمَّنُوا أَوْ يَسْلَبُوا وَتُشَلِّعُ الْمِلِيْهِمُ وَارْجُلُهِمُ مِنْ جَلُافِ أَوْ يُنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ ثَلِّكَ لَهُمْ جَزَّى : فِي الشَّلْيَا [سند: ۱۳] الرقمانا: جولاك الشامال كرمول عبد كل الله المرتبي عماليا من المحمد المسلمان المحمد المسلمان كرمول عبد المحمد المسلمان المسلمان المحمد المسلمان المحمد المسلمان المحمد المسلمان المحمد المسلمان المحمد المسلمان المسلمان المسلمان المحمد المسلمان المسلمان المحمد المسلمان المس

ستول سے کا شدہ ہے میمی فاتش سے اُٹھی گئی کو چاہئے۔ بیمان کا دیچا بھر سوائی ہے۔ (1345) کے غرب ابن عَبَاس شہ قَالَ قَالَ وَسُولَ اللّٰہِ ﷺ مَنْ بَدُّلُ وَبِيَّة فَاقْتُلُوهُ وَوَاهُ النُّسَانُ ، والمعدى حسن رقت کا 10 اور واقد حسن رقد ( 770 اور فات مسند رقد ۱۵۵ سال

. الْهَنَّارِي[بخاري حليث رقم: ٢٠٠]، ابو تاؤد حليث رقم ٣٣٥١، ترمذي حليث رقم: ٣٥٨ ، نسائي حديث رفم: ٥٥ - ٢، بن ماجة حديث رفم: ٢٥٩٥]

ترجد: حطرت اندام مى مى يى يى قىد قى دمول الله الله الله عند دارت كما يا يا جمل مسلمان في ايناد ين بدلاات

(1346) ـ وَعْنِ مَعَاذِ بنِ جَبَلِ ﴿ فِي رَجُلِ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَزُد، قَالَ لَا أَجْلِسْ حَتَى يَقْتَلَ، قَصَاٰئُ اللَّهِ وَرُسُولِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَقُعِلَ رَوَا ٱحْسَلِم وَ الْبَحَارِي [مسم حديث رقم: ٢١١٨، بعناري حديث رقم: ۲۹۲۳ ، ابو داؤد حديث رقم: ۳۳۵۴ ].

ترجمه: صرعت معاذين جبل الله في ايك آدى كم بار من شم أما يا جوملمان موا تعالم يمودي موكم إلقاكه یں اس وقت تک ٹین پیٹوں گا جب تک بیگل ند ہوجائے۔ بدانشداور اس کے رسول کا فیط ہے۔ آپ نے تھم

(1347)\_ وَعَنْ جَنْدُمٍ قَالَ قَالَ رَحُولُ اللَّهِ ﴿ حَذَّ الشَّاحِرِ ضَوْبَةً بِالشَّيْفِ رَوَاهُ

الْتُورَ مُؤْدى [ترمذى حديث رقم: ٣١٠] مستدرك حاكم حديث رقم: ٨٢٣] الحديث صحيح ترجمه: حضرت جندب الله في في والله الله الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله

مَنْ سَبَّ النَّبِيِّ ﷺ يُقْتَلُ وَ لَا تُقْبَلُ تَو بَعْهُ وَيَجُو زُ قَتْلُهُ وَرَائَ الدِّيهُو ان

جس نے نی کریم ﷺ کی شان میں گنتا فی کی اسے قل کیاجائے اور اس کی توبیقول ندی جائے

اوراے درائے عدائت کی کرنا جائزے قَالُ اللَّهُ تَعَالَمَ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَوَذُّونَ اللَّهَ وَرِسْوَيَهُ لَعَتْهُمَ اللَّهُ فِي الذُّنْيَا وَ الْآخِرةِ وَ اعَذَائِهُمْ عَذَا اِلْمَهْنِينَا [الاحراب،٤] الشَّقَالَ قرامًا ع: بِدَقِك جَوْلُ الشاوران ك

رمول کواید اوسے بیں ،ان پروٹیالوں ترت شی اللہ کی احت ہے،ادر ان کے لیے اس لے قین والاعذاب تیار کرد کھا بسو قَالَ لاَتَقُولُو الراعِنَا الآيَة [البقرة:١٠٠] إورَفُرا تابي ماعمًا مسكُورومَوَّثَ آيَة الْمُحَازِيّة

(1348). عَنْ جَاهِر بْنِ عَبْدَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ لِكُمْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟ فَالَّه

يُؤَذِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُ فَقَتَلُو هُرَوَ ادُالْيَحَارِي [بحدى حديث رقي: ٣٠٣١ ، ٢٥١٠ ، ٣٠٣١ ، مسم حسيث رقم: ٣٧٧٣م إبو داؤ د: ٢٧٦٨]\_

ترجد: حفرت جابرين عميان عضفريات المساكر أي كريم الله في فريايا: كسب بن المثرف كوكون فك كريرها؟ ي فض الله اورات كدرول كوايذاء ديتاب محايد في استكل كرديا-

(1349). وَعَنِ البَرَائِ نِهَا إِبِهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ رَفَعُنَّا مِنَ الْإَنْصَارِ الْي

أَبِي رَافِع لِيَقْتُلُو فَم فَقَتَلَهُ عَبَدُ اللَّهُ بُنُ عَتِيكٍ وَهُوَ نَاتِمْ رَوَ اهْ الْبَخَارِئ [بنعارى حديث رقم: ٣٠٠٣،

\_["+", "+", "+", "+", "+"]\_ ترجمه: حضرت براء بن عاذب عض لم المستق إلى كدرمول الله الله انساد كا أيك وفد الإدافع كمتاج رمول كى

طرف بيجانا كاست كل كري، اسدعبرالشدن عليك في كرديد جبروه وياموا تعا-

(1350)۔ وَعَنِ ٱلْسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ ذَحَلَ عَامَ الْفَصْحَ وَ عَلَىٰ رَاسِهِ

الْمِغْفَرَ لَلَمَّا نَوْعه جَائَ رَجُلُ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلَّقٍ بِاسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ الْمُتُلُوهُ رَوَاهُ

الْيَنْحَارِيُّ [بخاري حديث رقم: ١٨٣٩] ، ٣٠٩٣ ، ٣٢٨٩ ، مسلم حديث وللم:٣٣٠٨] ابر داؤد حديث رقم: ۲۲۸۵ ، ترمدی حدیث رقم: ۲۹۳ ا ، نسالی حدیث رقم:۲۸۲۵ ، مسند احمد حدیث رقم:۲۹۳ ، ۱۲۰۵۲ ،

\_[IPAPP, PPPT, IPPIA, IPPTZ, ITTAL

ترجمه: حطرت الس بن ما لك عضفر مات بي كدر مول الشرائي في كمه كدون وأخل بوئ تو آب كم مرم إدك يرفودها، جبآب ني اس: تاراتوايك آدي في آكروش كياكرائن خل كعبر علاف كيماته يها مواب،

فرمايا استحل كردور

(1351)ـ وَفِي حَدِيثِ احْرَ أَنَّ رَجُلَاكَانَ يَسُبُّهُ ﴿ فَقَالَ مَنْ يَكُفِينِي عَلَوْيٍ ؟

فَقَالَ خَالِدُ آلَا مِ فَهَعُقَةَ النَّهِيُّ اللَّهُ فَعَلَه رَوَ اقْالْعَهَاصُ فِي الشِّفَاء [الشفاء ٥ ١/١]. ترجمه: ایک آدی آپ ﷺ کوگالیاں بکا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمای میرے دھمن کوکون کل کرے گا؟ عضرت

فالديه في يذمد دارى أول كي في كريم كل كيم كرم التي حفرت فامد الله في مراعظ كرويا-

(1352)\_ وَ كَذَٰلِكَ اَمَرُ مِقَتْلِ جَمَاعَةٍ مِثَنْ كَانَ يُؤُذِيهِ مِنَ الْكُفَّارِ وَيَسْبُهُ كَالنَّ صُرِ مِن

الخارِثِ وَعُقْبَةُ بِنَ أَبِي مُعِيطٍ وَعَهِدَ بِقَتُلِ جَمَاعَةِ مِنْهُمْ قَبْلَ الْفَتْحِ وَبَعْدَهْ فَقْتِلُو اللَّا مَنْ بَاذَرّ

كِمُنَابُ الْآخَكَامِ الشَّلْطَالِيَّةِ

بِاسْلَامِهِ أَبْنَ القُفْرَةِ عَلَيْهِ رَوَا قَالْقَيَاضَ فِي الشِّفَاء [الشفاء ٥٥].

ترجمه: وفق يبل اور بعد في كريم على في اعزين حادث وهبرين الي معيط يسي في كن النا فول كن كالكا كالكلم ويا-

(1353)۔ وغرب ابْنِعَبَّامِ أَنَّ فَقْبَة بْنَ أَبِي مَعِيْطِ فَاذَى يَامَعَاشِرَ قُرَيْشِ مَالِي أَقْتُلُ مِنْ

بَيْنِكُمْ صَيْراً ؟ فَقَالَ لَهُ النِّبِيِّ ﷺ بِكُفْرِكَ وَالْجِرِائِكَ عَنِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَاهُ العَياضُ فِي

الشِّفَاء[الشفاءة ٢/١٩مجمعالزوائد؟ ٢/٩]راستاده حميف

سعادرا شكدمول يرببتان باندعنى وجب

٥ - ٩ و حدية الأولياء لا بي تعيم ٥ ٦/٨ و الشفاء ٥ ٩ [ ٢/ ].

الله في عمض كمياش معفرت ذير الله في جاكراست كل كرديا-

خالد بن ونيد الله في في كرائ لل كرديا-

العَيَاصُ فِي الشِّفَآءِ [الشفاءة ١٩/١]\_

الَّيْهَا خَالِدُ بْنَ الْوَ لِيْدِفَقَتَلَهَارَ وَ افْالْعَيَاضُ فِي الشِّفَاء [الشعاء ١٥٥].

ترجمه: حصرت عبدالله من عباس وضي الله عنها فريات إلى كه: جب عقب من معيد أقبل كياب في الواس في الا لگائی۔اے قریش امیرے میرے باوجود مجھے کیوں فٹل کردہے ہو؟ نی کریم ﷺ نے اسے فرمایا: تیرے کفری وجہ

(1354)۔ وَذَكَرَعَيْدُ الرَزَّاقَ اَنَّالَتَبِيَ ﷺ سَتَهُ رَجُلُ فَقَالَ مَنْ يَكُفِينِي عَدْرِي؟ لَقَالَ الزُّهُيْرُ أَنَا عَ فَبَارَزَهُ فَقَعَلَهُ الزُّبَيْرِ رَوَاهُ الْعَيَاضُ فِي الْشِّفَاءَ [المعنف لعبدالرزاق: ١٣٤٤، ٣٠٠٣].

ترجه: ایک وی نے نی کریم الله کا کا دی۔ ای کریم الله نے فرایا: برے وحمن کوکن کی کرے گا؟ صورت دیر

(1355)۔ وَرُوى َ اَيْضَاآنَ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْنَه ﷺ لِلْفَالَ مَنْ يَكْفِينِي عَدْوَتِي الْمَعْزَجَ

ترجمه: ايك مورت أي كرم الفاكولاليان وي تحق في أي كرم الفائد فرمايا: ميري وثمن كوكون آل كريم كا؟ حفرت

(1356)\_ وَرُوِي َ اَنَّ رَجُلاً كَذَبَ عَلَى النَّبِيَ ﴿ فَجَعَثَ عَلِيَّا وَالزُّيْسَرِ الْيَهِ لِيَفْغَلَا فَرَوَاهُ

الد مرود كول كرديا كيار مرف وه في مح جمة إدش أف م بيلم بيلم ملمان موكاد

كِتَابُ الْآخْكَامِ الشَّلْطَائِيَّةِ

ترجمه: ایک آدی نے ٹی کریم 🗟 پرجموٹ با عرصا۔ آپ ﷺ نے محرت علی اور محرسد زیرکواس کے چیچے بھیجا

(1357)\_وعنِ ابْنِعَبَاسِ هَجَتِ امْرَأَهُ مِنْ مَطْمَةَ النَّبِيَّ ﴿ لَهُ الْفَالَ مَنْ لِي بِهَا ؟ فَقَالَ رَجُلُ

مِنْ قُوْمِهَا آتَايَارَ سُولَ اللَّهِ فَنَهُ مَنَ فَقَتَلُهَا فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْوَ اوْرَوَ اهْ العَيَاصُ فِي الشِّفَّةَ [ الشفاء ٩٥ / ٣/ إلكامل لابن عنى ١٥٦ / ٣/ بتاريخ بعداد لنخطيب ٩ ١٣/٩ ]. الحديث حسن

ترجمه: ایک مورت نے نی کریم اللہ کی شان ش محت خاند شعر یزھے۔ آپ اللہ نے فرمایا: اے کون کم کرے گا؟

ال اورت كاقوم كاليك آدال كمزا بوكيا ورجاكرا في كرديال في دائل أو أي كريم في كوي بعاديارا ب نے فرما یا: اس کے لل کے افسوی ش دو بھرے بھی آئیں شر کا کرفین ماری کے ( ایس کو کی افسوی شرمایا )۔

(1358). عَرْبُ عَلِيْ ﴿ أَنَّ يَهُو دِنَيْةً كَالَتْ تَشْعُمُ النَّبِيَّ ﴿ وَتَقْعَ فِيهِ لَهُ عَنْقَهَا رَجُلُ حَتَّى

مَاكَتُ فَانَطَلَ النَّبِيُّ ﷺ ذَمَهَا رَوَاهُ البودَاؤُد [ابو دؤدحنيث رقم: ٣٣٧٣ ، السن الكبرى لليهقى

ترجمه: حضرت على المرتشى على عدوايت ب كمايك يعدى الدت في كريم الفائدة كاليال بكي تحى اوربداد في كرتى

تحى أيكة وكى في اسكا كل كوش كراس مارويا- في كريم الله في اس كا تون رايطال جافي ويا قاتل كومز أنيل ورك (1359)ـ وَرَوَى ابنَ لَانِعَ انَ رَجُلاً جَائَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعَتْ اَبِي

يَقُولُ فِيكَ قَوْ لاَ قَبِيحاً فَقَتَلُتُهُ فَلَمْ يَشْقُ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيّ الشُّورَ وَاهَ الفياطَ فِي الشِّفَائَ [العفاء

ترجمه: ایک، وی فرص کهایدرمول الشد علی میراوالدا به فیک شان ش محتامیان کرتا تحاص ناات این فرات استال کر ويار في كريم الكاكوال كالكاكول وكالمداوار

(1360) ـ وَعَرِبُ بُنِ عَبَاسِ أَنَ أَعْمِي كَانْتُ لَهَا مُؤَلِّدَ تَسَبُ النَّبِيَّ فَلْلَا أَمْرُ جُز هَا فَلَا تُعْزَجِن فَلَقَا كَانَتُ ذَاتَ لِيلَا جَعَلَتْ تَقَعْفِي النِّينَ ﴿ وَتَشْتَعَهُ فَقَتْلُهَا وَاعْلَمَ النِّينَ ﴿ إِلَكَ فَأَهْدَرُ دَمَهَارَ وَاقَالَهُوْ ذَاوُّ دُوَ الْنَسَالِيُّ [الشعاء ٢/١ م إبو داؤ دحديث رقم: ٣٣٦ مِساني حديث رقم: • ٢٠٠٥م

مسندرك حاكم حديث وقم: ١ ١ ٨٨، السن الكبرئ للبيهقي • ٢ /٤٤] الحديث صحيح ترجمه: ايك نابينا أوى كالوشرى أي كريم الله كوكاليال في تحق والسين كل كنا فها محروه بالأيس أني تحق \_ ايك

رات و و مكل حرك كروي في سائل خرائد في كريم الله و ياديا يست الله المنافق والمالك ما المنافق والمنافق و دياراورقا ال كوكولى مز اليش دى

(1361). وَعَرِبِ الحُسَينِ بْنِ عَلِيَ رَضِيَ اللهَّعَنَهُمَا عُن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ۖ قَالَ مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَاقْتُلُوهُ ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَامِي فَاصَّرِيُوهُ رَوَاهُ الْعَيَاصُ فِي الشِّفَآء [الشدء ٢٠/٣] ،

المعجم الصغير للطير الي ٢٣٧/ ا عكز العمال: ٣٢٣٤٥]. الحديث ضعيف ترجمه: سيدناحسين بن على اسية والده جدسيدناعلى دخى الشرحيمات دوايت كرت الي كدني كريم ﷺ في فرمايا: جو

(1362). وَيَلْغَ الْمُهَاجِرَ بِنَ أَبِي أَمَيَٰةِ آمِيرَ الْيَمَنِ لِأَبِي بُكُرٍ ۞ أَنَّ امْرَأَةُ هَنَاكُ فِي الرِّذُةِ غَنَتْ بِسَبِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى لَفَطَعْ يَدَهَا وَنَزَعَ لَيْهَتَهَا فَيلَعُ آبَاتِكُو ﴿ لَهِ فَلَكَ فَقَالَ لَهُ لُو لَا مَا فَعَلْتُ

لَامَرْ ثُكَ بِقَفِيهَا لِأَنَّ حَذَا الْأَنْبِيَا فِي لَيْسَ يُشْبِهُ الْحَذُوْ دُرَّوَاهُ الْعَيَاضِ فِي الشِّفَآهِ [الشفاء صفحة

ترجمه: ایک عورت نے نی کریم ﷺ کی گنائی کا گانا گایا۔ حضرت ب ترین امیرنے اسکے باتھ کاے دیداور دانت لکال دیے۔هنرت اپویکرصد اِق ﷺ کواطلاع فی توانموں نے فرمایا کہ اگراسے بیمزانددی گئی ہوتی تو ش تکم

دیتا کمائے لک کردوال لیے کما نیماوی گنافی کی مزاعام مزاؤں کی طرح نیس ہے۔

(1363)\_ عَـنْ أَبِيْ بَرْزَةَ آتَيْتُ أَبَا بَكُو وَقَدْ أَغْلَطَ لِرَجْلٍ فَوَ ذَعْلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ دَعْنِي أَصْرِ بَ عَنْ قَمْ فَقَالَ اجْلِسْ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِآحَدِ الْأَرْسُولِ اللَّهِ هَارَوا فَأَبُو دَاؤَ د

وَ النَّسَائِيِّ [مسنداحمدحديث رقم: ۵۵ م ايو داؤ دحديث رقم: ٣٣٦٣م، منن أنسائي حديث رقم: ٤٤١ ١/٠٠ إلى ٢٠٤٤ باب الحكم فيمن مَنِ النبي ١٠٤ الشقاء ٢/١٦ مِستنرك حاكم حديث رقم: ٨٢١١م ، ٨٢١٢ إلـ

### ....

العدایت صدیع ترجد: \* حضرت او برزه املی شافراسات جی کدیش ایک موتبد حضرت او محرصد این شاکسک پاس پیشا تھا۔ آپ پیشادیک مسلمان آ دی پرکی وجہ سے داراش اورے اوراے ڈائلا۔ آئی آ ڈی نے ترکی برزگری جمال بدر ہے۔ عمل

ئے مرض کیا۔ اے طلق دسول کھے اج وقت و بیچے عمد اے کُل کردوں۔ آپ ﷺ نے ٹرہایا بیٹے دہو۔ گُل کی مزا مرف گزارائی وول کے لیے ہے۔ (1364) رفی کُل الفّاضِ فِی اَبُو حَسَمَدُ ہِنْ نَصْرٍ وَلَمْ يَنْحَالِفَ عَلَيْهِ اَحَدُ فَاسْتَدَقَّ الْاَبْشَةُ لِهِ لِمُعْا

الْحَدِيْثِ عَلَىٰ قَعَلِ مَنْ أَغْضَبَ النَّبِيَّ ﷺ بِكُلِّ مَا أَغْضَيَهُ أَو أَذَاهُ أَو سَنَّهُ رَوَاهُ العَيَاطَى فِي

المَّنِيَّةَ الْمُعَالِمِ ٢/١٩ ٢٣]. \*- من معضورات من المارية والإمارية المساورة على المراجعة المساورة على المراجعة المساورة المساورة المساورة الم

رُجر: كَافْنَ الْحِكْرِين فرطيال حد قراع إلى كراكي الله على عالم في فيل كراكي الدف الله مديث -

اعدلالكا بكريس ني كريم هارضب دلايا بالانت داريا كان دارود دب التسب -(1365) و من زيد كان عقد من عبد العزيز الى عاميله بالكوفية قد استشاره في

ر 1905) ... و بمر \*\* دارت چاپ عمو بن عبد العربية با عدویه با دو و دو استشاره می قُتل زخل سَبُ طَمَرَ \*\* فَکَتَب الْمُوعَمَّر اللّه لا يُمولُ قُتل المرحي مشلم پستې آخلو من النّاس إلّا زخلاصَتِ رَسُولَ اللّهِ \* فَلَمُن سَبَنَا فَقَلْدُ خَلُ دُلافِي وَسَ أَلَّ الرَّهْمِيدُ مَا لِكُنا فِي رَجّل فَتَم النّهِ فَيْ اللّهِ

ر جەرسىتىن رىنى (سوھە ھەن ئىندە ھەدەل دەھ يوسىدان الىز شىيە مەلجايى رجىل شىتم الىنىي ھە ۇ دُكُّرِ لَهُ أَنَّ فَلْهُهَائَ الورَاقِ الْقَرَاقِ بَالْمُولِمِيْنَ مَانْهِمَّائُ اللَّمَةُ بعد شئم ئىينها ؟ من شنم الاَنْمِينَائُ قَبْلِ وَمَنْ شَمْمَ اَصْدَابِ النَّبِينَ ﷺ جَلَدُ بِكُدُا فِي الشِّفَا

لِلْفَيْنَاعِنِي [الشان مصفحة ١/٩]. ترجمه: حضرت مرين مومالور بوطيه الرعة بموال في كونست قدالكوكران سة منظر في تها كما يكر آدي آپ كو مجال مريز مرين كر كرا تكل مروج و حريم رومالورس فقر الريز بارين الله الله كرا مرايز الله الما كرا المرايز الموال

گالیں ویا بھاس کے لیے کیا تھی ہے؟ حضرت می من مبدالعوی نے فربا یا کدومول اللہ اللہ کی کھی اُس کھی اور کو کو اور میں سے کو بھی آدی کو کا کی دیسے والے کا گل جائز گئیں۔ جس نے دسول اللہ بھی کھا کی دن اساما خون جائز ہے۔ دیسے نے امام ، کل علی افراد سے کھیا ہے دور ل کے بارے جس مشکر نے کی اور دیتا یا کہ واق کے تھیا اسے اسے کو سے بار کے اور نوى ديا بــاس يرامام الك عليه الرحمة ناراض موسة او فرمايا كماسه الموشين أوه احت كيد بالى ره كتى بـ فتسك نی کو کالیال دی جا میں ؟ انبیاء کے کتاخ کی مراقل ہادی صحاب نی علیم بار شوان کے گتاخ کی مراکز ، ہے۔

والَّذِينَ يَرْهُوُنَ الْمَحْصَنْتِ ثُمَّلَمْ يَأْتُو ابِأَرْيَعَةِ شُهِدَا يَ قَاجِبُدُو هَمُّتُمانينَ جلدة [ النور: ٢] اورفرها إ: جواوك إكدائن ووقول يرتهت لكت عن يحروه جادكاه عَيْن شركت وألين اي

(1366)\_عَرْ عَبْدَ اللَّهِ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ لَا يُحِلُّ دَمْرَ جُلِ يَشْهَدُ أَنْ لَا الْمَراكَ اللَّه وَاتِّي رَمُولُ اللَّهِ إِلَّا اَحَدُ ثَلَاثَةً لَقُرِى اَلتَّقُسُ بِالنَّفُسِ وَالثَّبِ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِبِيبِهِ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ زَوَاهُ مُسْلِمَ وَالْبَخَارِيُ وَالْتَوْمَلِي ۚ [مسلم حنيث رقم: ٣٤٥م، بحرى حنيث رقم ١٨٤٨. تر مذى حديث وقم: ٢ • ٣ ١ ، ستن السائي حديث وقم: ١ ٢ • ٣ ، ابن ماجة حديث وقم: ٢ ٢ ٣ ٣] ترجمه: حضرت مبداهد بن مسود الله في ومول الله الله عند وابت كياب كفرمايا: كل اليدة وي كامون علال الناس ہے جوانا الداللہ كى اور مير سے الله كارمول ہوئے كى كوائن وجا ہو سوائے تنان آ دميول كے سجان كے بدلے

(1367)۔ عَسْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا لَوْلَ عَلَى إِنَّا مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمِنتير

شرى حدود كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي ٱلزَّانيَةُ وَالزَّانِي . فَاجْلِدُوْا كُلُّ وَاحْدِهُ عُلْمَامِاتُةُ جُلُدُةِ [النور ٢٠]

الله الغالى في قرمايا: زمّا كرف والى مورت يا زما كرف والع مرد ش س جرايك كوسوكونك لكادُ- وَ قَالَ

بَابُ الْحُدُودِ

جان، شادی شده زانی، اید دین کوترک کرنے والا بھا حت کوچھوڑنے والا۔

حَذُالْقَذَف الزامزاشي كي حد

حديث رقم: ٣٤٨، تر عذى حديث رقم: ٣١٨٩ رابن عاجة حديث رقم: ٢٥٢٤ ] الحديث صحيح ترجمه: حضرت مانشمه يقدرض الشعنها قرماتى ول كرجب ميرى ب كنانى نازل ووتى توجى كريم الكامنيرير كرب، وكي اوراى وبيان فرمايا- جب منبرساتر في ووا وميون اورابك ورت كه لي حمر فرمايا والنسان

(1368)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ آتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلُ وَهُوَ فِي الْمُسجِدِ لَنَاذَاهُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَلَيتُ فَآعَوَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﴿ فَلَنَحَى لِشِقَّ وَجَهِهِ الَّذِي ٱغْرَضَ قِيلَهُ ، فَقَالَ إِنِّي زَلَيتُ فَاعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا شَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النِّيئِ ﷺ فَقَالَ أَبِكُ جُنُون؟ قَالَ لَا فَقَالَ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ الْمُعَبُوا بِهِ قَارْ جُمَّو هَوْصَلَىٰ عَلَيهِ النّبِي ﷺ رَوَاهُ مُسْلِم

ترجمه: حشرت الوبريده على فرمات إلى كد في كريم الله ك إلى ايك آدى آيا جب كدآب مجد ش تصدال ئے آپ کو آواز دی بارمول الله ش نے زما کیا ہے۔ نی کریم اللہ نے اس سے درخ الور کھیرلیا۔ وو آ دی اٹھ کراس طرف سے آ کیا مدحرآ پ نے چھرہ اقد تر پھیرا تھا۔ کہنے لگا میں نے زنا کیا ہے۔ ٹی کریم ﷺ نے اس سے رہنے الور مجير ليارجب وه جادم جركواى وسنه جالوني كريم الكاف اسع بالااورفر مايا: كياتم ياكل موداس في المين آب نے فرہ یا: کیاتم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا تی ہال یاد سول اللہ فر مایا: اے لے جاد اور اے عکساد کردواور نی

(1369)\_ وَعَرِ وَالْلِهِنِ فَجُرِ ﷺ لَمَانَ اسْتُكُرِ هِتِ امْرَأَةُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي ﷺ لَذَرَأَ عَلَهَا الْحَدُّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا رَوَاهُ التِّرَمَذِي[ترمدي حديث رقم:٣٥٣]. إن ماجة حديث

حَدُّ الزَّ انِي الْمُتَزَوَّ جُوتَعْزِيْرُ عَمَل قَوْم أُوطِ شادى شده زانى كى مدادرلواطت كى تعزير

وَالْهُخَارِي[مسلمحنيثرقم: ٢٣٢٠مبعارىحنيثرقم: ٢٨٢٥].

كريم اللك في إلى إلى إلى المالية والمالية ويركى -

كِتَابَ الْآخَكَامِ الشَّلْطَائِيَّةِ فَلَكَوْ ذَٰلِكَ فَلَمَّا نَوْلَ مِنَ المِنهَرِ آمَرَ بِالرُّرَّ جُلِّينَ وَالْمَرِأَةِ فَضُرِيُوا حَلَّحُمْ وَوَاهُ آبُو دَاوُ د [ابر داو د

رقم: ٩٨ ٣٥]\_صحيحة طرق وعليه العمل

ترجد: حفرت واکّل بَن جَرِعَهُ لِمائے قِل کُ لِی کریج ﷺ کے ذیائے ٹی ایک تحدیث پر ذیری کی گئے۔ آپ

(1370)۔ وَعَرِبِ بُنِعَبَاسِ رَطِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ هَمْنُ وَجَدْتُمُو اَيَعْمَلُ

عَمَلَ أَوْمِلُو طِلْقَتْلُو الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِزَوَافَالْتُومَذِي وَابْنَ مَاجَةَ [برداو دحديث ولم: ٣٣١٢ رترمانى حليث رقم: ٢٥٦ ، إس عاجة حليث رقم: ٢٥٦ ، مستد حمد حنيث رقم: ٢٤٣٥ ، مستدرك حاكم حديث رقم: ٨٢١٣]. الحديث صحيح

ترجد: حفرت ائنة عباس عصرها يت كرت إلى كدرول الله الله الله المائد الأعل كرت موت ويكعونو فاعل اورمضول دولول كولل كردد

حَذَّالشَّارِق

چورک حد

قَالَ اللَّهُ تَعَالَٰمِي ٱلشَّارِقُ والشَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْ ﴿ يُلِينَهُمَا جَزَّانَ بُهِ كُسَبَا[المائدة:٣٣] الشرق في فرمايا: چرى كر نوالا مرداور چرى كر نوال مورت دونوں كم اتحدكات دويان دونوں كے ليے بسب

(1371)\_عَــــَ عَبْدِ اللَّهِ بِهِنْ مَسْغُو فِي عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ لَا تَطْعُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ فَرَاهِمَ رَوَاهُ الطُّبَرَالِي فِي الْأَوْسَطِ [المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم:٤١٤٢] . سن الدار قطني حديث

رقم:44 [٣٠]\_ ترجمه: حطرت عبدالله بن مسود على أرجم على دوايت كرق يل كدفر مايا : كم ادم وريم كى جودى ي

(1372). وغر عَلِي إِن أَبِي طَالِبِ عَلِي قَالَ إِذَا مَرَقَ الشَارِقُ قُطِعَتْ يَلَمُا أَيْعَنِي ، فَإِنْ عَادُ قُطِعَتْ رِجُلُهُ الْيُسْرَى فَانْ عَادَ صَمِنَ الْمِسْجَنَ سَتَىٰ يَحُدُثُ شَيْرًا ، إِنِّي لَأَمْسَتُحِيى مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدْعَهُ لَيْسَ لَهَ يَذْ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَشْحِي بِهَا وَرِجْلُ يَمْشِي عَلَيْهَا رَوَاهُ مُحَمَّد فِي كِتَابِ الآثار

[كتاب الاثار حديث رقم: ٣٢٨ م السن الكبرى للبيهقي ٨/٢٤٥ ، المصنف لابن ابي شيبة ٣/٣٨٥ ، المصنف لْعِدَالْرِزَاقَ حَدَيْثُرُ لُمِ: ١٨٤٦٣ ، ٢٧٤ [] صحيح

ترجمه: حرت مي بن إلى طالب المعرفة لمائة إلى كدجب جديد كري كري والى كا دايال بالحد كانا جائد ـ اكر ددباره چدى كرئة ال كابايار يادك كا عائد الريم يحى جدى كرسانوأت تيدى بايندكيا جائے فى كرسوم ب نے۔ جھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ ش اے اس مل ش چھوڑ دوں کہ اس کا کوئی باتھے ندہوجس سے کھا نے اور اعتجا

كرساور ياؤل ندهوجس پروه حطيه (1373). وَعَرِبِ الْمِنْ عَبَّاسَ عَلِمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعَ رَوَاهُ امِنْ أَبِي هَمِيمَةُ [المصف

لاينابيشية ٢١/٥٣] ترجر: حزرت الزام بالمنطف فراق في كانن يودكا بالتحض كاناجا تار

حَدُّشَارِبِ الْخَمُر

شرانی کی حد

(1374). عَسِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ للْمُعَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ إِنَّ مِنَ الْعِنْبِ حَمْراً وَ أَنْهَا كُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ رَوَا فَالْطُحَاوِي [شرح معاني الآثار للطحاوي ٤٢/٢]\_

ترجمه: حضرت الن عمرض الشعنها أرماع إلى كدني كريم الله في فرمايا: بعض ألورون عد شراب في بهاور

شرحمين برنشآ ورجيز المع كرتا مول-

(1375)۔ وغرف جَابِرِ ۞ أَنَّ رَسُولَ لِلْمَ ۚ ۚ قَالَ مَا اَسْكُوْ كَلِيْرَهُ ، فَقَلْيَلُهُ حَوَالْهِ رَوَاهُ

أَيُو ذَاؤُ لا وَالْكِرْمَذِى وَاثِنَ مَاجَةً [ابو داؤد حديث رقم: ٣٦٨ ، ترمدى حديث رقم: ١٨٧٥ ، ابن ماجة

حديث رقم: ٣٣٩٣]. الحديث حسن ترجمه: حقرت جابر الله في الله في حدوايت كيا ي كفر ما يا: جوجيز زياده مقدار ش نشرد حاس كي مم

مقدار کھی حرام ہے۔ (1378). وَعَنْ ثُورِ إِن زَيْدِ اللَّهُ يُلْمِي أَنَّ عَمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَفِي الْخَمرِ يَشْرَبُهَا

الرَّجُلْ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَزى أَنْ لَجُلِدَهُ فَمَا ثِينَ جَلْدَةً، فَإِلَّهُ ۖ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَلَى وَإِذَا هَلَى افْتَرِي ، فَجَلَدَ غُمَرَ فِي الْخَمِرِ ثَمَالِينَ رَوَّاهُ مَالِكَ وَوَصَلَهُ اللَّارِفُطُنِي وَالْحَاكِمَ

وَ صَخَّحَهُ الْحَاكِمَ وَ عَلْيِهِ إِجْمًا خَ الْصَحَايَةِ [مؤطا امام مالك حديث رقم: ٢ ص كتب الاهربة ، سن الدارقطى حديث رقم: • ٣٢٩م، المستدرك للحاكم حديث رقم: ٩٢٩٩].

ترجمه: حضرت أور من زيدديلي قرمات إلى كرحضرت محر من خطاب على في أشراب كم باد ع من معود ليا ف آ دی نے بیاہ درصنرے ملی پیٹھ نے آپ ہے فرض کیا کرمیرے خیال ش بھماسے ای کوٹسے ماریں۔ اس لیے کرجب وه بينة كاتو فض شررة عناكم جب فض شرى موكاتو في إن بوليكا -جب في يان بوليكاتو بهتان لكائ كا (اور بهتان كي

مزاای کدے ہے)۔ بی حضرت مرا کے لے شراب بنے یمای کوزے ادے۔ اس پر تمام کا بیکا اورائے ہے۔ ذزئ الخذو دباالشبهات

شبهات کے ذریعے حدود کوٹالٹا

(1377)\_ غـــُن عَمْرِو بْنِ شَعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَلِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اَنَّ

رُسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَعَاقُوا الْحُدُو دَفِيمَا بَيتَكُمْ فَمَا بَلَقَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدُو جَب رَوَاهُ ابُودَاؤُ **د** 

وَ الْكَسَائِي[ بوداؤدحليث رقم: ٣٣٤٦م نسائي حديث رقم: ٣٨٨٦]\_الحديث صحيح

ترجمه: حضرت عمرو بن شعيب اسيط والدسته اوروه التيم والاحضرت عهدا للدين عمرو بن عاص والبيست روايت كرت

يِّن كردسول الله الله الله في إن آيس عن عدوك معاف كركراليا كرور عدكا مقدم جب محو تك و الله عمل أو عدواجب او

(1378) ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدُودُ

بِالشُّهُاتِ وَرَا الْحَالُومَامُ الْاَعْظَمُ فِي مُسْتَلِهِ [مسنداماماعظم صفحة ٢٥٠] والحديث صحيح

كِتَابُ الْآخْكَامِ الشَّلْطَائِيَّةِ

ترجمه: عضرت الن عباس رضى الشعيم فرمات إلى كدرول الشاك في فرمايا: حدود كالبياسف كرة رياية الو (1379). وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آدرِ عَاوِ اللَّحَدُودَ عَنِ

الْمُسْدِمِيْنَ مَااسْتَطَعُعُمْ فَإِنْ كَانَ لَهَ مَحْرَ جَفَحَلُوا سَبِيلُهُ, فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ تحير مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَقُوبَةِ زَوَاهَ الْقِرمَلِي وَفِيهِ آحَادِيثُ كَثِيرَةً وَهِيَ فِي الْقِومَلِي وَكِتَابِ الْآثَارِ

وُغِيرِ هَا [ترمذي حليث رقم: ٣٢٣ ١ ] كتاب الأثار حقيث رقبة ٢ ] السنن الكبري للبهقي ٨/٣٣٨ ]. الحديث صحيح ولعطر قوهو اهد

ترجمه: حضرت ها تشرص يقدرض الشرعنها فرماتى في كدرمول الله الله المينة فرمايا: جهال تك تمهاد البس يط مسلمانوں سے حدود نالنے کی کوشش کرو۔ اگرائے فئے تلفے کا راستہ موجود ہوتو استفادات سے بہٹ جاؤ۔ اگر

عمران معاف کرنے ہی تلطی کر جائے تو یہ پہتر ہے اس سے کہ سزا دیے ہی تلطی کر جائے۔اس پر کثر ت سے احادیث موجود قال۔

مالَا يُدُعيٰ عَلَيَ الْمَحْدُودِ أَوْمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حُبُّ النَّبِي ﷺ

جے مد گلے یاجس کے دل میں نی کریم اللہ کی عبت ہوا سے کیانیس کہنا جا ہے (1380)\_غرن غَمَرَ بِن الْخَطَّابِﷺ أَنَّ رَجُلاً اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ يَلَقَبِ حِمَاراً كَانَ يَضِيع

التَّبِيُّ ﴿ كَانَ النَّبِيُّ ﴾ قَدْ جَلْدَهُ فِي الشُّرَابِ فَاتِيَ بِهِ يَوِماً , فَأَمَرَ بِهِ فَجَلِدَ , فَقَالَ رَجَلَ مِنَ الْقُومِ ، ٱللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا آكُفَرَ مَا يَؤْتِيْ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِئُ ﴿ لَا تُلْعَنُوهُ فَوَ اللَّهَ عَاعَلِمْتُ ٱلَّهُ يُحِبُ اللَّهُ

وَ رَسُولُهُ رَوَ الْهَالُّبَخَارِي [بخارى حديث رقم: ٢٤٨٠]\_ ترجمه: حضرت عربن محطاب والعفرمات إلى كدايك أوى جس كانام عبدالله تعاددات لوك عدار كيتر تتعدده في

كريم الله كول الما المراه القدائ كريم الله في شراب اور كي كرا كور يركور كور كوائ في ايك ون يمر

اے مایا کیا۔ آپ ﷺ نے تھے دیا اوراے کوڑے مارے محے۔ حاضرین میں سے ایک آ دی کھڑا ہو کیا اوراس نے

كهاسه الشاس پرلعنت بجيج يه بارباد بجي كام كرتا ہے۔ ني كريم ﴿ فَقَلْ عَرْما بِإِنَّالَ بِرَلْعَنْ مَت بجيج سالشك تشم عِل

ب مناجول كربيا الله اورا محكور ول مع حيث دكمتا ب (1381)\_ وَعْنِ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ أَيْنَ النَّبِيُّ ﴿ إِبْ أَلَٰهُ شَوْبَ لَقَالَ اصْرِبُوهُ ، لَمِنَّا

الطَّارب بِيده وَ الصَّارب بِتَعْلِه وَ الصَّار بِ بِعَرِيه ، فَلَمَّا الْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقُوم أَخْزَ أك اللَّهُ ،

قَالْ لَا تَقُولُوا هَكَلَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ رَوَاهُ الْبَخَارِى[بعدى حديث رقم: ٢٢٢ ، ابو داؤد

ترجمہ: حضرت الدہريره كفرات إلى كرئي كرمج الله كا يال ايك أدى لا يا كياجس في شراب في في -آ ب الله في فرما يا: ال مارو يهم على كول البين باتحد ارد باتها بكونى البيني جوت سار ربا تعاادركونى البين

كير عدم ارد القارجب وه واليس يلنا تولوكون عن سايك آدى في الله تحيد المل كردر آب الله في فرمایا: ال الحرح ندکبورا سکے خلاف شیطان کی عدد کرور بَابُالْتَغَزِيْرَاتِ

# تعزيرات كاباب

(1382)\_غربِ أَبِي بُرْدَةَ ﴿ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُجَلَّدُ فَوْقَ عَشْرٍ جَلَدَاتِ إِلَّا فِي

حَدِّينِ حُدُو فِ اللَّهِ رَوَا فَالْبُخَارِي وَ مُسْلِم [بحارى حديث رقم: ١٨٣٨ ، ٢٨٥٥ ، ٢٨٨٩ ، مسلم حديث رقم : ٣٣٧٠] ابو داؤد حديث رقم: ٣٣٩٢] ١ ٣٣٩، توملي حديث رقم : ٣٢٣] ، ابن ماجة حديث رقم:

ترجمه: حطرت الي بروة على فرائع في كدر ول الشاللة في فرمايا: كى كون كارُول سعد ياده ند مار ب ما مي

مالشكى مدودهم سيكي مديسواق

(1383)\_عَرِبِ النُّفَعَانِ بَنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْفَافِلَةُ مَنْ يَلَغَ حَدًا فِي غَيْرِ حَيْدُ لَهُوَ

مِنَ الْمُعْتَدِينَ رُوّاهُ الْبَيهَقِي فِي سُنَتِهِ [السوالكيرى ليبهقي ٨/٣٢٤].

ترجمه: محفرت فعمان بن بشير ﷺ نے دمول الشرﷺ سے روایت کم ہے کہ فرمایا: جوحا کم حدوالے جم کے طاوو

رقم: ۱۳۲۱<u>] قالالت</u>ومذي غويب

مل بدرنش كرون كا\_

کی راوش محیاشت کی ہے آواس کا سامان جلادواوراسے کوڑے ارو

الُّمُصَّنَّفِ [المصنف لعبدالرزاق حليث رقم: ٣٠ - ١٤].

ترجمه: ﴿ حطرت ابْنَ عَبِاسَ رَشِّي الدُّعْتِمَا فِي كُرِيمَ ﷺ عندوايت كرتے بين كدفرها يا: جب كمي آ دفي نے كمي كوكها

اے میودی ا تواسے بیں کوڑے مارد۔ اگر اس نے کہا اے حقث ! تواسے بیں کوڑے مرداور جو کرم سے زنا کرے

(1385)۔ وَعَنِ عُمَرَ هُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ الدَّاوَجَدَتُمُ الرَّجُلُّ قَدْعَلَ في سَهِيل اللَّهِ فَآخُوقُوا مَتَاعَه وَاصْرِبُوهُ وَوَاهُ آئِودُاؤَد وَالْتُومَلِي [ابو داؤد حديث رقم: ٣٤ ، ترمذى حديث

ترجمه: حضرت مرفارون الله في درول الشري عددايت كياب كرفرها يا: جب تم كى؟ وى كوديكموس في الله

(1386)۔ وَعَنِ ابْنِ المُسَهِّبِ قَالَ ثَوَّبَ عُمَرْ ﴿ رَبِيعَةُ بْنَ اَمْيَةُ بْنِ خَلَقٍ فِي الشَّرَابِ إلى خَيْهَوَ فَلَحِقَ بِهِرَقُلَ فَتَتَضَّرَ ، فَقَالَ عُمَرُ لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِماً رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي

ترجمه: حفرت ابن مبيب على فرائ إلى كرحزت عرص في زبيد بن اميرين فلف كوثراب وتى كروم من مك بدركرد يالوه و برقل كرماته جاكن كيااور عيماني بوكيا \_ حضرت عمر الله في فرمايا: شي اس ك بعدكسي مسمان كو

بَابِ الْإِتِّحَادِ بَيْنَ الْمَمَالِكِ الْإِسْلَامِيَّةَ وَالْحِكْمَةِ الْخَارِجِيَّةِ

فَالْتُلُو وَزَوْاهُ الْتُومَلِدي [ترمديحديث رقم:٣٢٣] ، ابن مجتحديث رقم: ٣٥٢٨]. صحيح

يَهُودِئُ فَاصَّرِ لِهِ مُعِشرِينَ, وَإِذَا قَالَ يَامْخَتَثْ فَاصْرِ لِو مُعِشرِينَ, وَمَنْ وَقَعَ عَلى ذَاتِ مَحْرَم

(1384)\_ وَعْرِ ابْنِ عَبَاس رَطِي اللَّهَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا

سی جُرم کوعد کے برا برسز استائے وہ صدے گزرنے والون ش سے ہے۔

: موسى كافرول كواينادوست شدينا تحيل-

مستداحمدحديث رقم: ٩٣٦٣ ) بنخاري حديث رقم: ٩٩٥٩].

قَالَ اللَّهُ تَعَالَي إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونِ اِخْوَةٌ [العجرات: • ]اللَّهُ ثَالَى أَرْبِا إِ: مُون آ بُل ش

يَمَا لَىٰ يَمَالَىٰ ثِلِيهِ وَ قَالَ وَ إِنْ جَمْحُو اللَّهُ لَمَ قَاجُمْتُمَ لَهَا وَيُوكُلُ عَلَى اللَّهِ [الاندل: ١١] الا

اسلامي ممالك كردميان اتحاداور خارجه ياليس

فرمایا: اگروہ لوگ سلم برآ مادہ جوجا میں تو آ ب بھی اس کے لیے آمادہ جوجا میں جوراللہ پر بھروسر کریں۔ ف فال وَتُعَاوَلُوْا عَلَى الْبِرَوَ النَّقُوٰكِ وَلَا تَعَاوَلُوْ عَلَى الْإِثْمِوَ الْعَدَّوَ انْ [ نمىدة:٢] الله قرمایا: نیکی اور تقویل کے معالمے میں تعاون کرواور کتاہ اور مرکثی کے معالمے میں تعاون مت کرو۔ و هَالَ أَوْ هُوْ ا بِالْعَقُوٰدِ [المائدة. ]الوڤريايز:وهرے ليرے كرو۔ وَ قَالَ وَ اِمْ تَصْفَلُ مِنْ قَوْم خِيَانَةً فَانْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلْى مَسوَايَ [الانفال. ٥] اورقراية الرحي أوم كاطرف سا بوا والتكا أروواوموايده سيدهاان كالمرف يهيك وورو قالَ إنْ جائعَ كُمْ فَرسِقَ بِسُيَا فَتَبَيَّنُوْ ( المسبورات: ٢) أوفرا بإذاكر حمادے بال كوئى كا آدئ شرك را كا و قتل كرا عال قط الله و قال و فينكم سَمْعُون لَهُمْ وَ قَال إنْ هَٰذِهِ أَهَٰتُكُمْ أَهَٰتُوا حِدةً [السيد: ٢] اورقر ما ياتم شناك كم اسول موجود في اورقر ما يديم مارى امت، امتوها مديد و قَالَ لا يَتَجْدِ الْمَقَ مِنْونَ لَكُفُورِينَ أَوْلِيَائَ [الرعمران:٢٨] اورقرال

(1387). عَنِ النُّعْمَانِ بنِ يَشِيرِ ﴿ قَالَ وَالْوَلَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ كُرَجُمْ وَاجِدَانِ اشْتَكَىٰ عَيْنُه اشْتَكَىٰ كُلُّنَى وَإِن اشْتَكَىٰ وَأَسْاء اشْتَكَى كُلُّهُ وَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٥٨٩.

ترجمه: حضرت فحمان بن بشير المروايت كرت بين كدرمول الله الله المعالى: مومن أيك آوك كي طرح بين-اگرائ كى آكى يار يودو وسارايار يرواتا ب، اگرائى كاس يار دو يا دوسارايار يروتا ب (1388). وَعَرِ أَبِي مُوسَىٰ هُوَ النَّبِيُّ اللَّهُ قَالَ ٱلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْبَانِ يَشْدُ بَعْضَهُ بَعْضاً ، ثُمَّ شَبَّكَ يَيْنَ أَصَابِعِهِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٥٨٥ ، بحاري حديث

رقم ۱۸۱۱٬۲۳۲۱٬۲۸۱ پا۲۰ لاړترمديجليث رقم:۱۹۲۸ پښتاييجليث رقم: ۳۵۲].

كِتَابَ الْآخَكَامِ الشَّلْطَائِيَّةِ ترجمه: حضرت الوموى اشعرى المعروايت كرتي إلى كدني كريج الله في فرمايا: مومن مومن كي ليه و إياركي

طررت ہے۔ جس کی اینٹیں ایک دومری کومنبوط کرتی ہیں۔ پھرآ پ اللے الی اللیوں عمد الکھیاں وال ویں۔ (1389)\_ و عرب أنس ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْصُرْ أَخَاكُ ظَالِما أَو مَطْلُوماً ، فَقَالَ

رَجُلْ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرَ فَمَظُنُوماً فَكَيْفَ أَنْصُرُه ظَالِماً ؟قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلم فَلْلِكَ نَصْرَكَ

[يَّاهُ رُوَّاهُ مُسْلِمٍ وَالْمُتَحَادِي [مسلم حديث رقم: ٣٥٨٢ ، بحدى حديث رقم: ٣٣٥٣ ، ٣٣٥٣ ، ٢٩٥٢ ، ترىڤىعىدىتىرقم: ۴۲۵۵ مىنداحىدحنىتىرقم: 4۵۵ ]].

ترجمه: حقرت أنس عصودايت كرت إن كدرسول الشاقلة فرماية: اين كالدوكر، تواه وه ظالم جويا مظلوم۔ ایک آ دی نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ جس اس کی مظلوم ہونے کی حالت ٹٹس اُو بدو کروں لیکن ظالم ہوتو کیے

مددكرول؟ فر، يا: استظام سعين كرسيتيرى المرف سعال كي عدب (1390) ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ ٱلْمُسْلِمُ آخُو الْمَسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا

يُسْلِمْهُ وَمَنْ كَانَ لِمِي حَاجَةِ أَشِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ لَوَ جَعَنْ مُسْلِم كُوْبَةُ لَوْجَ اللَّهُ عَنْهُ كُوِّيَةً مِنْ كُورِيَاتِ يَومِ القِيمَةِ وَمَنْ صَقَرَ مُسَلِّماً مَتَقَرَهُ اللَّهَ يَومَ الْقِيمَةِ رَوَاهُ مُسْلِم

وَ الْيُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٢٥٤٨ ] يخارى حديث رقم: ٣٣٢٢ ، توملى حديث رقم ١٣٢٧ ] ، ابر داؤد ترجه: حرب انن مرهدوايت كرت إلى كدول الشاكلة قرايا: ملمان مسلمان كابوا كي بدراس ير

ظلم كرتاب اورندى است دهمن بركره المركزتاب - جواسة بعائى كى حاجت يورك كرف شير و باللداس كى حاجت پوری کرنے ش رہاجی نے کی مسلمان کی شکل کشائی کی۔اند قیامت کے دن کی مشکلات شراس کی مشکل کشائی كركااووجس فيمسلمان كاحيب جهيا باللدقيا مت كدن ال كحيب جهيائ كار

(1391)\_ وَعَرِي عَمْرُو بِن عَوْفِ الْمُزَلِّي عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ ، الصَّلْحُ جَائِزُ بَيْنَ

المسلمين الأضلحا حزَعَ حَلَالا أَوْ أَحَلُّ حَرَاماً وَالْمَسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمَ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ

حلاًلا أَوْ أَحَلُّ حَرَّاماً رَوَّاهُ الْيُومَلِينِ وَالْبِنِّ مَاجَةً [ترملي حديث رقم:١٣٥٢]، ابن ماجة حديث

رقم: ۲۳۵۳ ، ابر ناؤ دحلیث رقم: ۹۳ ۳۵ [\_الحلیث صحیح

ترجمه: حضرت عمرو بن موف عوني في كريم الله عندوايت كرت في كرفرها: مسمانول كروميان صلح جائز ب- سوائے ای صلے کے جو طاب کو حرام کروے یا حرام کو حلال کردے۔ مسلمان اپٹی ٹر اکٹا پر قائم رویں مے سوائے

ائی شرط کے جوطال کو وام کردے یا حمام کوطال کردے۔ (1392). وعرف الَسِ ﴿ إِنَّ فُرَيْسًا صَالَحُوا النَّبِيَّ اللَّهِ الْمُواعَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ ال

جَايَنَا مِنكُمْ لَمُنْزِ ذَهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَايَ كَمْمِنَّا زَدْدُمُمُو هُعَلَيْنَا ، فَقَالُو ايَارَ منولَ اللَّهِ ٱنْكُسُبِ هٰذَا ٩ قَالَ نَعَمَى إِنَّهُ مَنْ ذُهَبَ مِتَا إِلَيهِمْ فَابْعَدُهُ اللَّهَ ، وَمَنْ جَاتَىٰ قَامِتُهُمْ سَيَجَعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجاً وَمَحْرَجاً

زَوَاقْفُسُلِم[مسلمحديثوقم:٣٦٣٢].

ترجمه: حشرت السخطفر، تع إلى كرقر عش في كريم الله السطح كي اليول في كريم الله يكم ماته بد

شرط خمرانی کرج آب شی سے عاد سے ماس آ سے گاہم اے آپ کودا اس ٹش کریں محادر جاہم ہی سے آ ب کے

یاس آےگا آپ اے ہ دے والے کردیں کے محابہ نے وض کیایا دمول اللہ کیا ہم پرکھے کیس افرمایا: ہاں۔ ہم اس سے جو یکی ان کے پاس جائے گا اے اللہ عی نے دور کیا ہوگا اور ان میں سے جو ہمارے پاس آئے گا اللہ جاندانی اس كے ليے آساني اور تطفي كارات فراہم فرمائے گا۔

(1393).. وْ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرَوَانَ أَنَّهُمُ اصْطَلَحُوا عُلَى وَضْعَ الْحَرِبِ عَشَرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ وَعَلَى أَنَّ بَينَنَا عَيْبَةً مَكُفُو فَةً وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُ د [بر دار دحست رقم: ٢ ٣٤٦]\_صحيح لهشواهدفي البخاري وغيره

ترجمه: حضرمه موداودم وان سعدوايت ب كدانهول في دس سال يحد جنگ دائر في يرمك كي تحي - لوك اس

عرصے ش اس سعديل كے عاد سے يتنے صاف بول كے مذكوار موثى ب كے كا اور شار و مكن جائے كا۔

(1394)\_ وَعَلْ صَفُوَانَ بِنِ مَنْلَيمٍ عَنْ عِذَةٍ مِنْ ابْنَائِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ هُلَّ عَنْ آبَائِهِمْ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ الَّا مَنْ ظَلْمَ مَعَاهِدا أَوِ اتَّتَقَصَهُ أَوْ كَلَّقَه فَوقَ طَاقَتِهِ أَوْ اخَذَ مِنْهُ شَيِئاً

بِغَيرٍ طِيبٍ لَفَيْسٍ ، فَالَا حَيْجَتِهُ فِي مُ الْفَيْمَةُ وَوَافَائِو فَاؤُ دَ [ابوداؤ دسنب وقد: ٣٠٥٣]. اسناده جد ترجمه: حضرت مُعَالِن مَن عَلِم فَي مُول اللَّهِ فَقَلَّ عَمَارٍ سَكَ تَعَادِجُ فِي سَادواتِ كَيَا بِ كَراتُ مِل فَاسْتِهُ

ترجمہ: حضورے متعال میں میم نے رسول اللہ بھی تے محصور بین اے حصور بین اے دوارے کیا ہے کہا ہموں نے اپنے آباء سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ بھی نے فریان یا جس نے معاہدے والے آد دی پڑھم کیا یا اس کا تعسان کیا

(1395)۔ وَ عَرِثْ سَلَمِ بِنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَغَامِ يَةَوَ بَيْنَ النَّرُومِ عَهْدُو كَانَ يَسِيزُ لَحُوّ پاكرچمخ عَنى إذَّ القَطْمَى الْفَهْدَ اَغَارَ عَلَيْهِمْ فَجَاعَرُ رَجُلُ عَلَى فَرَسِ ٱوْبِرَدُونِ وَهُوْ يَلُولُ ﴾ تَلْهُ

ٱكْبَرْ اللّٰهُ الْخَبْرُ وَقَاعَةُ لا عَنْمُورَ الْوَاذَاهُوْ عَمْرُو ابْنَ عَيْصَةً , فَسَأَلُهُ مَعَاوِيَةُ عَنْ ذَٰلِكَ .. فَقَالَ متبغث رَسولَ اللّٰهِ الْفَائِقُولُ مَن كَانَةِ يَعْدُونِينَ فَوْمِعَهُ لَمَانِحَةً لَنَّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْ

أَصَدُهُ أَوْ يَنْهِذُ لَلْهِهِمْ عَلَىٰ سَرَائِي قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةٌ بِالنَّاسِ رَوَاهُ أَبُو ذَاوُ دَرَالتَّرَمَذَى [بهر داود حديث لم: ٢٥٥٩ يترمذي حديث لم: ٩٠٠ ]. لحديث صحيح

سیده به استهم بمن عام فراست فی کدحترت مناوید بنشه اود دو میرا ک دومیان منابده تحار ودان کی ترجد : محفرت سیم بمن عام فراست فی که مصرف مناوید بنشه اود دومیول ک دومیان منابده تحار دوران مرحدول کے آس باکر منزل است شیخه کرمنابدسی حدث فتح موتوان پرتشکر تیراسایک آزی عام محودش یا

شاہر ترک گھڑ سے پر مواد ہو کرکا چا اود کید یا تھا اللہ انکہ رہ اللہ اکبر۔ وہ کا مواں سے فدر کا گئیں۔ انجواں نے قور سے ویکھا تو دعم ویز میں جد ہے۔ حضر مت مت وہے ہیں۔ نے این سے اس کے بارے شام ہے چھا۔ انہوں نے قرابانا: عمل نے دمول اللہ کھاکٹو ڈراسے ہوئے سائلے کرچس کا کی تو م کے ماتھ صوبا یہ دہوتی اس صوبا ہدے کو ترق اسے اور دراق نیا معاہدہ کرسے چیس کے اس کی جدت وکڑ زمیائے یا صاف صاف این کی المرف بھینک شدے سراوی فراسے ہیں کہ

مى يەنرىي چېرىكى اىل نەمەن ئەزىرىغاڭ ياساف مەلىدان ئامرى چېرىدىندەر دادىلارىك بىل ئەر مەمەر سەمەدىيە ھە كوكى كەكەرلەپلى چىلى گەر (1396) \_ ھۇمتىز سىرىكى يەر ئالىرىچە قالال يىقىنىدەر قىرىغى بالدى ئامىدان ئىلۇپھى قالمىقا دائىسى ئىلىرىكى دەسىر

(1396)\_ وَعَنِ آبِى رَافِي ﴿ قَالَ بَعَنِى قَرِيشَ الْى رَسُولِ اللَّهِ ۚ فَلَمُهَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ إلى اللَّهِ اللَّهُ مُ فَلَكُ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بِالْمَهِدِ وَلَا آخِيسَ الْبُودَوَ لَكِنِ ارْجِعَ, فَإِنْ كَانَ فِي لَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعَ,

ك رخ زيها كى زيارت كى تومير عدل شراملهم واقل جوكييه ش في عرض كيايدرمول الله، الله كالشم شراان كى طرف مجى بكى واليرنيس جاؤل گا-آب ﷺ فرمايا: عن وعدے كى خلاف ورزى تين كرتا اور هائن كوتين

قَالَ فَلَهَبْتُ ثُمَّ آتَيْتُ النَّبَيَّ النَّهِيَّ فَقَاصَلُمْتُ رَوَاهُ الْهِو ذَاوٌ د [ابر داؤ دحنيث رقم: ٢٤٥٨]. سنده صحيح 

چها تار بكدتم لوث جاد اكر تمهاد عدل على وقع ربا جيمهار عدل شراب بيكو والحي أجانا ووفرمات إلى كد

عَلَى نَفْسِهِ فَقَعَلُهُ أَعْطِيَ لِوَانَعُ الْغَفُر يَومَ القِيَامَةِ رَوْاهُ فِي شَرح السُّنَّةِ[هرح السة حديث رقم: ۱ ۲۲ راین ماجة حدیث وقم: ۳۹۸۸ مستدا حمد حدیث وقم: ۵ ۰ ۲۴ ۰ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ استاده صحیح ترجمه: ﴿ حشرت مُرو مَنْ مُعْتِ عِنْفُر ما تِنْ لِي كُدِينَ فِي رسول الله فَلْكُوفُر ما تِنْ بِعِو عَسنا: جس نے كئ أ دمي سے

بَابْرَدِّالْجَمْهُورِيَّةِالْمَغُرِبِيَّةِ مغرلي جهوريت كارد قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَلْ يَسْتَوَى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونِ [الرمر

مُزَّحَدِيثُ طلَبِ الْإِهَارَةِ الرس بِهِلِ المرت طلب كرف وال مديث كرر وكل بـ (1398). وَعَنِ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ ۞ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصْبِيَةُ ؟ قَالَ أَنْ تُعِيْنَ قُومَكَ عَلَى الظُّلُمِ رَوَ الْمَابُو فَاوَّ د [ابر هاؤ دحديث رقم: ١١١ ٥ ، اين مجة حديث رقم: ٣٩٣١]ـ الحديث

ان بالكادراس في المستمل كردياك قيامت كدن فدارى كاجتشاد ياجائكا

: • ] الشرتعاني في في ما يا: كما جائعة والله اورة جاشع والفي فوك برا برووت إلى -

یں چا کیا۔ چرش نی کریم اللہ کے یاس حاضر بواا ورصلمان بوگیا۔ (1397)\_ وَعَنِ عَمْرِوبُنِ الْحَبِي ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَوْا آمَنُ الْمَنْ آمَنَ رَجُلا ترجه: حضرت والله بن المقع عليه فرمات إلى كدش في عوض كمه يارسول الشصيب كير بها فرمايا: يدكرة ظلم ير

المی قوم کی مد کرے۔

(1399)ـ وغرف مترَالَةَ بنِ مَالِك بنِ جَعْثُم ﴿ قَالَ خَطَّبَنَا رَمُولُ لِلَّهِ ﴿ فَقَالَ خَيرَكُمُ

الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَ تِهِمَالُهُمَالُهُمُ إِنَّا الْمَانِودَاؤُد [بوداؤدحديث رقم: ٢٠ ١٥\_ صعيف

ترجمه: حضرت مراقدين ما لكسين جعش الحرائ إلى كدرول الله الله الله على إيمان تطاب كم اورفره إيا: تم على س

بھر ووے جواسے کنے کی طرف سے دفاع اس وقت تک کرے جب تک گناہ ندہو۔

(1400)\_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُوْلِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل

الجَاهِلِيَةِ جِيَازِهُم فِي الْإِسْلَامِ إِذَا لَقِهْزًا وَتَجِنُونَ خَيْرَالْنَاسِ فِي هَٰذَا الشَّانِ اَشَدَهُم لَه

كُرَاهِيَةً ، وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَٰٓوُ لَا يَ بِوَجْوِرَوَاهُ

المُتُحَارِي[بخارى حديث وقم: ٣٣٩٣، ٣٢٩٣].

ترجه: حشرت العابر يره خصوص الله فكلست وايت كرتے بي كرفرايا: لوكوں كاتم لحرت طرح كايا وَ مجدان یش سے جو جا بلیت ش مب سے پہتر تنے وہ جب بھی جا تھیں گے تواسلام ش بھی سب سے بہتر ہوں گے اور تم ویکھو

کے کہ لوگوں شن سب سے اچھا آ دمی تھرانی کوسب سے زیادہ ٹا پیند کرے گا اورتم سب سے زیادہ شرار تی آ دمی کو دو رُفاد يكهو كي جوان كي باس ايك چرے سے ساتھ آئے گا اور اُن كي باس دامرے چرے كے ساتھ جائے گا۔

بَابُ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ وَدَعُوَ قِالْإِسْلَامِ

# كفاركو خط لكعناا وراسلام كي دعوت دينا

قَالُ اللُّهُ تَعَالَى فَلْ يَا لَيْهَ الْنَاسَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهَ ثِنْكِمُ جِمِيْعاً [الإعراف: ٨٥ : ] الشاقالي

فرايا: فرمادوا مانوكوا عن تم سب كالحرف الشكار مول يول-

(1401)\_ غرف ابْنِ عُبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ كُتُبَ الْيُ لَيْصُرَ يَدْخُوهُ الَّي

الوساكوم وبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ دِحْيَةَ الْكَلِيئَ وَآمَرَهُ أَنْ يَلْفَعَالِيٰ عَظِيمٍ بَصْرى لِيَلْفَعَالِي قَيْصَرَ

بشمالله الذَحمن الزّجيم

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ لِلَّهِ وَرِسُولِهِ إلى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ , سَلَامَ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهذى أقا بَعْذَ فَإِنِّي

أدْهُوكَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ ، أَسْلِمْ قَسْلِمْ وَأَسْلِمْ يَؤْتِكُ اللَّهُ أَجْرَكُ مَوَّتَين ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُ

رقم: ٤٠ ٣٦م ينخارى حديث وقم: ٣٩٣١م ورملى حديث وقم: ٤١٢٥م اير داؤ دحديث وقم: ١٣٦٥م].

ترجمه: صفرت ابن عباس رض الدُعنها فرماتے بين كه ني كريم ﷺ في تيمركوا سلام كي دعوت ديتے ہوئے محالكها

بممالة الرحن الرجيم

اللك يما عاداس كرول الدى طرف سے برق بايشا وردم كى طرف

سلام ہواس پرجس نے ہوایت کو تھو ل کیا۔ اس کے بعدہ شی تھیلی اسلام کی طرف دھوت دیتا ہوں مسلمان

ہوجاؤ سلامت رہو کے۔اسلام لے آؤ کے آوانڈ جہیں دوہراا تھ دیسے گا۔اگر مند پھیرو کے تو تمہاری رعایا کا کتاہ تھی

تمبارے ذمے ہوگا اوراے اللي كماب أاس كلے كى طرف آؤج جارے اورتمبادے درميان برابرے - بركريم الله

كے موام كى كى عبادت شكري اور شدى كى كواس كا شريك بنائمي اور شدى ہم ش سے كوئى كى كواللہ كے موا مرب

(1402)\_ وَعَرْ آنَسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ كَتَبَ إِلَىٰ كِسْوَى وَالِّي أَنِيصَرُ وَإِلَى النَّجَاشِي وَ إِلَىٰ كُلِّ جَبَارٍ يِذْعُو فِالِّي اللَّهِ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِيُ صَلَّىٰ عَلَيْهِ النّبِيِّ ﷺ وَافْضَلِم [مسم

بنائے۔ بھرا گربیاؤگ مدیج میں آو کو کہ تمادے مطمان جونے پر کواہ رہو۔

اوراس کا نیفہ دے کر حضرت دحیر کلبی کو پیجا اور انٹل محم دیا کہ پیر ٹھا بھر کی کے حاکم کو دیٹا تا کہ وہ اسے آپھر تک پہلجا

نفنِد إلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيئاً وَلَا يَتَحَذَّ يَعْضَنا بَعْضَ أَرْبَاباً مِنْ ذُونِ اللَّه فَانَ تُولُو فَقُولُوا شُهدُار بِأَنَّا مَشَلِمُونَ رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالْبُخَارِي[مسلم حميث

فَعَلَيْكِ اللَّمُ الْأَرِيْسِيِّيْنَ وَ يَا أَهُلَ الْكَتَابِ تَعَالُوا الِّي كَلَمَةِ سُو آَئَ بَيْنَكُ ويَينكُمْ أَلُّا

فَاذَافِيَهِ

حديث رقم: ٩ • ٢ ٣ ، تر مذى حديث رقم: ٢ ١ ٢ ٣ ].

ترجد: حضرت الس عصفر ، تع إلى كدني كريم الله في كري ، قيم ، قباتي اور برجابر كي طرف تعالكها جس عن استاللك الرف والوت دى سيده نجا أي فين بيس كالماز جنازه أي كريم الله في يرحي تقى -

(1403) ـ وَعِن أَبِي وَائِل اللهُ قَالَ كَتَبَ خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ الْيَ الْمُلْ فَارِمَ

بشمالله الأخمن الزّجيم

مِنْ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ إلَى رُسْتَمَ وَمِهْرَ انْ فِي مَلَا قَارِسٍ ، صَلَامْ عَلَىٰ مَنِ اتَّتِعَ الْهندى أمَّا يَعْدُ فَإِنَّا

فَدُخُو كُمْ إِلَى الْإِسْالِمِ فَإِنْ ٱبَيْشُهُ فَأَعْطُو اللَّمِخُ يَةَ عَنْ يَدِوَ ٱلْشَهْصَاغِرُونَ ، فَإِنْ ٱبَيشْهُ فَإِنَّ مَعِي قُوماً يُحِبُّونَ الْقَعْلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُ فَارِسُ الْمُحَمَّرَ ، وَالْسَّلَامُ عَلَىٰ مَن اتَّبَعَ الْهَدىٰ رَوَاهْ فِي

شَو ح السُّنَّةِ [هر حالسنة حليث وقع: ٢٧ ٢٨]. وجاله تقات

ترجمه: حشرت ابودائل ﷺ فرماتے این کرحشرت خالدین دلید نے ایرا ٹیول کی طرف یہ ٹھا لگھا۔ بممالله الرحن الرحيم

خالدین دلید کی طرف سے دستم اور میران کی طرف قاد*ن کے شی*ووں ٹیں سلام ہوال پرجس نے ہذا ہے کہ

۔ آبول کیاء اس کے بعد: ہم تمہین اسلام کی واوت دیتے ہیں۔ اگر اٹکار کردو تو اپنے ہاتھ سے جزید دے کر ہاتھت ہو کر

رہو۔ اگرتم افکار کروٹو میرے پاس الی فوق ہے جواللہ کی راہ شی موت سے اتی عبت کرتی ہے جاتی عبت فارس والے شراب سے كرتے إلى مام موال يرجى فيدايت كوقول كيا-

## بَابُ الْجِهَادِ وَهُوَ فَرْضُ عَلَى الْكِفَايَةِ جباد کاباب اور بیفرض کفاید ہے

قَالَ اللَّهَ تَعَالَم بِ كُتِبَ عِلَيْكُمُ الْقَتَالُ [ نيترة ٢١٢٠] الحُرْمَالُي فِرْمَالِيَّ تَم يرجك فرش كروك كن عِـو قَالَ فَضَلَ اللَّهِ الْمَجْهِدِيْنَ بِأَمْوَ الِهِمْ وَ أَقْضِهِمْ عَلَى الْقَعِدَيْنَ ذَرَجَةً

وَ كُلُّا وَعَدَ اللَّهِ الْحَسَنِي [النساء: ٥٥] الورقراع: الله في الون الورائي جافون ع جهادكر في

والول كو يضف والون بر درج ش فشيك وى ب- ادران سب سالله في بعالَيْ كا وهده فرمايا ب- ق قَالَ فِفِرَ وَ احْفَقْ فَا وَقِمَا لَا [ تتوجه: ١٣] اورفرها با تكلّ جاك عِلْم مِثِكَ بالدب بوع - وَ قَالَ بَنَا النّب جاهب الكُفَّار وَ الْمُمَا وَقِيْدِ فِي وَاغْلَفَا مُنْفِع وَالسّوية مِنَا إدرفرها إذا له مِي كافرول اورمنا قنول

كى طاف جادكى الله الله كُنْ كُوب (1404) ـ غرف أين طوز يُوقِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ الْعَالَمُ جَنَّةُ يُقَالِلُ مِنْ وَرَالِيهِ وَ

ي المراد الم المنظم و المنظم و المنظم و المنظم عديث والمدسمة عديد المنظم و المنظم و المنظم و المنظم و المنظم و المنظم المنظم و المنظم

. ترجمہ: حفرت الا بریرے پھنون میں کرس کے بیش کر مول اللہ تھنے فریا یہ : امام مرف و حال ہوتا ہے اس کی آڑ شی بھک از کا جاتی ہے ادران سے بیچھ چھیا جا ہے۔

(1405). وَعِنْ أَنْسِ هُمَوْدِ النَّبِيّ هُمَّا قَالَ جَاهِنُوهِ الْمُشْرِكِينَ بِامْوَالِكُمُ وَالْفُسِكُمُ وَالْمِيْعِكُمْ وَوَالْهَ اَبُودُ ارْقُدُ والنَّسَائِي وَالذَّارِ هِي[بردازد حديث رقم:۲۵۰ ، نساني حديث

وفع: ۲۰۱۹ سن الندادي حليث وقع: ۲۳۳۵ بعسندا حدا حليث وقع: ۱۲۲۵ ]. صحيح ترجم: ﴿ حَرْتُ الْمِنْ عَلَى كُرُكُمْ ﴿ الْمَنْ كَلَ عَلَى كَرُومًا إِنْ حُرُّكُونَ كَ طَافَ البِيِّ بَالَ اودايق

رجم: ﴿ حَرَّتِ النَّحِيِّ لَا مِنْ هِ صَدَّوَاتِ لَا عَلَى الرَّبِيَّةِ : ﴿ وَلَا يَحَالُ النَّهِ عَالَ الْوَاشِ بِالْوَالْوَالْمِيَّ إِلَّهِ إِلَّى السَّجِيّةِ رَبِّهِ (1406) ﴾ • من • أنسطت في فقض قَالَ قَالَ: منذ أَنسُّ هِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَرْتُ عَلَيْ

(1406). وغرف أبي هزيَّز مَنْ قَالَ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ الْلِينَ الْفِيهِ بِهَذِهِ لَوَ لَا اَذْرِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُعِلْبِ الْفُسِهُمَ انْ يَتَحَلَّقُوا عَنَى وَلاَ إِحَدُّنَا الْحَيْلَةِمُ عَلَيْهِ مَا يَعَامَلُهُ مَا عَنْ صَرِيَّةً تَفُورُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِي تَفْسِي بِيَدِهُ لَوْ وَدُنْ أَنْ الْقَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِفَرَاطَةً الْحُلُ الْمُؤَاطِئِيا لَهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

اَلْتَكُنَّى لُهُمْ اَحْيَالُكُمُ اَفْتَكُلُ زَوَّاهُ مُسْلِمِهِ الْبُخَارِى[مسلم حديث رقم: ٣٨٥٩م، بحارى حديث رقم: ٣٤٩٧م] ابن مقاحديث وقم: ٣٨٥٣ع]

ترجر: حطرت الديريدة في كريم الله عندان المستدرك إلى كدهم بهال ذات كي حمل كرفي على يرى

(1407)\_ في غرف آئس، ﴿ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَقَالُوا فَعِي سَهِيلِ اللَّهِ اوْرَوْحَهُ خَيْرِ مِنَ الذُّنيَا وَمَا فِيهَا رُوَّاهُ مُسْلِم وَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٨٤٣] بخارى حديث رقم: ٢٤٩٣ , مسند

ترجمه: حشرت الس الله وايت كرت إلى كدر ول الله الله الله الله في الله الله كان وش ايك ون يامات و فيااوراس

(1408). وَعَنْ عَنِدِ اللَّهِ بِنْ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ رَحِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْقَعْلَ فِي

ترجمه: محفرت مهدالله مّن عمرو من عاص وهي الشخير فريات في كدنم 🍩 فريايا: الشركي داه شرق او تر

(1409)ـ وعرن زَيدِبنِ خَالِينِ أَنْ رَسُولَ للْهِ ﴿ قَالَ مَنْ جَهَٰزَ غَازِيا فِي سَبِيلٍ اللَّهِ لَقَذْ غُزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٣٩٠٠] بنداري حديث رقم: ٢٨٣٣ ، بو داؤد حديث رقم: ٢٥٠٩ ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٥٥٩ ، نسائي حديث رقم: ٨٠١٠ ،

ترجمه: حضرت زيدين خالد عليفرات بي كروس الله الله الله الله عليه الله كان ماه مي جهاد يرجانية واللك تزرك كرائى است جادكم اورجواية كمروالول كي إلى تحرانى كسيغ إاست يحى جادكيا

مَنِيلِ اللَّهِ يَكُفِّرُ كُلُّ شَيْرِ الْأَاللَّهِ فَرَوَا فَمُسَلِّم [مسلم حديث رقم: ٣٨٨٠].

نیس کرش سب کوان پر مواد کرسکول تو جوتم الله کی راه ش جهاد کرتے ہوش کی دیتے سے چیجے شروبتا۔ تسم ہاس

احمدحليثوقم:٣٢٩٣٣]\_

کى ہر چڑے کہ ترہے۔

ہر کتاہ کو چھیور تاہے سوائے قرض کے۔

مسند حمدحديث رقم: ١٣٠١ ] \_

إغدَادُ الشَلَاحِ لِلْجِهَادِ جہاد کے لیے جھیاروں کی تیاری

ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے میری پیٹوا ایش ہے کہ اللہ کی راہ مٹر قبل کیا جاؤں ، پھرز ندہ کیا جاؤں ، پھرقل

كياجاؤن، چرزىده كياجاؤن پيرل كياجاؤن، پيرزىده كياجاؤن پيرس كياجاؤن-

كتاب التَّصَوْفِ قَلَ اللَّمَتِعَالَى وَاَعِلُوا الْهَمُوا اَسْتَعَلِّعْتُمُونَ قَوْةٍ [الاندار: • ] اللَّمَا الْمُعْلَى الْمُرايا: جم هُد

موسكك وشمول كمقاطح يراين طاقت تإروكو (1410)\_عَرِثِ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ عَلَى الْمُعَتَرِيَهُولُ الَّا انَّ

الْقُوَّةُ الرَّمْيِ ٱلَّالِنَّ الْقُوَّةُ الرُّمْيِ ٱلَّالِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٥٣، ابو داؤد حديث رقم: ٢٥١٣م إن ماجة حديث رقم: ٢٨١٣].

ترجمه: حضرت حقيدين عام عطفرها ته إلى كهش في دمول الله الله الله المساجب كداكب منهر يرجلوه المروز تقر فرها يا: خردار! طاقت مرين فردار! طاقت مرين فردار! طاقت مرين

(1411)\_عَنْ جَابِرِ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ ذَخَلَ مَكَدُوْ لِوَاعَاهُ ٱلبَّيضُ رَوَاهُ ٱبْوِدَاءٌ دَوَالتَّبَر مَذِى

وَ الْهَنَّ مَاجَلَةٌ [ابو فاؤ دحديث رقم: ٢٥٩٢، ترملت حليث رقم: ٢٤٤١ م، بن ماجة حديث رقم: ١٨١٥م. لسالي

حديث وقم: ٢٨٦٦]. الحديث صحيح غريب

ترجمه: حضرت جابر عضفر مات إلى كرني كريم الكلك كمدش واقل موسك اوراك بالكاع بعثر المعيد قار

فِيمَيدَانِ الْحَرُبِ

جنگ کے میدان میں (1412)\_ عَـــُ جَاهِرِ ﴿ قَالَ قَالَ رَجُلَ لِلنَّبِيِّ اللَّبَيِّ مَا حُدِارَأَيْتَ إِنْ قَبِلْتَ فَعَاينَ آنَا قَالَ

فِي الْجَنَّةِ فَالْقَى ثَمَرَ اسْ فِي يَدِهِ لُمُقَاتَلَ حَتَى ثَعِلَ رَوَ اهْمُسْدِمِ وَ الْبَحَادِ ي [مسلم حديث رقم: ٣٩ ١٣

بالخارى حديث وقم: ٣٠٣٦ إنسائي حديث وقم: ٣٠ عل

ين اكريش فك كرد بإجاد ك ويت كال مول كا ؟ فره يا: جنت شي اس في اسينة باتحد سد مجوري و كوري، يحر بنك لوي حق كه هيد كرديا ميا-

ترجمه: حشرت جابر هفرماتے فی کدا صد کے ون ایک آ دی نے ٹی کریم کھے یعوض کیا ، آپ کھیا فرماتے

(1413)\_ق عَنْدُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْحَرْبَ خَلْحُةُ رُوَا هُمُسْلِمِ وَالْبُحَارِي [مسلم حديث

وقم: ۵۳۹٪، بخاری حدیث رقم: ۳۰۳۰٪، ایو داؤد حدیث رقم: ۲۹۳۲ ، تر ملی حدیث رقم: ۲۲۳۲ ، مستد احمدحديث رقم: ١٣٣١٨].

ترجمه: الى عددايت كدول الشاهكة فرمايا: جنك وحكاب (1414). وَعَنِ ٱلْسِﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْرُ وبِأَمْ سَلَيْمٍ وَيْشَوَ قِمِنَ الْأَلْصَارِ مَعَهُ

إِذَا غُزَ ا يُسقِينَ الْمَآتَىٰ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَىٰ رُوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٣٧٨٢]، ابو داؤد حديث رقم: ۳۵۳۱ ترملی حلیث وقع: ۵۵۵ ]\_

ترجمه: حضرت السي المنظر مات إلى كردول الله الله الله بي وفرمات توآب كم ما تع حضرت أم يليم اورافعاد كى كالدورش كى موتى تحس ده يانى يالتى تحس اورزشيول كودواد يتى تحس

(1415). وَعَنِ أَمْ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الْطَعَامَ وَأَدَاوِي الْجَرْحِي وَٱلَّوْمُ عَلَى الْمَرْضِي رَوَاهُ

هُسُوْمِ[مسلم حديث رقم: • ٢ ٧٩]. ابن ماجة حديث رقم: ٢٨٥٦].

ترجه: حضرت أم صليدض الله عنها فرماتي قل كدهي في دمول الله فلفت عراه مرت جنكير إلزي عن يجيها كي

سوار يوں كے ياكره جاتى تنى اوران كيليك كھانا تياركرتى تنى اور شيول كودواد ينتى اورمريشول كالكرانى كرتى تنى -(1418)\_ وَعَنِ ٱنْسِ۞ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ الْعَلِلْمُو ابِسُمِ اللهِ وَعَلَىٰ عِلْهِ رَسُولِ

اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ مَا يَعْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرْأَةُ ، وَلا تَغْلُوا ، وَطَمُّمُوا غَنَائِمَكُمْ ،

وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا ، قَانَ اللَّهُ يُحِتِّ الْمُحْسِنِينَ رَوَاهُ ابُودَاؤُد[ابو داؤد حديث رقم: ٣٢١ ].

ترجمه: حضرت الن عظاروايت كرت إلى كدمول الشاف الدياية روائد وجاء الله كام كما تو الله

سنكنت ش اور سول الله كي ملت يريم كي قريب المرك بوز مع أقل تدكرنا ، تدى چوف يني كورت كورت كورت كوري انت

ند كرنا اورا بني عصي جمع كرنا اورا صلاح كرنا اورا حدان كرناء به فنك اللها حدان كرنے والول كو يت وكرنا ہے .

(1417) \_ ق عَرْفَ أَبِي أَسَيِيْ هُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ هَا يَوْمَهُمْ إِذَا كُتُو كُمْ فَارْ مُوهُمْ وَلَا تَسَلُّوا الشَّيْوِ فَ حَتَى يَقَشُّو كُمْ زَوَاهُ أَبُو دَارُّ و(ار داره حدث رقم ٢٧٢٣] \_ صمح وهاهده في

البيعادى وقبع: ٣٩٨٣ س

ترجمہ: حضوت ابجامید کا فیم الے ایش کدر مول اللہ کا کے بعد کرون فر مایا: جب وہ قمیارے قریب آ جا مگی آو ان پرتیجانا نے کوار کی اک وقت مک نہ موقع جب منگ و قم پر کھانے ہا گی ۔

عَقَوْمَنْ أَنْكُوْ الْمِيحِهَادَ مَكْرِين جِهادَكا شُحَادِ

السّمَانَةُ وَالْبَعْبُ الأَوْ شَ وَسَيْنَشَأَيْفُو مَنْ قِبْلِ الْمَشْرِقِ يَقُولُونَ لَا جِهَادَ وَلا رِبَاطَ اولْمُكَ هُمْوَ قُودُ النَّارِ وَرَبَاطُ يُومِ فِي سَبِيلِ اللهُ عَهْرُ مِنْ حِقْقِ ٱلْفِرِ فَيْهِ وَرَبُو صَدْقَوْا هُل الأَرْضِ جَهِما

سهور مو «، سدور و ربه سندوم هم سندين العد سهور مين معلود مودوم مصنعة معل ، در علي سنور زوّا فأنا من عَسَا كِرُو وَضَعْفَ كَمَافِي كَمَافِي كَمَافِي كَلَوْ الْعَمَالُ ٢٠٣٨/٢٠٣٠ مندث رقبة، ١٠٤٣.]. ترجمه: مشرعه السماعة دوايت كرستا ولد كرمول الله كان فرايا: جهادال وقت تك شفاه او مرمور وسيماً

مرجرة : معطوعة الى يصدون مرسط فل ارومول الده الله على المرباة الإدارة المواقعة على بعضا اورمرجور به ع جهة بحك آمان بإلى برما تاريخ الدون من مبره الاقل رسيك ببلدى شرق كي طرف سايك كردوا شكا كاير كلي سكة ذكرني جهاد كي خودوت بينة بشكل والميطل رواؤك بهنم كالايرشن فل سالك الشدك راه شارا يك وان كاجهاد برا راهام آذا وكرك فادو يورسانا كم المرقد و يست سي بترب -

مەسىدىيىت بىرىد كىتاب التَّصَوُّ فِ

**تصوف کی کراپ** د. د. ۱۲ داشتهایی نفر باید مرای آنین با*ک کرد تا سے* به فال

قَالِ اللَّهُ تَعَالَى وَيُزَكِيْهِمُ [اللَّهُ قَالَ عَرَايَا عَمِرا فِي أَكُن بِالكَرَوعَاتِ وَقَالَ قَلْ الْفَلْحِمْنِ تَزَكِّي [الاسي: 1] الافراد الإيان عَلَامًا بِإِنَّ مِن لَـ تَكِيامُ الْعِلْمِ فَقَالَ الْ

لَّذِينِ حِدَهُذُو ا فَيْنَا لَنَهُدِينَهُمُ مَنْ بَلَتَ [العنكيوت: ١٩] اورقرها إنجن لوَّول في الاستاء راعام كياتهم النايرات واست ضرود كحول دي محد

(1419)\_عَن عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْاِحْسَانُ أَنْ تَعْبَدُ اللَّهُ كَاتَكَ تُوَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكُ وَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٩٣ ، يخاري حديث

رقم: ٥٠م ابن ماجة حديث رقم: ٦٣]. ترجمه: حضرت عمر بن فطاب عصودايت كرت يل كدرول الشريك في الحرد بإنا صان بدب كرتو الله كامودت ال طرح كرا يضيفا عند كورباب اوراكر واستكال و كالدبالو و وتجيد كورباب

## بَابُالْإِخْلَاصَ

اخلاص كاباب قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَ آهِرُوْ إِلاَّ تِيَعَٰيْنُ وِاللَّهُ مُخْلِصِيْنِ ثَهُ الدِّيْنِ حُنَفًا ئَ [البيئة:

ه ] الله تعالى في فرمايا: انيس مرف يكي عم و ياكيا تها كداى كروين ك لي تطفى اورمنتقم مورمرف الله على كي

عامت كريم.. و قَالَ إِنَّ صِلَاتِي ، وَتُشْكِي ، وَمَحْيايَ وَهَمَاتِي . لِلَّهِ رَبِّ نْعَلْمِينَ [ الانعام ١٦١] اورقرمايا: بـ فلك ميرى تماز، ميرى قربانى، ميرى زعدكى اورميرى موت خالص الله رب العالمين كے ليے ہے۔ و قالَ فَتْ يَتَالُ اللَّهُ فَحَوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِتْ يُثَالُهُ

لتَتَقُوى حِنكُمُ [المعيد: ٢] اور قرمايا: الشرك نرى الن ك كوشت وكي في اور ندى ال ك فون ، بلداس تك تميارى طرف ست تغول ، كالما ب

(1420).عَن حَمَرَ بِنِ الخُطَّابِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَاالَاحْمَالُ بِالنِّيْاتِ وَإِنَّمَا

لِإِمْرِيْ مَانَوْى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُه اِلَّى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ

هِجْرَتُهُ اِلَىٰ دُنِّيَا يُصِيْبُهَا أَوِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجْهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَىٰ مَا هَاجَرَ الَّذِهِ رَوَاهُ مُسْلِم

وَ الْيُنْحَازِيَ [مسلم حليث رقم: ٣٩ ٣/، يخارى حليث رقم: 1 ، ٥٣ ، ابو داؤد حسيث رقم: ١ ٣٠٠، تومذى

حديث رقم: ٧٣٤ منسائي حديث رقم: ٢٥ مستداحمد حديث حديث رقم: ٢٩ ا].

ترجمه: حضرت عمر بن الخطاب منصروايت كرت إلى كدمول الشري في فرما يا: اعمال كا دارو مدارية ول يرب. كى آدى كے ليدوى كچميے جس كى اس نيت كى توجس كى جرت الشاوراس كے درول كى طرف وركى والى اس كى

اجرت الشاورات كرمول كى طرف تار موكى \_اورجس كى ججرت دنياكى خاطر بوقى تاكداسے حاصل كرے ياكمى عورت كى طرف بونى تاكراس سے قاح كرے بقواس كى جرت اى طرف برس طرف اس في جرت كى۔

(1421)\_ وَعَنِ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَّهَ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ الِّي صُورٍ كُمُ

وَأَمْوَ الْكُمْ وَلَٰكِنْ يَنْظُوْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ رَوَاهُ مَسْلِمِ إِمسلم حديث رالم: ١٥٣٣، ابن ماجة

ترجمه: حضرت الوبريره عله روايت كرت في كروسول الله الله الله الماية بد فك الله تمهاري فنكلول اور مالول

كۆيىل دىكتا بكرتمهار بيداول كواورتمهار بيما محال كوديكتا ب

(1422)ـ وَ عَرِبَ اَبِي هُرَيْزَةَ، ۚ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اوَّلُ النَّاسِ يَقْضَىٰ يُومَ القِيَامَةِ عَلَيهِ رَجُلُ امتششْهِ لَم فَأَتِيَ بِهِ فَعَزَ فَهِ يَعَمَهُ فَعَزَ فَهَا ، قَالَ فَمَا عَمِلتَ فِيهَا؟ قَالَ فَاتَلُتْ

فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدُتْ مَ قَالَ كُلَّبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتُلْتَ لِأَنْ يَقَالَ جَرِيْ فَقَد قِيلَ ثُمَّ امِرَ بِه فَسُمِبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ حَتَى الْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلُ لِعَلَّمَ الْعِلْمَوَ عَلْمَهُ وَقَوْ يَ الْقُوْ آنَ ، فَالِينِ بِهِ لَعَزَّفَهُ

يْعَمَهُ فَمَرَ فَهَا , قَالَ فَمَا عَمِلتَ فِيهَا ؟ قَالَ تُعَلَّمْتُ الْعِلْمَ رَعَلَّمُهُ وَقُرْأَتْ فِيكَ الْقُرِ ا آنَ , قَالَ كَذَبتَ وَلْكِنَّكَ تَعَنَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالَمْ وَقُوْ أَتَ الْقُرآنَ لِيقَالَ هُوَ قِارئ فَقَدُ قِيلَ فُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّىٰ أَلْقِيَ فِي النَّارِ وَ رَجُلْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالُ كُلِّهِم فَأْتِيَ بِهِ فَعَزَ فَهِ يَعَمَهُ فَمَرَ فَهَا , قَالَ فَمَاعَمِلْتَ فِيهَا ؟قَالَ مَاتَرَكُتُ مِنْ سَبِيل تُحِبُ اَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا الْفَقْتْ فِيهَا لَكُ ، قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيقَالَ هَوْ جَوَادْ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ ابرَ بِه فسنجب

عُلى وَ جُهِه ثُمَّ أَلْقِي فِي النَّارِ رَوَ افْفَسْلِم [مسلمحديث رقم: ٢٩٢٣].

ترجمه: حفرت الديريره عضفها تع ين كرش في رمول الشافل فرات بوع سنا: تمام لوكون س يملي من

منس کے بارے میں فیصلہ دیاج کے ووا کے شہیر ہونے والد آ دی ہوگا۔اے لایاج کے گا۔اشداے اپنی احتیاریاد ولات كاروه احتراف كرت كافرات كاتم فرون عن كياشل كياروه كهاكاش في تيرى راه ش جهادكيا تي كد ش شهد كرديا كيا فرائ كاتم في جوث بولا ب- بكرتم ال لياز ، في كتمين بهاد كما جائ اوروه كما كيا-مگراس کے بارے ش محم دیا جائے گا۔اے مدے لل محسینا جائے گا۔ حتی کو آگ ش ڈال دیا جائے گا۔ادرایک ﴾ دی جس نے علم سیکھا اور سکھا یا اور قر آلن پڑھا۔اے لا یا جائے گا اے ایک تعتبیں یا دولائے گا۔وہ احتراف کرے گا۔ فرہائے گائم نے دنیا جس کیا جمل کیا۔وہ کیے گا ش نے طم سیکھ اور سکھا یا اور تیری خاطر قرآن پڑھا۔ فرمائے گا تم نے جوٹ بوا ہے۔ بلکتم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جمہیں عالم کی جائے اور تم نے قر آن پڑھا تا کہ حمہیں قاری کہا

ب اوروه کھا تم اِ ۔ بھراس کے بارے ش تھم دیاجائے گا۔ اے منہ کے ٹل کھیٹا جائے گائٹی کیآ گ شی ڈال دیا ب عراك اورايك آدى جيمانشد فروسعت دى تى اوراس برطررح كى دولت سے نواز ا تعدار الا ياجائ كادالله

اے اپٹی نعتیں یا دولائے گا۔ وواعتراف کرے گا۔ فرمائے گاتم نے دنیاش کیا عمل کیا۔ وہ کیے گا ٹس نے کوئی ایسا راسترنش چوڑاجس می فرق کرنا تھے پیند مواور میں نے اس میں تیری خاطر فرق ند کیا ہو۔ فرائے گاتم نے جوٹ بولا۔ الكرتم نے اس ليے خرج كي تف كر تھے كى كهاجائ اورود كها كيا۔ مجراس كے بادے ش تحم و ياجائ كا۔ات منه كفل كمسينا جائد كالجرآك شي ذال دياجات كار

(1423)\_ وَعَرْبُ إِنِي هُوَيُوَةً فِصْ قُالَ قُالَ رَصُولُ اللَّهِ الْفَادَانَ الْعَيْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْفَلَائِية فَأَحْسَنَ ، وَصَلَّى فِي السِّرْ فَأَحسَنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هذَ عَبْدِى حَقّاً رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً [ابن ماجة حديث رقم: ۲۲۰۰]\_استاندهشمیف ترجمه: حضرت الويريره على مدايت كرت إلى كدمول الشرافك في مايا: جويترهم عام عبادت كرت والمجلى

طرح ع دت کرے اور چیب کرع دت کرے اوا چھی طرح کرے اللہ تعاتی فرما تا ہے بیر میرا بندہ ہے جس طرح يره و ناكل ب

بَابْ ضَرُورَةِ الشَّيْخِ وَ الْبَيْعَةِ عَلَىٰ يَدِهِ

واويرجن يرتونے انعام قرمايا۔

النسائي حديث وقم: ٢١ ٣١٦ ٣٠].

مرشد کی ضرورت اوراس کے ہاتھ پربیعت کا باب

قَالُ اللَّهُ تَعَالَى فَوَجِدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِفَا [التعف: ٢٥] الشَّعَالُ فَرَمَا عَالَ وَالْول فَ مارے بشو*ل عن سے تیک فاص بندے کو پالیا۔* و قال اللّه تعالٰی اِنْ الَّذِیْنِ یَبَا یَعُوَلَک

. فَمَا يُبَا يِعَوْنِ لِللَّهِ عِدُ اللَّهِ فَوْقِ ايُدِينَهِمْ [الفصر: ١٠] اور أراما إنه فِاللَّ جواول آب سے معت

كرت ين وه الله عد يعت كرت ين والله كا بالحدان ك بالحول ك اور بعد و قال فبايغفف [الممتحند:17] اورقرماية المصحوب! حجوت كوور ق قَالَ اللَّه تعالَى كُونِق المَعَ

الصلية فِينَ [التوية ١٠] العرفر ما يا: مجول كم ما تحده وإدَّ و قَالَ إهْدِنا الصِّرَ اطْ الْحَمُ وَقِيم

صب طَالْلَهُ يُرِثَ الْعَمْتُ عَلَيْهِمْ [ فاتحد: ٢] اور قراي : بعض سيدي داه يرتابت قدم وكدان لوكول كي

(1424) عرب عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ وَحَوْلُهُ عِصَابَةُ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِغُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشُرِكُوا بِالقَّمْشَيْئَا وَلَا تَسَرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُنوا أولَا ذَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بههكنان تفتزونه بمهن أتيديكم وأزجلكم ولاتغضو افي مغزوف فمنزو في ونكم فأجزه على اللهو مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الذُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَ أَلَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فُمْ سَتَرَهُ اللهَ فَهَوْ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَآئَ عَفَا عَنْهُ وَ إِنْ شَآئَ عَاقَبَهُ ، فَتِايَقْنَاهُ عَلَى فَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْيُخَارِي[مسلم حديث وقع: ٢٣٧، ٣٢٣م، يتعادى حديث وقع: ٨ ا ، توملى حديث وقع: ٢٣٩ ا ، ستن

ترجه: حفرت عباده بن صاحت عضروايت كرت إلى كدرسول الشري في فرمايا: جب كدا ب كارو كردمحاب کرام کی ایک جماعت موجود تقی: مجھے بیعت کرواس بات پر کرتم انشرے ساتھ کی کوشر پکے نہیں بناؤ گے۔ چور کی نہیں کرو گے، زنافیس کرو گے ، اپنی اولا دون کو گل ٹیس کرو گے، اپنے پاس سے تھر کے کسی فرد پر بہتان فیش یا ندحو مراور نیک کامون میں نافر مائی تین کرو کے تم ش سے جس نے وحده وفا کیا اس کا جراللہ کے ذمے ہاور جوان

چیز ول ٹی سے کی کا مرتکب موااور دنیا ٹی ال مزادیا کیا توبیاس کے لیے کفارہ ہےاور جوان چیز ول ٹی سے کی کا مرتكب وواورانشة إلى يرده يوشى فرماني تووه الشريح بيردب اكرج استواس سدر كزركر ب اوراكر جابتو

اعمزاد عرم في السائد بديد كا

# بَابِ إصْلَاحِ النَّفْسِ

هس کی اصلاح کا باب

قَالَ اللَّهُ مَتِعَالُمِ عِلِثَ النَّفَاسَ لَأَمَّا رَهُ بِالشَّوَى [اليوسف: ٣٥] الشَّرَا في السَّم وكل هم

براكَ كان مُحَم ويتاب و قَالَ لا أَقْسِمُ بِالنَّقْسِ اللَّقِ اهَةِ [التور ١٩٠] اور فرما ي: على المامت كرف وال

هَى كَاشِرُورَهُم كُمَا تَامِعُل ـ وَ قَالَ يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطَمِّئَةُ الْرَجِعِ ﴿ إِلِّي رَبُّكِ رَاضِيَةً هَرُصْيَةُ فَادُخَلِي فِي عِبالِي وَادْخَلِي جِنْتِي [الفجر:٣٠] اور**ارا،** ال

مطمئن لکس! اینے رب کی طرف اوٹ جائوان سے داخی ادیوہ تجدے راضی ، پس میرے بندوں جس داخل ، وجا

الدميرى بنت من واقل بوجار وَ قَالَ وَ مَرْثَ يُوْقَ شُحَّ تَفْسِهِ فَأُولَتِكَ هَمْ الْمَقْلِحُوثَ [العشر: ٩، التعابى: ٢٠] اورقر ما يا: جواسيط فلس كى مرضى ست يجاليا كياوى الوك الدح يات والع ين - وَ قالَ

وہ قلاح یا محمااورجس نے اسے میلا کردیدوہ خمارے میں رہا۔

(1425). عَنْ فَضَالَةُ ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَدَ مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

زَرَاهُ الْبِيهَقِي فِي شَعَبِ الْرَبْمَانِ [شعب الايمان للبيهقي حديث رفي: ١٢٣ - ]. سناده صحيح

ترجمه: حشرت فضاله المعروايت كرت إلى كدرمول الله الله الله في في ما يا: برا مجابده ب يس في الله كي اطاعت

ك ليائي كفاف جودكيا

لِمَا بَعِدَ الْمَوتِ ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتَبِعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَ تَمَنّى عَلَى اللَّهِ رَوَاهُ التّرمَذِي وَابْنُ مَاجَةً

(1426)\_وَعَنِ شَذَادِينِ أُوسِ هَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ تَفْسَهُ وَعَمِلَ

[ترمذى حديث رقم: ٢٣٥٩ ، اس عاجة حديث رقم: ٢٢١٠]\_الحديث حس

ترجمه: حفرت شدادين اوس عشروايت كرت إلى كدرول الله الله الله المعايا: مجمداردوب جس في اسي الس کوجھا یا اورموت کے بعد کیلے مل کیا اور اوان وہ ہے جس نے اپنے تکس کی تواہش کی پیروکی کی اور اللہ سے امپدر کھی۔

بَابُ الْحُبَ فِي اللَّهِ وَ الْمُجَالَسَةِ مَعَ الْفُقَرَ آيَ

الثدكي خاطرمحبت اورفقراءمين بيضخ كاباب

و قَالَ وَاصْبِرْتُقْشَكَ مَعَ الَّذَيْنَ يَلْعَوْنَ رَبِّهُمْ بَالْقَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيْلُونَ وَجْهِهُ وَ لَا تَغَدُ عَيْنًا كَ عَنْهُمْ [التهد: ٢٨] الشَّاقِ فَي خَارِها إِنَّا عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى واللَّهُ عَنْهُمْ [التهد: ٢٨] الشَّاقِ في خَارِهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمْ [التهد: ٢٨]

می اور شام اسید رب کو بگارتے ہیں۔ وواکل رضائے والب بی اور ان سے اپنی اگا ہی مت بناؤ۔

(1427)\_عَدِنَ آبِي ذَرِ ﴿ قَالَ مَوْ جَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ ٱلْدَرُونَ آَيُ الْأَعْمَالِ آحَبُ

إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ؟ قَالَ فَاتِلَ ٱلصَّلَوٰةُ وَالزَّكُوٰةُ ، وَقَالَ قَاتِلَ ٱلْجِهَادُ ، قَالَ النَّبِيّ

إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ ٱلْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْيَفْضَ فِي اللَّهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسندا حمد حديث رقم: ٢٠٣٦]، ابوهاؤه حديث رقم: 9 9 2 7]. سندهجيف

ترجد: حصرت الاور خضرمات في كدرسول الشري الدار الشرائي المرف كط اور فرما يا: كما تم جائع الدكون الله تعالی کوسب سے پیادا ہے۔ کسی نے کہا نماز اور کو چوکی ہے ور ٹی کریم اللے نے فرما یا کساللہ تھ کی کوسب سے

ياداعل اللك فاطرعيت اوراشك فاطروهن ب (1428). وَعَنْ عُمَرَ هُ قَالَ قَالَ رَسُولًا فَإِهَالُ أَمِنْ عِبَادِ اللهِ لَآنَاساً مَا هُمْهِ إِنْهِيَاتِيَةً وَلَا

الشُّهَدَ آئَ يَفِطُهُمُ الْآتِيمَاتُ وَالشُّهَدَاتَ تَوْمَ الْقِيمَةِ بِمَكَانِهِمُ مِنَ اللَّهِ، قَالُو ايَارَصُولَ اللَّهَ تُحْرِونَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوهَ تَحَاتُوا بِرَوح اللَّهِ عَلَىٰ غَير اَرحَام بَينَهُمْ وَلَا أَمَوَالْ يَتَعَاطُونَهَا فَوَ اللَّهِ انَّ

وْجُوهَهُمْ لَنُورُ وَانَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ! ذَاخَافُ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ! ذَا حَزِنَ النَّأْسِ ، وَقُرْئُ

هٰلِهُ الآيةَ الَّااِئَ وَلِيَآئَ اللَّهُ لَاحُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَثُونَ رَوَاهُ ابُودَاؤُه [ابوداؤه

حديث وقم:٣٥٢ ]\_ وروى البغوي في شرح السنة علله عن ابي مالك الاشعري(حليث وقم:٣٣١٢)

والترمذي عن معادين جيل (حديث رقم: • ٣٣٩) الحديث صحيح ثابت

رجد: حضرت عمرفادوق على وايت كرت ول كدرول الشرائل فرما ياكسب فك الله ك بشول على اليعاقك مجى ين كينة ووانياء إلى اورندى شهداء يل توحت كدان الشدك الرف سنا تكامرتيد كوكرانيا واورشداء كل وشك

كري كر محاب في من كيايار سول الله آب مي بتانا لهندفرها مجي كرك وكون أوك في ؟ فرمايا: احكة م بين الله كى خاطر روحانى ممبت د كي بول كيه شاوكى رشته دارى وكى اورشالى لين وين وكاسا الله كي تسم اسك جريد فورون ك اورہ انور کے اور اور کے۔ وہ بیش ڈریس کے جبکہ لوگ ڈرر سے اول کے اور محملین ٹیش اول کے جبکہ لوگ عملین اول کے ادما ب الله في إن بت الدوت أر ما في فيردار ب الك اللسك وليول كون كون الله في الدكون أفم وكار (1429). وَعَنْ مُعَاذِبِنِ جَبَلِ هُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ هَيْنُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَبَتُ مُحَيِّق لِلْمُتَحَاتِينَ فِي ٓ وَالْمُتَحَالِسِينَ فِي ٓ وَالْمُتَزَّ اورِينَ فِي ٓ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي ٓ وَاهْمَالِك [موطا هالك كتاب انشعر باب هاجاء في المتحايين في الله: ١ ] ، مستداحمد حديث وقم: ٢ ٢ ١ ١ ٢ ]\_ اسناده صحيح ترجمه: حصرت معادى جل على ملامات ين كدش في رسول الشفكوفرات بوع سا: الشاق في فرا تاب میری حبت واجب ہوگئی میری خاطرا کی ش حبت کرنے والوں پر میری خاطرال بیفنے والوں پر میری خاطرا یک

دومرے کی زیادت کرنے والوں یماور میری خاطر ایک دومرے پرخرچ کرنے والول پر۔

حميت شي من بيضاور تيرا كهانا كوئي شكها عمواع تقوع والمركر

الحاكم إيضآو قال صحيح ووافقه الذهبي

(1430)\_ وَعَنِ إِي مَعْمِيهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ لِلْأَصْاحِبُ إِلَّا مُؤْمِناً وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ زَوَاهُ أَبُو ذَاوُ دُوَ الْتِرْمَلِنِي وَالْذَارِ مِي [ترمذي حديث رقم. ٢٣٩٥ ، ابرداؤ دحسيت رقم: ٣٨٣٢م، منن الدارمي حديث رقم: ٢٠٠١م، مسداحمد حديث رقم: ١١٣٣٣] ]. الحديث صحيح رواه

ترجر: حفرت ابوسعید ﷺ من الله کا الدون نے تی کریم الله کا فرماتے ہوئے سنا: موکن کے سوام کمی کی

(1431)\_ وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَازَاجِينَ

فَاحْثُوا الِّيوَ جُوهِهِمُ الْتُرَابَورُوا الْمُعْسَلِم [مسلم حديث رقم ٢٥٥٠]. ترجمه: حضرت عقداد مظامروايت كرت إلى كدرول الشرائل في فرمايا: جب مند يرتويف كرف والول كود يكموتو

ان كەنەش قى كىنىك دور (1432)\_ وَعر َ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَكُوا اَنَّ عَبَدِينَ تَعَابَا فِي الْأَعْزُورَ جَلَّ

وَ وَاحِدُ فِي الْمَشْرِقِ وَ آخَرُ فِي الْمَعْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَينَهُمَا يَومَ الْقِيْمَةِ يَقُولُ هٰذَا الَّذِي كُنْتَ

لُوحِبُه فِيَّ زَوَا أَفَالْتِيهَا فِي شَعَبِ الْإِيْمَانِ [هب الإيمان لليهقي حديث رقم: ٢٣٠ ]. الحديث صعيف ترجمه: حصرت الوبريره بعد وايت كرت إلى كرسول الشاهدة فرطا: أكردوبكد سام ألى بي المدعر وجل كي

خاطر عبت كرتے مول مايك مشرق على مواور ويمرا مطرب على موتو الله أثيل قيامت كردن اكفها كردے كا اور فرمائ كابيب ووبندوجس سيقو بيرى فالمرحبت كرتا تعار

(1433)- وَعَنهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ النَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ لِمَ مَدَرَ جَمِّه

مَلَكَا ، قَالَ اَينَ ثُرِيدَ ؟ قَالَ أَرِيدُ اَحَالِي فِي هٰذِهِ الْقُرِيَةِ ، قَالَ هَلَ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ بَعِمَةٍ تَوَيُّهَا ؟ قَالَ لَا غَيرَ أَنِّي أَحْبَيْتُهُ فِي اللَّهِ مِ قَالَ فَإِنِي رَسُولُ إِلَيكَ بِأَنَّ اللَّهُ قَدْ أَحَبُكَ كَمَا أَحْبَبُتُه فِيهِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلمحديثوقم: ١٩٥٣٩].

ترجمه: الى في كريم الله عددايت كي بكايك آدى اليد جالى كن يارت كي اليدومر عادل على ميا الله في ال كدائة ش ايك فرشة بني وياس في حيما كبال جاريه وجه كبال كاوَل ش اسية بما في كي

زیادت کرتے جارہا ہوں۔ یو چھا کیا جمیارات پرکوئی احمان ہے جس کا بدند لینے جارہ ہو؟ کو آئیس موائے اس کے كه ش اس سدالله كي خاطر محيت كرتا جول - إلى في كياش تيري طرف الله كا يجيع جوا ( فرشته ) جول مدينهام لايا

مون كما شقحه عصرت كرتاب جيها كرقوت إسساس كى خاطر حبت كى ب

(1434). وَ عَنْدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَوْئُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيُنْظُرُ ٱحَدُّكُمْ مَنْ يَخَالِلُ رُوْ الْهَ أَبُو فَالَّهُ قَوْ الْقِرْ مِلْتِي [بودارُ دحديث رقم: ٢٨٣٣م. تر ملى حديث وقم: ٢٣٤٨]. قال التر ملى حس كِكَابُ الْغُصَوُّ فِ \_\_\_\_\_\_ كِكَابُ الْغُصَوُّ فِ

الرجمة الى عروى كرمول الدهاف فرايا: أولى آسة وحت كدي يعود بتم على عرايك

*ڭۇرگى*اچاچكەلىك دەك*ى كى كىماتھ* ہے۔ (1435) ـ وغرب ائىس ھەقال كارا اخۇان غلىغىلىدۇ سۆل شۇھھۇلگان اخىلىغىما ياتى.

التيني الله و الدي تعلي المستون المستون المستون المستون التيني المستون التين التين

ا ہور موردی اور مدی سعیت راحیت کا ۱۳۲۳ انصابیت صحیح ترجمہ: محرمت المن دھفریاتے ہیں کر دسول اللہ ﷺ کے ذیائے عمل دو بھائی تھے۔ ان عمل سے ایک فی کرتم

کے پی حاضر بوتا قدادد دورا تھارت کرتا تھا۔ جاجے نے کی کریم کا ہے اپنے ہمائی کے فعاف (کام جاد کا

ک) فایت کی آپ فرایا شاید فجیای کی دجے دول مادو

ى دىن بى دۇرۇپىيى ئىلىنى ئەلگىلىدى ئالىلىدى ئالىلىدى ئالىلىدا ئىلىدا ئىلىدى ئالىلىدى ئالىدى ئالىلىدى ئالىدى ئالىلىدى ئالىلىدى ئالىلىدى ئالىلىدى ئالىلىدى ئالىلىدى ئالىلىدى ئا

رى ئقال إلى اجبُ فلانا فاجهُ ، قَالَ فَوجهُ جو يِلَ ، لَمُهَادِي فِي السَّمَةِي فَيْقُولُ إِنَّ للْأَيْرِجِبُ فَلانا

كان إلى الجبَّ عَلَى السَّمَاعِيّ ، ثُمَّ يُوضَعُ لُهُ الْقُيْرِلُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا اَبْغَضَ عَبداً دُعا حِبرِ فَلَ فَاحِبُوهُ فَيَحِيْهُ آهلُ السَّمَاعِيّ ، ثُمَّ يُوضَعُ لُهُ الْقُيْرِلُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا اَبْغَضَ عَبداً دُعا حِبرِ فِلَ

ما حجوله هيونيه العلق المسلماني ، مم يوضع له القبول في الارض وإدا العص طبية ومن جبريل فيقُولُ النَّي الفِصْ فَلَالنَّا فَالْبَعْطَةُ وَقَالَ فَيَنِعْطَةً حِبْرِيلًا . فَمُ يَنَادِى فِي أَهلِ الشَمَاتِيَ أَنَّ اللَّائِيفِضُ أَنْ مُنَّا أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَى أَنْ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَل

فَكُوناً فَآيَوْطُوهُ ، قَالَ فَيْيَوْطُولَهُ ، ثُمُّ يُوطَعُ لَهُ الْتُخْطَأَى فِي الْارْضِ رَوَّاهُ مُسْلِمُ [مسلم حسيت وقع: ١٧٤٧ع.

وفعہ: ۵ مارا]۔ ترجمہ: عشرت الابر یریا ﷺ مادارت کرتے ہیں کدمول اللہ ﷺ فے فرایا: اللہ جب کی بندے سے مجبت کرتا ہے

توجر في أو بالتاسيه اوفراتا ہے كدش الله ل سے تبت كرتا ہوں تم بھى اس سے تبت كرد - جر في اس سے تبت كرنے كتے 11 سے جراكم الن على اطال كرتے 11 كارال الله النظام النظم سے تبت كرتا ہے تم سب اس سے تبت كرت بكر

آ مان والے لئی اس سے بعث کرتے گئے ہیں۔ پھرزین شن بھی اس کے لیے حقولیت پھیلا دی جاتی ہے اور جب اللہ کی بھر سے بعض ردکتا ہے تو جر کیا کہ چاہا ہے اور قربا ہے کہ شن اللال سے بیٹس ردکتا ہوں ہے گئی اس سے اللہ ک اللہ کی مصر با سے اللہ کی اللہ میں کا کہ سے بھر کہ اللہ کی مصر کے مصر کھی اللہ کے اللہ کا اللہ کا سے اللہ کا ک

اللہ کی ہندے سے ''سل رہنا ہے ویر نے او بیانا ہے اور کرنا ہے بدتیا طال سے ''سل ہونا ہواں۔' ایشن رکو جیر لی اس سے بخش کرنے کتے ہیں مجرآ سان شراعان کرتے ہیں کہ انتقاق طفی سے بنتی رکھنا ہے۔ تم سب اس سے چھٹر زیکھ روان سے بنتی ریکھے گئے ہیں۔ کہ زیشن شار کان اس سکے لیے بھٹن کی بیاد رہا تا ہے۔

(1437)\_وَعَنَ آبِي هَرَيْزَةَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَلَيْ الْفَاكِرِينَ إِنَّهُمُ الْقُومُ لَا يَسْقَئ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ رَوَاهُ مُسْلِم وَفِي رِوَايَةِ الْبُحَارِي قَالَ هُمُ الْجُلَسَانَىُ لَا يَشْقَىٰ جَلِيسُهُمْ[مسم

حديث رقم: ۲۸۳۹ ر بخاری حدیث رقم: ۴۴ ۹۳ ]

ترجمہ: الی میدوایت ہے کدرول اللہ اللے لے قاکرین کے بادے شی فر بایا کر بیا می آقیم ہے جن کے پاس فیضوالا بد بخت بخش رہنا۔ ایک دوایت میں ہے کہ بیا ایے جلیس بیں جن کے پاس بیضنے والا بد بخت بخش رہنا۔

# بَابُبَرَكَاتِصُوَرِ أَحِبَآئِ اللهِ تعالَى

# اللدكے پيارول كى صورتول كى بركات

قَالَ اللَّهُ وَلَا إِنْ وَلَا اللَّهِ وَأَلِى إِنْ هَاتِ رَيَّهِ [اليوسف: ٢٣] اللَّهُ قَالَى خَرَمًا با: اكروواج

رب كما يربان شديكه لينا- وقَالُ وتَرَاهُمُ يَنْظُرُونَ الْيَكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ [الاعداف:

١٩٨] اور فرمايا : تو اليش ويمي كاكروه فيرى طرف فور سد وكم رب عن محروه كيوان فيس رب و فنال يُرِيْدُونَ فِي خِهَهُ [الكلف: ٢٨] ادر قراباً: ووالشَّكَ رضاك حَاثَى إلى \_

(1438)\_عَرْبُ جابِر ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَمَشُّ النَّارُ مُسْلِماً رَآبِي أَوْ رَآى مَن رَآبِي

زَوَاهُ الْبُومُذِي [ترمذي حديث رقم 2004]. وقال حسن

ترجد: حضرت جابر الله في كريم الله عددايت كياب كرفره يا: ال مطمان كآك بركز فين جوت كي

جس نے چھے دیکھایا اسے دیکھا جس نے چھے دیکھا۔

(1439). وَعَنِ ٱسمَاتِيْ بِنِهِ يَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اتَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه أَتَهَنَّكُمْ بِحِيَارِكُمْ؟ قَالُو ابْلِي يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ حِيَازٌكُمُ الَّذِينَ إذَارَ أُو اذْكِرَ اللَّهُ رَوَا ادَّابِنَ مَاجَةَ

[ابر ماجة حديث رقم: ١١٩م مستداحمد حليث رقم: ٢٤٢٥]. الحنيث ضعيف

حمیس بناؤل تم میں بھترین کون بل ؟ محاب فے حرض کیا کیون ٹیس یارسول اللہ فرمایاتم شی بھترین لوگ وہ بل کہ

ترجمه: حضرت اسم آء بنت يزيد رضى الشرعنها قرماتى بين كرش في رسول الله الله الكرمات اوع سا: كياش

جب الكل و يكما جائة والشيادا جائد بَابُ الْهُوَ اقْبَةِ

مراتيكاماب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمَ ۚ وَالْفَلْرُهَ ذَا تَوَى [السَّفَ:١٠٢] الشَّرُّقَالَ فِرْمَامًا: وَكِيرَ تَجْهِ كما تَظْرَآ تَا سِهِ فَ قَالَ سَنَرِيَهِمُ أَيْتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي رَأَنْفُسِهِمْ [حمسجنه: ٥٣] اورَثْرها إِ: يَمَ أَكُل جلدي آقال ش اوران کی جانوں شرایتی نشانیاں دکھا تھی کے۔

( 1440)\_ عَن اَبِي بَكُمِ الصِّلِيقِ ﴿ قَالَ ارْقُبُوا مُحَمَّداً فِي اَهَلِ بَيتِهِ رَوَاهُ

الْنَافَارِي[بخارىحديثوقم:٣٤١٣]\_ ترجمه: حفرت الديكرمد في الشب مروق ب كفرايا: فيرك إلى بيت شي مراقية كرك في الكور يكواكرو\_

(1441)\_وَعَنِ ابْنِعْمَرَ ﴿ قَالَ اَحَدَرَ سُولُ اللَّهِ ۚ لِيَعَضِ جَسَدِى فَقَالَ كُنْ فِي الذُّلْيَا

كَاتَكَ غُرِيبَ أوعَابِرْ سَبِيلٍ ، وَعُدَّ تَفسَكَ فِي أهلِ القُبُورِ رَوَاهُ الْقِرمَٰذِي وَمَزَ حَلِيثْ الرحسان[ترمذي حديث رقم: ٢٣٣٣] إبر ماجة حديث رقم: ١١٣م مسند احمد حديث رقم: ٣٤١٣].

المحديث صحيح ورواه البخارى الى هابر سبيل حديث وقم: ٢ ٢٣١ \_

ترجمه: حضرت عمر عضفها ته إلى كدرمول الله كالتي في يري جم كو يكز اادر فرمايا: دنيا شي ال طرح رموجي تم ب وطن او باسافر اورائة أب كالل أورش الركود اس سيد ميل مديد اسان كزرهك بـ

عِلْمُ الْأَسْرَارِ وَالْمُحَافَظُةُ عَلَى السِّرّ

# عكم الاسراراورراز كي حفاظت

قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي يُعَلِّمُهُم الْكِتَابُ والْمِحْكُمَةُ [البقرة ٢٩٠]، الجمعة: ٢] اللَّمَا لل قراءًا به يمرا محبوب النالوكول كوكماب بورحمت كلما تاجب و ق لُ إنكت لَتْ تَسْتَطِيْغَ معير ي حسبُر [ انتاف كِمَّابِ التَّصَوُّ فِي \_\_\_\_

12] اورفرما تاہے: آپ میرے ساتھ جرگز مبرفیل کرسکیں گے۔ (1442)-غى أَبِي هُرَيْرَةُ ﴿ قَالَ حَفِظْتُ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَعَاعَينِ فَامَّا الأَوْلُ فَبَنْظُهُ

وَ اَمَّا الْا خَرَ فَلُو يَثِيثُهُ فُطِعَ هٰذَا الْبَلْعُومُ رَوِّ اهْ الْيَخَارِي [بخارى حديث رقم: ٢٠]\_ ترجمه: حشرت الديري والشفراح بي كرش فرمول الشار على ووالم مكه بي ايك ووب يحدث بان

كر تا ودل اوردوم اوه بكرا كرش است بيان كرول أويدك كرون كاف دى ج الم

(1443) عَنِ بَكُرِ بُن عَنِدِ اللهُ الْمَزَنِّي قَالَ: مَافَضَلَكُمْ ٱبْرُيْكُرِ بِكُثْرُةِ الصَّلَاةِ وَالضِّهَامِ

وَلَكِنْ بِالنِّرْ الَّذِي وَقُرْ فِي قَلْبِهِ [ عرجه العرملي الحكيم في التوادر ٣/٥٥ من قول بكر ابن عبدالله

المزني]\_صحيح ، و قال كثير من لعلماء الدحليث مرفوع [احياء العلوم صفحة ٣٥] رسال ابن العربي صفحة

• ٣ ، اليوافيت والجواهر صفحة ٢٣٠ ، مبعمد بل صفحة ٢ ] .

ترجمه: حضرت بكرين عمدالله مزنى فرد تي إلى كد: الجيكرة باوه فماذون اورودو ول كي وجد عم لوكول سا الم

فین فلے مکدائ دانی دجہ سے آ کے قال محے قال بھان کے بیٹے ش جادیا کیا ہے۔

(1444)\_عَنْ أَبِي بُن كُفِ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ الْخَصِرُ لِمُؤْسَى إِنَّكَ عَلَىٰ

عِلْم مِنْ عِلْمِ اللهُ عَلَّمَكُهُ اللهُ لَا أَعْلَمُه ، وَ أَنَاعَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهُ عَلَمَنِيهِ لا تَعْلَمُهُ زَوَاهُ مُسْلِم [مسلمحديث،وقم: ٢١٢٣].

ترجد: حفرت اني بن كعب ﷺ فرماتے إلى كددمول الله ﷺ في الحرب بحفرت بحفر نے معفرت موی (طبیحا

السلام) سے قرمایا: آب کے باس اللہ کے علم علی سے ایسام ہے جواللہ نے آپ کو کھایا ہے! سے علی نیس جا ماء اور ميرك إس الشكام من ساياعلم بي عال في محكما يا باسمة بني وي

(1445)\_ وَعَنِ ثَابِثِ عَن آنُسِ ﴿ قَالَ آتَى عَلَىٰٓ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَآنَا ٱلْعَبْ مَعَ الْفِلْمَانِ

فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَنِي فِي حَاجِةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أَنِي، فَلَمَّا جِنْتُ قَالَت مَا حَبَسَكَ ؟ فَقُلُتْ بَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

قَالَ أنَسْ وَ اللَّهِ لُو حَذَفْتُ بِهِ أَحَدالَ حَذَثُكُ كَ بِهِ يَا فَايِتْ رُوَا عُمْسُلِم [مسلم حديث راء: ١٣٢٨].

ترجمہ: حشرت ابت ﷺ نے حشرت انس کے موایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دمول اللہ کھی پیرے ياس تشريف لائة اورش الركول كرماته كيل وم تفارآب الله في عمر سب كوملام فرمايا - جيم كى كام كيلة تعجا-ش این ان کے باس دیرے پہنیا۔ جب علی محرکم اواق نے اوچھا کبال دے ہو؟ علی نے کبار مول الشراف نے

مجھ کی کام کینے بھیجا تھا۔ والدہ نے کہ ان کا کیا کام تھا؟ میں نے کہادہ راز ہے۔ والدہ نے کہارسول اللہ الله الله كومت بتانا حضرت أنس الله في المرايا: المدالة بالله كالتم اكرش في كل الميكو بحلى ووماز بتانا موتا توقيم

# بَابُ فَصْلِ الْفُقَرَ آئِ وَعَلَامَاتِهِمُ

فقراء كى تغيلت اوران كى علمات (1446) ـ غرب سغد الله فَال وَسُولُ اللهِ اللهِ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعُنْدَ الْغُونَ الْعُونَ وَاهْ

مُسْلِم [مسلم حنيث رقم: ٢٣٣٢].

ترجمه: حضرت سعد عله روايت كرت بي كدرمول الشاكل في فرمايا: ب فك الشركل فجي اور م هيره

بھے ہے جبت فرہا تاہے۔ (1447)\_وغر\_ أبى هُرَيْرَ فَحُهُ وَابِي خَلَادِحُهُ أَنْرَسُولَ اللَّهِ فَلَالَى إِنْ أَيْتُمُ الْعَبَدُ يَعْطى

زُهْداً فِي الدُّنِيَا وَقِلَّةَ مَنْطِق فَاقْتُر بُوهُ فَإِنَّهُ يَلَقَّى الْحِكْمَةُ رَوَاهُ الْبِيهَ فِي [عب الايمان لليهامي حبث

رقم: ۴۱۸۵ ما بار ماجة حديث رقم: ۱۰۱۱] . استاه هضعيف ترجمه: معفرت الويريره اورعفرت الوخلاد رضى الشعنها فرمات على كدرمول الشرا المراج فرمايا: جبتم كمي

بند ، كود يكمو شعد نيات بر وفيتي اوركم كوني عطاموني بيقواس كقريب موجادًا عسمت دي كل ب

(1448)\_وَعَنهُ قَالَ قَالَ وَمَولُ اللَّهِ ﴿ زَبَّ اشْعَتُ آغْبَرَ مَلْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لُو آفْسَمَ عَلَى اللَّهِ

لَاَيْزُهُزُ وَاهْمُسُلِمِ [مسلم حديث رقم: ١٩٠٤].

ترجمه: حضرت الوجريره على روايت كرت إلى كدر مول الله الله الله الله عن مكمر براء الدفيارا لوده بالول

كِتَابَالتَّهَمُونِ \_\_\_\_\_

والمايد وق إلى كما أنيل وروازول يرحد محكوم يوباع إلى اورا كردوكى كام كم اليادة كالممالين آ

الشان كي هم يوري كرد\_\_\_

كمزودول كى بركت سصلاكرتا ب-

(1449) ـ و عرب مُضعَبِ بَنِ سَعْدِهُ أَمَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَتَصَوْرِ نَ وَتُوزَقُونَ الْأ وَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الل

بعث مُقَالَ يَ كُمْ زَوْ افْالْبُحَاوِى [بخارى حديث وقع: ٢٩٩٦ ، سائى حديث وقد: ٢٥ مستد، حددت وقع: ١٩٤٤ ]. ترجى: حترت معمى بن سعر هادوارت كرت في كردول الله الله التركي وي كردول الله الله المالية وي مذا وروق محمّل تجار

# بَاتِ الْلَطَائِف

#### بالتقايقي

## لطا نف كاباب

(1450) و غرف إلى عَصَدُورَ وَاصِّهُ قَالَ عَرِجَتُ فِي لَكُمَّا بِمِعْمِ الطَّرِيقِ لَقَّفَا مُؤَوَّنَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الصَّلَوَةِ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَى فَسَنِعَنَا صَوتَ المُؤَقِّقِ وَلَعَنَ عَنْهُ فَتَتَكَّبُونَ مِي فَصَرَعَنَا تَحْكِينَ فِهَ أَلِمِهُ وَسُولُ مِنْ وَاللَّهِ فَقَى أَوْمِنَا إِلَيْنَا فَي الْفَاقِيقَ فَقَالَ المَالِّينَ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْلُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّ

الَّذِي سَمِعْتُ صَوَقَةَ قَدَاوَتَمْعَ فَاخَارَ إِنِّيَ القَوْمِ كُلُّهُمْ وَصَدَّقُوا ، فَارَسَلُ كُلُّهُم و بَعَيني و قَالَ لِي فَهْ فَافِنَ ، فَضَعْتُ لَا شَمِّ آكَرَ وَالْنَيْ مِن رَسُولِ اللهِ هَنَّ وَلِمَا يَأْمَرُنِي بِهِ ، فَضَعْ رَسُولِ اللهِ هِنَّى أَفَالَى عَلَى رَسُولُ اللهِ هَنَّا التَّافِينَ هَوْ يَصْبِهِ ، فَقَالَ قُلَ الْفَالَكِن اللهُ مِن مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ هَا التَّافِينَ هَوْ يَصْبِهِ ، فَقَالَ قُلَ الْفَالَكِن

نَقَلَاكُورَ ، اَطْهَدَانُ لِاللَّهَ الَّالِمَ اللَّهِ الْمَهَلَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ المَ مَحَمَّدًا وَمُولَ اللَّهِ لِمَّمَّ قَالَ لِي اَوْفَعِينَ صَوتِكَ اصْفِدَانَ لَا الْمَالَا اللَّهُ الشَّهَا أَنْ الشَّهَدَانَ مَحَمَّدًا وَمُولُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الصَّلَاقِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَوةِ ، \_ حَيَّ عَلَى الصَّلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الفَّلَاحِ ، اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الشَّلَاحِ ، اللَّهُ اللَّهِ عَلَى كِتَابَ النَّشَوَٰفِ كِتَابَ النَّشَوَٰفِ التَّافِينَ قَافَطَانِي صُرَقَّفِيهَا شَرَامِن فِضَّهَ رِثُمَّوْضَةَ يَلَمُعَلَى نَاصِيَةَ أَبِي مَحلُوْرَةً وَلَيَّامَرُ هَاعَلَى

ۇخھەمۇنىينىڭنىيە. ئىنمىخىلى كېيىم. ئىنمېتىكىتىنىدىنىول بىڭىڭ سىزقابىي ئىحلىورق. ئىنم قال دىسۇل بىلىرىكى بىلىنىڭ ئىلىك دىنىزىكى خانىكى. ئىلىك بارىسول بىلۇنىلىدىن قال ئىقىمۇندانىرىگى. ئىلىمىپ كان كىزىر سول بىلۇنىڭدىن كورىھىنى راغادىلىك ئىلىنىدىكى

لِوَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَتَابٍ بِيَ آمِيدٍ عَلَيلٍ وَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ المُسَكِّدُ ، فَاذَنتُ مَعَهُ بِالصَّلَوْ فِي عَن أَمَر وَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمَّالِين ماجد حدث وقي: ١٤٠٨

ترجر: حضرت الاعقدورة هف فرياسة إلى كه شرايك كردب كدماته بابراللاسم كي داسة بريشة كداسته عن رمول الشد هف كما ياس رمول الشد هف كموذن في الذان دي يتم فيه مؤون في آواز في اورتم إس سے كوف كما رب تے ہم نے اس كالمان اوالے كم ليكن في كم تاكم في الاحان شروع كردى رمول الله هف في من جار

آمیوں نے تعادی طرقد آ دی میسید انہوں نے شمیل آپ کل کے سامت نھادیا نہایہ: آمیں سے کون ہے میں ک شمل ہے آ واز بائد ہوسے تی ہے۔ سب آکوئل نے بھری طرف انٹارہ کیا اور اس بات کی اتھ دین کی آ پ کل نے ان مسب کرتھوڑ دیا اور ملکے دوکسا ہے اور ملکے قرابا دیا اور اون پڑھ سے میں کھڑا وہ کیا گر مگھے ترقد رمول اللہ کل سے بڑھ کرکوئی چڑ تا پند کھی اور شداس سے جم کا وہ ملکے تھم و سے مدہ ہے تھے شکل رمول اللہ کا سے کھڑا ہو

ان سب برچار دیارد مصادر کی بید بازد مصادر کا دو تفکی تم در سره بادراد اوان چوست کی سراور کی میز بازی می مستدور اس الله تفکار اید کمیار رسول الله تفکی نے پہلے تور تھے اوان سائل قر بایا : ابوداللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گوائی و تا بھول کہ اللہ کے معاولی سیود تھی، میں گوائی و تا بھول کہ اللہ کے معاولی سیود تھی، میں گوائی و تا بھول کہ اللہ کے معاولی سیود تھی، میں گوائی و تا بھول کہ اللہ کے معاولی سیود تھی، میں گوائی و تا بھول کہ اللہ کے معاولی سیود تھی، میں گوائی و تا بھول کہ اللہ کے معاولی سیود تھی، میں گوائی و تا بھول کہ اللہ کے معاولی سیود تھی۔ کا گوائی و تا بھول کہ اللہ کے معاولی سیود تھی، تا بھولی کہ اللہ کے معاولی کو اللہ کے معاولی کو تا بھول کہ اللہ کے معاولی کا اللہ کے معاولی کو تا بھول کہ اللہ کے معاولی کو تا بھول کہ اللہ کے معاولی کہ اللہ کہ کہ کہ کو تا بھولی کہ اللہ کے معاولی کہ کہ کو تا بھولی کہ اللہ کے معاولی کہ کو تا بھولی کہ کہ کہ کو تا بھولی کہ کو تا بھولی کو تا بھولی کہ کو تا بھولی کہ کہ کو تا بھولی کہ کو تا بھولی کہ کو تا بھولی کہ کہ کو تا بھولی کہ کو تا بھولی کہ کو تا بھولی کہ کو تا بھولی کو تا بھولی کہ کہ کو تا بھولی کی کو تا بھولی کو تا بھولی کی کہ کو تا بھولی کہ کو تا بھولی کہ کو تا بھولی کی کہ کو تا بھولی کہ کو تا بھولی کی کو تا بھولی کی کہ کو تا بھولی کو تا بھولی کی کو تا بھولی کو تا بھولی کی کو تا بھولی کو تا بھولی کو تا بھولی کو تا بھولی کے کہ کو تا بھولی کو تا بھولی

معیود قبل میں مگونان دیا جوں کرچھ اللہ کے رسول ہیں ، علی گونا کا جاموں کر بھرانلہ کے رسول ہیں۔ نماز کے لیے آئ تماز کے لیے آئ قلاح کے لیے آئز ، فلاح کے لیے آئز، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوامولو کی معہ جھر

-پارش جب اذان مَمَل كريكا تو محصه با يادر محصه ايك شيل دل چس من جائدي كي كوكي يوز تحي - پار آپ ششم پر په چروسول انده هنگانا باتھ مراکسہ ایا تھے وہ کی خانستانیہ جا گھیا۔ پھرٹر نیا : اندشد تھے برکست دسے اوپر پرکست خاز ل کرسے۔ بھی نے حوش کیا یا دسول انشرکیا آپ بھے کہ شمل اذاق بڑسند کی اجازت دسیے ہیں کا فرایا ہے۔ پال شمل نے تھے اجازت دی۔ پکردسول انڈہ ہنگائے خال انسانی 10 انسانی کی سب زاکل ہوگئی۔ دوسیب پکورسول انشہ

ﷺ کوجت میں جزیل یوگیا۔ کی شدی تاب مدھٹ کے پاس پنجا بینکہ شدرسول انشھ کے تمامیو نے میں نے دسول انشھ کے تم کے مطابق ان کے ساتھ اذاق چیسٹی فروع کردی۔ آلکتی مجھ فرانس کیا

باتف توجرنا

و سنت دير رب ( 1451) ـ عرف أتبي بن كعب ، قَالَ كُنتُ فِي الْمَسْجِدِ فَنَخَلُ رَجُلُ يَصَلَّى ، فَقَرَ أَقِرَأَةُ الكُّدُ لِمَا عَلَيْهِ لَقَرُدُ مَا أَرَادُ أَلَّهِ عَلَيْهِ أَقْصَاحِهِ ، فَلَكُ الْفَيْمِ اللَّهِ لَهُ ذَخَلنا عَمِيها عَلَم .

اَنكَرَتُهَاعَلَيْوَلَمَّ وَعَلَى اَعْوَقَقَرَ أَلَوْ أَقُوتِي اَلْوَقَاحِيهِ فَلَمَّا فَصَيْنَا الضَّلُوقَ وَخَلَنا جَمِيعاَعَلى وَسُولِ الْأَهِ الْفَلْفُ لَقُلْتُ اِنَّ هَلَنَا قَوْ أَلَمْ لَقَانَكُونَهَا عَلَيْهِ وَوَخَلَ آخَوَ فَقَرَأُ م فَامَوْهَا النِّينَ هُلِّ فَقَوْدَيَا أَخْصَلَنْ ضَالَهُمَا وَضَقَطَ لِي تَصْبِي مِنَ التَكَلِيبِ وَلَا إِذْ كُشْ فِي

الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا وَاى َوَسُولُ اللَّهُ الْمَافَاء خَبْسَتِينِ ، صَوْبِ فِي صَدوى ، فَفِصْتُ عَرَفًا ، وَكَاتَمَا اَنْظُوْ اِلَى اللَّهُ فَوَقًا ، فَقَالَ لِي َالْمَيْ أُوسِلَ الْمَيَّا إِنْ الْوَيَ الْقُوانَ عَلَى حَوْفٍ فَوَ وَدُثْ الْيَهِ اَنْ هَوْفُ عَلَى الْمَصِى ، فَوَدُّ الْمُعَالِمَةَ الْمُؤْافِعَلَى حَوْفِينَ فَوَدُونُ الْيُوانَ هَوْوَ عَلَى الْمَتِي فَوقُ الْمَا الْمُلْالِكَةُ

هَشَلِعِ [مسلوحية برقوج ٩٠٣] . 3. م. وج. آلام كا بطبقة عدى هر مراجع بالأراج المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ا

ترجہ: حضرت آئی من کسب منت فرماتے ہیں کہ شی مورش موجہ قصار ایک آ وق فراز کے لیے وائل ہوا۔ وہ قرآ این اس العالات بڑھ دیا تھا کہ شی لے اس پرامترانس کردیا۔ پھرودمرا آ وی وائل ہواا دو اس لے اسپنے ماتھی

ك قرأة ك علاده دوسر الماز عقران يزهد بب بم نمازيده يكة بم مب أي كريم الله ك ياس ماضر و ئے۔ یس نے عرض کیا اس آ دی نے اسک قر اُٹ کی کہ ش نے اس کا اٹکا دکیا۔ اور دو مرا آ یا گواس نے اسپنے ساتھی

والى قرأة كا كما ده قرأت كى ان دونول كوني كريم كاللك في قرآن سنانے كا تھم ديا۔ اور يتي شي دونول كورست قرار و بإ- مير الدول شن تكذيب كا وموسدة بإحالاتك ش اس وحت زبانيره بليت شرفين تحار جب رمول الشرافظائ

میرے دل پر بچا ہانے دالی چیز کور یکھا تو میرے سے پر مارا۔ شمی بینے شی ڈوپ کیا۔ جھےا ہے لگا کہ ش ہر چیز ے كئ كرانشۇد كورباءول - آب هك في قير فرمايا: اے أني محد يرتم نازل مواكر آن كواك ليج ش يزه-یں نے واپس عرض کر پیمیا کہ بیری است برآ سائی فرما تھی۔ دوبارہ چھے تھم بیمیا کیا کہ است دلیجوں میں پڑھو۔ میں

نے پھروالی عرض کر بھیجا کہ بیری امت برآ سانی فرما تھی۔ پھرتیسری یار تھے بھم دیا گیا کہ اے سات کیوں میں

پڑھواور تیرے لیے ہر باروائیں عرض کر بھینے کے بدلے ایک دعا کی اجازت ہے جھے سے ما تک نوشش نے عرض کیا اے میرے انشریم کی احت کو پیش دے۔ اے انشریم کی احت کو پیش دے۔ تیسر کی دھا کویش نے اس دن کے لیے يها كرد كالياب جب تمام تلوق ميرى طرف واخب يوكي حي كدابرا بيمها بالسلام بحي -

باب القبض والبسط

## قبض اور بسط كاباب

(1452)\_غن حَنْظُلَةَ بنِ الرَّبِيعِ الْأَسَيدِيِّ، قَالَ لَلْتُ يَارَسُولَ لِللَّهِ تَكُونُ عِندُكُ

تُذَكِّرُ نَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَانَّا رَأْيُ عَينَ لِلأَا خَرَجْنَا مِنْ عِندِكَ عَالَمْمَنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأُولَادَ وَ الطَّيْفَاتِ نَصِينَا كَثِيراً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَو تَدُو مُونَ عَلَىٰ مَا تَكُو نُونَ

عِيدِي وَفِي الدِّكُرِ لَصَافَحَتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فَرَشِكُمْ وَفِي طُرَقِكُمْ وَلَكِن يَا خَتَظَلَةُ سَاعَةً

وَمِنَاعَةُ لَٰلَاثَ مُرِّ اقْرَوَ اقْفَسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٩٢٧].

ترجمہ: صفرت منظلہ بن رقع اسیدی ک فرماتے ہیں کہ شی نے موش کیا یا رسول اللہ ہم آب کے یاس حاضر اوت إلى الب المين دور أورجنت بإدراد 2 إلى يتي الم الى الحول عد يكور بهول - جب الم آب الله ك

بان سے نطلتے بان تو ہو ایون اواد اور میں نول شی معروف ہوجاتے ہیں اور بہت ی با تمن بحول جاتے ایل رسول الله الله الله الله المرتم بروقت اى حال من رموض حال من مرب يان موت موادرة كريش موت موقوفر شخة

تمهارے بستروں پر بھی تم سے مصافح کریں اور تمہارے ماستوں پر بھی کیکن اے حظاراً آ ہستہ آ ہستہ، تمن بار

## بَابُالْفَنَآئ

### فنائيت كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَ وَحَيْثَ اذْ وَحَيْثَ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَخَوِ [التَعَالُ ٤١] الشَّاتُالُ ش

فرايا: جب آپ في تكريال مينكين تووه آپ فيني مينكين بكراند في مينكين - و فال إف

لَّذَايْنِ يَبَا يَعُوَ لَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ [النصر: • \*]اورقرها: لِيَحْك جِوُوك آب كم الحدير

بعت كرتے إلى واقوالله كم باتحد يربيعت كرتے إلى۔

(1453)ـ عَنِ أَبِي هُرَيْرَ فَهُ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَا اللَّهُ عَالَىٰ وَاللَّهِ اللَّهِ

لْقَدْ آذْنَتَهْ بِالحربِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَيْدِي بِشَيَّ أَحَبَّ الْيَحِمَّا الْمَتَرَ ضُتْ عَلَيه، وَمَا يَزَ الْ عَبدِي

يَتَقُرُّ بِ الْمَيَ إِلْنَوَ افِلِ حَتَى أَحْبَبْتُهُ ، فَإِذَا آحَبَهَ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الْلَدَى يَسْمَعْ بِهِ وَبَصرَهُ الْلَّدَى يَهِ عِنْ

بِه وَيَدَهُ الَّتِي يُمْطِشُ بِهَا وَرِجُلَه الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَحْطِينَهُ وَلَيْن اسْتَعَاذَتِي لَأَحِيلَةً لَهُ ,

وَمَاتَرَ ذَهُتُ عَنْ هَيْ أَنَافًا عِلْفَتْرَ ذُهِي حَنْ نَفْسِ الْمَؤْمِنِ يَكُرُ فَالْمُوتُ وَأَنَا اكْرَ فَمُسَاحَ تَعْلُولَا بُذَّ

لَهُمِنْهُ زَوُ الْهُ الْمُخَارِي [معارى حديث رقم: ٢ • ١٥]. ترجمه: حشرت الوبريره الله دوايت كرت إلى كدرسول الله الله الله الشقوا في نرم إليا ب كديس

نے میرے ولی سے دھنی کی میری طرف سے اس کے خلاف اطلان جنگ ہے۔ میرا بندہ میرے قریب سب ے زیادہ اس چرے وریعے ہوتا ہے جوش نے اس پر فرش کی ہے اور میرا بھر اوال کے وریعے میرے قریب آتار بتا ہے گئ کہ ٹی اس سے مجت کرنے لگا ہوں۔جب ٹی اس سے مجت کرتا ہوں تو ٹی اس کی

سا هت بن جاتا ہوں وہ اس سے سٹا ہے، اس کی نیسارت بن جاتا ہوں وہ اس سے دیکھیا ہے، اور اس کے باتھ من جا تا ہول وہ اس سے پکڑتا ہے اور اس کا پاؤل بن جا تا ہول وہ اس سے چلا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا

ہے تو میں اسیوخرور دیتا ہوں اور اگروہ کچھ سے پناہ ما تھیا ہے تو میں اسیوخرور بناہ دیتا ہوں۔ چھے بھی کسی کا م ے كرنے يمي ترة دفيل مو<mark>ن مواج موس كي حال اللہ لئے كے روہ موت كو ب</mark>شار كيل كرتا اور يمي اے نا داخي دین کرنا چاہنااوراس کے بغیر چارہ بھی تیں ہوتا۔

(1454)\_ وَعَنِ أِي هُرَيْرَةَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّافُ كُلِمَةِ قَالَهَا شَاعِرْ كُلِمَةُ لَبِيدِ أَلَا كُلُّ شَيْ مَاخَلا اللَّهُ بَاطِلْ رَوَاهُ مُمْلِمِ وَالْبَخَارِي[مسلمحنيث,قم: ٩٨٨٩], بعارى حديث رقم ١١٤٤ لم ترمذى حديث رقم: ٢٨٣٩ راين ماجة حديث رقم: ٣٤٥٧].

ترجمه: عشرت الوجريمة الله ووايت كرت إلى كدوسول الله الله الله الله عند أو بايانسب سي كلي بات جوكس شاع في ك إدولبيدكا كلام بكر فروار! الشكرواء جرين باطل ب بَابُ الْتُوكُلُ وَالْإِسْتِقَامَةِ

#### توكل اوراستقامت كاماب

هُذَا لِلْمُهُ تَمَالُمِي وَحَلَ مِنْ يَتُوكُّلُ عِنِي لِللَّهِ فَهُوَ حَمْدَهُ [ علاق ٣] اللَّهُ الْحُوالُ فراتا م: جمالاً ي

**لَكُلُّ مُكَالِّقًا اللهُ عَلَيْ عِنْ وَقَالُ الْ الَّذِيْنَ قَانُوْ ارِيَّدُ اللَّهُ ثُمُ اسْتَقَ مَوْ الآيه[مم** سجدة: ٣٠] اور قرما تاب: ين لوگول في كماك تارا رب اللهب يكراس يراستفامت اختيار كي ـ و قال

فَاسْتَقَمْ كَمَا أَهِ زِن [هود: ١١] الدافرات : أب ويحكم مناب إلى يرامتقام التناركري فال

للَّهُ تَعَالِمِي قُلْنَا يَانَازَ كُوْلِي بَرُدا وَسَلَاما عَلَى ابْراهِيَم [الاساء: ٢٠] السُّمَا لُلْمُ السّ

فرايا ابراك كم ابراجم يرضدك اورسائى بوجار (1455) ـ عَرِبِ بْنِ عَبَّاس ﷺ قَالَ كُنتُ خَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا ، فَقَالَ يَاغَلَامُ ، إخفَظِ اللَّه كِنَابَ النَّفَرُ بِ إِلَى لِلْهَ إِلا ذَكَارِ وَاللَّهُ هَوَاتِ

يَخفَظُكَ، إحفظ اللهُ تَجِدهُ تُجاهَكَ، وَإِذَا سَأَلَتَ فَاسَأَلِ اللهُ وَإِذَا اسْتَعَلْتَ فَاسْتَجِنْ بِاللهِ

وَاحْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنفَعُوكَ بِشَي لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشِي قَلْد كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلُواجْمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَطَرُّوكَ بِشَيِّ لَمْ يَطُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْ قَدْ كَتُبَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رَفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَتِ الصُّحُفُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْتَرِمَذِي [ترمذي حديث رقب: ٢٥ ، مسدا حمد حديث

رقم: ٢٢٤٣] الحديث صحيح ترجد: حفرت المن مهاس الشفرات إلى كرش ايك دن دمول الشرهك كيجيم مواد تي . آب الله في فرمايا:

ا ماز كما الله كويد و كوه تحميم إدر كي كالدائد كويا و ركاتوات اليناسات يائي كالبجب توسوا باكر من أو الله س سوال کر، جب تو مد د ما تکے تو اللہ ہے مد د ما تک، اور جان لے کدا گر تمام لوگ جمیس فائدہ پایجائے پرشنش ہو جا نمیں تو كسى فتم كا فائد وثيل كانج كت موائد ال كرجوالله في حياله الله الله وياب ادرا أكر سارت اوك تجي فقصان پہنچانے پرمتنق وہ الحجی توکسی تشم کا فقصال نیس پہنچا کے سوائے اس کے جواللہ نے تیرے لیے کھودیا ہے۔ تھم اٹھا

لي مح ين اور ترير خشك مويكل ب-(1456)\_ وْغَرْ صْفْتَانْ بِنِ عَبِدِ اللَّهِ اللَّهَافِي ﷺ قَالَ لَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ لَلْ لِي فِي الْرِسَلَام قَو لِأَلَّا اَسْأَلُ عَنْهُ اَحَداً بُعدُكَى، قَالَ قُلْ آهَنْتُ بِاللَّهِ لَهُ اسْتَقِهْرَ وَافْهُسلِم [مسلم حديث رقم: ٥٩ ، م

ترمذى حديث وقم: • ٢٣١ ، اس ماجة حديث وقم: ٣٩٤٢]. ترجد: حشرت مقيان بن عمدالله تلتني المنظرة عن كدش في حوض كيا يارسول الله و يحصامهام ك ورسي مس كونى الى بات فرما كي كديكر عصة ب ك بعدكى سے إي محنى تديز مصفر مايا: كبدش الله يرايان لا يا اور يحروث

بَابُالشِّعْرِوَالسِّمَاع

شعرون اورساع كابيان (1457)\_غ حَائِشَةَ رَحِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَالْتُ ذُكِرَ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ الشِّعْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ

السنن الكبرى للبيهقي 1/279]\_اسناده حسن

ترجمه: حضرت عائش مدينة رضى الشعتباقرماتي جي كدرمول الشريق كي بن شعرون كاذكركيا كيا يدرمول الشريق

نے فرمایا: بیا یک کلام ہے، جواجھا کلام ہے دواجھا ہے اور بھریراہے دیراہے۔ (1458). وَعَنِ كُعبِ بِنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِي اللَّهِ لَهَ اللَّهُ لَعَالَىٰ قَدْاَنُولَ فِي الشِّغوِ مَا

أنزَلَ, فَقَالَ النَّبِيُّ هُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِمَيقِهِ وَلِسَانِهِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَة [مرح السة حديث رقم: ٨ ٣٣٠ السنن الكبرى للبيهقي ٢٣٩ / ١ مسنداحمد حنيث رقم: ١ ٩٧٩ ١]\_مسنده صحيح

رِجر: حرّت كسب بن ما لك عشروايت كرت على كدانيول في أي كريم الله عد من كيا كدالله الله في في

فترول مي يكي جبة اليمركي ب- ني كريم في فرايا موكن اين الوارسيكي جباوكرة بادرز بان يجي-(1459). وَعِنِ الْبَرَآئِ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ يُومَ أَمْرِيظُةُ لِحَشَّانَ ابنِ ثَابِتٍ ، أَهْجُ

الْمُشْوِكِينَ فَإِنَّ جِنْرِيْلَ مَعَكُ وَكَانَ رَسُولُ اللِّي اللَّهِ اللَّهُ لِمُشَانَ آجِبَ هَتِي ، اللُّهُمَّ أَيُلُهُ بِوَ وَحِ الْقُلْسِ رَوَاهُ مُسْلِمِ وَالْبِخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢٣٨٢ ، ١٣٨٧ ، ١٣٨٧ ، بخاري حديث رقم: ۳۲۱۳٬۳۲۱۳٬۳۵۳٬۳۳۱۳٬۳۵۳٬۳۱۳٬۳۵۳٬۳۱۲

ترجمه: حضرت براء منففرات بي كرني كريم الله في قريد كرون مضرت حمان بن تابعه الله عدايا: مشركين كى جويان كرو\_ بے شك جريل تيرے ما تحد ب اور مون الله الله عضرت حمال سے فروا ياكر تے تھے كه ميرى طرف سے جاب دے۔ا سے اللہ دوح القدس كذور يجاس كى عدار مايا۔

> وَعِنْدَاللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَائُ هَجَوْتُ مُحَمِّداً فَأَجَبْتُ عَنْهُ

(1460)\_ق قَالَ مَتِينُلَاحَسَانُ،

رمنؤلَ التُهَدِينَ مَنْهُ الْوَفَائِ هَجَوْتُ مُحَفَّدا بُرَّ الَّقِيُّنَا لِعِرُ صَ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَائَ فَانَّ أَبِئُ وَوَالِدَيْنِي وَعِرُّ صِي

لْتَافِىكُلْ يَوْمِمِنْ مَعَلَدُ مِينَابَ أَوْقِتَالُ أَوْهِجَائُ وَرُوْحُ الْقُلْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَائَ ۇچېرۇلۇرىنۇلىللۇلىنا

زواةمشلم

[مسلمحديثارقم: ٢٣٩٥].

ترجد: حرب بيناحان فافراح إليار (١) - تم في هم الله كان بي سيرة كالمرف سيرهاب ويامول الكام يراط تعالى كالمرف سي اجمال ب

(٣) - بينك ميراياب ميرى مار اود ميرى الاسترى الشائد اللك الأن يرقو يان إلى -

(٣) يمين برروز دائنون كاطرف عدياتوكاليال مناج أن الله، ياجك كاما مناكرة براعب يا جومنا برقى ب (٥) ياسي العدة سكمائ كيليد المرشل الله كومول حفرت جريل عليه السلام وجودي جدًا مقابل وفي فيل كرمكا .

(1461)ـ وعَرْبُ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ رُوحَ الْقُدْسِ لَايَزَ الْ يُؤْيِدُكُ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتْ سَمِعْتْ رَسُولَ الْوَكْ يَقُولُ

هَجَاهُمْ حَشَانُ فَشُفَى وَ اسْتَشْفَى رُوَ افْمُسْلِم [مسمحميث رام: ٢٣٩٥].

ترجمه: حضرت عائشهمد يقدرشي الله عنها فري أي بين كه شي نے دسول الله الكاؤ عشرت حمان سے فرماتے ہوئے

سنا: بے فک روح افقدس تیری اس وقت تک مدو کرنا رہتا ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع كرت رج مواور قرماتي الى كريم نرول الله في قرب تروي عنا: حمان كافرول كي جوينان كى ب،

مسلمانون كوشفادى عادركافرون كويتاركرد ياعيد (1462). وْ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَعْمَعُ لِحَشَّانَ مِنْمِ أَفِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ طَلَيْهِ قَائِماً

يْفَاجِرُ عَنْرَصُولِ اللَّهِ هِؤَاوَيْنَا فِحَوَيْقُولُ رَصُولُ اللَّهِ هَانَ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرَوحالْقُدْسِ مَانَافَحَ أَوْ فَاحَرَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَاهُ أَبُو دَاؤُ دَوَ التِّوْمَذِي ٓ وَأَحْمَدُ [بوداؤد حديث رقم: ٥٠١ م. ترملت

الله ﷺ رائے تھے کہ اللہ تعالیٰ حمان کی مدد جمریل کے ذریعے فرماتا رہتا ہے جب تک بدرسول اللہ کی طرف سے

وفاح كرتار بتاب ياشان بيان كرتار بتاب

(1463) ـ وَعَنِ أَنْسِ اللَّهُ فَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ اللَّهُ حَادِيْقَالُ لَ وَأَنْجَشَا أُو كَانَ حَسْنَ الضَّوتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَوَيْدَكَ يَا الْجَشَّةُ لَا تُكَتِيرِ الْقُوَّارِيرَ رَوَّاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي[مسلم حديث

ترجه: حفرت الس على فرمات بي كري كريم الكلا ايك مدى فوان مواكرتا قعاد شے البحد كها جا تا قعارات كى

(1464). وَ عَنْ جَايِرٍ ﴿ لَالَ لَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، اَلفِنَاعَا يُنْبِثُ التِّفَاقَ لِي الْقُلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاكَةُ الزَّرْعَ رَوَاهُ الْبَيهَقِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَمَرَّ حَدِيثُ اِيَاكُمْ وَلُحُونَ أهل

ترجمه: حضرت جابر هروايت كرت إلى كدرول الشافلة فرمايا: كانا دل شي منافقت كويروان يزماتا ب جس الحررح بإنى محلق كواكا تاب-اس سے بہنے وہ صدیث گز رونگی ہے۔ مس شمی عشقیہ طرزے بچنے كائتم ہے۔ (1465). وَعَرِبُ سَعْدِ مِن أَبِي وَقَاصِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى يَحُوزَ ﴾ الْقُومُ يَأْكُلُونَ بِالسِنتِهِمْ كُمَّا تَأْكُلُ الْيَقَرَةُ بِالْسِنتِهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسداحمدحسيث

ترجمه: حضرت معدين الي وقاص على روايت كرت بي كدرول الشافلة في أفرمايا: قيامت الى وقت تك قاتم خين موكم آق كرايك قوم فطرك جوابي زوانول سال طرح كما مي كييسي كامي ابني زوانور ساكه اتى الدر (1466)\_وَعَــٰ أَبِيْ عَامِرِ أَوْ أَبِيْ مَالِكِ الْأَشْعَرِيْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: أَيْكُو نَنَّ مِنْ

رقم: ۲۰۲۰ ، بخارى حديث وقم: ۲۲۱ ، سنر الدار مي حديث وقم: ۳۲٠ ]\_

اً واز بهت الكي في - في كريم الله في الماية الجحد يكه ساؤه الكي شيش في أويا-

الْعِشْقِ [شعبالايمارللبيهقى حديث رقم: ١٠١٥] الحديث ضعيف

رقم ۲۰۲۱]\_استادهحسن

حديث رقم: ٢٨٣٦ مسندا حمد حليث رقم: ٢٣٣٩]. الحديث صحيح

أَمْتِي ٱلْوَامْ, يَسْتَجِلُّونَ الْجِرَوَ الْحَوِيْرَ، وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ, وَلَيَنْزِلَنَّ ٱلْوَامْ إلى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرَوْ خَعَلَيْهِمْ بِسَارِ حَوَلَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ ، يَغِيى : الْفَقِينَ لِحَاجَةِ فَيَقُولُونَ : ازجِعْ الْيَنَا هَدا ، فَيْرَيْتُهُمْ

لللَّهُ ، وَيَصَعْ الْعَلَمَ ، وَيَعْسَخُ آخَرِيْنَ قِرْدَةً وَخَنَازِيْرَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْبِخَارِئ وَ اَبُؤ

دُاؤُ دُ [بعارى حديث رقم: ٥٥٥م، ابو داؤد حديث رقم: ٣٠٠].

ترجمه: حضرت الدعام ياحضرت الدما فك اشعرى قرمات إلى كدش في دسول الله الكافرمات وعامنا: میری امت میں پکھا ہے لوگ خرور پیدا ہوں گے جوزتا ، ربھے ، شراب اور موسیق کے آلات کو طال قرار دیں

مے اور کچھا بیے لوگ بھاڑ کے دامن شرویں کے کرشام کوہ استے جانوروں کا ربوڑ لے کروائی آئی مے اور ان کے پاس کوئی فقیراین حاجت لے کرآئے گا تو وہ کھیں کے لل آنا اللہ تعالیٰ رات کوان پر بہاؤ کرا کرانیں ہلاک کردے گا اوردوسرے لوگوں ( شراب اورموسیقی کوطال کینے والوں ) کوشخ کر کے تیا مت تک کے لیے

بَابُ تَعْبِيْرِ الزُّولَيَا

المیں بھرداور فرز بنادے گا۔

خوابون كي تعبير كاباب

قَالَ اللَّاءَتِعَالَمِي لَهُمُ الْبَضَرَى فِي الْحَيْوةِ الذُّنْيَا وَفِي الْأَجْرةِ [يوبس:٢٢]الشَّمَّالَي فرمایا: ان کے لیے تو تیری ہے دیا کی زعر کی شراور آخرت ش۔

(1467) عن أبي هرُ يُو أَحَدُ قَالَ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ النَّهُوَ قِالَا الْمُعَجِّرُ الثَّالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَ الَّهُ ؟ قَالَ الزُّورُيَّا الصَّالِحَةُ رَوَّاهُ الْيَخَارِي[بخارىحديث رقم: ٩٩٠، ابو داؤدحسيث

ترجمه: حفرت الوبريره عله دوايت كرتے إلى كدمول الله الله في فرمايا: نبوت بش سے مبشرات كے مواہ يكى

نین بیا۔ محابد فرض کیا میشرات کیا این؟ فرمایا یے خواب۔

رقم:١١٢٣١]. صحيح

ترجر: معرت الاسعيد الله نبي كريم ﷺ مع روايت كرتے إلى كدفر ايا: سب سے كا خواب محر كے وقت آتا

(1469). وَ قَالَ مْحَمَّدُ بِنْ سِيرِينَ وَانَا الْحُولُ الرَّوْقِيَا لَلَاثْ ، حَدِيثُ النَّفْسِ وَلَحْوِيْفُ

الشَّيْطَانِ وَبُشْرِي مِنَ اللَّهِ ، فَمَنْ رَآى شَيئاً يَكُو هَهُ فَلَا يَقْضَهُ عَلَى أَحَدِ وَلَيُعْمَ فَلْيَصَلّ ، فَكَانَ يَكُرُو ٱلْفُلِّ فِي النَّو مِ وَيُعْجِبُهُ الْفَيْدُ ، وَيُقَالَ الْفَيْدُ ثُبَاتُ فِي الدِّينِ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبَخَارِي [مسم حديث، رقم: ٥ • ٩ ٥ يه نعار ى حليث رقم: ٥ • ٤ م يا يو داؤ دحليث رقم: ٩ • ٥ م تو ملى حليث رقم: • ٢٢٨ م يا ين هاجة حليث رقم: ٢ - ٣٩ إستن الشارهي حليث وقم: ٢ ١ ٢ إ مستدا حمد حليث وقم: ٢ ٢ ٧ ]. ترجمه: امام همين برين عليه الرحمة فرمات إلى كه شركم كمتا مول كه: فواب تين فتم كم موت إلى - [اتى خيالات ، شیطان کا ڈرادینا اورانشد کی طرف سے ٹوٹنجری تو جوٹنس کو کی الی چیز دیکھے جواسے تا لینند ہوتو اسے کسی کونہ بتائے اورا الدجائ اورند زير هـ. آپ خواب ش زنجرون ش جكز ناامها نيس جائة تصاور قدركوامها بنات تحدكما

(1470). وَ عَرْبُ جَابِرٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ إِذَا رَآى ٱحَدُكُمُ الرُّوُّا لِيَكُرُ هَهَا فلينصق عن يَسَار هِ ثَلامًا ، وَ لَيْسَتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ ثَلَامًا ، وَلَيْتَحُولُ هَن جَبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ زَوَ اقْفُسُلِم [مسم حديث رقم: ٥٩٠٠] إبر داؤ دحديث رقم: ٢٢٠ ٥٠] بن ماجة حديث رقم: ٨٩ ٩٠]. ترجمه: حضرت جابر عظروايت كرتے إلى كدرول الله الله الله الله على انجب تم على سے كو كي مخص نالهنديده تواب ويكي الرائي بالمحرا الرف تين بارتوك وشيفان سالشى بناها في اوجى كروت يربيل قاس سه بدل جائد. (1471)ـ وَعَنِ سَمَرَةَ بن لِحَندُبٍ۞ لمَالَ كَانَ رَسُولُ ﴿ اللَّهِ مَمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ

كياب كرتيد براودين پراايت تدى ب.

التِّيرِ مُرِّدِي وَاللَّمَارِ فِي [ترمدي حديث رقم: ٣٢٤٣] ، سنن الدارمي حديث رقم - ٢١٥ ، مسند احمد حديث

(1468)\_ وَعَنِ آبِي سَعِيدِ ﴿ عَنِ النَّبِيرَ ﴾ قَالَ ، أَصْدَقُ الزُّوْيَ بِالْأَسْخَارِ رَوَّاهُ

. لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَآى آحَا، مِنْكُمْ مِنْ رَوْيَا فَيَقْضُ عَلَيْهِ مَنْ هَائَ قَلْةَ آنْ يَقْضَ رَوَاهُ الْبَخَارِي [بعارى حديث رقم: ٢٠١١م مسنداحمد حديث رقم: ١١٤٢]\_

ر جمد: حضرت مره من جشب و فل المراح فل كدرول الله الله الله وقات الميد محاب على ما ياكر تي في كدايا

تم ش سيكى في كُولَ خواب ويكها بدوة ب كرخواب سائة تصح والله وعظور بودنا تها كدة ب كوستا كير. (1472). وَعَنْ أَبِي لِتَنادَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلَّهِ هَمَرْ رَآنِي لَقَدْرَأَى الْحَقَّ رَوَاهُمُسْلِم

وَ الْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٢١ ٩٥ ، بخارى حديث رقم: ٢٩ ٩ ٢ ، سن الغارمي حديث رقم: ٢١ ٣٣ ، مسد احمدحليثوقم:٢٢٢٤٢]\_

ترجمه: حشرت ابداً ده منظم دايت كرت إلى كرمول الشريق فرمايا: جم في فيحد مكما اس في تا و يكما-

(1473)\_ وَعَنِ أَبِي هُرَيْوَةً ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامَ فَسَيْرَ الِي فِي الْيَقظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانَ بِي رَوَّاهُ مُسَلِّم وَالْبَخَارِي[مسلم حديث رالم: ٥٩٢٠ ، بعارى حديث

رقم: ۲۹۹۳ ابرهاؤ دحليث وقم: ۲۳۱ ۵۰ مسند، حمد حديث رقم: ۲۲۲۵ ]. 

تحصيداري شرديجها اورشيطان مرى مورت فيس ين سكا (1474). وعَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَطْعَ الرَّأْسِ بِلَعْبِ الشُّيطَنِ رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث حديث

رقم: ١٢٥ هم اين ماجة حديث رقم: ١٣٩ ٣٩]. رّجد: دمول الله الله الله في في مرك كث جائد كي الجير شيعا في محيل سندى ب

(1475). وَثِيَابَ بِيضَ يَعِدُ الْمَوتِ بِالْمَغْفِرَ قِرْرَ اقَالِتْ مَذِي [ترمذي حديث رفم: ٢٣٨٨].

ترجد: موت كے بعد مفيد كيرول كي تعير مغفرت سے فرما كى ب-

(1476)\_ وَ عَيناً جَارِيَةً بِأَعْمَالِ جَارِيَةٍ رَوَاهُ الْبُخَارِي [بعارى حديث رقم: ٢١٨٧ ، ٢١٨٧ .

4-18-2-18-2-18-2-18-19

ترجد: اورجارى وشفى كتجير جارى اعدل سفرمائى ب

(1477)\_ وَلَيْناً بِعِلْمٍ رَوَاهُ الْمُتَحَارِى [بعدى حديث رقم ١٨٢، ٣٦٨١ ، ٢٠٠١ ـ ٢٠٠٤، ٥٠٢ م.

۰۳۷ دیمسلم حدیث و قرز ۱۹ ۱ بر ۱۹ ۱ بر توملی حدیث و قوز ۳۲۸۲ ب۳۲۸ دو. ترجمه: اور ووده کی تبییر کلم سیخر ماکن ہے۔

(1478)ــۇ الْقَمِيشُ بِالْبَيْلِيْ زُوَافَالْبُحَارِي [يعانىحنيث رقم: ٣٣١٢ / ٣٢١١م ، ٤٠٠٠. مسلم حديث وقم: ٢١٨٩ روملى حديث وقد: ٢٢٨٥ - ٢٨٦، سابى حديث رقم: ٢٠٠٣].

ترجمه: اور میل کی تعبیروین سے فرمانی ہے۔

## ذِكْرُ الْآبُدَال

### ابدالول كاذكر

(1479)\_عرب عَلِي ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْآلِدُ الْذِيدُ لِيَكُونُونَ إِللَّهُ امْ وَهُمْ إِنْ مُعَانِ رَا جُلاّ كُلَّمَا مَاتَ وَجُلْ إِلَيْكُ فَمَكَالُهُ وَجُلاّ يُسْقِى بِهِمَ الْفُحِثُ وَ يُسْتُصُ

ٱرِبَعُونَ رَجُلاً ، كَلَّمَا مَاتَ رَجُلَ المَدَلُ فَضَكَانَهُ رَجُلاً يُسْتَعَىٰ بِهِمَ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمَ عَلَى الأَعْمَاتَى وَيْضِرُ فَعَنْ الطّيِ الشَّامِ بِهِمَ الْعَدَّابُ رَوَاهُ الْحَمَّدُ [مسند صدحسيت رقبه 20] منطط

صحیح ترجمر: حضرت ملی الونفی منت فرمات این کدش نے رمون اللہ الفکافر ، تے ہوئے سنا : بدال شام میں ہوں کے اور وہ پالیس مرد ہوں کے جب مجی ایک مروف یہ ہوا تو الشراس کی جگرد مرام رد بدل دستگا۔ ان کی برکت سے بارشیں ہول کی اور ان کی برکت سے وشنول کے فقاف دوجا کس کی بات کی اور ان کی برکت سے المراشام پر سے

‹‹اسة رجة ـ كِتَنَابُ التَّقَوُّ بِ إِلَى اللَّهِ بِالْاَذُكَادِ وَ الدَّحُوَ اتِ اذكار اوروعا وَل كـ وْ ديلے اللّذكا قرب حاصل كرنے كى كماب

# بَابُذِكُرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

### الله تعالى كي ذكر كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالُمِي الْأَخْرُو اللُّهُ لِآخُرُ اكْتِيْرًا [الاحزاب: ١٣]اللَّمَائِلُ فَـفْرَايا: اللَّمَا وَكُرُوه كرُّت عدوْكر و قالَ فاذْكُووتِ إذْكُورُكُمْ [البقرة: ١٥٢] الرقرابا إلى في إدكوش حمين إد رَكُونَ كُالَ فَاذُكُرُو اللَّهُ قِيَامًا وَقُفُوذًا وَعَلَى جَنُوبِكُمُ [الساء:١٠] [اورقرايا: اللَّكواد كردكترب بوكر، يَظْ كراودائي يُهلوون كالله و قالَ وَاذْكر اسْمَ زَبِّك وَثَيْثُل اللهِ تَبْتِيلًا

[المعرمل: ٨] الارقماية اسية وب كمام كالمكركر الدمب عد كمث كراكما كاجوجا- و فَالَ و لِلْهِ الْأَسْمَا يُ

نْحَسْمَى فَانْعَوْهُ بِهَا [الاعراف. ١٨٠] اورقرابا: اللَّكَوْبِسُورَت مَّا مِينَ اسَاكُي سَهَارُو، (1480)\_عَرِجْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ يُسرِكُ أَنَّ رَجُلاْ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَذْ كَثُوتْ

عَلَىٰ فَأَخْرِوْنِي بِشَيْ أَتَشَبَّتْ بِهِ قَالَ لَا يُوَالُ لِسَانَكُ رَخُباً مِنْ ذِكُو اللَّهِ رَوَاهُ اليّرُ مَذِي [ترمدي

حسيثار فم: ٣٣٤٥م، ابن عاجة حسيث رقم: ٣٤٩٣<u>. صحيح غري</u>ب

ترجمه: حصرت عبدالله بن بسر عظفر مائ إلى كما يك وفي في عرض كما يارسول الله اسلام كما احكام فيح كثرت سفطرات ان في كف الكابات فرما كل جس برهل كرون فرمايا: تيرى زبان الله ك ذكرت زوب.

(1481)\_ وعرز آبي موسىٰ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَذَكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا

يَذُكُرُ مَثَلُ الْمَحَىٰ وَالْمَيْتِ رَوَاهُ مَسْلِم وَالْبُخَارِى[مسنم حديث رقم:١٨٢٣ ، بخارى حديث ترجمه: حقرت الدموى اشعرى المعروايت كرت إلى كدرول الشاهية في مايا: الى آ ولى ك مثال جوابي رب

كاذكرك با بادراس كى جود كرفيل كراءاي بي يصد تده مواورم رده بو

قوه يَذُكُرونَ اللَّهَ الَّاحَفَعْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَيْمِتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلْتْ عَلَيْهِمُ الشَّكَيَّةُ وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنُ عِنْلَهُ وَوَاهُ مُشْلِمِ[مسلم حديث رالم: ٢٨٥٥ ع ترملى حديث رالم:٣٣٤٨ ع ابن ماجة حديث

ترجمه: حضرت الديريره اورحضرت الاسعيدوش الشعمها وولول فرمات إن كدرسول الله الله الله المينان جب بعي

كي لوك أل كرالله كا ذكركرة بي توفر شيخ الين وحالب ليت إن اور رحت ان يرجه جاتى بهاوران يرسكون نازل موتا ہادما الله ان کا ذکران ش کرتا ہے جاس کے پاس این ( ایکن فر شتے )۔

(1483). وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرْقِ يَلتَمِسُونَ أَهْلَ

الذُّكُورِ، فَإِذَا وَجَلُوا قُوماً يَذُكُرُونَ اللَّهُ تَنَاذُوا هَلْمُوا إلى حَاجَيتُكُمْ، قَالَ فَيخفُونَهُمْ بِأَجْدِحَتِهِمْ

إِلَى السَّمَآيُ الذُّنْيَا ، قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهَوَ ٱعْلَمْ بِهِمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالَ يَقُولُونَ

يْسَتِحُونَكَ وَيُكْتِرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ ، قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأُونِي؟ قَالَ

فَيَقُو لُونَ لَا وَ اللَّهِ مَا زَأَةٍ كُ ، قَالَ فَيَقُولُ كَيْفُ لُوْ زَأَوْنِي؟ فَالَ فَيَقُو لُونَ لُو زَأُوكُ كَانُوا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةُ وَاشَدَ لَكَ تَمجِيداً وَاكْتَوْ لَكَ تَسبِيحاً ، قَالَ فَيَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونَ ؟ قَالُوا

يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهِلُ وَأَوهَا ؟ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَارَبَّ مَا زَأُوهَا ، فَالَ يَقُولُ فَكَيفَ لُو رَأُوهَا؟ قَالَ يَقُولُونَ لُو أَتَهُمْ رَأُوهَا كَانُوا اَشَذَّعَلَيْهَا حِرْصاً وَاشَذَلَهَا طَلَباً وَاعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً.

قَالَ فَمِمَ يَتَمَوَ ذُونَ؟ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ ، قَالَ يَقُولُ فَهَلْ رَأُوهَا؟ قَالَ يَقُولُونَ لا وَ اللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَآوهَا , قَالَ يَقُولُ فَكَيفَ لَو رَأُوهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لُو رَأُوهَا كَانُو الصَّدَّمِنُهَا فِرَار أَوَ أَشَدَّ لَهَا مَحَافَةً ، قَالَ فَيَقُولُ فَأَهْهِ ذُكُمْ إِنِّي قَدْ خَفَرْتُ لَهُمْ ، قَالَ يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ فِيهِمْ فُلَانْ لَيْسَ

وَنْهُمُ إِنَّهَا جَأَىٰٓ لِحَاجَةٍ ، قَالَ هُمُ الْجُلَسَآئُ لَا يَشْقَىٰ جَلِيسْهُمْ رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبخاري[مسم

حديث رقم: ٢٨٣٩ ربخارى حديث رقم: ٨٠٠٨ مِمتداحمد حديث رقم: ٩٩٩ ٩٨ إِر

ترجمه: الى عدوايت بكرمول الشافلة فره يا: فرقة الله تولي كاذكرك والول كوراستول ش طاش كرتے إلى اور جب أيش ذكر الى كرتے والے لوگ فل جاتے إلى آدوه تماكرتے إلى آ و تنهارى مراد يارى موكى ،

كِتَابِ النَّفَرُّ بِ إِلَى لِللَّهِ بِالْأَذْكَارِ وَ الدَّخَوَ اتِ ذكركرنے والے لل محتم بين بريم كريم ﷺ نے فرمايا: كمرفرشتے ان داكرين كوآسان تك اسينے يرون شي ذھانب لیتے ہیں۔ تی کریم ﷺ نے فرمایا: محروب کریم فرطنوں سے ان کے بادے عمل دریافت فرما تا ہے کہ میرے بندے کی کررہے ہیں؟ حالاتک وہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تیری تنج و تھیں، مجیراور حیری بزرگی کا تذکرہ کررہے ہیں۔ نی کریم ﷺ نے فرمایا: مجررب تعالی فرطنوں سے معلوم کرتاہے کیا نہوں نے جھے و یک ہے؟ ٹی کریم اللے نے فرمایا: فرشتے جواب دیتے ہیں تیری دات یاک کی فشم انہوں نے تھے فیش دیکھا۔ نی كريم الله في فرايا: تب ان سه رب فعالى فرما تا ب اكرده محدد يكه لينة توان كاكيا حال بوتا؟ تي كريم الله في

فرما يا: فرشة جواب دية إلى مدب كريم اكروه تحجيد كيد لية تووه تيري زيده ممادت كرتي جيري تنتيع زياده كرتي اور جیری مظمت زیدد بیمان کرتے۔ نی کریم بھی فرماتے متے دیے کریم فرشتوں سے فرما تاہے کہ وہ رب سے کہا ما تگ ر ہے ہیں؟ قرشط موض کرتے ہیں کہ وہ جنت کے سوائی ہیں۔ رب کریم قرباتا ہے کی اثبیوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ می

كريم ﷺ نے فرما يا: فرشيت كيتے إلى كر حيرى ذاستوا قدس كي قسم انبوں نے جنت كونيش و يكھا تو اللہ تعالى فرما تا ہے

اگروہ جنت کودیکے لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا ؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگروہ جنت کودیکے لیتے تو اس کی طلب ش اور زیاده حریس موتے اور اس کی طلب میں زیادہ کوشش کرتے اور بہت زیادہ رقبت کا اظہار کرتے۔ بی کرم ماللانے فرمایا: استحا علاوہ بندے کیا کر دہے ہیں۔ فرشتے حرض کریں کے کدوہ پناہا تگ دہے ہیں۔ دہ برکہ اور یافت فرما تا ب كس ييز سے بناه ما تك دب إلى؟ توفر شق كيت إلى دوز خ سدرب كريم فرما تا ب كيا افيول في دوزخ كو د یکھ ہے؟ فرشتے کہتے این خدا کی متم انہوں نے دوزخ کوفیل و یکھا۔ تب اللہ تھائی فرما تا ہے اگروہ دوزخ کود یکم

ليت توان كاكيا عال مون؟ فر شيخ كيترين اكروه دوزخ كود كيد لين تواس يبت زياده فرارها مل كرت اوراس سے بہت ڈرتے۔ تب رب العالي فرو تا ہے تم كواہ بوجاؤ كر شي نے اكى منظرت فرمادى۔ ني كريم الكافر ماتے إلى اس دخت ایک فرشندرب تعالی ہے عرض کرتا ہےان لوگوں میں ایک فخنس ایسا ہے جوذ کرکرنے والوں میں شال نہیں ودان کے باس کی کام سے آیا تھا اور پہنے گیا۔ رب اتعالی فرما تا ہے کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیلنے والا بھی محروم

اور بدبخت فيش ب

(1484). وغن أبي الذَّردَايُ ﴿ قَالَ وَمُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَدَائِكُمْ

كِتَابُالنَّقَزُبِالَى الْقِيالَاذْكَارِ وَالْدَّعْوَاتِ

مِنْ أَنْ تُلْقُوا عَدُوَّ كُمْ فَتَصْرِبُوا اَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا اَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا بَني قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ رَوَاهُ

الْتُولَدُكُوكَ وَالْمُنْ مُاجَةً [تومذي حليث رقم: ٣٣٤٤] ، بن عجة حليث رقم: ٣٤٩ ، مستد احمد حديث

رقم: ٣٣ 100] . صحيح

اليُّر مُذِي [ترمدي حديث رقم: ٣٣٨٠]. صحيح

١ ١ ه ، اس ماجة حديث رقم: ٣٤٩ ٣].

چاہے آئیل عذاب دے اورا گرچاہے وائیل معاف کردے۔

ترجمه: معفرت الوورداء عصروايت كرت إلى كرمول الله الله عن قرمايا: كما شميس تمبار عاهمال على مب ے جامل ند بتاؤل جھمارے مالک کے بال سب سے یا کیز ویکھارے د جات کوسب سے ذیر دہ بلتد کرنے والا جمهارے لیے سونا اور بیاندی خرج کرنے سے فریادہ بھتر اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم وثمن سے جنگ کرو، وه تهادي كردشي مارين اورتم ال كى كردش مارو؟ سى بدت عرض كما كيون فين رفرما والشكاة كر (1485)\_وَعَرِ أَبِي هُوَيُورَةَﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا جَلَسَ قُومُمُجُلَسَالَمُهَذَّ كُورُوا اللّهُ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيهِمْ يَرَةُ فَإِنْ شَآئَةَ عَلَّمَهُمْ وَإِنْ شَائَ عَقَرَلُهُمْ رَوَاهُ

ترجمه: حطرت الإجريره الله دوايت كرت إلى كدرمول الله الله في فره يا: جب يحى كوني قوم كي كمل عن بيلخق بادراس على الله كا و كرفيل كرتى اورائي في يرورووفيل يرحق توييزان كے ليے حرب كاسب ب-اكرالله

(1488).. وَعَرْبُ أَبِي هُرَيْوَ أَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ هَازَ اللَّهُ عَلَى يَقُولُ ٱثَامَعَ عَبِدِي اذَا لَا كُوْ نِي وَتُحَوِّ كُتْ بِي شَفَقَاهُ رَوَ الْمُأْلِنَحُارِي [بخارى،ابالرلاللهٔ تعالى: التحرك، بدلسانك، صفحة

ترجد: حفرت ابو بريره المنس وايت كرت في كردمول الشاهد فرمايا: الشاقفا في فرما تا ب كرش اسين بنرے کے ماتھ ہوتا ہوں جب وہ میراؤ کرکرتا ہے اورائی کے موٹ میرے و رینے سے ح کت کرتے ایں۔ (1487)\_وغن جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ حَمَّالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ الْفَيْقُولُ ٱلْعَمْلُ الذِّكْرِ لَا إِلَّهُ

وَأَزُّكُهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَزْفِعِهَا فِي مَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرِلَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهْبِ وَالْوَرَقِ وَخَيرِلَكُمْ

إلَّا الله [ترملت، حديث وقم: ٣٣٨٣ إنس ماجة حديث وقم ٣٨٠٠]. صحيح ترجد: حفرت جابرين ميدالله عضفرهات الله كرش نے دمول الله الله الله عام ما كرسب سے المثنل

وكرلا السالا الشهي

(1488). وَعَرِ ٱلْسِ اللَّهِ أَزَرَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱحْدِيَقُولَ اللَّهُ اللَّهُ رُوَّاهُ مُسْلِمٌ وَمَوَّ الْحَلِيثَ [مسلم حديث رقم: ٣٤٧].

ترجه: حدرت انس الله دوايت كرت بين كدرمول الله الله الله في آخرها يا: قيامت اليح ايك فنض يرجحي كانم فين جو کی جماللہ اللہ کہ دباہو۔ بیعدیث پہلے بھی گزریکی ہے۔

(1489)\_وَعَنِ عَائِشَةُ رَضِيَ لِلْمُعَنَّعَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَائِدُ كُوْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ أَحِيانِهِ

زَ وَ أَفَا لَيْسِ هَلِمَكَ مِنْ مِنْدَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ ٣٣٨٨ ، يتحارى كتاب الأذان باب: هل يتصع المؤ ذن قادها هدوها هنا؟ وهن ينفت في الأذان؟ صمحة ٢٠٠ ا رمسلم حديث رقم: ٢٦ ٨ رابو داؤ دحديث رقم: ٨ ا رابن ماجة حديث رقم: ٣٠٢]

ترجمه: حضرت عاكثرمد يقدوض الشعنها فرمانى إلى كدرمول الله والله اللكاة كركرة وسيخ في (1490)\_وَعَرِ ٱلْسِ ﴿ قَالَ لَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْحَامَرُونُهُ إِذِيا صِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا ، قَالُوا

وَمَارِ يَاضُ الْجَنَّةِ ٩ قَالَ حِلْقُ اللِّذِّكُورَ وَ اهْ التِّومَذِي [ ترمدي حديث رقم: ٣٥١ ]. 

الرواد جاليا كرد محاسد عرض كياجت كي الشيخ كيايان افرمايا: وكر ك مطف (1491)\_وَعَنِ أَبِي هُوَيُوَةً ﴿ قَالَ كَانَ وَصُولُ اللَّهِ ﴿ يَسِيرُ فِي طُرِيْقِ مَكَّةً فَمَزَّ عَلَىٰ

جَبَلِ يُقَالُ لَهُ حُمْدَانٌ ، فَقَالَ سِيرُو الْحُمْدَ انَّ مَبَقَ الْمُفْرَ دُونَ ، قَالُو اوَ عَاالْمُفَرّ دُونَ يَارَسُولُ

الله الله الله الكرون الله كثير أو الله اكوات روا فمشلم [مسم حديث رام: ١٨٠٨].

ترجمه: حضرت الوہريره الله فرائع إلى كرومول الشافلك كردائع شي مؤفر ما دي تھے۔ آپ اللّائيك پہاڑے <sub>یا</sub>س سے گزرے جے عدان کھاجا تا تھا۔ فرہایا: اس عدان کی میر کرو۔ مفردلوگ آ کے فکل مجھے ہیں سحاب

فع عرض كيا يارمور الشد مفرد وككون إلى الفرمايا: الشكاذ كركش سند كرف والم واورعوزش \_

(1492)\_وَعَنُهُ قَالَ قَالَ اَلْوَاسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهَ لَعَالَى أَنَا عِندَ ظَنَّ عَيْدِى بِي وَانَّا مَعَهُ إِذَا

ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَلِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرُ لُه فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَايُ ذَكَرُ لُهُ فِي مَلاَيُ عَيرٍ عِنْهُمْ زَوَاةُ مُسَلِم وَالْيَخَارِي[مسم حديث رقم:٥٠ ١٨ ، بخارى حديث رقم:٥٠ ٢٨ ، ترمدى حديث

ترجمہ: انبی سے روایت ہے کدرمول اللہ ﷺ فرماین : اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ش اسے بندے کے کمان کے سما تھ ہوں۔ ٹس اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میراؤ کر کرتا ہے۔ اگروہ میراؤ کرائے دل ٹس کرتا ہے تو ٹس بھی

اے اکیلا یاد کرتا ہون اورا گروہ میراؤ کر محل ش کرتا ہے تھی اس کا ذکر اس سے پیٹر محفل جی کرتا ہول۔ (1493)\_ وَعَرِبَ أَبِي سَمِيْكِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَىٰ يَقُولُوا

مَجْنُونَ زُوَاهُ أَحْمَدُ [مسند حمدحسيث رقم: ٩٥١ ].

ترجمه: حزت ايسعيد الدوايت كرت إلى كردسول الشاق في المرايا: الشكاذ كركارت س كروحي كد لوگ کویں مجنوں ہے۔

(1494)\_ق عَن أَبِي هُرَيْرَةً هُـــ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ لَا ذَا تَقُولَ سَبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمَدُ اللَّهِ

وَ لَا الْمَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرَ اَحَبُ الْمَجَاءَ الْمُعَتَّ عَلَيْهِ الشَّمْسُ رَوَ افْسَلِم [مسلم حديث رقم: ١٨٣٧]. ترملىحديث رقم: ٢٥٩٧\_

ترجر: حرب الويريده الله وايت كرت إلى كرمول الشاهد في المنابعة والمتعدد المتعدد المرابعة والمتعدد الم

اللهْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْخَبُر كَيْمًا يَحِمْ جِراس يَيْرَت رُياده مجيب بيس يرسوري طوع موامو (1495)\_و عنْدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ كَلِمِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ تَقِيلُتَانِ فِي الْمِيزَانِ

حَبِيبَتَانِ إِلَى الزَّحْمِنِ سَبْحَانَ لِللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سَبْحَانَ لِلَّهِ الْقَظِيمِ زَوَاهُ مَشْلِم وَ البُخَارِي[مسم

حديث رقم: ١٨٨٣ ، بخارى حديث وقم: ١٩٨٢ ، ترمذى حديث رقم: ١٣٨٧ ، إبر ما جة حديث رقم: ٣٠٠ ما]. 

### مارى إلى «رُمَن بِمُل شَاعَدُو بِيار ك إلى منبَحَانَ اللَّهُ وَيحَمْدِهِ مِنبَحَانَ اللَّهُ الْعَظِيمِ

# بَابُالْدُعَاٰئَ

#### دعا كاباب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي ٱلْمُعْوَلِي ٱشْتَجِبُ لَكُمْ [المؤمن: ٢٠] وَ قَالَ أَجِيَبُ لَـُعُوةً

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کھی دوایت کرتے ہیں کدرموں الشبھے فے فریایا: الشرقعا فی کے ہاں دعاسے زیادہ

(1498)\_وَعَرِ سُلْمَانَ الفَارِسِي ﴿ قَالَ قَالَ وَمُولَ الْمَيْ الْفَاعَ أَنْ الْفَعَانَىٰ الْأَعَانَىٰ

وَلَا يَوْ يُلُولِي الْعُمْرِ إِلَّا الَّبِرُّ رُوَّ الْمَالِتُو مَلْدى [ترمدى حديث رقم: ١٣٩]. وقال حسن

الله اع الديد و ١٨١ ] الدانواني فراي عصد وعام كوش ميس جاب دول كاساور ما يا: ش وهام كل وال کی وعا کو تھوں کرتا ہوں۔

فَصْلُ فِي أَهَمِّيَّةِ الْكُرْعَايَ

دعا كي الجيت كافعل

(1496)\_عَنِ آتَسِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَالَىٰ مَنَّ الْعِبَادَةِ رَوَاهُ الْيُومَلِي وَ قَالَ

هَلَهَا حَلِيثٌ غُوِيبٍ [قرملى حديث رقم: ٣٣٤] ـ وَقَالَ هَوِيْبِ وَالدُّعَةَ عَاهْوَ الْبِيَادَةُ صَحيحَ (قرملى حديث

ترجمه: حضرت الس بعدوايت كرت يل كدرول الدهك فرمايا: دعاعبادت كامنزب-

(1497)\_وَعَفَ إِي هُوَ لِمَ وَهُوَ أَنْ فَالْ وَسُولُ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُومَ عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّمَايُ

زَوَ اقَالَتُو مَلِْى وَ الْإِنْ مَاجَةَ [قرملىحليث رقم: ٣٤٤] بين مجة حليث رقم: ٣٨٢٩ ، مستداحمدحديث

رقم; ٩ ٩ ٨٤] . الحديث حس

کوئی چیزمعززتیں۔

ترجمه: حضرت سلران فارئ الله روايت كرت إلى كدرمول الشافل في فرمايا: فقل يركود عا كرمواه كوكي جيز والبس خین کرسکتی اور ٹیکی کے سواء عمر شن کوئی چیز اضافہ جیس کرسکتی۔

(1499) ـ وغربِ ابْنِ عُمَرُ رَحِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ أُوحَ لَه وشكم بَاب

الذُّعَآيُ قَتِحَتْ لَهُ أَبُوَ ابْ الرَّحْمَةِ وَمَا سَبْلُ اللَّهُ شَيْعَاً يَغْنِي أَحَبَ الْيَهِ مِنْ أَنْ يَسْئَلُ الْعَافِيةُ رَواهُ الْيُو مَوْدى [ ترمدى حديث رقم: ٣٥٣٨]. ذا ضعيف رمفهو معالبت يشو اهده

كول دي كياس ك ليدحت كورواز عكول دي محاورات كي الى يزكاموال بي كيا كيا جوات سب يتدوروا كال كرال عمالي الى ويد

(1500)\_. وَعَنِ سَلْمَانَ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ إِنَّ أَنْكُمْ حَبِي كُرِيْمْ يَسْتَحْبِي مِنْ

عَيْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَكَيْهُ أَنَ يُوَدِّهُمَا صِفْرٍ أَرَوَاهُ أَبُو ذَاوُّ دَوَ الْقِرَمَيْكِ [ابودود صديث رقم: ٣٨٨ - ايترمذي

حديث رقم: ٣٨٩٦م، بن ماجة حديث رقم: ٣٨٦٥م أن الترمذي حسن

ترجمه: حضرت سلمان عضووايت كرت في كدرسول الله كان فرمايا: ب فل تهادارب حياه والامهريان

ب-الكايشه جب بالمحافحات بالمحقوات ديروا في كالبيل فالدائل كرب

فُصْلَ فِي آوَابِ الْذُعَآيُ وعاكي واب

(1501)\_عَرِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَصْلِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَجِبُ أَنْ

لِمُمْلَلَ وَالْمُصْلُ الْعِبَادَةِ الْتِطَارُ الْفَرْجِ زَوَ افَالِتَو مَلِي [تومليحديث وقد: ٣٥٤]. العليث صحيح

ترجمه: حضرت الن مسودية روايت كرت إلى كدرسول الله الله الله عالم الله عال كالفشل الكور الله تعالى

المندكرتاب كدائ س ما تكاجات اور بهترين هوادت كملته كالتكاريب (1502)...وَعْرِنَ أَبِي هُوَيْرَةً۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ سَوَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللَّهَ لَهُ عِنْدَ

الشَّدَالِدِ فَلَيْكُثِرِ الدُّعَاعَ فِي الْوَ خَاعِيْرَ وَالْالْقِومَلِي [ترمذي حديث رقم: ٣٣٨٢]. حسن ترجمه: حشرت الديريره على دوايت كرت في كدرمول الشاف في فرماي: جوهم جابنا بوكد حفلات عن الله

(1503) ـ وَعِنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا آحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ ، ٱللَّهُمُ اغْفِرْلِي إِنْ شِقْتَ

وَلَكُنْ لِيَمْوَ مُوَ لِيَعَظِّمِ الرُّخْبِةُ فَإِنَّ اللَّهُ آلَا يَتَعَاظَمُهُ شَيِّ أَعْطَاهُ زَوَ اهْمَسُلِم [مسلم حديث رقية ٢٠ ].

ترجمه: البي معدوايت بكريمول الشالل في فرمايا: جبتم عن سكوني دعاما محية نون ند كي كما سالله اكرتو چاہتے تھے بھٹ دے۔ بلدوٹ کما تے اور پوری وفیت سے باتے ماللہ کوسفا کرتے ہوئے کوئی بیزی کٹن گئی۔

(1504)\_وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَمْولُ اللَّهِ ﴿ يَسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْ عُبِالْمَ أَوْ قَطِيعَةَ رَحْمِ مَالُمْ

يَسْتَعْجِلْ، قِيلَ يَارِ سُولَ الْغُمَا الْاِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ يَقُولُ قَدُدَعُوثُ وَقَدْدَعُوثُ فَلَمَ أَرَيْسُتَجَاب

لِي فَيسْتَحْسِرْ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَ عُاللَّهُ فَآعَةَ رَوَا فَعُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٩٣٣]. ترجمه: الى سروايت بي كروس الله الله الله الله الله الله الله عند على دعا أول كي جاتى رائ بي جب تك وه كناه كي

دعات مائے، جب محف جلد بازی ترکرے مرش کیا گیا یا رسول الشجار بازی کیا ہے؟ فرمایا: وہ محم کریس تے دعا ما كلى ب اور يكردها ما كل ب مرتحقة ليت أظرفيل آئى - ايس شى دوما ياس اوجا تا ب اوردعا كو جور دياب -

(1505). وعنْدَ قَالَ قَالَ رَمُولَ اللَّهِ فَلَنَّا ادْعُوا اللَّهَ وَانْتُهَ مُوقِئُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاغْلَمُوا انَّ اللَّهَ لَايُسْتَحِيْتِ دُعَآيًا مِنْ قُلْبٍ غَافِلِ لَا ورَوَاهُ التِّومَذِي [ترمذي حنيث رفم: ٣٤٤٩]. غرب رروان

ترجمه: الحي عددايت كرومول الشاف في أرباع: الله عدال المرح دها ما كو كرميس تموليت كالقين مو-

بإن الوكر الشراق في الحك وها تجول فين قرما ؟ جوها فل اوراد يرواه ول سير مراته ما فكي جائد \_

(1506)\_ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَائَةَ لَالْمُرَدُّ دُحْوَتُهُمْ ۖ ٱلصَّائِمُ حِيْنَ يَفْطِرُ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعُولَةَ الْمَطْلُومِ ، يَوْفَعُهَا اللَّهَ فَرَقَ الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا آبُوَابَ السَّمَايُ وَيَقُولُ الوَّبُ

كِتَابَ التَّفَقُرُ بِ الْمَى اللَّهِ بِالْأَذْكَارِ وَ الدَّعْوَ ابَ

وَعِزَّتِي لَالْصُرَلَكَ وَلَو بَغَلَ حِيْن رُوَالُهُ الْقِومَلِي [ترمذى حديث رقم: ٣٥٩٨ ، ابن ماجة حديث

رقم: ٤٥٢]\_حسن

ترجمه: انبي سعدهايت بي كردمول الله الله الله الله الله الله تمن أدى اليه الله بحق وعاد ولا كى جاتى روز ووارجب وہ روزہ کھو لے، عادل محران اور مطلوم کی دعا۔ اللہ اسے بادلوں کے اوپر اٹھا بیتا ہے اور اس کیلیج آسان کے

وروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وب فرما تا ہے کہ جھے ایتی عزت کی تشم، ش تیری مدوخرور کروں کا شواہ تھوڑی

(1507). وَعَنِ عَالِشَةُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ وَمُولُ اللَّهِ اللَّهِ يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ

الذُّعَآيُّوْيَدَ عُمَاسِوْ ى ذٰٰلِكَــرَوَا قَابُو ذَاوُد[ابر عاود حديث رقم: ١٣٨٢]. صحح

ترجمه: حضرت عائشهمد يقدرض الشرعنها فراتى في كدرول الله الله عاص سے جامع دعاؤل كو يد فرمات

تے۔اوراس كےعلاوہ مجوز ويتے تھے۔

(1508). وعرف أنين إن كُعبِ مجلَّمَالُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِلْمُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ

رُوَّ افْالْيُّوْ مَلِّى [ترمَدْى حديث رقم: ٣٣٨٥] ابو داؤ دحديث رقم: ٣٩ ٩٨]. الحديث صحيح

ترجمه: حصرت اني بن كعب والعفر، تع على كرمول الله والله عليب كى كوهيمت فرمات تواس كر ليدوا فرمات، يبلي الي ليدعا فرماتي-

(1509)ـوعَن أبي الذَّردَايِ ﴿ قَالَ وَاسُولُ اللَّهِ ﴿ وَعَوْ أَالْمَوْيِ الْمُسْلِمِ لِإَخِيهِ بظهر المغنب مستتجابة عِندَرَ أُسِهِ مَلَكُ مُؤَكِّلُ كُلَّمَا دَعَا لِآخِيهِ بِحَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُؤكَّلُ

بِهِ آوِيْنَ وَلَكَ بِعِثْلِ رَوَاقَهُ سُلِمِ [مسلم حليث رقم: ٢٩٢٩]. ترجمه: حضرت ابودرواء عظامروايت كرت إلى كدرول الله فللنظف فروايا: مسلمان أوى كي دهاس كي بهائي كي

غیر موجود کی ش تبدل ہوتی ہے۔اس مے مرک پاس ایک فرشند مقرر ہوتاہے جب مجی دہ اپنے ہوائی کے لیے انجہائی كى دها كرتابية وه مقرر شده فرشته كبتاب آشن اور تيرب ليكي الى على عطا مو فضل في الأذعِيَةِ الْجَامِعَةِ

جامع دعا تحي (1510)ستعرف أبي الموسى الأَشْعَرِي ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَلْحُوبِهِ لَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَهَ الحَفِرْلِى شَمِطَيْتَتِى وَجَهْلِى وَاسْرَافِى فِى آشِرَىٰ وَمَا آنْتَ اَحَلُهٔ بِهِ مِنْى ، ٱللَّهْمَ الحَفِرْلِى شِمَدْى

وَهَزَلِي وَخَطَيَى وَعَمَدِى وَكُلُّ ذَٰلِكَ عِندِى ، ٱللَّهُمَّ اغْفِزَلِي مَا قَنَّمْتُ وَمَا اَخُوْتُ وَمَا أَسْرُ رَتُّ وَمَا ٱخْلَتْتُ وَمَا ٱنْتَ ٱخْلَمْ بِهِ مِنْنَى ، ٱنْتَ الْمَقَدِّمْ وَٱنْتَ الْمَوْ بِوْ وَٱنْتَ عَلَىٰ كُلِّ هَيْ

قَلِيْرُ زَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُحُارِي[مسلم حديث رقم: ١٩٠١] بتعارى حديث رقم: ٣٩٩٨]، ٣٣٩٩ ، مسند

احمدحليثوقم: ١ ١٤٩١]\_ ترجد: حضرت اليموى الشعرى الله في كريم الله عند المعت فريات إلى كراك الله يدعاما لكاكرت متع: ال

الشريرى خطا دَن بورجهل اورب احدالي كومعاف فرما اوروه جولو محصي بحتر جانا برا الما المديمري خيد كي ، خما ق خطاا ورحمد کومعاف فرما۔ برسب کچے میرے یا کی موجود ہے۔ اے اللہ جو کچے شی نے مقدم کیا اور جو کچے مؤخر کیا۔ اور جو کھٹس نے جیب کرکیااور جو کھٹس نے اطلام کیا اور جو آو جھ سے ذیادہ جاتا ہے۔سب بخش دے آبوی مقدم و

مؤفركر نيوالا باورتوبرج يرقادرب (1511)\_وغن أنس، قَالَ كَانَ آكُفُرْ دُمَّايِ النِّبِي ﴿ ٱللَّهُمَّ آبْنَا فِي الذُّلْيَا حَسَنَةُ وَفِي الأخِرُ قِحَسَنَةً وقِنَاعَفَاتِ النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رقم: ٧٨٣٠]، بعاري حديث

رقم: ١٣٨٩م ابوداؤ دحديث رقم: ١٩١٥م أر ترملني حليث رقم: ١٣٨٨م مستداحمد ١٣١٨]. ترجر: حطرت الس عصر مائ وين كري كريم هيك الحود عابية واكر أن تي : اسد الله يمين ونها يمن ميلاني

وسعاور آخرت بل مجى بعلائى وسعاور يعمى آمك كي عذاب سع بيا-

(1512)\_وَعَنِ إِي هَرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَلَمْتِي وَعَلِّمْنِي مَا يَلْفَعْنِي وَزِدْنِي عِلْماً ، ٱلْحَدَّدِيْفِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ وَاعُو ذُهَا اللَّهِ مِنْ حَالِ ٱطْلِ النَّادِ رَوَاهُ الْقِو مُؤْدى وَ ابْنُ مَاجَةَ [ قرمذى حديث رقم: ٩ ٩ ٣٥ م إين ماجة حديث رقم: ٣٨٣] ـ الحديث حسن

ترجه: حرت الابريره على أرق إلى كدمول الشريطة ما ياكرة من : اسان بريجة و في محايب

اورش الل دوزر تح كمال ساطرك يناه ش آتاءول\_

(1513)\_ وَعَنْ إِي النَّرِدَايِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ كَانَ مِنْ دَعَانِي دَاوَدَ يَقُولُ ، النَّهْمَ إِلَى اسْتَلَكَ حُبَّكَ وَحْبَ مَنْ يُحِجُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبْلِغْنِي حُبَّكَ ، ٱللُّهُمَّ اجْعَلُ

حَيَّكَ اَحَبُ إِلَيَّ مِنْ تَفْسِيعٌ وَمَا لِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَآيِ الْيَارِدِ رَوَاهُ الْيُرمَذِي [ترمذي حديث

ترجمه: حضرت الدورواء الحدوايت كرت إلى كدرمول الشاك في المرايا: حضرت والأوكى دها من بدالغاظ ہوتے تنے۔ قرماتے تنے: اے اللہ میں تجھ سے تیری عبت ما تکما ہوں اور اس کی عبت جو تجھ سے عبت کرتا ہوا دروہ ممل جو مجھے تیری عبت تک پہنچاوے۔ اے اشار این حیت مجھے میری جان مال اور الل وهمال کی نسبت شخت ہے

(1514)\_وَعَنِ اَبِي يَكُرُهُ فَصُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَدَعُوَاتُ مَكُرُوبِ اللَّهُ هَرَحْمَتَك أرْجُو فَلَاتَكِلْنِي الْيُنْفُسِي طَوْفَةَ عَيْنِ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّالًا الْمَالَا أَنْتَ زَوَاهُ المؤفَاؤَ ﴿ [برداؤَد

ترجمه: حضرت الوكروعة روايت كرت عن كدرول الشاشة فرمايا: وكي آوي كا وماييب: اسالشين تیری رحمت کا امیدوار ہول، مجھے آ کھ بھیکنے کا دیر جی میرے فٹس کے حالے نہ کر اور میرے تمام موا ملات سدحار

(1515)ـ وَعْنِ أَبِي هُوَيْرَةَ ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَهَالِقَى أَعُوذُهِكُ مِنَ الْأَرْبَعِ، مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعْ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَحْشَعْ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، وَمِنْ دْعَاي لايسمَعْ رَوَاهُ

رقم: • ١٣/١]\_الحديث-مسن

یانی سے بھی بڑھ کربیاری کردے۔

حديث رقم: ٩٠٠٥] صحيح

د مرجير مواوكوكي معبود فيل.

مجصاس سے قائدہ پہنچا اور مجھے دوعم سکھا جو مجھے قائدہ دے اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہر حال میں اللہ کا فشکر ہے

\_\_\_ 643 \_\_\_\_

أَحْمَلُ وَابِوِدَاؤُدُ وَابْنُ مَاجَةً [مسند احمد حليث رقم: ٢٥٢٩ ، ابوداؤد حليث رقم: ٥٣٨ ، ابن ماجة

حديث رقم: ٣٨٣٤] الحديث صحيح ترجمه: حضرت الديريم عظافرهات أن كدسول الشراقة فرها ياكرت تن اسدالله مع واحتروا سع تيرك بناء

ش العادل العلم على على الدور عند الدول عند والدول عند المن المن المن المن المن المنافع الماك والمناس المنافع ا

(1516)\_عَرْبُ فَرُوَةَ بَنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِينَ قَالَ: سَأَلُتُ عَايْشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿

يَلْحُوْ بِهِ اللَّهُ ۚ قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُو ذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا هَمِلُتْ ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمُ أَحْمَلُ

رُوَاهُ مُسْلِمُ وَأَبُو دُاؤُ دُوَ الْنُسَائِي وَابْنُ مَاجَةً [مسلم حديث رقم: ٧٨٩٥، ابوداؤه حديث رقم: ٥٥٠، نسائى حديث رقم: ٤٣٠٤م إين هاجة حديث رقم: ٣٨٣٩]. الحديث صحيح

ترجمه: صفرت فروه بن أو كل المجي فرمات بي كدي في ام الموشين سيده عائش في الشرف باسد م جهاك : رسول

ے جوش فے کی اوران کے شرعے جوش فے گال کیا۔

فصل في الأدَّعِيَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَحْصُوصَةِ

خصوص اوقات بیل ب<u>ڑھنے</u> کی متحب دعا تھیں (1517) عرب حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمَالَحُدُم شِجِعَةُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدُهُ تَحْتَ

حَدِّهِ, ثُمَّيَقُولُ, اللَّهُمَّ إِلسُوكَ أَمُوتُ وَأَحْنَى وَإِذَا اسْتَيَقَطَ قَالَ, الْحَمَدُ فِيَالَةِ فَ مَا أَمَانَنَا وَالَّيهِ النَّشُورُ رَوَاهُ الْبَحَارِي وَرَوَاهُ مَسْلِم عَنِ الْبَرَّ آيَ ﴿ وَرَوَاهُ أَحْمَد عَنْ أَبِينَ

ذُرِّ ﷺ [بخارى صيثرقم: ٣٩٠٤ع مسلم حليث رقم: ٣٨٨٤ م ابر داؤ دحليث رقم: ٥٩٠٩م ابن ماجة حديث

وقم: ٣٨٨٠ مسد حمدحديث وقم: ٣٢٣ ٢ ] ترجمه: حفرت طالغه منتفقها كم قي كه في كريم الله جب دات كوس في تشخيخ لهذا باتحداث دعس ومبادك ك يْجِد كَمْ اور يرُ عَدْ: أَلَلْهُمْ إِلان مِكَ أَمُوْ فَ وَأَخَى يَعِنَ اسَالَهُ شَى تِيرَسَنَام سهم واا ورهيا جول اورجب

عِصْ ترقرمات: الْحَمْدُ هِوَالَّذِي احْيَانَا بَعْدُ مَا أَمَاتَنَا وَالْبِهِ النَّشُووْلِينَ السَّا ظَكر بيس في مس موت ك بعدد عده كيااور بم في أن في طرف اوث كرجانا ب-

(1518)\_ۇغىن آبى ھزيزۇقىڭ قَالَوقالۇرسۇلىڭۇڭۇاذاسىمغىمْمِيتاخالىِّبَيْكَةْفَسَلُوا الله مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكامٌ ، وَإِذَا مَسَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيم فَإِنَّه

رِّ آى شَيْطَاناً زَوَّاهُ مُسْلِم وَ الْيَخَارِي [مسلم حديث رقم: ١٩٢٠ ، بعارى حديث رقم: ٣٠٣٠ ، ابر داؤه

حديث رقم: ١٠٠٥م ثرمذي حديث رقم: ٢٣٥٩] ترجمه: حصرت الديريه ١٤٠٥ وايت كرت ين كديول الشاهدة فراء: جب مرغ كي آ والسنوا يدمواللهة

إِنِّي أَمْنَفُلُكَ مِنْ فَصَلِكَ لِينْ أَسِ اللَّهُ مِنْ تَجْمِت تِيمَ الْعَلْ ، كُمَّا مِول ، مرعْ فَفرشْق كور يكما مِوتا سِساور

جب كد عدكي وارسنووا مو فياعفيون المشَّيطن الرَّجيم يرحا كروءال في شيطان كور يحا اوا ب (1519) ـ وغرف ابْنِ حْمَرَ رَحِيَ اللَّهُ طَهْمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَوى عَلَىٰ يَعِيْرِه

تَحَادِجاً اِلَى الشَّقَوِ كَتِيْوَ فَلَاثاً ، فَمَ قَالَ سُيْحَنِ الَّذِي صَخَّرَكَ هٰذَا وَمَا كُنَا لَه حَقُّرنَيْنَ وَإِذْ إِنْهِ ۚ وَيُمَا لَمَثَمَّاتِيْوِنَ ۖ وَلَلْهُمَّ إِنَّا لَصَعْلَكَ لِحَ صَفَرِنَا هَذَا الْيَرَّ وَ الْتَقْوَى

وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، ٱللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا مَغْرَنَا هَلَا وَأَطُو لَنَا بِغَدَهُ ، ٱللَّهُمَّ ٱلْتَ الصَّاحِبِ فِي الشَفَرِ وَالْتَحْلِيفَةُ فِي الْأَهْلِي ٱللَّهُمَ إِنِّي آخُوذُبِكَ مِنْ وَحَنَايُ الشَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنظرِ وَمُوي

الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَاذَارَجَعَ قَالَهَنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آئِيُونَ ثَاثِيُونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ

زَوَ الْمُسْلِمِ [مسلم حديث رقم: ٣٢٤٥] إبر داؤ دحديث رقم: ٢٥٩٩]. ترمذي حديث رقم: ٣٣٣].

ترجمه: ﴿ حَضَرت مُجاللُه أَنْ عُروشِي اللَّهُ تَهَارِيناتِ كُركِ إِنْ كُرِنِي كُرِيمَ فَقَلْهُ حِبِ شُوّ يرميان وجلة ترقيق إماللُها كم

نر، \_\_ يحرفرا\_\_ منهاحنَ الَّذِي سَخَّرَ لِنَاهِ أَاوْمَا كَثَالَة مَقْرِيْنَ وَإِنَّا الْهِرْبَنَا لَمَثَقَلِهونَ اللَّهِمُ الَّالَمَ الْمُ فِي سَفْرِ لَاهَذَا الْبِرَّ وَالْكَفْوْى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُوضى ، ٱللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا مَقْرَ نَا هٰذَا وَ اَطْوِ لَنَا بَعْدَه ، ٱللَّهُمَّ ٱلْتَ \_\_كتَابِالثَقَقَرْبِالْمَى اللَّهِ بِالْأَذْكَارِ وَالذَّحْوَاتِ \_\_\_\_\_ 845 \_\_\_\_\_

الصَّاجِبَ فِي السَّفَرِ وَالْخَبِيفَةَ فِي الْأَهْلِ، ٱلنَّهْمَ إِنَّى آخِو ذُبِكَ مِنْ وَعَكَانِي السُّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظُرِ وَمَنويُ

المنفقلَب في المنال وَالأخل يتى إك بود وات بس ق السواري كو بار على مرقرها إاورب فك بم ا الله دب كى طرف اولى والى الدائد م الله م الله إلى سفر ش تجد ي الدائد فى كاسوال كرت إلى ادرأس

عمل كاسوال كرتے إلى جس سے تو راضى موالے الله عادے إلى مفركو عادے ليے آسان بنا دے اور إلى كى دوریان جارے لیے سیٹ دے۔اےاللہ سفرش تو ہی ساتھی ہے اور تھروالوں کا تھیدن ہے۔اےاللہ شی سفر کی صعوبتون سے اور برے مناظر سے اور مال اور الل ش بُرگ والیس سے تیری بنادشی آتا ہوں اور جب والمیل تشریف لا 27 حكى الفاظ فرمات اوران الله ظ كالضاف يجى فرمات آتيونَ قاليكونَ هَابِلُونَ لِوَ بَعَا حَامِلُونَ يعيى يم آوبكرت

(1520).و غرب خُولَةَ بِنتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّه نَزَلَ مَنْزِلاً ، فَقَالَ آغُو ذُبِكُيمَاتِ اللَّهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يُطُوَّ هُ شَيْ حَتَّىٰ يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فُلِكَ زَوَاهُ مُسُلِم [مسلم حليث رقم: ٩٨٥٨] ترمدي حليث رقم: ٣٣٣٧ ، ابن عاجة حديث

ترجمه: حصرت فولد بعث محيم في الدعنها مدوايت بي كروفر ماتي إن كرش في كريم الكاكوفر مات موت سًا: جب كونى عنول مقعود يري في يح بعديد يرج مع أغو ذُبِكَلِمَاتِ اللهِ التَامَاتِ مِنْ شرِّ مَا حَلَق يسى عمر الله كے عمل كلمات كى يناہ ش آتا ہول ہرائ چيز سے جمائ نے پيدا كى ہے، تواس ديال سے رفصت ہونے تك كوكى

(1521). وَ عَنْ طَلَحَةَ بِن هَنِيدِ اللَّهِ هَ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ كَانَ إِذَا زَأَى الْهِلَالَ قَالَ ، اللَّهُمَّ آهِلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَفْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالشَّلَامَةِ وَالْإِصْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكُ اللَّهُ رَوَّاهُ الْقِر مَذِي [ترمدي حديث

ترجمه: حضرت طحرين عبدالله روايت كرح بي كري كالم اللهجب جاء ويكح تويدها إلا عقر تعيد المنهجة الله عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالْسَلَامِ وَوَالْمُوالْمِ وَيَى وَرَبُّكَ اللَّهُ عَنَّ السائمان ك

ہوے ،الشرک م ادت كرتے ہوئے اورائے دب كى محركة ہوك والحى آتے الى۔

چزنتصان ایس برایائے گا۔

رقم: ٣٠١] مسند حمدحديث رقم: ٣٠١] [. الحديث حسن

كِتَابِ الثَّفَةُ بِ الْمَ لِللَّهِ الْأَدْكَارِ وَ الدَّخُو اتِ \_\_ 646

ساتھ ملائی اوراسلام کے ساتھ طلوع قربا۔اے چاعد تھے اور مے ارب الشہ۔ (1522)...وَعَرْبُ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هُرَيرَ قُرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَا

مِنْ رَجُل رَآى مُبْعَلَى فَقَالَ ، ٱلْحَمَدُ اللهِ الَّذِي عَافَالِي مِمَّا ابْعَلَاكُ بِهِ وَلَضَّلَنِي عَلى كَثِير مِمَّنْ خَمْرَقَ تَفْضِيلاً. إلَّا لَمْ يُصِبَّه ذَٰلِكُ الْبَلَائُ كَائِناً مَا كَانَ رَوَاهُ الْقِرَمَلِدى[ترملى حميث

رقم: ا ٣٣٣]\_وقال غريب ترجد: حضرت عربان خطاب اورهفرت الوجريره وشي الله حبّه افر ، 2 إلى كد في كريم ﷺ فرما ياكه: جب كوتى

ا وي كن يهادكود يُعاربيدها يرصي وويوري استختر سك كن واد يحد كا موجاة سأل حدث المنحف الله ي عالماني عمة

ابداً المسابة وَالْفَدَ لِنِي عَلَىٰ كَلِير وْمَعَلْ حَلَقَ الْفَعِيدِ الْعِينَ اللَّهُ الْمُرْبِ فِس فَي عَلَى تخصأس في جنادكيا ورائي اكو تلوقات يرجم خوب فعيات سياوازا

(1523)\_قَعْنُ خَمَرَ اَنَّرَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا

هَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيرَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ هَى قَلِين كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ٱلْفَ ٱلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَاعَتْهُ ٱلفَ ٱلفِ مَيْتَةِ وَرَفَعَ لَهُ ٱلْفَ ٱلْفِ دَرَجَةٍ وَيَسَىٰ

لَهُ بَيِناً فِي الْجَنَةِ رَوَاهُ التِّر مُذِي وَايْنُ مَاجَةً [ترمذي حديث رقم: ٣٣٢٩]، بن ماجة حديث رقم: ٣٣٣٥]. ترجمه: حضرت ممر الله وايت كرت إلى كدرمول الله الله الله إجب كوفي محض بإزار بين واثل موتويه وعا

يرع لابالة الأاللة وَحَدَه لا صَرِيْكَ لَه الْمَالُمُكُ وَلَهُ الْمَعْدُيْتِي وَيْمِيتُ وَهُوَ حَيْ لَا يَعُورُ وَعَن عَلَىٰ كُلَ شَي قَلِيدِ لِيتَى "الله ك سواء كولي معروثيش وه واحد لاشريك ب- أى كا مل ب اورأى كي تعریف ب، وای زعره کرتاب اوروی موت و بتاب دو خود زعره بأے بھی موت نیش آئے گی ، ای کے باتھ ش

بجلائي بداوروه بر جابت پرة ورب" -اهدتعاني اسك نامدً اثمان شي دس لا كونيكيال لكودست كا وزر ا كوكزاه

معاف كرد عام و ول لا كدر جات بلند كرد عام اوراس كا محر جنت ش بنائ كا-(1524)..وَعَنِ أَبِي فَرَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَاشَ جُلِسا أَلَّكُتُرَ فِيهِ لَعَطُهُم كِتَابُ النَّفَرُبِ إِلَى اللَّهِ بِالأَذْكَارِ وَالذَّعْوَ اتِ

فَقَالَ قَبَلَ أَنْ يَقُومَ سَبْحُمَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمدِكَ أَهْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا أَلْتَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَالَّوبَ

إِلَّيكَ إِنَّا غُفِرَ لَهُمَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ رَوَاهُ التِّرمَلِي [ترملي حنيت: قم: ٣٣٣٣]. العديث

ترجمه: حطرت الويريره على روايت كرت إلى كدرول الشاف فرايا: جوفض كمى بلس على بيطا اور كوت ے باتیں کیں ، گار کوزا ہوئے سے پہلے اس نے بیدعا پڑھ فی سندختگ اللَّهُ فَرَوْ بَحَمدِ کَ اللَّهُ هَٰذَ أَنْ لَا الْدَالَةُ

النَّ استعَلَقِوْ كَ وَالوبِدالِيكَ يَحَى مَا اللَّهُ فِي إلى إدر قرى قاحم به ش كواى ويا مول كرتير سواء كونًى معبود وثين ، شي تجديد بتنتش ما تكما بول اور تيرى باركا وشي أنه بركرتا مول " قر الله تعانى ال مجلس شي موسال والى

ال كى بركلطى معاف قرماد كا

(1525)\_وَعَنِ عَنِدِ اللهِ الْحَطُويَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال قَالَ ، امتتودِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَامَاتَكُكُمْ وَخَوَاتِيمَ أعمَالِكُمْ رَوَاهُ البودَاؤد [ابرداود حسبت

ترجد: حضرت عمدالله تعلى لرباح إلى كه: دمول الله والله المنظاجب كولى تنكر تياد كرنے كا ادارہ كرتے تو فرباتے: يمس

حمها رادين اورامانتني اورحمه رساعال كانجام الشك يروكرتا يون

(1528) ـ وَعْرِ أَبِي مُوسَى ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ كَانَ إِذَا خَافَ قُومَا قَالَ ٱللَّهُمَّ إِنَّا لَجَعَلْكُ فِي تُحُورِهِمْ وَنَفُو ذُبِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَنُو دَارُد [مسنداحمدحديث رقم: ٩٧٣٢ ،

ابر داژ دحدیثر قم:۵۳۷ ]\_

ترجمه: حطرت ايدموي الله روايت كرت بال كدجب في كريم اللكوكي قوم ع عطره موتا تو آب الله يدها پڑھے اَللَٰهُمَ اَللَّهُمَ اللَّهِ عَلَى لَحُودِ هِمْ وَلَعُو ذَٰبِكَ مِنْ شُرُودِهِمْ لِينَ اساللَّهِ مَ تِحِيا كَا يَصُول كَمَالِكُ

يددميان ش لا ي إن اوراكة شرعة يرى يناه شي آ ي إلى-

أنْ يَأْتِي َ اهْلَهُ ، قَالَ بِمْمِ اللَّهَ أَلَيْهُمْ جَتِينَا الشَّيْطُنَ وَجَنِّبِ الشَّيْطُنَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَلَّرُ يَهِنَّهُمَا

كِتَابِ الثَّقَةُ بِ إِلَى اللَّهِ بِالْاذْكَارِ وَ الذَّعْوَ اتِ

وَلَذَ فِي ذَٰلِكَ لَمْ يَصْرُه شَيْطَانَ آبَداً رَوَاهُ مَسْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقم:٣٥٣٣]، بعارى

حديث رقم: ١٤٥ ورتر مذى حديث رقم: ٩٢ و ١٠ وابن عاجة حديث رقم: ٩١ ٩ وابو داؤ د حديث رقم: ١٢١٦]. ترجه: حضرت مبدالشاين عباس وشي الشامخها فرمات إلى كدرول الشرك في فرمايا: جب تم جس سيكوني فض ابتى يوى ك يار جائد كادراد وكري ويدواج حريسم وأللَه مَ حَيْدَا الشَّيطُنَ وَحَبِّب الشَّيطُنَ مَاز وَ قَتَنا اللهُ

كنام عشروع، الماللة ميل شيطان على اورجود من اولادد المشيطان ووركار الراع ضيب شرادداد بتواست شيطان محي تشرج وسككا\_

(1528)ـ وَعَنِ ٱلْسِ& أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كُرِيَّهُ ٱمْوَ يَقُولُ يَاحَمُ يَاقَيْوهُ

بِرَ حْمَتِكَ أَسْتَفِيْتُ رَوَ اقَالِتُوْ مَلِدى [ترملى حديث رالم: ٣٥٢٣]. صحيح

ترجمه: حضرت الس روايت كرت إلى كرني كريم الله كوجب يريشاني فائن جوتي تو آب الله فروت ياحق

يَافَيْو فِيرَ خَمَرْتُ أَسْتَقِيْثُ يَعِي ارد تدواور كم ركعوا له عن حرى وحت عدد ما كلا مول ..

(1529)۔وَعرف اَبِي سَعِيْدِالْخُدْرِي ﴿ قَالَ قَالَ رَجُلُ هَمُومُ لَزِعَتْنِي وَدُيُونَ يَارَسُولُ اللَّهِ

، قَالَ اَفَلَا أَعَلِّمُكَ كَلَاماً إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكُ وَقَطَى عَنْكَ ذَيْنَكَ ، قَالَ قُلْتُ بَلَى ،

قَالَ قُلْ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَصْمَيْتَ مِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُو ذَبِكَ مِنَ الْهَمَّ وَالْحُزُنِ وَأَعُو ذَبِكَ مِنَ الْمَجْزِ وَالْكَسَلِ وَآغُو ذُبِكَ مِنَ الْمِعْلِ وَالْجَيْنِ وَآغُو ذَبِكَ مِنْ غَلْيَةِ الدَّيْنِ وَقَهرِ الزِجَالِ،

قَالَ فَفَعَلْتُ ذُلِكُ فَاذْهَبَ اللَّهُ هَمَى وَقَضَىٰ عَنِي دُيْنِي رَوَاهُ الْبوذَاؤد [ابرداود حديث

رقم:۵۵۵ ا]\_العديثحس ترجمه: حضرت ابوسعيد خدرى والدفرمات ين كمايك أدى في موض كياياد سول الله جي الون في اورقرض في

﴾ ن تي مرايب فرمايا: شرقهمين ايها كلام نه سكه وَل كد جب تم است يزمونو الله تمي راغم ووركر دے اور قرض اوا كروے ه

اس نے عرض کیا کیوں ٹیس یا رسول اللہ فرمایا: میح شام پڑھا کرہ: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعَوْ فَهِكَ وَنَ الْهُمْ وَالْحُوْنِ

وَاعْوُ ذُهِكَ مِنَ الْعِجْوَ وَالْكَسْلِ وَاعْوُ ذُهِكَ مِنَ الْبَعْلِ وَالْجَيْنِ وَاعْوُ ذُهِكَ مِنْ غَلْبَةِ النَّيْنِ وَقَهْرِ

الرِّ جَالِ لِعِنْ اسے الله ش تيري يناه ش آتا مول فم وحزن سے، گر اور كافل سے مكل اور بر دلى سے، قرض كى

الَا اَعَلِمَكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَيهِنَّ رَمُولُ اللهِ ﷺ لَو كَانَ عَلَيْكَ مَثْلُ جَبَلِ كَبِيرٍ دَيناً اَذَاهُ اللهُ

عَنْكَ ، قُلُ ، ٱللَّهُمَّ اكْفِينِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَّ امِكَ وَاغْنِنِي بِفَصْلِكَ عَمَنْ سِوَاك زوَاهُ

الْيُو فَذِ فَي [ترمذي حديث وقم: ٤٣٤] . الحديث حس

تقارسنيخان الله كثر تحد

رجد: سدنائ الرتش الله كيان ايك مقروش آوى فرقرش كافكايت كي-آب الله فرما ياكمش تمهين ا نيے كلمات سكى تابول جو تھے رسول اللہ ﷺ نے سكمائے تيں ۔ اگر بڑے پياڑ كے برابر بھي تجو برقرض موكا تو اللہ تعالى اسه واكروسكا اللَّهَمَّ اكْتِين بِدَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْيَنِي بِفَصْلِكَ حَمَّةَ مِوَ اكْ يَكْ اسمالله عَك حرام سے بي كرا بين طال كذرية ميرى كانايت فرادوا يفضل سي تحصابين مواد يركى سے بي الأكرد سے۔ (1531)\_ و عَنْ جَابِرِهُ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبْرُنَا رَاذًا الْنَرْنَا سَيْحُنَا رَوَاهُ الْبُخَارِي[بخارى حديث رقم:٢٩٩٣ ] منن الغارمي حليث رقم:٢٢٤٢ ] مسند احمد حديث

ترجمه: حطرت جابر عضفرمات إلى كرايم جب بلندى يرج عظ تضفو الله أنتجو كبتر تضاور جب بيج اترت

(1532)\_وعن أبي أمنيد الله أَوْلَ وَمُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْجِدُ فَلَيْفُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَصْلُكُ وَوَاهُ مُسَلِم [مسلم حديث رقم: ١٥٢ م ابو داؤد حديث رقم: ٣١٥ م ابن ماجة حديث رقم: ٢٥٢ م تساتى حديث

ترجمه: حصرت الواسيد عضفرمات في كدرمول الشافلة في فرمايا كد: جبتم عن سيكوني مسجد عن وأخل موتو

(1530)\_وغر ُ عَلَيْ اللَّهُ جَاتَىٰ وَهُكَاتِب، فَقَالَ الِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَاعِنِي، قَالَ

زيادتى اورالوگول كے توروفليد سدو و أوى كيتا ہے كدش في ايسانل كيا تو الله في ميراغم دوركرديا ور تحد سے قرض

كم: اللَّهَ فَافْتَحْ لِي أَلِوَ ابَ رَحْمَتِكَ لِعِنْ إسالَتُ جِد يرايلُ رحت ك وروادْ عكول دساور جب باير

كلاك كين المفهد إلى استلك ون فط بلك يعنى اسالتد من تجوس تير فضل كاسوال كرتا مول -

(1533)\_وعَرِثُ ٱنَسِ، ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَائَ يَقُولُ ، ٱللَّهُمَّ إِلَى

أعُو ذُبكَ مِنَ الْحُبُثِ وَ الْحَبَالِثِ رَوَ الْمُصْلِمِ وَ الْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٨٣١, بحارى حديث

وقم: ١٣٢ ] ، أبو فاؤ دحديث وقم: ٣/ ترمذي حديث وقم: ٥ ] إين ماجة حديث وقم: ٩٩ ] ، نسائي حديث وقم: ٩ ] ،

ترجمه: حقرت الس عصفرمات بي كدرمول الشف جب بيت الخلاء ش واخل موت توفرمات : اللَّهُ عَدَ إِنِّي اَعو ذُبِكَ وِنَ الْمُعْبِثِ وَالْمُعَالِثِ لِيَّنِي اَكَ اللَّهُ شَيْعً إِثْنَا الرِّنْبِيُّ لِي عَرِلَ إِمَا (1534) ـ وغ ن عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْحَارَجُ مِنَ الْحَلَايُ قَالَ، غُفُوْ انْکُ زَوَاهُ النِّهِ مَلِٰى وَابْنُ مَاجَةَ وَاللَّهُ ارْجِي [ترملى حديث رقم: ٤ ابر داؤ د حديث رقم: ٣٠] ابن هاجة حديث رقم: • ° ° , ستن الداومي حديث رقم: ٦٩٣ <sub>،</sub> مستد احمد حديث رقم: ٢٥٣٤٣ ]. قال التومذ ي

ترجمه: حعرت ما تشرفي الله عنها فروق ين كركي كري كالع جب بيت الخلاء به بالرفريف لا يقوفرا ي:

(1535)\_وْعرْ أَبِي أَيُّوبْ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلْهِ ﷺ إِنَّا ذَكَرَ نَا اسْمَ اللَّهِ عَلَى الطَّمَامِ حِينَ ٱكَلُنَا رُوَ الْهِي شَوْح الْشَنَةِ [شرح السلحديث رقم: ٢٨٢٣ ، مستداحمد حديث رقم: ٣٣٥٨٣ والتومدى

ترجمه: حطرت الواليب عصفرهات على كروس الدهائية فرمايا: يم جب كهانا كهات على تواس برالشكانام

(1536). وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي التَّعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَحُولُ اللَّهِ الْمَاآكَلَ ٱحَدَّكُمْ فَتَسِيّ آنْ يَلْكُورَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِه فَلْيَقُلُ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَه وَآخِرَهُ زَوَاهُ آيُودَاؤُد وَالتِّرَمَلِى[ابوه ودحديث

منن الدارمي حديث وقم: ٤٤٣ ، مستداحمد حديث وقم: ١٠٩٥٣ .

غفر انك ين اساله مح ( كهدير معروف دي بر) معاف كرويد

في الشمائل حديث رقم: ٢٠٠] الحديث صحيح و لدطرق

رقم: ۲۷ ۲۲ ترمدی حدیث وقم: ۸۵۸ آل الحدیث صحیح

ترجد: حشرت عائش صديقة دخى الشعنها فرياتى إلى كدرمول الله هدف فريايا كد: جب تم ش سع كوفي فخص كمانا شروع كرت وقت إلى الشرياحة عول جائة بإدا في يدين صديد م الفياؤ لَذ و آخر و يعنى الشكمام

ے،اس سے بہلے می اوراس کے بعد مجی۔ (1537) وغن أبي سَعِيْدِ الْخُدُرِى ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللِّهِ الْوَافَرَ غُمِنْ طَعَامِهِ قَالَ ،

الْحَصْدُ اللَّهِ الَّذِي ٱطْحَمَتَا وَسَقَانًا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُصْلِمِيْنَ رَوَاهُ ٱبْوِذَاوُد وَالنَّومَذِي وَابْنُ مُاجَةً [ابوداؤدحديث رقم: ٣٨٥٠ ، تومدى حديث رقم: ٣٢٥٤ ، ابن ماجة حديث وقم: ٣٢٨٣ ، مسند احمد

حديث رقم: ۲۸۲ ۱] رصحيح ترجمه: حفرت الوسعيد خدرى مل قرمات مين كه رمول الله هل جب كمانے سے قارغ مو جاتے تو

فرماح: اَلْحَمْدُ وَقُوالَٰذِي اَطْعَمْناوَ سَقَانَا وَجَعَلْنَا وِنَ الْمُسْلِمِينَ لِيَّى اللَّمُا عَكُم ب

يانى بالايااور مسرمسلمانون ش سى بنايا (1538)\_وَغرِبِ ابْنِ عَبَاسرَ هِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا تُشْرَبُوا وَاحِداً

كَشْرَبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنِ اشْرَبُو احَتْنَىٰ وَكَوْلَاتَ وَسَفُو الِذَا ٱلْتُمْ شَرِيْتُمْ ، وَٱحْمَلُو الذَا ٱلْعُمْرَفَعِيثُمْ

رَوُ اهُ الْقِرَ مَلِدى [ترملىحديث وقم: ١٨٨٥]. قال الترمذي غريب ترجه: حضرت عبدالله المن عباس وضي الطرحجا فرمات المساكردسول الله المنظرة فرمايا: اينت كي طرح ايك ال

سانس بيل ياني مت بياكرو بلدوتن سانسول ش بياكرو \_ ياني ين سي بيط بسنم الله الوّ حلن الوّ جدم بين الله ك الم ي شروع جرنها يت وتم كرت والاجهان ب " برحا كرو اور مد بالأو المتحف لي برحا كرو .

(1539)\_ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَمُولُ لَهُ هَا ذَا آكُلُ احَدُكُمُ طَعَاماً فَلَيْقُلُ اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَافِيهِ وَاطْعِمْنَا خَيرِ آمِنْهُ وَإِذَا مَنْقَى ثَبَنا فَلْيَقُلْ ، ٱللَّهْمَ بَارِكْ لَنَا فِيُووَ ذِدْنَامِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ

مِنَ الطُّعَامِ وَالمَشْرَ ابِ إِلَّا اللَّيْنُ زَوَاهَ أَيُو دَاوُ دَوَ الْتِرمَدْى [ ترمذى حديث دفي: ٣٣٥٥، الوعاؤ دحديث رقم. • ٣٤٣م ابنماجة حديث وقم: ٣٣٢٢م مسداحمد حديث وقم: ٩٨٣ ١]\_قال التومذي حس كِتَابِ الثَّقَوُ بِ إِلَى اللَّهِ بِالْأَذْكَارِ وَ الدُّهُوَ اتِ

ترجمه: البي من روايت بي كدرمول الشرف في فرمايا: جب تم ش من كوني كما نا كائ كما يا وكي : اللَّهْمَ

بَارِكْ لَمَا لِيهِ وَاطْعِمْمَا عَيو آمِنة لِينَ اسا الله تارب ليهاس ش بركت يرد افرما اوريمش اس سيكل بمتر

كلا \_اورجب وود هي توكي أللُهُ مَهَارِ حُلْقافِيهِ وَإِنْ فقاصِنْهُ في سالله مار ي لي إلى على يركم وال اورهارے لیے اس میں اضافر الب قل کھانے اور پانی دونوں کی فذائیت دود ہے موام کی چیز میں فیل۔

(1540).وعن أبِي هُرَيْرَ أَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْأَعْطَسُ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْلُ, ٱلْحَمْدُ بِلْهِ , وَلَيْقُلُ لَهُ آخُوهُ أَوْصَاحِبُهُ يَرْحَمْكَ اللَّهُ , فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمْكَ اللَّهَ فَلْيقُلْ يَهْدِيْكُمْ اللَّهُ

وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِي[بحارى حنيث رقم: ٣٢٢٣ ، ترمذى حنيث رقم: ٢٢٣١ ، ابوداؤ دحديث

رقم: ۵۰۳۳ م إس ماحة حديث وقع: ۵ ا ۳۵ مسدا حمد حديث وقع: ۸ ۲۵ ۲ آر ترجمه: حشرت الو ہر يره على سے دوايت ہے كدوسول الله الله على أخب كي الله كا كو اسے

ألْحَمْدُ بِنَهُ كَمِنَا عِلْبِي اوراس كاس فن جب يدين و يجريز حَمْثَ النَّه يَتِي الشَّجْمِ يردم فرمات برج يمينك والايد

كېيىنىدۇكى الله و نصلىخ يالكى ئىلىنى ئىلدا كى دىدارى ئىدىكى دورا كى سىلىدا دوستارمادىد (1541)\_وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

مَسَحَهُ بِمِينِهِ ثُمَّ قَالَ ، أَذْهِبِ الْمُأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاهْفِ أَنْتَ الْظَّافِي لَا شِفَائَ إِلَّا شِفَائُكُ شِفَائَ لَا يُفَاثِرُ سَقَماً ، وَمَرَّ الْحَلِيْثُ [ابودازدحديث رقم: ٣٨٨٣ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٥٣٠].

ترجمہ: ﴿ حَفرت عَا تَكُومِه يَقِد رَضِي الله عَنها فرياتي بِين كه رسول الله هجيب كن الارك إلى تشريف لے جائے تو سيدها بالقدم بارك ال ركيتيم يريجيرت اووفريات: أذهب الجنَّاسَ وَبِ النَّاسِ وَ احْفِ ٱلْتَ انسَّافِي لَا هِفَاعاً إِلَّا

شِفَائ كَ شِفَائ لَا يُفَادِ رُ مَنقَما يُعِي الراء وكول كرب عاري كوبناد اور شفاعط فرود يرق عن شفادين والا

ب تیری شقا کے سواء کوئی شفاقیس، وہ اسک شفاب جومرض کا نشان تک ٹیس رے وی ، اور بیدهدیث بہلے گزر پکل

كِتَابَ النَّقَرُّ بِ إِلَى الْقِيالِ أَذْكَارِ وَ الْمُعْوَاتِ \_\_\_ 653 \_\_\_\_

الَّذِي كَسَانِي هٰذَا وَرَزَقَيْهِهِ مِنْ غَيرٍ حَولٍ مِنْي وَلَا قُوَّةٍ غُوْرَلَهُ مَا تَقُدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ وَوَاهُ

الو دَاوُ د [ابو داؤ دحديث رقم: ٣٠٠ ٣٠]. ترجمه: حضرت معاذى الس على معاديت بكرسول الشرائل في فردياك: جمل في كراي الاوريدها يرحى

ٱلْحَمْدُوهِٰ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَتِيْهِ مِنْ غَيْرِ حُولٍ فِنْي وَلا فَوْقِ فِينَ السُّكا فَكر هِمْ فَ عَصْرِيا الرَّبِيمَا إِ اور برای صد اور طاقت کے بغیر مجھے حطا کردیا۔ اس کے اعظے پچھے گڑاہ معاف ہو گئے۔

(1543)...وَعَرَبُ إِلَى هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللِّ ﴿ اِذَا مُرَرُقُمْ إِلِي قَاضٍ الْجَنَّةَ فَارْتَعُوا م

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاصُ الْجَنَّة؟ قَالَ الْمَسَاجِلُ قِيلَ وَمَا الْوَتُحْيَا رَسُولَ اللَّهِ

وَ الْحَمْلُ لِنْهُوَ لَا الْقُولَ الثُّمَا كَبُورُ وَالْمَالِيُّومَذِي [ترمدي حديث رقم: ٣٥٠١].

ترجمه: حصرت الدبريره رضى الشعنة فرمات جي كرسول الشاكل فرمايا: جب جنت كر باغيرس كرياس

ے گزردتو کچے چرلیا کرو۔ موش کیا گیا یارسول اللہ ﷺ جنت کے باہنچے کون سے ایس؟ فرما یا معجد ہیں۔ موش کیا گیا یا رمول الشرائية في من مراوب، قرما يا يوحاكرو منبخانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ بِقِوْ لَا اِلْمَرَاكُ اللَّهُ وَاللَّه

ياك باوراندك ليسارى ورادرالدك والدك والدكام (1544). وغرف الْبُرآي،ن عَازِبِ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ النَّهَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا

وَحَهِدًا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَاهُ خَفَرَ لَهُمًا رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةً [بن ماجة حديث رقم: ٣٤٠٣]، بو داؤه حديث رقم. ۲۱۱ ۵۲۱ متى حديث رقم: ۲۵۲۷ مسند احمد حديث رقم. ۱۸۵۵۳ ]\_

ترجمه: حصرت براه بن عارب عضرمات على كدرمون الشاف في فرمايا: جب دومسلمان آيس عن طاعات كرت إلى اورمعا في كرت إلى اور الْمَحَمَدُ واللهُ اسْتَغَفِّوْ اللَّهِ يَعِنَّ "مب آخر لَغِي الله ك لي إلى ، على الله س بحثث

ما تُكا مول " \_ يراحة على أوالله الداول كى مقفر مع كرويتا بـ

(1545)\_وَغَى عَائِشَةَ الْعِبَدُنِقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (جينَ

نَطَرَ فِي المِراةِ) ٱللَّهُمَ ۚ أَحْسَنْتَ خَلقِي فَأَحْسِنْ خَلْقِي رَوَاهُ أَحْمَدُ[مسد اصد حديث

رقم:۵∠۲۵۲]\_ ترجد: ﴿ حَفرت عَائشِ مِدِيدَ رَضِي اللَّهِ مِنهَا فرماتي إلى كدرس الله اللهِ جب ٱكينه وكيعة تويدوعا فرماح اللَّفية مَ

أخسنتَ خُلْقي فَأَخسِنْ خَلْقِي لِينَ ا اللهُ تُو فَ مِرى صورت كوا يِها بنايا ، مير اظلالَ كو يمي اليها بنا

(1546).وغن عَبِداللَّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنَا كَانَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَوْ عَدَ وَالصَّوَاهِقَ قَالَ ، ٱللَّهُمَّ لَا تَقْتُلُنَا بِصَحِقَكَ وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَحَافِنَا قَبَلَ ذٰلِكَ رَوَاهُ

الْبَخَارِي فِي الْأَكْبِ الْمُقَوَّرُ [يخارى في الادب الْمفر دحليث رقم: ٢٣٧٠ ، ترملى حديث رقم: ٣٣٥٩، مسداحمدحستارقم: ٥٤٦٥].

ترجمه: معرت عبدالله اين محروشي الشاحة إلى كه أي كريم الله جب كزك اوريكل في آواز سكة توفر مات: اللَّهٰمُ لَا تَقْمُلُنَا مِصْحِقِكَ وَلَا تَهْلِكُنَا بِعَدَا مِكَ وَعَالِمَا قَبَلَ ذَا لِكَ لِحِي المَاسِ اللهُ عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَي

قل تدكراود من اين عذاب كي دريع بلاك وفر ، اور إن باتول سي بيل معن معاف كرو ... (1547) \_ ق عَن آنس بن مَالِكِ ﴿ قَالَ دَعَارَ صُولُ اللَّهِ فَقَالَ مِاللَّهُمَّ آخِلُنا ,

اللَّهُمَّ آغِنْنَا، ٱللَّهُمَّ آغِنْنَا وَ دَعَا لِلَغْمِهِ ، فَقَالَ ، ٱللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، ٱللَّهُمَّ عَلَى الْاكام وَ الظِّرَابِ وَ بَطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ رَوَاهُ مُسَلِّم وَ الْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٢٠٤٨ ، يخارى حابيث رقم ١٠١٣ ، نسائي حابث رقية ١٥١].

ترجمه: حضرت الس عن ما لك الشافرات إلى كروس الله الله الله التي يدوه الك عن اللَّهمَ أخِشًا ، اللَّفِيةَ اَخِفْنَا اللَّهُ فَمَا غِفْنَا يَتِي السَّاسِينِ مِن السَّاسِ السَّمِينِ إِنَّ وع، السّاطة مِين إرش وع \_ اور

وَ مَنَا بِبَ الشَّبَو لِينَ اسمالله إس حاد سماره كرد لي جاء عار سماوي شديث وسمه اسمالله إس يثمَّا أول يره

كردرے باترول ير، واد يول كم اكرش اور دوفتول كا كنے كى مك ير برسا۔ (1548). وَعَرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ هَاإِذَا عَصَفَتِ الرِّيمَخ قَالَ

بارش روكة كے ليے بيدوما فرد كے: اَللَّهُمْ حوَالَيْمَا وَلَا عَلَيْمًا مَالَهُمْ عَلَى الْا كَامَ وَالطَّوْابِ وَ بَطُوبِ الْأَوْدِيَّةِ

، ٱللُّهُمَ إِنِّي ٱسْتَلُكَ لَحِيرَهَا وَحَيرَهَا فِيهَا وَخَيْرَهَا أَرْسِلَتْ بِهِ وَٱعْوِذْبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّهَا فِيهَا وَشَرَمَا أَرْسِلَتُ بِهِ رَوَا أَمْسَلِم [مسلم حديث رقم: ٢٠٨٥].

اے اللہ شی تجھے نے ایک بھلائی کا سوال کرتا ہوں ، اور جو یکھ اس کے اعمد ہے اُس کی بھلائی کا سوال کرتا ہول اور ج

ترجمه: ﴿ صَرْتُ مَا تَشْرَمُ مَدِينَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَرِمَا أَنْ قِيلَ كَهِ تِي كَرَيْمَ ﷺ جب تنديوا عِلَى تودعا فر . 2: اللَّهْ فَهُ إِنِّي استلك تحيزهاؤ خيز مابيهاز تحيز مااز سلت بهؤاغز فبك مِنْ هُرَهاز هُرَ مَافِيهَاوَ شَرْ مَازُ سِلَتْ بِه يَتِيْ

مجران كرورية ع يجاكيا عيات كي بعلائي كاسوال كرتا بول ورش إسك شرعه اورجو كم إسكاند أعكم شراء ورود وكالماسك وريع بيجا كياب أسكشرت مرك بناوش أتا مول-

# بَابُ الْإِسْتِغْفَارِ

#### استغفار كاباب

قَالَ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِفَةً أَوْ ظَلَمَوْا أَنْفُسَلُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ

فَاسْتَغَفَرُو الدَّلَةِ يهِمْ [ لعمرات: ١٠٥] الشَّاقالُ فِي مَها إا اوروواوك كداكرووكوكي في عمل كرينيس إ

ائى جانول برطلم كركين توالله كاؤكركر ع إلى اوراج كتابول كى معافى ما تحت يس و ق ف ل حكاية غف

سَيِدُانَ آدَم و حوا عنيهما السلام ريَّنَا ظُلَمْنَا أَنْفُسَتْ وَائْ لُّمْ تُغْفِرُ لَنَا وِتُرْحَمُنَّا لَنَكُوْ لَنَّ مِنْ الْخُسِونِينَ [الاعواف: ٢٢] [ووحزتاً وم وهاطِّها الملام سحكايت كرتم وق

فرہا یا: اے ہارے دب ہم نے اپنی جانوں پڑھم کیا۔اورا گرتو ہیں معاف تیس کرے گا اور ہم پر رحم ٹیس فرہائے گا تو

الم مرور شارك والول ش سعوم كي كهـ و قال حكاية عن سيدنا يو نس عليه السلام لا ِ فَهُ إِلَّا الْتُ سُبُحُنَّكَ إِنِّي كَنْتُ مِنْ الْطَلِّهِ مِينَ [الابهاء: ٨٤] اود حفرت لِأَس طيبالسلام

ے دکا عت كرتے ہوئے فرايا: تير عمواءكوئى معوديس أو ياك ب بالك عن ظالموں على سے الله

(1549)\_عَرْبِ ابْنِ عُبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَوْمَ الْإِسْطِفُارَ جَعَلَ

اللَّهَ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقِ مُخْرَجاً وَمِنْ كُلِّ هَمِ فَوْجاً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب رَوَاهُ آخْمَلُ

وَ أَبُو ذَاوُدُ وَالْمَنْ مَاجَةً [مسند احمد حديث رقم: ٣٣٨]، ابوداؤد حديث رقم: ١٥١٨. بن ماجة حديث رقم: ٣٨١٩]\_طعيف

ترجمه: حضرت المن عباس معدوايت كرت إلى كررول الله هلك فرمايا: جس في استثناركو لازم بكرا انشاے بر تھی سے نکال دے گا اوراے برقم ہے آتا او کردے گا اوراسے وہاں سے رزق دے گا جا اس

(1550).. وَعَرْبُ عَبْدَاللَّهُ بَنِ لِمُسْرِظْتُهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الْظَاهُوبِي لِمَنْ وَجَدَ لِمِي صَحِيقَتِهِ إَسْيَغْفُاراً كَثِيراً زَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةً [ابن عاجة حديث رقو:٣٨١٨ ، السنر الكبوى للمسائى حديث

رقم: ۲۸۹ • ۱]\_استاندمسميح ترجمه: حرع عبدالله بن برهروايت كرت إلى كدرمول الله الله في أخرى بوات جس كه نامه

اعمال ين كوت ساستغفار يايا كيار (1551). وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُشغُودٍ ﴿ قَالَ أَنَّالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ النَّالِبِ مِنَ اللَّهُ لَبِ كَمَنْ لَا

ذُّلْبَ لَهُ رَوَ الْفَالِمُنْ مَاجَةً [اسماجة حديث رقم: ٣٢٥م، شعب الايمان لسيهقي حديث رقم: ٣٠ ٤]. العديث

ترجمه: حضرت عبدالله تن مسحود المعروايت كرتے عي كردمول الله الله في نے فرمایا: كناه سے توبركرنے والا اليے

ب جيسال في كناه كما ع فيس

(1552). وَعَرْبُ ٱلۡسِ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كُلُّ بَنِي آدَمْ خَطَّاعُ أَرْخَيْرُ الْخَطَّالِينَ

الْتَقُولُةِ وَنَ رَوَاهُ الْكِوهَلِدى وَابْنَ مَاجَةً وَاللَّدارهِي [ترمذي حديث رقم: ٢٣٩٩ ، ابن مجة حديث

وقم: ٢٥١١م، مسد، حمد حديث وقم: ٣٠٥١ ، مس الدار مي حديث وقم: ٢٤٢٩]. استاده حس

خطا کاروں ٹی سے بھتروہ ایں جو توبیر کیں۔ إِلَى اللَّهِ فَإِلَى آثُو بُ الْيَهِ فِي الْيُومِ عِالْةَ مَرَّ قِرْوَا مُصْلِم [مسلم حديث رقم ٢٨٥٩].

ترجه: حضرت عبدالله بن عروضي الشخبهاروايت كرت بين كردمول الشرفظ في فرمايا: الداوكوا الله في طرف توبكرو يناس عردوزموم تباوبكرتا مول.

(1554)دوعن آنسِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ أَشَدُ فَرَحَا بِتُوبَهُ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِ كُمْ كَانَ رَاحِلُغُهِ بِأَرْضِ فَلاَقٍ فَانْقُلْتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَ ابْهِ فَأَيِسَ مِنْهَا ، فَأَلَىٰ شَجَرَةُ فَاصْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ آيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَتِينَمَا هُوَ كَذْلِكَ اِذْهُوْ بِهَا قَائِمَةُ عِنْدَهُ فَأَخَذَ

بِعِطَامِهَا ، لَمُ قَالَ مِنْ هِذَهِ اسْرَحَ اللَّهِمَ اللَّ حَبَّةَى وَالدَّرِيْتَ أَسْطَأُ مِنْ هِذَةِ الْفَر ح رَوَاهُ مُسْلِم وَرَوَى الْبَخَارِي إِلَىٰ لَالِمَةً عِندَهُ عَنِ ابنِ مَسغُودٍ ١٩٠٠ [مسلم حديث رقم: ٢٩٢٠ ، بخارى

ترجه: حرت الى المعروايت كرت في كرو ول الله الله الله المدايا: بنده جب أو يدكرنا بهاد الدكالويت الله

ال فضى كانسبت بجى زياده نوش بوتا بياس كى موارى كى ويمان طاقے على تقى اوروه ال سے كم يوكل اى يراس کا کھانا در پینا تھا دروہ اے واٹن کرکر کے مائیں جو گیا۔ آخرکا رووایک درخت کے بیٹھی آیا تو ایٹی مواری سے مائیس

ہوكراس دونت كے مائ شل ليك كيا۔ وواى حال ش قاكماج الك اس كى موارق اس كے ياس آكر كورى ہوكئى اوراس نے استعمل سے پکڑ لیا مجراس نے توٹی کی شدت بی آ کر کیدویا: اے اللہ و مراہم مے اور بس حمرارب اول فوقى كاشدت كى وجرسال كمندس غلابات كال كى

(1555). وَ عَنِ أَبِي أَبُوبَ ﴾ أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ فَيناً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَلَى مُسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَدَّ يَقُولُ لُولًا أَنْ تُذْنِهُ الْمَحَلَق اللهُ تَعلقا يُذْنِهُونَ

يَغْفِرُ لَهُمُ رَوَاهُمُسُلِم [مسلم حديث رقم: ٢٩٩٣]

ترجمه: حضرت الوايوب الله عصروى بكرآب الله في المن وفات كوفت فرمايا: شرقم لوكول عايك

بات چیائے رکھا تھا جویش نے رسول اللہ بھٹے کا تھی۔ ٹی نے دسول اللہ بھٹکوفر یاتے ہوئے سٹا تھا کر اگرتم نوگول سے گناه مرزد شاول آوالله ایک ایک آقوم کو پیدا کرد سے ایک گاه کرے اورالله انتش مو ف کرے۔

وَيُستَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْرَوَاهُ صَلَّهِ [مسلم حديث رقم: ٢٩٠٥].

كرين اوراستنفاركرين اورووانيس معال فرماك

ترجمه: حشرت الديريره ﴿ عَلِي كَمَا كُرْمٌ كُنَّاه مُدَكُودُ اللَّهِ حَيْنِ لِي جَاءَ اورا بَي تَوْمُ كوكِ إِسْ

(1557). وَعِنْ إِي سَعِيْدِ الْخُلْرِي ﴿ أَنَّ لِينَ الْأَفِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانَ لِيَمَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ رَجُلَ لْتَعَلِّ يَسْمَةُ وَيَسْعِينَ تَفْسَا فَسَأَلَ عَنْ مَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُّلُّ عَلَىٰ رَاهِبٍ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ الَّهُ قَتَلَ تِسْعَةُ وَتِسْعِينَ تَفْساً ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تُوبَةٍ ؟ فَقَالَ لَا فَقَتَلُه فَكُمَّلَ بِهِ مِائَةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَم آهْل الْأَرْضِ فَلَلُّ عَلَىٰ رَجُلِ فَقَالَ إِنَّهَ قَعَلَ مِالْةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُمِنْ تُويِّةٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَه وَيَهِنَ التَّوبَةِ ، إنْطَلِقُ إلىٰ أرض كَذَا وَكَذَا فَإنَّ بِهَا أنَّاصاً يَعْبَدُونَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَاعْبَدِ اللَّهَ تَعَالَىٰ مَعَهُمْ وَلَا تُرجِعُ إِلَىٰ أَرضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوِيَّ فَانْطَلْقَ حَتَّى إِذًا نَصَفَ الطَّرِيقَ آتَاهُ الْمَوثُ ، فَاحْتَصْمَتْ لِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَلَابِ، لَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَآئَ تَابُهَا مُقْبِلاً بِقَدِهِ إِنِّي اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيِراً قَطُّ ، فَأَتَاطَمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِيّ فَجَعَلُوهُ بَينَهُمْ , فَقَالَ قِيسُوا مَابَينَ الْأَرْضَيْنِ فَالَى أَيْتِهِمَا كَانَ أَدْنِي فَهُوَ لَهُ ، فقاسُوا فَوْجَدُوهُ ٱۮڹؽٳڷؠٳڵٳ۫ۯۻٳڷؘٛؾؠٲڒٳۮڤڤٙؿڟٮڠۿڡؘڵڰٟػؖڎ۫ٳڷڗڂڡۧ؋ڒٷٳ؋ڣۺڶؚۄۅٞٵڷڹڂٳڔؽۅٙڣؠڕۅۧٳؿۊ۪ڣٛٲۅڂ<u>ؠ</u> اللَّهُ الى هذِهِ أَنْ تُهَاعِدِى وَ الى هذِهِ أَنْ تَقُرَّ بِي رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٢٠٠٨ م ١٠٠ م بعدارى

ترجمه: حضرت الومعيد خدر في عضافر ، تع إلى كم الشرك في الله في فرما يا بتم سه يهل لوگون شي ايك آدى تفا جس نے نافوے افراد کو کل کیا تھا۔ اس نے زین کے سب سے بڑے مالم کے بادے بی بع چھا۔ اے ایک دا ہب كا يتا بنا يا كميا تو وواس ك ياس كيا- كين لك ش في نافو سافر ووَكِّل كياب كيا ميرى توبيقول ووكن بي اس في كما تكل الى في السياح في كل كرد واور مواى طرح إدر كر ليد محرال في ديا كسب سي بزد عالم ك

بارے ش ہے مجا۔ اے ایک آ دفی کا بتا بتا یا گیا۔ اس سے جا کر کمنے لگاش نے سوآ دن قُلْ کیے ایل۔ کیا میری آوب

آبول موسکتی ہے؟ اس نے کیاباں ۔اللہ اور توبہ کے درمیان کون حاکل ہوسکتا ہے تم فلال فلال علاقے میں چلے جاؤ۔

وہاں یکھ لوگ جیں جوالشد تھائی کی عبادت ش مصروف جی اے مجی ان کے ساتھ جو کر اللہ کی عبادت کرو اور اسید علاقة شريمي ندأ نا كربير برائي كا علاقد ب-وه جلا كياحي كرجب أدها داستر كزر كيا أواب موت أعنى اب

رصت محفر شے اور عذاب کے فرشے اس کے بارے علی جھڑنے گلے۔ وحمت کے فرشتوں نے کہا بیتو یہ کرتے ہوے اللہ کی طرف اپنے دل کو جھکاتے ہوئے ؟ یا ہے اور عذاب کے فرطتوں نے کہاناس نے ہرگز کو کی شکی تیس کی۔ ان کے باس آ دی کی صورت میں ایک فی تھو تھے ان اور میں منطق میں اور کی اور اور اس الرف کی زیمن نا ہے۔ برجس علاقے کے قریب ہوگاء ای علاقے کا ہوگا۔ انبول نے زشن کونا یا تووہ جدھرجاریا تھا اس زشن کے قریب يايا كيا-اتدرصت والفرطنون في تضف اللياما يك روايت على بكراندف إوحروالى زعن وكفم وياك

(1558). وَعَنِ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ۗ لَالُ سَيِّدُ الْإِسْطِفَارِ أَنْ يَقُولُ الْعَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا آتَتَ خَلَقْتَنِي وَ آنَا عَبْدُكَ وَ آنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَغْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُو ذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوئُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ ٱبُوئُ بِذَنْبِي فَاغْفِر لِي فَإِلَّهُ ۗ لا يَفْغِرُ الذُّنُونِ إِلَّا آنْتَ وَوَاهُ الْبُحَادِي [بغارى حديث رقم: ٢٠٠١] ترمذى حديث رقم: ٣٣٩٣م، نساني حديث

ترجمه: حضرت شداد من اول نے می كريم ﷺ سے روايت كيا ہے كه فرمايا: استنفادول كا باوش وير ہے كه بنده كهدا الله تو ميرا رب بب تيرب مواه كولى معيود تيل يوف عجه بيدا كياب بي تيرا بقده جول اور ش تیرے عبد اور دموے برقائم ہول جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے شان کامون سے تیری بناہ ش آتا ہول جوش نے کیے الل السيان الدير تيرا صافول كااحتراف كرتا بول اورائي كتابول كااحتراف كتابول الى محصية في د

(1559) ـ وَعَنِ ابْن عُمَوَ رَحِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَا لَتَغَذُّ لِرسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُجْلِسِ

دور بوجا اورأدهروالى زين كوتم دياكر تريب بوجا

كركوني كنا ون كومعاف فين كرسكاسوائ حيرب.

رقم: aarr\_

يَقُولُ رَبِ اغْفِرْ لِي وَتَبْ عَلَىَ إِنَّكَ أَنْتَ الْقَوَّابِ الْغَفْوِرْ مِانَّةَ مَرَّةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو ذَاوْد وَ الْتِرَ مُلِينَ وَالْمِنْ عَاجَةَ [ابوداؤد حديث رقم ٢ ١ ٥ ١ ] ترمذي حديث رقم: ٣٢٣٣ ، ابن ماجة حديث

رقم: ٣٨١م،،،،، حمدحديث، قم: ٢٤٥]\_. الحديث صحيح ترجد: معرت ابن عروض الشرحم افريات إلى كديم تحفل على مكتة رين عند كدرسول الله الله في نسوم جدية ها-

ات مير عدب على بنت د عاور ميرى أو بنا ولفراب فلك أو عن أو بنا ولفرا في والا يخشخ والا بد

(1560)۔وَعَن زَلِدِمُولَى النَّبِيّ ﷺ أَتَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَالَ, ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِيْ لَا الْدَالَّا هٰوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ آتُو بِ الَّذِهِ غَفِوَ لَهُ وَانْ كَانَ قَدْ فَزَ مِنَ الزَّ خَفِ رَوَاهُ الْيُومَلِي [ترمادى:حديث رقم:٣٥٢٤م، ابو دارٌ دحديث رقم: ١٥١٤]. قال الترماد، هريب لكن الحديث صحيح

رجمه: حضرت زيد و تي كريم الله على كم زاوكرده عام في فريات في كري فرول الله الله و الم العرب

سنا: جس في كما كدين الله سي بخش ما لكما جول يس كرسوا وكولى معودتين ، وهذ عده ب اور قائم ركمتا ب اوراس كى طرف توبرکرتا ہوں۔ اس کی بخشش ہوگئ خواہ وہ میدان جنگ ہے جما گا ہو۔

# بَابُ الصَّلَوْةِ عَلَى النَّبِي ﴿ وَفَضَائِلِهَا

#### ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم يردرود كاباب قَـلُ اللَّهُ تَعَالَم إِنَّ اللَّهُ وَمِلاَ تِكْتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّهِ رِيَّا يُهَا الَّذِينَ أَمِنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ السَّلِيمَا [الاحراب: ٥٦] اللَّاقالْي فَقُرالاً: بِالكالشادراس كَرْشَة في ير ورود مينية تن اساعانا والتم يحي في برور و يجهوا وربورا بوراسلام يحبو

(1561)\_غر نے آبی الْغَالِيمَةِ قَالَ صَلَوْ ةُ اللَّهِ ثَنَائَ مُعَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ زَوَا هُ الْبَخَارِي [بعارى

كتابالتفسير سور قاحز ابياب ١٠/١ صفحة ١٩٩٠].

ترجمه: حطرت العالعالية الخيافرمات في كما للد كمدور يجيع سعم الفرطنتون كمما شفة ب الله فان ب

ترجمہ: حضوت الدیم پر پروخالہ روایت کرتے این کسر سول اللہ اللہ قطبے فرمایا: جمل نے تھے پرایک مرجہ درود پڑھا اللہ اس پر در سرجہ درود پڑھے گھے۔ ن

(1563). وَ عَرِسَ أَتَهِن هِ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللَّهِ هَلَى مَا فَيْ عَلَىٰ صَلَوْةُ وَاجِدَةُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَشَرْ صَلَوَا لِهِ وَخَطَّتُ عَنْدَ عَشْرَ تَوْجِينَا لِهِ وَرَفِعَتْ لَهَ عَشْرَ وَرَجَالَ وَإِوْ ا حديث وقد: ٢٩٤، منذ «حدد حديث وقد: ١٢٠٠، منه الايعان لليهاني سائل ( ١٢٩٤ ـ ١١١١ استاده

حديث وقم: ١٣٤٤م مستد «حمد حديث وقم: ١٣٠٣م)، شعب الأيمان للبيهقي حديث ولم: ١٥٥٣ ]. استاده محمج 7 هـ : " حقر مدائم مظاهره مرسكر " 7 11 كريماً بالله فلك قرق ذائد" ي . قرائم مركب عديد وحما بالله

ترجر: حفوت انس عظمودایت کرتے ہیں کر رسول اللہ فلکے نے فرایا : جمل نے جمد پر ایک مرجد دووج حاداللہ اس پر زام مرجد دو دیا مسکل انکر دکھا مجی ساف کردی ہوا مجی کی اورا سکت کا دوبات بادر کردھے ہوا کی گے۔

(1564)\_ وَعَرِثِ الِنِّ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ أُولَى النَّاسِ بِي يَوْمُ اللِّبَلِمَةُ اكْتَرَاهُمْ عَلَيْقَ صَلُوةً رَوْاهُ التَّبِرَمَلِكَى [ترملت حديث رقم: ٢٨٣] . همه الابمان للسيفى حديث

وقعہ:۱۳۱۳ ما آیا المندیث حس لکن صعب این حیان ترجمہ: مشمرت اکن مستودی وابات کرتے ہی کردول اللہ ﷺ نے فریایا: کیا است سکون چرسے میں سے قریب وہ 18 تا تا بھر کی میں سے زیاد دووو پڑھا تا تا تا

(1565)-وعن أبي هزيَرَة هُ قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى

حديث رقم: ١٩٨٢ ، شعب الإيمان لليهقي حديث رقم: ١٩٥١]. استاده حسن

ترجمہ: حضرمت النجام ہے کہ دوارے کرتے این کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب مجی کو کُل کھن تھے پر دوود پڑھتا ہے توالف پر کارون کو اکٹر کارف سن تو ہر کردیا ہے تی کہ شن اسے ملام کا بجاب دیا ہوں۔

(1566)\_ــقِـعَـنْـٰهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَغِمَ ٱلْفُ رَجُلِ ذُكِرْتُ عِنْـٰهَ فَلْمَ يُصلُّ عَنَى ٓ وَرَغِمَ ٱلْفُرَ جُلِ دُخَلُ عَلَيْهِ رَمَصَانُ ثُمَّ انْسَلَحَ قَبَلَ أَنْ يَغْفَرُ لَهُ وَرَهِمَ ٱلْفُرَجُلِ أَدْرَكَ عِنْدَهُ ٱبْوَاهُ

الْكِيَرُ أَوُ أَحَدُهُمَا فَلَهُ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ رَوَ اهُ الْتِي مِلْي [ترمنى حديث رقم: ٣٥٢٥] مسدد احمد حديث

رقم: ٩ ٢ ٣٠٤]. وحرج الحاكم الفقر والاولئ واحرج مسلم الفقوة الاخيرة ، والحديث صحيح له شواهد كثيرة عن

ترجر: الْحِي مع روايت ب كرمول الشراك في فيها يا: ناك دكرُ جائ النَّحْس كي جس كرمائ ميرانام إلم ب ئے اور وہ مجد پرورود ند پڑھے اور ناک رکڑ جائے اس فخص کی جس پردمضان داغل ہوا چراس کی منظرت ہونے ے پہلے گزر کیا اورناک رکڑ جائے اس فض کی جس کے سامنے س کے مال باپ یا ان ش سے ایک بڑھا ہے کو پہنچا

(1567). وَعَنْ أَبِيَ بَنِ كَعْبِ اللَّهِ قَالَ فَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيكَ فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَوْتِي؟ فَقَالَ مَا شِقْتَ ، قُلْتُ الرُّبُعَ ، قَالَ مَا شِقْتَ فَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيز لَكَ قُلْتُ التِّصْفَى، قَالَ مَاشِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرِ لَكَ، قُلْتُ فَالثَّفُلَيْنِ، قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ رِدْتَ فَهُوْ خَيْرَ لَكَ، فَلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَاوْتِي كُلُّهَا ، فَالَ إِذَا تُكْفِي هَمَّكُ وْ يَكَفِّر لَك ذَنِيك رَوَ اقَالَتِوْ مَلِى [ترمذى حديث وقم ٢٥٥٤]\_الحديث صحيح صححه الحاكم و القه اللهبي ترجمه: حضرت اني بن كب على قرمات ين كهش في موض كيايا دمول الشيش آب يركش سدورود يوهون گار فرمائية ابنى طرف سے كتا درود يرحون؟ فرمايا: جنا جا بورش نے عرض كيا چاق حصر، فرمايا: جنا جا بوادراكر زیادہ کروتو وہ تمیارے لیے بھتر ہے۔ میں نے حرش کیا نصف قر، یا: جتنا جا ہو، اور اگرزیادہ کروتو وہ تمہارے لیے كبترب ـش فرض كياد وتباكى بقرمايا: جنت جاموادرا كرزياده كروة ووتمهار مد لي بمترب ميش فرض كيين سارا وقت آپ پر درود پڑھے ٹی بی لگاؤں گا۔ قرمایا: پھر بہتیرے تمام اہم کا مول کے لیے کافی ہے اور تیرے

جماعة لصحابة مرجها لحافظ المتذرى في الترغيب

اورانبول في استجنت شي واعل فيس كيا-

مناهول كومعاف كردياجاع كا

(1568)ـــــــَ عَمَّارِ بِينِ يَاسِرٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا كَالْمُعَاهُ

ٱسْمَاعَ الْخَلَاتِيْ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ ٱحَدَّالِي يَوْمِ الْقِيْمَةِ الأَ ٱبْلَقِيي بِاسْمِهِ وَ إِسْمِ أَبِيْهِ هَٰذَا فَلاَنْ بْنُ فُلاَنِ قَدْ صَلِّي عَلَيْكَ رَوَا قَالَتِزَارِ [جلاءالافهام حديث رقم: ٨٥] مجمع الزوالد حديث رقم: ١٢٢١ م

٢٤٢٩ ، برار حديث رقم: ٣٣٥ ا ، اللتالي المصنوعة ٢٥٥٩ ا وقال صحيح ، قال الباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة حسرحليث رقم: • ١٥٣٠]. ترجر: حشرت فادين يدمر الله دوايت كرت في كدمول الشائل في غربايا: ب ولك الله في يمري قبريما يك

فرشد مقرد كردكها بديني مقاق كون سكن طاقت بنش بديامت تك جب مي كوفي فض محديده وردود وزيي

وہ تھ تک اس کے نام اوراس کے باپ کتام سے پہنواد جا ہے کرفلالِ ان قال نے آپ اللہ محدود إد ما ہے۔ (1569)\_ق عَنِ أَبِي هُرَيْرَ أَهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِىٰ سَمِعُتُه

وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ لَاثِياً ٱبْلِغُتُه رَوَّاهُ الْبَيْهَقِيِّ فِي شُعَبِ الإيْمَان[شب الايمان لسيقي حديث

رقم: ۵۸۳ []\_الحديث طعيف

ترجد: حضرت لا بريره على روايت كرت إلى كدرس الشافي فرمايا: جس في مرى قبر ك ياس جحد ير

درود يرهاش فودا سنول كااورش في دور يهي يدرود يرهاوه محد كم بهنواد ياجائكا. (1570)\_وَعِنْدُقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ظَلَّايَقُولُ لَا تَجْعَلُوا بَيْو تَكُم فُبُورِ اوْ لَا تَجْعَلُوا فَبْرِي

عِيداً وَ صَلُّوا عَلَمَ ۚ فَإِنَّ صَلَوْلَكُم تَتِلْفَيى حَيْثٌ كُنْتُم رَوَاهُ اَبُوْ ذَاؤُد[ابر دود صيث

رقم: ۴۰۴۲]\_الحنيثجيد

ترجمه: البي سعددا يت ب كدش في رسول الله هكوفرات بوت من : اسية كمرول كوقبري مت بناؤ اور

ميرى قبركوميدمت بناؤ \_اور في يدرود يوحو تمهارا درود في تك بكنيًّا بيتم جهال كل بو-

(1571). وغرب الْحَسَن بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَلُّوا فِي

بَيْوْتِكُمْ وَلَا تَشْخِذُوهَا لَبُوْرًا ، وَلَا تَشْخِذُوا بَيْتِي عِيداً ، صَلُّوا عَلَيْ وَسَلِّمُوا ، فَإنَّ صَلَاتَكُمْ

وَسَلَامَكُمْ يَبَلُفُنِي ۚ أَيْنَمَا كَتُتُمْ رَوَالْهُ أَبُو يَعْلَى [مسندابريعلي حدبث رقم: ٢٥٥٥ ، جلاه الافهام حديث

رقم: ٢٤, ٢٨, ٢٩ مجمع الزوائد حديث رقم: ٢٤،٣٧٤]. الحديث صحيح

ترجمه: حضرت من أجهي بن على بن إلي طالب عضفر مات إلى كروس الله الله في فرمايا: اسية كمرول على مجى نماز يزها كرواود أنيس قبرستان مت بناؤ اور بير ي محركوهيدمت بناؤ : تجد يرصلو فايور ملام جيجيو ، بي شك تبهاراصلوة

اور ملام محد تك يكنياب تم جهال كيل محل مو (1572). وغن أبي سَعِيد الْخُلْرِيٰﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْهَ قَالَ أَيُّمَا رَجْلِ مَسْلِم لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةً فَلْيَقُل فِي دُعَائِهِ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مَحَمَّدٍ عَيْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ صَلَّ عَلَىٰ

الْمُوْمِينِنَ وَالْمُوْمِنْتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمتِ فَإِنَّهَا زَكُوةُ وَقَالَ لَآيَشْبَخ الْمُوْمِن خَيْر ٱحْتَى يَكُو نَمْنتَهَا وَالْجَنَّةَرَوَ اوَابْنُ حَبَّانِ فِي صَحِيجِهِ [ابرحان حديث وفي ١٠٠].

ترجه: حضرت الإمعة خدد كيام فرسول الشرهك عدوايت كياب كراك الله في فرمايا: جس مجي مسلمان آوی کے بال صدقہ کرنے کے لیے مجھنہ وووا بیا وہ ش بول کبا کرے: اے اللہ محد مردرو بھی جو تیرے بندے اور دمول بين اورموكن مردول اور فورتول يراور سلمال مردول اور فورتول يردرود يجيع بيذكوة بيب اورفر ماير كدموكن

نيكيال كرت كرت ميروس موتاح كراس كى اعجاجت يرمونى ب (1573)\_عربُ أَبِي المُلَوداتِي ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَا الصَّلُو اَعْلَىٰ يَهُومُ المَجْمُعَةِ فَإِنَّهُ \* مَشْهُو دْيَشْهَدُهُ الْمَلَاكِكَةُ ، وَإِنَّ آحَدًا لَمْيُصَلِّ عَلَيَّ الَّا عُرِطَتْ عَلَيَّ صَلُوتُهُ حَتَى يَفْرُ غَ

عِنْهَا ، قَالَ قُلْتُ وَبَعْذَ الْمَوْتِ ؟ قَالَ إِنَّ اللَّمْ حَوَّ مَ عَلَى الْآرْضِ أَنْ قَاكُلُ أَجْسَادُ الْآفِيبَايُ فَلَيئَ اللَّهِ حَيْرُيْوَ زَقْ رَوْ اهْ إِبْنُ مَا جَهُوْ رَوْ ي وَهُلُهُ عَنْ أَوْ مِي عَلِيهُ وَ مَوْ الْحَدِيثِ [ برماجة حديث رقم: ١٣٧ ] . ترجمه: حضرت الودرواء وفله روايت كرت إلى كدرمول الله كاف غرمايا: جعد كم ون مجد يركثرت سے ورود

يزها كرو-الريره خرى موتى بي فرشت الريرها خروت على جب بحى كوئى محد يرودوديز عناب والركاورود میرے مامنے فیٹ کیا جاتا ہے تی کدووائ سے فارغ موجاتا ہے۔ فرماتے ہیں کدیٹ نے موض کیا وفات کے ابعد مجى؟ قرما يا: ب حك الله لي زين يرحم ام كردياب كيميوس كيسمول كو كهائ في الله كافي وعده مواا ب (1574)\_ وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى اَلَّا بَلَقَينَ صَوْلُهُ حَيثُ كَانَ

، قَالَ قُلْنَاوَ بَعْدَوَ فَاتِكَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ حَوَّمَ عَلَى الآرْصِ أَنْ تَأْكُلُ أَجْسَادُ الْاَنْبِيَآيُ وَوَاهُ الطُّبْرَ انِي لَهُ طُورُ فَى كَانِيْرَةُ بِاللَّهَاظِ مُخْتَلِقُةً [جلاء الافهام حديث رقم: ١٠] ، المعجم الاوسط للطبراني حديث

رقم. ٢٣٢ استاده حسن : قال الحافظ الهيشمي - فيه راوٍ لم اعرفه ، وبقية رجاله تقات ، مجمع الرو الدحديث رقم: ٢٠٤٤ مَا ]. و للحديث شو اهديتقوى بها تظر القول البديع صفحة ٥٢ م ٥٠٠ ا .

ترجمه: الى عدوايت بكروس الشال الله الله الله على وكونى عمده كاله ورود ورا على الله المحد سك الله تا بعده جو ل كال يكل بوء بم في عرض كياآب الله كان وفات كي بعد يكى؟ فرما يا: بدلك الله في المن ير

حرام كرديا ہے كر فيول كے جم كو كھائے ال صديث كى كل مندي إلى اور الفاظ تخلف إلى (1575)\_ وَ عَنِ عَنِدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي وَالنَّبِيُّ اللَّهِ وَابْوَبَكُرِ وَعُمَرَ مَقَهُ

، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَا يُعَلَى الْوَتَعَالَىٰ ثُمَّ الصَّدو ةُعَلَى النَّبِيَّ ﴿ الْأَنْ وَعُوثُ لِنَفْسِي فَقَالَ

النَّبِيُّ اللَّهِ مَنْ تُعْطَه سِلُ تُعْطَه رَوَ اقالَتِر مَلِدى [درمنى حديث رقم: ٥٩٣]\_ ترجمه: حضرت عبدالله بن مسود عضفر مات بين كه شي غماز يز هد با تعادد في كريم هف تصاوراً ب هف كم ما تع

حضرت الوجراور حضرت محررضي الله عليمات بي جب ش ويشركها توانشد تعالى كي شاء يشروراً كمياء بحر في كريم علله ير ورود يزها ، جراية ليدوا كل ، في كري الله في فرايا: ما تك في في الكوم الك ل تحقي في ا

(1576). وَعَنِ عَلِيَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۞ ٱلَّهُ عِيْلُ مَنْ ذُكِرَتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيَ

زَوَا أَهُ الْيُورَ مَلِنْ } [تومدَى حديث وقع: ٣٥٣٢ ، مستداحمد حديث وقع: ١٣١ ، شعب الإيمان للبيهقى حسيث

رقم: ٢ \* 10 ]\_الحديث صحيح ترجمہ: منطرت على الرفضلي عنصروايت كرتے إلى كدرمول الله الله في في لم يا يا بخيل ہے واقعی جس كے سامنے ميرا

ذكركيا كيااورال في مجد يردروونه يزحا

(1577). وَعَلَىٰ حُمَرَ بِنِ الْغَطَّابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الدُّحَاتَىٰ مَوْفُو فَ بَيْنَ الشَّمَاتِي وَ الأَرْضِ لَا

كِتَابَ الْمُعَاشَرَةِ يَصْعَدُ مِنْهَا شَيْ حَقِي تُصَلِّي عَلَى لَبِي كَـــ وَوَ اهُ القِر مَلِدى [ ترمدى حديث رقم: ٣٨٦]. اساده طعيف

او پرنش جرعتی جب تک تم این نی پردرودند پر حو

ابُو هَاوُ هـ[ابودارُدحديثرقم: ٩٨٢] الحديث حسن

الرابيت يرجيها كراون إبراهم يددوه كيجاب قلة وهدوالا يزرك والاب

قريبة إن الحكاف يرمة م دے، ميرى شفاعت اسكے سے واجب ہوگئ۔

رجال لصحيح]\_

ترجمه: حضرت عران تطاب عظر، تي إلى كدوعا آسان اورزشن كدوميان كلي وتي عباس ش عاكر في يز

(1578). وعرف أبي هَرَيْوَ أَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْإِهْمَةَ مَنْ سَوَّا أَنْ يَكْمَالُ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفِي إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلِ الْبُيتِ فَلْيَقُلُ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مَحَمَّدِ ِ النَّبِيّ الْأَيْيَ وَأَزْوَا جِهِ أَمَّهَا بَ الْمُؤْمِنِينَ وَ ذُرِّيَتِهِ وَاهْلِ بَيتِهِ كَمَا صَلَّيتَ عَلَىٰ اِبرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ رَوَاهُ

ر جمد: حضرت الديريده والمفراح إلى كديم جابنا موكدات واند يعر محركرا يرفح وهب م اللياريت ي درود پر معتوج ال کے: اے اللہ درود بھی تھرنی اور ان کی از وائ امہات الموشن بر، ان کی اولا دیراوران کے

(1579)\_ وَعَنْ رُوَيْفِعِ۞ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۞ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدِهِ قَالَ ، ٱللَّهُمَّ ٱلْوَلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَوَّبَ عِنْدَكَ يَومَ الْقِيمَةِ وَجَهَتْ لَه هَفَاعَتِي رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسداحمدحست

ترجمه: حضرت دو ينع على فرمات إلى كدجس في محد يرودود يزحا اوركما است الله الميش في مت كون البيد

(1580). وَ عَرْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ : لَا يَتْبِعِي الصَّاؤَةُ مِنْ أَحَدٍ عَلَىٰ أَحَدٍ الَّا عَلَى التَّبِيِّيُّ اللَّهُ وَاللَّهِ عَدِيثُ وقع: ١٦٣٨ مع مجمع الرواتد حديث وقم: ١٤٣٠ وقال رجاله

ترجه: حفرسلتن وإس عصفه ماسته في كه زكس أ ولي المرف يحي آ ولي يوملوه بسيما مناسب في مراع في ير

#### كِتَابُ الرِّقَاقِ

#### الله کے خوف کی کماب

قَالَ اللَّه تُعالَى إِنْمَا يَخْفَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِه الْعَلَمَا يُ [فطر ٢٨] اللَّا عَالَى فَرَما إناه ك بعون على ساس عاق أرق إلى جمطاء إلى و قَالَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَام زَيَا جَنْتُن

[الرحمي: ٢٦] اورفر مايا: جايد وب كما عن جابدى سعاد كياس ك ليدوي سين

(1581)\_عَرْبَ أَبِي هُوَيْزَةَ ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ۚ اللَّهُ لَيَا سِجُنَ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِر

زَوَّ أَقُ مُشْلِمِ [مسلم حليث رقم: ١٤ ٢٣٤] توملى حليث رقم: ٢٣٢٣] ، ابن ماجة حليث رقم: ٣١ ٢١] مسلد

احمد حليث رقم: ٩ - ٨٣].

ر جد: حضرت الديريره دهروايت كرح إلى كدوسول الشرائية في الدين ويامون كالبيرا باوركا فرك جنت

(1582)\_ وَعَنِ اَبِي هُزِيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ النَّارُ بِالشُّهُوَاتِ ۇخچنىتِ الْجَلَةُ بِالْمَكَارِ وَرَوَاهْمْسْلِمِ وَالْبَخَارِي وَمَرَّ الْتَحَدِيْثُ[مسلم حديث رقم: ١٣٠ ـ بهدارى

حديث رقم: ١٣٨٤ ، ترمذي حديث رقم: ٢٥٥٩ ، منن الدارمي حديث رقم: ٣٨٣٣ ، مسند احمد حديث

ترجمه: الى سے روايت ہے كرمول الله فلك فرمايا: دون كوشوات كے يہے جي ويا كيا ہے اور جنت كو

مشكلات كي ويجيع جمياديا كياب

(1583). وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النُّهُمَّ الجَعَلُ رِزْقَ الِ مُحَمَّدٍ كُفَافاً رَوَاهُ مُسْلِم

وَ الْهُجَّارِي [مسلم حديث رقم ٢٣٤٤، ٢٣١١ ـ ٢٣٣٤ ـ ينعاري حديث رقم: • ٣٣١ ـ توملي حديث

رقم: ٢٣٧١ ، ابن ماجة حديث وقم: ١٣٩ ، مسدا حمد حديث وقم: ٩٤٢٤ ]\_

ترجمه: الحي عدوايت بكرمول الشافك فرمايا: اسعاد حمل آل ورز ل كرارا عطافرا-(1584)\_ وَعَسَ عَمْرِو بْنِ مَيمُونِ الْأَوْدِيَ مْرِصَلاً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ لَذِجْل وَهْوَ

يَهِظُهُ ، اغْتَتِمْ خَمْساً قَبَلَ خَمسٍ شَهَايَكَ قَبَلَ هَرَمِكَ وَصِخْتَكَ قَبَلَ مَقَمِكَ وَغِنَاك قَبَلَ فَقُرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبَلَ شَغَلِكَ وَحَيُونَكَ قَبَلَ مَوثِكَ زَوَاهُ الْبَغْوِيُ فِي شَرْح الشَّفَةِ

وَ الْحَاكِمِ عَنِ الِّنِ عَنَّامِ [شرحالمنة حديث وقم ٢٠٢٠]، مستدرك حاكم حديث وقم: ١٠٠٠]. طبيف

ترجمه: حضرت محروين ميمون اودي مرسلاً وهايت كرت إلى كدمول الله الله اليك أوى كوهيعت كرت موت

فرمایا: یا کی چیز دل کو یا کی چیز ول سے پہلے تغیمت مجمور ایٹی جوائی کو بڑھائے سے پہنے ، ایٹی محت کو بھاری سے پہلے ١٠ ين الداري كوغربت يهله ، ايتل فراخت كومعروفيت يهلها ورايتي زندكي كوموت سيهله

(1585). وعَنِ أَبِي هَرَيُرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِمَا أَمِيهَا

إِلَّا فِي كُورُ اللَّهِ وَمَا وَالْاهُ وَعَالِمُ أَو مُتَعَلِّمْ زَوَاهُ التِّرِمَذِي وَابْنُ مَاجَةً [ترمذي حديث رقم: ٢٣٧٢ ، ابن

ماجة حليث رقم: ٢١١٣]\_قال الترمذي حسن ترجمه: حطرت الديريم به الهروايت كرت إلى كدرول الله الله الله الله عروادوني راست باوراس مل ج

میحب ان راحت ب سواے اللہ کے ذکر کے اوراس چیز کے جواس سے تعلق رکھے اور مالم اور طالب طم کے۔ (1586)..وَعَنِ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ ﴿ قَالَ وَالْوَلَ اللَّهِ ۚ اللَّهِ لَوَ كَانَتِ الذَّنيَا تَعْدِلُ عِندَ اللَّهِ

جَمَّا حَ بَعُو صَلَّةٍ مَا سَقِيٰ كَافِراً مِنْهَا شَرْ يَةً زَوَاهُ وَالْقِر مَلِينَ وَابْنُ مَاجَةً [ ترمدي حديث رقم: ٢٣٢٠ ، اين ماجة حديث رقم: ١٠١٠]. صحيح

ترجد: حشرت كل تن معد هروايت كرت إلى كدمول الله الله الله الكروغ كي وقعت الله كهان إيك

چمرے پرے برابر مجی موتی تودوائ على سے كى كافركو يا فى تك شاياتا۔ (1587)\_وَعَنِ أَبِي هُوَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ ﴿ وَكَالُّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لُو تَعْلَمُونَ مَا كِتَابَ الْمُعَاطَرَةِ

أَغْلَمُ لَيَكَيْمُهُ كَثِيرِ أَوْ لَصَحِكُمُهُ قَلِيالاً زَوْ الْالْبَخَارِي [يحرى حديث رقم: ١٦٣٤]. ترجمه: حرت الوبريده فلرماح بي كرحرت مدنا الواقام كالفرايا بتم بهال ذات كاجس

قيض مرى جان ب، جو يحدث جاما مول أكرتم جان الوكرث سد دواوركم بشو-

## كِتَابُ الْأَخْلَاقَ وَالْآذَابِ

#### اخلاق اورآ داب کی کتاب

قُ لَ اللَّهُ مَتَعَالَمِ إِنَّكُ لِعَلْمَ حَمَّلَقَ عَظِيْمِ [152م: "] اللَّهُ اللَّهُ فَرَامًا السحوب الم تقيم اطالّ

كَ لِمَاكَ مِمْدُ وَ قَالَ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هَذَى اللَّهُ فَيَهَٰذُهُمُ اقْتَدِهُ[الاتعام ٥٠٠] أئ بِأَخْلَا فِهِمْ وَأَوْصَافِهِمُ اورْمُها يا: ون اوكول كوالله في وايت وق بس ان على كاخلاق واوساف كواخلياركر

(1588)\_غرب الحَسَن بْن عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ سَأَلُتُ أَبِي عَنْ سِيْرَةِ النَّبِي ﴿ فِي جُلَمَاتِهِ ، فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَتِهَ الْمِشْرِ ، سَهْلَ الْخُلْقِ ، لَتِنَ الْجَانِبِ ، لَيْسَ بِفَظُوْ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخُابٍ وَلَا فَخَاشٍ وَلَا عَيَابٍ وَلَا مُشَّاحٍ , يَتَعَافَلُ عَمَا لَا يَشْتهي وَلَا يُؤين

مِنْهُ رَاجِيهُم وَلَا يُجِيبُ فِيهِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ فَلَاثٍم ٱلْوَيَآيُ وَالْإِكْفَارِ وَ مَالَا يَفْيِهِم وَتُرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ ، كَانَ لَا يَلُمُّ أَحَدا وَلَا يَعِيْهُ وَلَا يَطْلُبَ عَورَتَهُ وَلَا يَقَكُّلُمُ إِلَّا لِيمَا وَجَا ثُوَابُهُ ، وَإِذَا تَكَلُّمَ اَطْرَقَ جُلَسَاعَ هَ كَانَّمَا عَلَىٰ رَوُّ سِهِمُ الطَّيْنِ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلُّمُوا لَا يَتَعَازُ عُونَ عِنْدَهُ

الْحَدِيثَ، وَ مَنْ تَكُلُّم عِنْدَهُ ٱلْصَعُوالَّهُ حَتَى يَقُوْ خَحَدِيثُهُمْ عِنْدَه حَدِيثُ ٱوَ لِهِمْ يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ, وَيَتَعَجَّب مِشَايَتَعَجِّيونَ مِنْهُ, وَيَصْهِرُ لِلغَرِيْبِ عَلَى الْجَفُوَّ قِفي مَتْطِقِهِ وَ مَسْتَلَيْهِ حَشيٰ إِنْ كَانَ اَصْحَابُهُ لَيَسْتَجَلِيُو نَهُمْ رَى أُولُ إِذَا رَأَيْشُمْ طَالِبَ حَاجَةَ يَطُلُبُهَا فَأَرْفِلُوهُ مِ وَلَا يَقْبَلُ

الثَّنَايَّ إِلَّا مِنْ مُكَافِئ ، وَلَا يَقُطَعْ عَلَىٰ أَحَدِ حَدِيْقَة حَتَّى يَتَجَوَّرُهْ فَيَقُطُعَهُ بِانْتِهَايُ أَوْ فِيامِ رَواهُ

صفحة ٢٥٤م الشفاء ١/٩٣م [ ٥٩] رواته ثقات

ترجمه: حضرت سيدناهن بن على رضى الشعيم قرمات إلى كرفسين في كما كريس في اسية والدما مدسيدي

کریم ﷺ کے اپنے ہم مجلس لوگوں ٹی اخلاق واطوار کے پارے ٹی او جھا توفر مایا: رمول اللہ ﷺ بیشہ نوش رو مزم

عُواورزم مزاج رہتے تھے۔ آپ نہ ہی برخلق تھے نہ دوشت مزاج ، نہ ہی شود مجانے والے تھے نہ یو کو ہنہ ہی میب جو تے نہ کیل جس چیز ہے آ ہے کو تو ایش نہ ہوتی اس ہے احراض فرمائے اور دوسروں کوائی ہے یا بین نہ کرتے ، تین چیز ول کوآ پ نے ترک کر دیر تھا، جھگڑا، تکبراور بے متعمد کام اوگول کے معاطات بٹس بھی تین چیز ول کوترک کر دیا تھا، ندی کی کی ذمت کرتے تھے نداس کوعیب لگاتے تھے، کی کا عیب الاش نیس کرتے تھے جس جز میں اواب کی اميد اوال ك ماسواويل بات فيل كرت شف، جب آب الله التكوفر مات وآب الله كالمحاب الطرح سر تِمَا كُرِينَة واللّه بيني ان كرمون يريزن يثقب بول، جب آب ﷺ فامولُ بوجات تو كاروه بات شرورٌ کرتے ہے، آپ ﷺ کے ماہے وہ کی بات بر بھٹ آئیل کرتے تھے، چوفن آپ ﷺ سے بات کرتا تو مب فامو ش موجاتے بھی کدد وقض این بات سے قار فی موجاتا ،جس بات پرلوگ بنتے آب بھی بنتے تھے اورجس پرلوگ تجب کرتے آپ ﷺ کی تجب کرتے تھے کی اہنے گھن کی بات اور سوال ٹی سختی ہوتی تواس بے مبر فرماتے جتی کہ آپ ﷺ کے اصحاب (سوال کے لیے) اجنبیوں کو لے آتے ، آپ ﷺ میڈرے جب تم کسی اشرورت مند کوسوال کرتے دیکھوتو اس کی حاجت ہوری کروء آپ کھیمرف ای فخص کی تعریف تجول کرتے جو کسی احسان کے بعد لتریف کرتا کی فخص کی بات ٹیس کا نے تھے۔ سوائے اس کے کدوہ صدیے بڑھ جائے گھران کوئنے فرمائے بااٹھ کر

(1589). عَنْ أَبِي هُرُيْرَةُ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ اِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَا زَادُ اللهُ عَبداً إِمَعُو إِلَّا عِزْ أَرْ وَمَاتُو اصَّعَ أَحَدُ هِمَ إِلَّا رَفَعَة اللَّهُ زَوْ ادْمَد لِهم [مسلم حديث رفم: ٢٥٩٢]. كرتاء اورمعاف كرف سے الله كى يشرے كى حزت شى اضافد ق كرتا ہے ، اور جوكوئى الله كى فاخرى يزكى كرتا

التِّومَلِي فِي الشَّمَالِلِ وَكُذَافِي الشِّفَآيُ [شمال الترمذي مع المواهب اللدنية عبى الشمائل المحمدية

باشدات يلندق كرتاب-

(1590)\_ق غنْدَانَ رَسَوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: آتَدْرُونَ مَا الْهِيَيَةُ؟ قَالُوْا: اللَّهُ وَرَسَوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ: ﴿ كُوْكُ الْحَاكُ بِمَا يَكُوهُ ۚ لِيْلِ الْقَوْلَيْدَ الْوَالَةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُونُ لَ

 لَقُلِواغْتَنِقَهُ, وَإِنْ لَمْهَكُنْ لِيْهِمِ لِظَفَةَ بَهَتَهُ رَوَافَهُ مَسْدِمِ [مسلم حديث رقم: ١٥٩٣].

تر بحد: حضرت اله بريده عضفر التحريق كدرس الله الله في فرايا : كواتم لوك جاستة بوفيرت كيا بها لوكون في كوالله اودال كادمول بالرجاح الدر في الرياء جرب إن أكاليرا : تحريد عنه من كرست ومن كيا كيام عضور

ئم في الكرائيسة كانادراكرورس كالمناسبة فم في الريجان الكالم. (1591) ـ و عند قال: قال و مؤل الله الله الكرائية و المؤسى بن عِمة وان عَلَيه السَّارَ حَيْرًا وَبُ مَنْ اَعْزُ

عِبَادِكُ عِنْذُكَ؟قَالَ: مَنْ إِذَا قَلَرَ غَفُرَ رَوَاهُ الْيَيْهِقِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ[هـڢ.الايمان للبيهتي حديث وقيا: ١٩٣٤].

ترجہ۔ ' حضوت الا ہوری ہ عضفر بائے ہیں کہ رسول اللہ عظائے قربا با: حضوت موی بمن عمران علیے اسلام نے حوش کہا: اے بھر سے دب ، تیرے بال تیرے بندوں شن مب سے زیادہ عزت والا کون ہے ؟ فربایا: جو قدرت کے

کیا: اے بھر سکرب، جیرے ہال جیرے بشدول بھی سب سے تریادہ کڑت والا لون ہے؟ فرمیا: جو آمدت کے یاد جدوما ف کردے۔

(1592) مَعَنْ أَبِي ذَرِّهُ قَالَ: قَالَ رَمَوْلُ اللهِ 3: تُمِسَّمُكُ فِي رَجُوا لَمِيكُ لَكُ صَدَقَةً ، وَامْزَكُ بِالْمَعْرَفِ وَلَهِيكُ هِي الْمَنْكُرِ صَدَقَة ، وَازَهَادُكُ الرَّجْلَ فِي ازْهِي

صنعه واموت پامعورت ويهيت عن استخر صنعه و وراصادت الوجن هي ارض الطَّذَاكِ لَكَ صَدَقَةً ، وَيَصَرْكَ لِلرَّ جَلِ الرَّوِينِ الْبَصْرِ لَكَ صَدَقَةً ، وَإِمَّا طَنَكَ الْحَجَر وَالشَّرْكَ وَالْمُظُمِّ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةً ، وَالْمُرافَكُ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو آخِينَكَ لَكُ

- Jot - Gg g f

صَدَفَقُرُوٓ العَالِمَةِ مَلِى [تومذى حديث وقع: ١٩٥٧] وقال حسن ترجم: حترت ايواد فادى ﷺ فرياتے ہيں كرمول اللہ ﷺ فے فریایا: حجراح برے بھائی كے ماسٹے مشمَل تا تیرے لیے صدقدے، تیم انیکی کا تھم دیٹا اور برائی سے شع کرنا صدقدے، اجنی علاقے بس تیم اکسی بھائی کوراستدد کھانا تیرے لیےصدقہ ہے، کمزود نظروالے آ دئی کی خاطرو کھنا تیرے لیےصدقہ ہے داستے سے تیرا پھر، کا ثنا، اور فر ک

ہنادینا تیرے لیےصدقد بائے ول میں سےانے بھائی کے ول میں اغریل ویتا تیرے لیےصدقدے۔ (1593)ـ وَعَنِ أَبِي هُرَيُوَ وَهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ هَا ٱللَّهُمَ الْاَبَشُرُ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَلْقه

اؤ شَقَمْتُهُ أَوْ جَلَّنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاقًا وَرَحْمَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّهُ بِهَا الَّيْكَ يَومَ القِهَامَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٍ وَ الذَّارِعِي[مسلم حديث رقم: ١٢١٩منن الدارمي حديث رقم: ٢٤٢٥].

ترجمه: حضرت الدبريره فله دوايت كرت إلى كدرمول الله كانت قرمايا: المالله عن يشر مول من جم

مسلمان پرجی احت پھیجوں یا مخت مست کھول یا او پٹائی کروں اواسے اس کے لیے کرم، دهست اور قربت بنادے جس كة ريخ توات قيمت كدن الثي قريب كري

(1594). وعَمْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَّ مِنْ ضِيَارٍ كُمْ

أَخْسَنَكُمُ أَخْلَاقاً زَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَخَارِي[مسلم حديث رقم: ٩٠٣] ، بخارى حديث رقم: ٣٥٥٩ ، ترملى حديث وقم: 460 | مسند، حمد حديث حديث رقم: ٢٨٢٩].

ترجمه: حشرت عبدالله بن عمر عضروايت كرت على كدرمول الله الله الله المراياجم شي سب س يجتروه بيل جن

كاخلاق التحيي-(1595)\_ وَعَنِ مَالِكِ عَلَيْهِ الرَّحَمَةُ بَلَقَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ بُعِثْ لِأَنْهِمَ حُسْنَ

الْأَخْلَاقِ رَوَا فَمَالِكَ [مؤطاء،مِمالك حديث رقم: ٨من كتاب حس الخلق] \_ صحيح

ترجہ: امام ما لک ملیدالوحرفرماتے ہیں کران تک صدیف بکٹی ہے کردمول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمل حسین اطلاق کو

محل كرف ك لي يجع الما وول.

(1596). وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ الْأَعَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ إيمَاناً ٱحْسَنَهُمْ كُلُقاً وَٱلْطَغَهُمْ بِالطَّلِهُ وَوَاهُ الْيُومَلِيكِ [ترملت سنيشرقم: ٢٦١٢ ، مسدا سعد سديث رقم: ۲۳۲۵۹]\_الحديثصحيح

ترجمه: حضرت عاكترمند يقدرض الله عنها فرماتي في كدسول الله هخف فرمايا: موسول شي سب سعاره وه كالل

ا کان والا دو ہے جھان ش سب سے اچھے اخلاق والا ہے اور اپنے گھر والوں کے سے سب سے زیاد وزم دل ہے۔ (1597)\_وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِي ﴿ أَوْصِنِي ، قَالَ لَا تَفْطَب ، فَرَذَذ لْأَلِكُ مِرَارِكُ قَالَ لَا تَفْعَلْبَ رَوَاهُ الْبَخَارِي وَ رَوَاهُ أَحْمَدْ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْن عَمرو [بعاري حديث

وقم: ٢١١١ يترعلى حديث وقم: ٢٠٢٠ مؤطا هام الك إباب هاجاء في الفضي حليث وقم: مستداحمد

ترجد: حضرت الديريره عنظرات لل كدايك أولى في كريم الله عصر من كيا تصفيحت فرما كي فرمايا: المسددكراس فى كى باريكى وال كياآب فرمايا المعددكر

(1598)ــوَعْرِبُ ابنِ مَـنْـعُودِ۞ لَالَوْلَالَوْلَ اللَّهِ ۚ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْقَالُ حَبَّةِمِنْ خَرِ دَلِي مِنْ كِبْوِرْ وَ الْمُصْلِّمِ [مسمحنيث رقم:٢٧٧، بوداؤ دحنيث رقم: ٩٠١، ترمذي

حسيثارةم: ٩٩٨ مسنداحمدحنيث رقح:٣٤٨م، ابنءاجاحديث رقم: ٥٩]. ترجمه: حطرت ائن مسعود عله روايت كرت على كدرس الله الله في في أيا كوفي الياحض جنت ش وأظر اليل

ہوگاجس کےدل بی ایک مائی کےدانے کے برابریجی تھر موگا۔ (1599)\_ وَ عَرْبِ ابْنِ حُمَرُ رَصِيَ اللَّهُ عَنِهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ ، ٱلظَّلُمُ ظُلُمَاتُ يَومُ الجُيَامَةِ

زَوَاهُ مُشْلِم وَالْبُخُارِي[مسلم حديث رقي:٢٥٧٧] بعارى حديث رقم:٢٣٣٧] ، منز الدارمي حديث

رقم: ٩ ا ٣٥ ، ترمذَى حديث وقم: ٣٠٠٠ ، مسند، حمد حديث وقم: ٢٢١٥ ] .

ترجه: حفرت اين مُرضى الشرحيما فريائے إلى كرني كريم الله في فرايا: علم فيامت كرون الخلات اوكار

(1600)ـ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةُ ﴿ عَنِ النَّبِي ۚ قَالَ آيَاكُمْ وَالْحَسَدُ، فَإِنَّ الْحَسَدَيَأُكُلُ

الْحَسَنَاتِ كَمَاتَأْكُلُ النَّارِ الْحَطَبِ رَوَ اهْ ابُو دَاوْ د [بوداؤ دحديث رقم:٣٠٩ ٣].

ترجمه: حفرت الوبريدة الله في كريم الله عددايت كياب كرفرها يا: حدا يجرد ويكيول كالمرح كما

ب تاب ين كايد من كوكا بالى ب

( 1601). وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ آيَاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ آكُذَبِ الْحَدِيثِ وَلَاتَحَشَسُوا وَلَا تَجَشَسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تُحَامَنُوا وَلَا تُبَاغَضُوا وَلَا تُدَابُووا وَكُولُوا

عِبَادُ اللَّهِ الْحُوْ الْمُوْ الْمُتَحَارِي [مسمحنيت رفي: ٣٥٢ ، يعارى حديث رفي: ٢٠٢١ ، ١٩ داود حديث رقم: ١٤ ٩ م، مؤطا مام مالك كتاب حسن الخلق باب ما جاء في المهاجرة حديث رقم: ١٥ ] . ترجمه: الحي سے روايت بے كدرسول الله ﷺ في فرمايا: بركماني سے بجو بدكماني سب سے جمول بات ب-ايك

وومرے برکان شاخرو ایک وامرے پر تجس شاکرہ ایک وامرے سے بڑھ کر ہوئی شدہ ایک وامرے پر حد شاکرہ ایک دوسرے سے بخش شدر کھوا درایک دوسرے سے بدوفائی ند کردا دراے اللہ کے بشدد آ کی ش بھی کی جمائی ہو

(1602) ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِ هُ قَالَ لِيْلَ لِرَسُولِ ﴿ أَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْعَير

وَيَحمِدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ يُشْرَى الْمُؤْمِن رَوَاهُ مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٧٤٢١. ابر، مجة حديث وقم: ٣٢٢٥ مستداحمد حديث وقم: ٣١٨ ٢١].

ترجمه: حضرت الودر مشافر القريق فين كرمول الله الله على موض كيا كياكداً ب المناس فحض كم يارس شي كيا فرماتے ہیں کہ بھاچھائی ٹس سے کو کی عمل کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تحریف کرتے ہیں۔ فرمایا: بیرموس کے سلیے

(1603)\_وعرف هَنَادِين اَوسِ اللهُ ال

أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَيْرَ الى فَقَدُ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَالِي فَقَدُ أَشْرَكُ رَوَاهُ أَحْمَدُ [مسداحمد حديث رقم: ۱۵۱۳۵ ]\_ ضعيف

ترجد: حشرت شداد من اوس معفر مات الله کارش نے رمول اللہ کا كوفر ماتے ہوئے سا: جس نے و كھاوا

كرت و ين الرحى ال فرك كياب في حل أو دكوا واكرت و يوت روز و ركواس فركرك كيا اور جم في د كوا وا

كرتي ووك فيرات كي ال في شرك كار \_

### كِتَابُ الْمُعَاشَرَةِ

# معاشرت کی کتاب

قَالِ اللَّهُ تَعَالَى فَاتَكَحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مَنَ النَّمَا كِمَ الاَيْدَ السَّاء: ﴿ اللَّهُ الْمُعَالَ المُمَالَى عَى يَعْمِيمُ المُحَالِّى اللهِ عَلَامًا كَمَد وَ قَالِ الرَّبِ لُ قَوْا مَوْفَ عَلَى النَّمَا مَيْ

المنطق على عن من المنطق التي منطق من وقال الذيجال فو الموز على التيماع) لأية [ نساء ٢٣] العربي المروكات من المراد الله وقال ويدلو المدين المحتدث الالترة: ٨٣] الم

ئريا: ال كماهما صمان كرو. و قال وَجَعَلْنا كَمْ شَعُولِنا وَقَبَا لِإِلْتُعَارَ فَوْ ا[مصرات. ٣] اور قرايا : ثم نے تشمیل قرمل اور قبلے بنایا کا کرتم کیلئے جائے۔ وَکَدُ وَ قَالَ لَا يَشَخَرَ قَوْمُ مِنْ قَوْمٍ

[العبوات 1] *العرفما*يا: كو**َلَ قُومَ كَانُومُ كَامُلَ شَاءُ استَّ**وقَالُ ولَقَلْ كُوَّهَ بَنِي. أَذَجَ إِينِي احداثيل - *عَالعَوْمُ* إِيمَا يَعْمَلُ **مُحَلِّمُ عِلَى مُعَلَّمُ عَلَى**.

(1604)\_عرب عَائِشَةَ رَحِينَ لَهُ عَنْهَا قَالَتَ قَالَ رَمُولَ اللَّهِ اَعْلَاوَا هَذَا النِّكَاحِ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمُصَاجِدِ وَاصْرِيُوا عَلَيْهِ بِالنَّفُوفِ رَوَاهُ التِّرِمَلِي [ترمني حديدة، ١٥٠٩].

و بسوء می سب چنو در سوبود سبب به سه و مورد موجود او موسوی انوانست سبب رجه ۱۳۰۰ به المعدیت حس ترجمه: حضرت ما تشرمه پیشرفتی الشرعتها فرماتی این کدرم ل انشر فقشه فرمایا: اس نکاس کااهلان کها کردادرات

ترجد: حضوره منا تقرمه يقد تشماله عنها فرياني فين كدم الاهتشار الميانات كان كالعلان كما كراها المان كما كراها م مهجون عمل منتفكر كم داوراس براعلان كے ليدف بهم ياكرو. (1805) \_ وعد في خلاف يَعَالِمُنْ اللّه شعبِ ي عضه قَالَ فَلَتْ يَازَ مُنولَ اللّهُ فَالْهَا مَا تُؤَوَّرُ وجَدَا مُؤَوِّدًا

؞ۣ قَالَ أَنْ تُطْعِمُهَا إِذَّا طَعْمَتُ وَتَكْسُوهًا إِذَّا اكْتَسَيْتُ وَ لَاتَطْدِبِ الْوَجْهَةَ لَاتَّقَيْحَ وَلَاتَهْجَوْ إِلَّا فِي الْجَيْبِ وَوْافَا خَمَدُوْ أَنُو وَالْوَمَا إِنْ عَاجَمًا إِنودة وحديث وقو:١٥٣٦م، سيمبدحديث وقو: ١٨٥٥م،

هي.اهيپتو او ۱۵۱۱ حضاد و ايو داو اين ماجه ايو داو دخليث و قو: ۲۱۳۳ ۽ اي ماجه حليث و قو: ۱۸۵ ۽ مسئدا حمد حديث وقم: ۳۵ - ۲۰].

ترجمه: حفرت من ورتشيرى على فرد ين كدش في عوض كيا يارمول الله الله على من سيم كى كى دوج كاس ير

كان بن افرايا: بركرة جب تودكها عالوات كل كلائه جب توديية است كل بيات وال مكون برد

مارع ، كانى تدر اوراس عطيم وندوسوات كمرك اعرك ـ

(1606)\_وغرنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَرْضُ مُؤْمِنَةً , إنْ كرة

هِنْهَا خُلُقاَّزَ ضِيَ مِنْهَا الْحَرْزَوَ الْمُصْلِم [مسلم حديث رقم:٣٧٣٨]. مسند حمد حديث رقم: ٨٣٨٣].

ترجمه: معفرت الوجريره هذر وايت كرت في كدرول الله الله في فرمايا: مؤكن مرد وكن محدت سيطيعه وثين

موتا ۔ اگراس کی کوئی بات است البند جوقود ومری پیند بھی ہوگی۔

(1607)\_وَعَنهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَقَانُ

تُسْجُدَ لِزُوجِهَارَ وَاقَالَتِو مَلِى [ترمذي حديث رقم: ١٥٥ ] . وقال حسن

ترجمه: انى سەم دى ب كدرسول الله الله الله الله الكرش كى كوم دينا كدكى كوموره كروقوموره كوم ديناكد

اینے شو ہر کو بجدہ کرے۔

(1608) ـ وَعِنْ أَمْ سَلِمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوَالَةِ مَالَتُ وَ

زَوجُهَا عَنهَا زَاهِي ذَخَلَتِ الْجَنَّةَ رَوَاهُ التِّرمَذِى[ترمذى حديث رقم:٢١١١]. ابن ماجة حديث

رقم: ١٨٥٣]\_قَالَ الْعَرِمَةَى حَسَنِ

ترجمه: حضرت أم ملدرش الشعنبافر ماتى ين كدرسول الشافك فرمايا: جودت مركى ادراس كاشو براس س

راشى تفاده جنت شى كئ\_

(1609)\_ق غ ن أبي سَعِيْدِ وَابِنِ عَبَاسٍ رَحِي اللهِ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَنَا مَا وَلِمَا لَهُ

وَلَدْ فَلْيَحْسِنِ اسْمَهُ وَ أَدُيَّهُ فَإِذْ بَلَعَ فَلْيَزِّ وَجُهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَهْ يَزَوِّ جَهُ فَأَصَابَ إِثْمَا فَإِنَّمَا الْمُمْعَلَى أبِية زَوَا فَالْبَيهَ قِي فِي شُعَبِ الْمِرْيَعَانِ [شعب الإيمان للبيه في حليث رقم: ٢٢٢] استده ضعف

ترجه: حفرت الاسميدادر حفرت المناهج إس وضى الله منهم فرمات بين كدسول الشد الله على فرمايا: جس كم بال مجد

پدا موقوده اس كا ايهانام ركے اورائها اوب محماع اورجب بالغ موجائة اس كی شاوى كرے۔ اگروه بالغ موكيا

اوراس نے اس کی شادی نے کہ اس نے گناہ کر لیا آو اس کا گناہ اس کے باب سے سر جوگا۔

(1611)۔وَعَرِعَ مُمْرِوبُنِ شُعَيْبَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ;َسُولُ اللَّهِ ﷺ مُزُوا اَولَادَكُمُ بالصَّلَوْةِ وَهُمُ ٱبْنَائُ سَبْع سِنِيْنَ وَاصَّرِ يُوهُمُ عَنَيْهَا وَهُمْ ٱبْنَائُ عَشُرٍ سِنِينَ وَفَرْ فُوا آيتَهُمُ فِي الْمَضَاجِعِرَوَ افْالِو فَاوُّ هُ[ابوداؤدحديثرقم: ٢٥ميرملىحديثرقم: ٢٠٠]\_الحديث صحيح ترجمه: حضرت عمره بن شعیب آینے والدے اور وہ ان کے داوا سے روایت کرتے ہیں کدرمول اللہ اللہ اللہ فرہا یا: اے بچول کو نماز کا تھم دو جب کدوہ سات سال کے ہوجا کی اور جب دی سال کے ہوجا کی آو انہیں قماز نہ

(1612)ـ وَعَرْ لَهُوبَ بْنِ فُوسَىٰ عُنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِذ وَلَلَه مِنْ لَحُلَ الْفَضَّلَ مِنْ أَدَّبٍ حَسَنِ رَوَاهُ الْقِو مَلِي [ترملي حيث: ١٩٥٣] ، مسندا حمد حميت

ترجمه: محرت الوب من موى النه والدساورووان كوادات روايت كرت إلى كدمول الدهاي

(1613)ـوْعَرْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلَ يَارْسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَلُّى بِحُسْنِ صَحَابِيعٍ؟ قَالَ امُّكَ ، قَالَ لَمْ مَنْ ؟ قَالَ امُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ امْكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ابوك ، ثُمّ أَفْلَاكُ أَدْلَاكُ رَوَاهُ مُشْلِم وَالْبُخَارِي[مسلم حديث رقم: ٦٥٠٠ ، بخارى حديث رقم: ١٩٤١ م ابن

ترجمه: حضرت الدبريره والمنظر فاسترين كرايك آوق في مخ م كيايا دس الشدير ، اعتصر سؤك كاحتدارك ن

يزهن پرمزادوادرائيس الك الكبسرون پرملاك

: باب كاائ بي بي كم ليه بهترين تخده ن اوب ب-

رقم:۵ ا ۱۷ ا]\_قالاالترملى هريب

ماجة حليث رقم: ٢٤٠٦].

(1610) \_ وَعْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَت إِنَّ النَّبِيِّ صَّالًا لَا لِهُمْ الْقَبِيحَ رَوَاهُ

ر جمد: صرف عا كترمد يقدرض الشعنبافر اتى ين كدفي كريم اللهرست مول وبدل وية تص

الْكِو مُلِّدى[ترمذىحديثرقم:٢٨٣٩]\_صحيحولمشواهد

ہے؟ فرمایا: حیری مال ۔ اس کے بعد وش کیا پھر کوئ افر مایا: حیری مال ۔ اس نے وش کیا پھر کوئ افرمایا: حیری مال ۔

اس نے عرض کم بھرکون؟ فرمایا: جراباب، مگراس سے انگاقر بی مجرا گاقر ہی۔ (1614)\_وغرے عَلِيْهُ بِن عَمْرِ وَرَضِيَ لِشَّعَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَارِضَى الرَّبِ فِي

رضى الْوَالِدِوَسُخُطُ الرَّ بِ فِي سَحطِ الْوَالِدِرَ وَافَالتِّر مَذِي الرمني حديث رقم: ١٨٩٩]. صحيح ترجمه: معفرت معيمالله من عمرورض الله متهاروايت كرت جي كدرسور الله الله الله في إيا: رب كي رضا والدكي رضا

ش عدورب كى تارائشكى والدكى تارائشكى ش ب-

(1615) ـ وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَجُلَ لِلنَّبِيِّ ﴿ أَجَاهِدُ ، قَالَ لَكَ ٱبْرَانِ ؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفِيهِمَا

فَجَاهِذُرَوَاهُ الْبُخَارِي [ينارى حديث رقم: ٢٥٩]

ترجمه: الحي عددارت بكرايك آدي في كريم الله عد من كياش جرادكرنا جادكرنا عام الدول فرما يا تيرت

والدين موجودين ؟ الرسة عرض كما في بال فرمايا: يس ان ش جهادكر

(1616)ـ وغنة قَالَ اتى رَجُلُ رَمُولَ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَى جِئْتُ أَرِيْدُ الْجِهَادَ

مَمَكُ ٱبْتَغِي وَجُهُ اللَّهِ وَالدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَقَدْ آتَيْتُ وَالَّذَى وَالِدَىٰ يَبْكِيانِ قَالُ فَارْجِعُ إلَّيهِمَا

فَأَصْرِحِكُهُمَا كَمَا أَبْكُيْتَهُمَازُوَ الْأَبْنُ مَاجَةُ [ابرماجة-دبيث وقم: ٢٧٨٣]. ترجمه: افي عدموى برك إيك آدى رمول الشاكك ياس عاضر موااور عرض كيايا رمول الديس الشرك رضا

ك ليدادر آخرت سنوارن ك لي آب ك عراء جهادكا اراده ف كرآيا مول رش آقو كم مول على من

والدين كوردانا دواجي وأسب فرمايا: والمن جلاجا، أثين جاكر بشاجس طرح أثين ولايب

(1617)\_وَغرِثَ إِبِي أَمَامَةُ ﴿ قَالَ قَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَىٰ وَلَلِمِمَا؟

قَالَ هَمَاجَنَّعُكَ وَقَارُكَ وَوَ الْدِائِنُ عَاجَةً [ابن ماجة حليث رقم: ٣٦٦ ٣]\_استاده ضعيف

رجر: حرد الدامد هفرات ال كري فرول الشاهد عرض كيان إب كائن الإيط يركيان ٢٠٥ فرمايا: وال تيري جنت إلى اوروى تيري دوز خ إلى -

(1618)\_. وَعَنْ رَبِيعَةَ السَّاعِلِي ﴿ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْحَافَ وَرَجُل

مِنْ يَنِي سَلَمَةً ، فَقَالَ يَازَسُولَ اللَّهِ هَلُ بَقِيَ مِنْ بِرَ ابْوَىَ شَيْءَ اَبْرُهُمَا بِه بَعْدَ مَوتِهِمَا ، قَالَ نَعَمْ ،

ألضُّنوةُ طَلَيهِ مَا وَالْإِمْتِيغُقَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهِدِهِمَا مِنْ يَعِيهِمَا وَصِلَةُ الرَّحْم الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا

بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا زَوَاهُ الْوَدَاؤَدَ وَالْنَ مَاجَةَ [الوداؤد حديث رقم: ٥١٣٣ ، اس ماجذ حسيث

ترجد: حفرت دبيد ماعلى المعرف في كدايك مرجد في رمول الشفاع إلى حافر لهاكرة بالله یاس بن سلما ایک آ دی آ یا۔ حوض کرنے لگا یا رسول الله میرے مال باپ کی موت کے بعد نیکی کا کوئی طریقہ رہ گیا ہے جو ٹیں ان کے ساتھ کرسکوں؟ فرمایا: ہان سان پر نماز جنازہ ان کے لیے استعفاد ان کے بعدان کے کیے ہوئے وعدول کی وقاءر شددارول کے وہ تعلقات جان کی وجے تائم تھے اوران کے دوستوں کا الرّام۔ (1619). وعرف سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ وَالْوَلُ اللَّهِ ﴿ تَشْرُ كَبِيرِ الْإِخْوَةِ عَلَىٰ صَخِيرهِمْ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِهِ رَوَاهُ البَيهَقِي فِي شَعَبِ الْإِيْمَانِ [هعب الايمان للبههي حديث

ترجمه: حطرت معد بن عاص المعروايت كرت بين كدر وأن الشاهة في قرمايا: بها يجول ش س برول كاحق ان

يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَقِي ظَنَتْتُ أَقَهَ لَيُوَرِّئُنُه رَوَاهُ مُسَلِمِ [مسلم حديث رقي: ٢٩٨٥ م ، بوداؤه حسيث

ترجمه: معفرت حائشهمديقدرض الله عنها قرماتي جي كدش في رسول الله الله القافر مات بوع سنا: جريل مح پڑوں کے بارے عمل دمیست ساتے ہی رہے تی کر چھ فک دونے فکا کربیا سے دارث باوی کے۔ (1621).. وَعَنِ أَبِي ذَرِّ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَا إِنَا اذْرُ إِذَا طَبَعْتَ مَوْقَا فَا كُورُ مَا يَ هُ

رقم: ٣٢٣] صحيح

رقم ۲۹ ۵۱<u>] استاتەتىمى</u>ف

كے چوڑوں پرايے بي باب كائن اسے مينے پر-

رقم: ٥١ ا ۵٫ ترمذىحديث رقم: ٩٣٢ ١ ، اين ماجة حديث رقم: ٣٦٤٣].

\_كِتَابِ الْمِياسِ \_\_\_\_\_

وَتُعَاهَلُهُ جِيوَ الْكُورُواهُ مُسْلِم [مسم حديث رقم: ٢٢٨٨] ،ستن الدارمي حديث رقم: ٢٠٨٣ ، رمذي

ۇلغاھلە چىز اقك زۇاۋ ئىشلىم[مىسە جىيە رقىق ٢٩٨٨ يىنىن الدارىي جايە رقى حديد رقى: ٨٣٣ يابى ماجةحدى رقى ٢٣٣٦]

حدیث دهر : «حرت ابوزر هنده مایت کرت فی کدرسول الشر هند فی آفر دایا : جب تم با نزی کافتواس می پانی زیاده

فَلْيَكُومِ مَنْيَقَهُمْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَعِرِ فَلَا يُؤْدِ جَازَهُ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَعِرِ الأخِر فَلَيْقُلُ تَعِرا أَوْ لَيْقَصْمَتْ رَوَاهُ مَسْلِمِ وَالْبَحَارِي[مسم حنيث رقم: 22 ] , بعدري حديث

الْأَخِيرِ فَلَيْقُلُ تَعِيراً أَوِ لَيْفَصَفَتْ زَوَالْهُ خَسَلِم وَالْيَحَارِي [مسم حنيث رقب: ١٣]، بعدرى حديث رقب: ١٨ • ١، برمنى حديث رقب: • • ٥٠ ، بين معتصديت رقب: ٤ / ٢٠ ، مستدا حد مديث وقب: ١٣٥٧]. ترجم: حضرت الدير برعظ روايت كرك هي كرمول الله هي أخراً بأنا يجرَّك الشاءة الأصلاب المناقبة على المان

ترجمہ: حضوت الدہر برد پیشندوایت کرتے ہیں کردمول اللہ اللہ اللہ بیٹی اللہ اورا کو سے سکن پرانے ان دکھا ہودہ اپنے مہمان کا احرام کرسے اور جو کی اللہ اورا کرت کے دن پر انجان دکھا ہودہ اپنے پڑوی کواڈے ہے۔

ر مقا او دو البيخ مجمان کا احرام کر است او جوی الشادر احمد سے ان پر ایجان دهما او دو البینی پروی اواز یصند. و سے اور جو مجمل الشادور آخرے کے دن پر ایجان رقما اور دوا تھی بات کیے یا مجمر چپد ہے۔ و مصادر جو مجمل الشادور آخرے کے دن پر ایجان رقما اور دوا تھی بات کے یا مجمر پر پر ہے۔

ترجر : حضوت ابوشوق فواق کار داوات کرتے ایس کدومول اللہ کھنے فریا یا: مجان فوادی تکن ون اہوتی ہے۔ اور تکلف ایک ون ادرایک دات ہوتا ہے۔ اور کی صلمان کے لیے حال ٹیکن ہے کراچے ہوئی کے ہاں انتخاصم ہے۔ کراسے کا بھار کرک سے مجاہئے موش کیا وصول اللہ دواسے کا بھار کیے کرسے کا آخر یا دوان کے ہاک خورار ہے

ادرات كى الكولى يوردو المستعدد ما يورون المستعدد المارة المستعدد المارة المستعدد المارة المستعدد المارة المستعدد المستع

و عرب الني مُسْعُودٍ هُ قَالَ قَالَ وَمُولَ اللَّهِ هَاسِبَاتِ الْمُسْلِم فَسُوقَ وَ لِمَالًا اللَّهُ

كُفُّوْزُ وَوَاقُوْلِهُمْ عَاجِعَةً [مسلم حديث وقع: ٢٦١ يرينورى حديث وقع: ٣٨ بسالى حديث وقو: ٩٥ ٣ ٢ يومذى حديث وقع: ٩٨٣ - يابن ماجة حديث وقع: ٣٩٣٩ مسندا حدد حديث وقع: ٣٨٣٣ ]].

ترجمه: حضرت ائن مسود عشروايت كرت إلى كدرسول الشاهة فرايا: مسلمان كوكالي وينافس بإدراس

ے جنگ کرنا کفر ہے۔ (1625) ـ و غرب عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِالْكُنْبَةِ رَبُقُولُ مَا أَطْيَبَكُ وَ أَطْيَبَ رِيْحَكَ مِ مَا أَعَظَمَكُ وَ أَعَظَمَ خُومَتُكَ وَ الَّذِي تَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَحَرْمَةُ الْمَرُّونِ أَعْظَمْ عِنْدَاللُّ حَرْمَةُ مِنْكُ مَالْفَرْ دَمْهُ وَإِنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْر أَرُوا فَائِنْ

هَاجُةُ [ابن ماجة حنيث رقم: ٣٩٣٢]. ترجمه: حرب ابن عمرض الشعم افرائع إلى كديس في رمول الشدهاود يك آب الله الدائد

تقے اور فرماد ہے تھے بھو کتنا تل یا کیڑہ ہے اور تیری ہواکسی یا کیڑہ ہے، تو کتنا تی مقمت دالا ہے اور تیری کتنی تی تلقیم شان ہے۔ قتم ہاس ذات کی جس کے تغفے عل الحركى جان ہے، الله كے بال ايك مؤس كى شان تيرى شان سے

بر حکرے، اس کا بال کی اوراس کا خوال یکی ۔ اور بیکر تم اس کے بارے بی حسن عمل سے کام لیس۔

(1626)..وَعَرِبُ عَنِدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ

الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وِيَلِهِ وَوَاهُ الْبَحَارِي وَمِثْلُهُ فِي مُسْلِمِ [مسلوحديث رقو: ١٢ ] بعاري حديث رقم: ۱۱ ، ترمدی حفیث رقم: ۲۵۰۳]. ترجمه: حضرت عبدالله من عروض الله عنهاروايت كرت إلى كدرسول الله الله الماء مسلمان ووسيمس في

مسلمانون كوابتن زيان اور باتحد (1627)\_وَعْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَهُ قَالَ قَالُوا يَارْسُولَ الْقُوانَكَ تَدَاعِبْنَا ، قَالَ إِنِي لَا أَقُولُ إِلَّا

حُقّازَ وَاقَالِتُو مَلِي [ترمذي حنيث رقم: • ٩٩٠]\_وقال حسن صحيح

ترجد: حضرت الديريره والمفضّرات إلى كرمحاب في عوض كياياد مول الله آب بم س خال فرما ليت الل-

فرمایا: ش م کے سوام یکٹیس کہنا۔

(1628)\_وَعَنِ ٱنَسِ۞ لَالَ وَمُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدُ حَقَىٰ

لِمِحِبُ لِاَ شِيهِمَائِمِحِبُ لِمُتَفْسِهِ وَوَافْمُسَلِمِ وَالْبُخَارِى [مسلم حديث وقم: ٥٠ ا يه ه دى حديث وقم: ١٣ ،

نسائي حديث رقم: ٥٠٣٩ ع ترملت حديث رقم: ٢٥١٥ع اين ماجة حديث رقم: ٣٦ ع سن الدارمي حديث رقم ۲۵۳۲ مستداحملحبیشرقم: ۱۳۲۳۱ 🎚

ترجمه: حزرت الس الدوايت كرت إلى كدرول الشاكل قرمايا: قم جاس ذات كى بس كے تيفي مى میری جان ہے بتم تھ سے کو کی مختص اس وقت تک مومن ٹیٹل ہوسکا جب تک اپنے تھا کی کے لیے بھی وہی میشد نہ

كرے جوده النے ليے يہندكرتا ہے۔ (1629). وَ عَرِبَ أَبِي هُوَ يَوْهُ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَا تَذَخَّلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى تُؤْمِنُوا وَلَا

لْأُمِنُوا حَتَىٰ تَحَاثُوا ، أَوْلَا ٱذَلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَئِتُمْ ؟ ٱفْشُوا السّلامُ بَينَكُمْ رَوَاهُ

هُسُوم [مسلم حنيث رقم: ٩٣] ، إبو داؤ دحديث رقم: ٩٣] ٥١ إبن ماجة حديث رقم: ٩٨].

ترجمه: حصرت اله بريره على روايت كرت إلى كروسول الدينة في فرمايا: تم جنت شيروا قا فين بوسكته جب

تک ایمان ندلا دَاورتم اندان والے نیش موسکتے جب تک آگی شی محبت ندکرد کیا می تنہیں ایک بیخ ند بناوُل کہ

جبةم ال يرهل كردوا يل ش عبت كرف لكوا آئل على ملام كوهام كرور 

الْبَيهَةِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الإيمان لسيقى حديث رقم: ٨٤٨١]. صحيح

ترجمه: حضرت المن صعود على في كريم الك سعدوايت كياب فرما ياسلام شي يكل كر فيوال كبرست برى ب (1631)\_وَعَنِ البَرَايِ بْنِ عَازِبِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمَهُن يَلْتَقِيَانِ

فَيَعَصَافَحَانِ الْأَغْفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْقِرْمَذِي وَابْنُ مَاجَعً إمسداحمدحديث رقم:۱۸۵۲ )، ابوداؤد حلیث رقم:۱۲۲ ، ترملنی صدیث رقم:۲۲۲٪ این ماجة حدیث رقم:۳۲۰۳]. قال

ترجد: حطرت براءين هادب عضغرمات إلى كرنج الملك في أرمايا: جب ودم لمان آنجل على لحت إلى اود

مصافی کرتے ول توعلم و و نے سے بہلے بہلے ان کی بھٹ کروی جاتی ہے۔

كِتَابَالْلِيَاسِ \_\_\_\_\_كِتَابَالْلِيَاسِ

(1632)ـ وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ ۚ قَالَ لَا يُقِينُمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ

مَجْلَسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِن تَفَسَّحُوا وَتُومَّعُوا رَوَا فَمْسْلِمِ وَالْبَخَارِي [مسلم حديث رقم: ٩٧٨٣ ه

، بخاری حلیث رقم: ۲۲۲۹, متن الدارمی حلیث رقم: ۲۲۵۵ ، اترملی حلیث رقم: ۲۲۳۹، مستاد احماد

ترجمه: حصرت الن عمر وضى الشرجمان في كريم الله على عدوايت كياب كفر ما يا: كولي آوي كي آوي كوليس على س

الفائر بمراس كي جكه يرنه بيني بلكه كل جا وَاورجكه بناؤ.

(1633)\_وَعَنْ ابِيهُوَيْرَقَهُ أَنَّ رَسُولَ لِلْهِ \$ قَالَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجَلَسِهُ لَمْ رَجَعَ الْهِوَ لَهُوَ

اَحَقُ بِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٍ[مسم حديث رقم: ٥٢٨٩ <sub>،</sub> مسند احمد حديث رقم: ٩٤٨٨ ، ترملى حديث رقم: ا 20٪ رابر داو دحديث رقم ٣٨٥٣ رمتن الغار عي حديث رقم: ٢١٥ ٪ رابن ماجة حديث رقم: ٧ ٢ ]. ترجمه: حضرت الوجريمه علله روايت كرت على كدول الله الله الله الله على جديدة في اور مجروا لهن آياتو

(1634). وَعَنْ عَمْرِ وَ بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَلَا لَجَلِسْ بَيْنَ

ترجمه: حضرت عمروين شعيب اين والدسه اورووان كوادات روايت كرت بي كرمول الده على فرمايا:

(1635). و عَرْبِ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمُ صَغِيمَ لَا وَلَمْ يُوَقِّزُ كَبِيرًا لَ يَأْخُرُ بِالْمُغَرُوفِ رَيَّنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ رَوَاهُ التّرمَذِي[ترمدي حديث

ترجمه: حضرت ابن ماس مصروات كرت إلى كدمول الشظاف فرمايا: وويم عي مي يسين بس في مارك

(1636). وَعَنْ خَيْدِ اللَّهِ بِنَ عُمْرٍ وَرَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا لَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهَ الرَّا اجْمُونَ

چوف پردم بين كيداور يرك كاحر ام ين كيداور يكى كاحم بين ديداور برائى عث بين كيا-

رُجُلَيْنِ إِلَّا بِاذْتِهِمَارُوَ اقَالِو ذَاوُد[ابوداودحنيث رقم: ٣٨٣٣]\_اسناده-سن

دوآ دمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بھیرمت بیف۔

ووان جكه كازياده القداري

رقم ١٩٢١]\_وقالحسن

يُرْحَمُهُمُ الرَّحْمُنُ ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَايِ رَوَاهُ اَلِوذَاؤُد

وَالْتِرَمَلِينَ وَمَرَّ الْحَدِيثُ آثْرَنُوا النَّاصَ مَنَازَلَهُمْ[ابوداؤد حديث رقم ٣٩٣١]. ترمذي حديث رقم: ٩٢٣ ارمسنداحمدحليثارقم ١ • ٩٥]\_قال:الترمذىحسن صحيح ترجمه: معشرت عبدالله بن عمرورشي الله حيماروايت كرتے إلى كررسول الله الله قرمايا: رتم كرنے والول بررحن

رتم كرتا بدين شريق في التي يدم كروه بحة مان ش بدوقم يروم كرسكار

ال سے پہنے صدیث گزر دیکی ہے کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق ویش آؤ۔

(1637)\_ وَعَلَٰ ٱلْسِيَحَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِشَيْطَةً : ٱلْخَلَقُ عَبَالُ لِشَمْ إِنَّا خَيْهُمُ إِلَى اللهِ ٱلْفَعْهُمْ

لِْغَيَالِهُ زَوَ اقْأَبُوْ يَعْلَىٰ [مسدابىءعنىحديث رقم: ٥ ٢٣٣].

ترجمه: حضرت السي ينتففرات إلى كدرسول الله الملكان فرمايا بتلوق الله كاالل دعيال بيره الله كوسب سي زياده

يندوه فض بيجاس كميال كوسب عدنياده أفع بينيات.

(1638)\_ وَعِنْ شَذَادِ بِنِ أُوسٍ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ

عَلَى كُلِّ شَيْ فَإِذَا فَتَلْعُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتلَةُ وَإِذَا ذَبَحَتُمْ فَأَحْسِنُوا الدِّيْتِ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَ قَه

فَلَيْرِ خَ ذَبِيحَتُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٍ [مسلم حديث رقم ٥٠٥٥]. اير داؤد حديث رقم: ٢٥ ]. ترمذي حديث

رقم: ١٥٠٩، ابن ماجة حديث وقم: ١٤٠٣، نساتى حديث رقم: ١٣٠٣. وَ هَرَّ كِتَابُ النِّكَاحِ وَالطُّلاقِ وَ هماذا بجلان في المعاشرة أيصا

ترجمه: حصرت شدادين اول الله في في رسول الله الله عند روايت كياب كرفرما يا: الله تعالى في برويز يراحمان فرض كيا ہے۔ جب تم فل كروتواحمان كے طريقے سے فل كرو، جب تم ذيح كروتواحمان كے طريقة سے ذيح كرور

آوى كوچائي كداين جمرى توكر لے اورائي فيندكوآ سافى فراہم كرے راس سے ميد كاب الكان اوركاب الطلاق كزر وكل بين وويجي معاشرت شرى شال إي

كِتَابِ اللِّبَاس

## كتاب اللباس

قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِي يَابَنِي اذَمْ قَدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَانِوارِي سُوَّاتِكُمْ و رئِشاً و لِيهامَى التَقُوعِي ذَٰلِكَ حَيْرَ ذَٰلِكَ مِنْ أَيْتِ اللَّهُ تَعَلَّهُم يَذَّكُونُونِ لِيبنِي أَدْمَ لا يَفْتِنَتُكُمُ الشَّيطِٰ كَمَا اخْرَجَ آبِوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةَ يَتُرْعُ عَنَّهُمَا لِبِاسَهُمَا لِيُريهُمَا منسو أتهم [ لاعر اف:٢٤/٢] الله تعالى قراعات اسكار من اولادينين جم في تم يراس الداري يحتمهار عدم كو

رُ حا نیا ہے اور حمیارے لیے زینت کا باحث ہے، اور جو تقوی کا مباس ہے وی گھڑین ہے، بیا اللہ کی فتا ایول بھی سے ہے تا کرتم هيمت مكرُ و، اے؟ وم كى اولو حميس شيان تق عمل جركر تدؤ ۔ اے، جيا كدائ نے تجارے ال إلى كوجت ے لكالا ، ان كا لباس ان عدارُوا ويا عاكراً فين ان كي شرم كابي وكال حد و قَالَ خُذُوا رِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الاعراف: اس] المرفرة الب: برقر تسكون الماليا كان براق كراي كرو

(1639)\_عن سَمَرَهُ ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ ۚ قَالَ الْبَسُوا الْقِيابَ الَّهِيضَ فَإِنَّهَا اَطْهَرُ وَاطْهَبَ وَكَفِنُوا فِيهَا مَوتَاكُمْ رَوَاهُ آخَمَدُ وَالْتِرْمَلِينَ وَالنَّصَائِي وَابْنُ مَاجَةَ[مسد احمد حميث رقم: ١٤٥١ و ٢ ، ترمك حديث رقم: • ٢٨١ ، نساتي حديث رقم: ١٨٩١ ، ابن ماجة حديث رقم: ٣٥٦٧ ].

ترجمه: حضرت عمرة الله عندوايت بكرول الله الله الله الله الماية عفيد كير بينا كرورية ياده يا كيزه اور طيب إلى سفيد كيرول على عي اسية مردول كوكفن ديا كرو-

(1640)\_وَعَرْثَ آمِي اللَّمُودَايُ ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ١ اللَّهِ انَّ آحَسَنَ مَا زُرْتُمُ اللَّهُ فِي قْبُورِ كُمُوَمَسَاجِدِ كُمُالْيِيَاضُ رَوَاقَائِنَ مَاجَةَ [ابنماجة حديث رقم:٣٥٢٨]\_صحيح

ترجمه: حضرت الدورداء الله فرمات في كدرمول الله كاف فرمايا: كالرين لباس مفيدى بي ش ش تم قرول

عن اورميرون ش الله كي زيادت كرتے بو۔

(1641). وَعَنِ أَبِي أَمَامَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَمْوِلُ اللَّهِ ۗ الْاَ تَسْمَعُونَ الَّا تَسْمَعُونَ أَنَّ الْبَلَافَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ. إِنَّ الْبَفَافَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ رَواهُ ابْوِدَاؤُ دْ [ابرداؤدحديث رقم: ١٦٣م اس ماجة

حسيث رقم: ١١٨ / الرصحيح ترجمه: حضرت الدامامد على فرمات إلى كدرسول الله الله الله الله الله عن أثيل مود كياتم سنة ثيل موج ب

فك مادك ايمان كاحدب، بدفك مادكي ايمان كاحسب (1642)\_وَعَنِ ابْنِ خَمَوْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَمْ لُهُسَ فُوبَ أَجْهَرَ فِلَى

الدُّنْيَا ٱلْبَسَهُ اللَّهُ قُوبَ هَذِلَّةٍ يَوِمَ الْقِيمَةِ رَوَاهُ ٱحْمَدُ وَٱبُوْ دَاؤُد وَابْنُ هَاجَةً [مسند احمد حديث

رقم: ٢٥٠ ٢ إبار داؤ دحليث رقم: ٢٠٢٩ إبن ماجة حليث رقم: ٢٠١ ]] استاده حسن

ترجمه: حضرت عبداللدائن عروض الشرعبا فرمات بل كدرسول الله فلل فرمايا: جس في وياش شهرت والا فما يال لهاس يهما الشرقعالي استقيامت كدن ولت كالهاس يهمات كا

(1643)\_وغنْدُقَالَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَاعَنْ تَشَيَّعَ بِقُومِ فَهُوَ مِنْهُمْ رَوَاهُ آخَمَدُ وَٱبُو دَاؤُ د [مسد

احمدحانيثارقم: ١١٣م إبوداؤ دحانيث رقم: ٢٠٠٣]\_حسن

ترجمه: الکی سے روایت ہے، فرماتے ایں کدرمول افشد اللہ اللہ این جس نے کمی قوم سے مثابہت کی

دوانیں علی ہے۔ (1644) ـ وَعَرْ أَنْسِ هُ قَالَ كَانَ أَحَبُ الْقِيابِ إِلَى النَّبِي اللَّهِ الْمُعَلِمَةُ الْمِبْرَةُ وَوَاهُ

هُسُلِم وَ الْبُحَارِي [مسم حديث رقم: ٢٣١ ، يخارى حديث رقم: ١٨٥ ، ابو داؤ د حديث رقم: ٢٠٠٠ ، تر ملى حديث رقم: ١٤٨٤ ، نشا<mark>لي مديث رقم ١٠٠ الام حسد ال</mark>بيد عديث وقم ١٣٣٨١ ] .

ترجه:۔ حضرت الس عضرماتے اللہ کہ: الل ملے کیڑول علی سے ٹی کریج ﷺ کا سب سے پشدیدہ کیڑا میزدگ کی

(1645<u>) وَعَن</u>ُ أَمْ سَلْمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ اَحَبَ الْقِيابِ اِلَى رَمَنُولِ اللَّهِ ﷺ

ٱلْقَمِيْضَ رَوَاهُ أَبُو دُاوُ دُوَ الْقِرْمَلِينَ [بوداؤدحديث رقم: ٣٠٢٥]. ترملى حديث رقم: ١٤٢٢]. صحيح

صححه الحاكم وافقه اللعبي

ترجمه: معرت ام طروش الله عنها فرماتی الله كه: مع درئ كيرول شي سے ني كريم الله كاسب مينديده

كَيْرُأُهُمْ تَى. (1646)ـوَعَن أَبِي بُوْدَةَ هَا قَالَ اَخْرَجَتْ الْيَهَا عَالِشَةً كِسَاعًا مَلْبَداً وَإِذَاراً غَلِيْظًا ،

فَقَالَتُ قُبِضَ زُوحُ رَمُنُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَى هَلَغَيْنِ رُوَّاهُ مُسَلِم وَالْبَخَارِ ى[مسلم حديث رقم:۵۳۳۳م. ۵۳۳۳، بتعارى حديث رقم: ۵۸۱۱، ۱۵۱، بوداؤد حديث رقم: ۳۰۳۰، ترمذى حديث رقم: ۵۳۳ اياس ماجة حديث رقم. (۳۵۵، مسد حمد حديث رقم: ۳۰۰۳].

ترجه: حضرت ابورده من سددایت بے کرنهاتے ہیں: حضرت حائثر بنی اطراف الی عنبائے لوگوں کو ایک آئی موٹی چادراورا کیک سوٹ کی کئے سے کا تبیین تھال کر کھا یا اور فر بایا کہ ان مدین کے اور ان مشاہد کا کا مسال شریف مواد ( 1647 ) ۔ وَ عَدِرَ اَبِي اَلْهِ عَلَيْنِ مُنْ يَقِيْدُ عَلَيْنَ مَا اَلْ وَاسْدِ لَى الْفَرْ الْفَائِدَ مِن

ار 1947) ـ و عرب این هریز و هجه هال فان ر شون بوجه ها انتقال من الحجینی بودا افزار فی ا الکّارِ رَوْاهُ الْیُخَارِی [بعدی حدیث رقم: ۵٬۷۸۷ راین حاصة حدیث رقم: ۳۵٬۲۳ رسانی حدیث رقم: ۵۳۳ م مسداحمد حدیث رقم: ۱۹۴۲ و [

مسدا حدد حدیث و لم ۱۹۹۲ یا ۱۹۹۳ میل اور این از میلید از این این از ا ترجمه در در در در در در در این از این که در مول اور این از این از این از این از از این از این از این از این ای

اً-(1648)-وغرب ابن عُمَدَ رَحِينَ لللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ اللّهُ قَالَ ، الْاسْبَالُ فِي الْإِزَارِ والله - والله عالم عام من من الموكد الله أما وأراد الله الله عليه المعروب والله والله عليه الموادد الله عليه

وَالْقَصِيصِ وَالْعِصَامَةُ ، مَنْ جَزَ مِنْهَا شَيئاً خَيلَاحَةً لَمُ يُنْظُرِ اللَّهُ الَيْهِ يَوْمَ الْقَيمَةُ وَوَاهُ المِوفَاؤَدُ وَالْتَمَالَى وَالْبُنَ هَاجَةً [موداودحديث وقد ٩٠٠ ١٣ اللفظ لهم، نسائل حديث وقد ٣٣٣٠، إمر ماجة حديث وفع: ٣٥٤ على صحيح وهر في المحاوي ومسلم دور القفر قالاولى

تر جمد: حضوت عمدالله امن عمر وهي الشخص في كريم هلك مدوايت كرت يلي كرفوا يا: تبيد تجييل اورالا الم شي فوكا المان ميد جس نه الله عمل مدي ويوكوش كي مطور بالكايل الله قالي قوامت كدون اس كالحرف

المرابعة الإرابية المرابعة ال

(1649)\_ وَعَنِ عَمْوِ الْمَرْهُ عَنِهِ عَنْ آيِهُ عَنْ جَلِّهِ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ

ترجمه: حضرت عمرو بن شعيب اين والدس اورووان كدادات روايت كرت إلى كدرول الله اللكات فرما يا: الله تعالى بريسند فرما تاب كريند برالله كي العب كالرات كالبرون

(1650)\_وغ ن عَلِيْ ﴿ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ الْمَانِ اللَّهِ مِيْ وَالْمُعَصَّفَرِ وَعَنْ تَعْتُم الذُّهْبِ وَعَنَ قِرَأَةِ الْقُرَانِ فِي الرُّكُوعِ رَوَّاةً مُسْلِمٍ[مسلم حديث رقم:٥٣٣٤ ، ابوداؤد حديث

رقم: ۲۳ • ۲۷ پرمذی حدیث وقم: ۲۳ ۵ ا بنسائی حدیث وقم: ۲۷ ۵ ۵ بمستما حمد حدیث وقم: ۹۲۷ ] ـ

ترجمه: حضرت مل عضفرات بن كه: في كريم الله في يادريشي لباس عدموت كي الموقعي عداد

دكوع محرقرة المثريف يزعظ مصطفح فرمايا-

(1651)\_ وَعَرْ ِ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ۞ أَنَّ النِّبِيَّ ۞ قَالَ احِلَّ اللَّمْبُ وَالْحَرِيْز لِلْأَفَاثِ مِنْ أَمْتِي ، وَحُرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا رَوَاهُ الْقِرْمَلِي وَالنَّسَائِي[ترمدي حديث رقم: ١٧٢٠ .

لسائي حديث رقم: ٨٣٨ / ٥ مستداحمد حديث رقم: ٢ ٩٥٢ / ] . الحديث صحيح

ترجد: حضرت ايدموكا اشعرى الدوايت كرت إلى كدفي كريم الله في قرايا: شي سونا اوريشم ابنى است كى مورتول كم ليعال كرتابول اودمروول يرحوام كرتابول-

(1652)\_وَعَنِ ٱلسِ ﴿ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذِهِ وَٱشَارُ إِلَى الْجِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيَشُوى وَوَاهُ مُشْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٣٨٩].

ترجه: حفرمد السينغ لم الع المارك أي كريم الله كي يكوهي إلى بالحق ي يعلَّى عمل الدق تحي

(1653)\_ وَعَنُهُ قَالَ إِنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ كَانَ لَهَا لَيْهَالَانِ رَوَاهُ الْبِخَارِي[بعارى صيث

رقم: ۵۸۵۷ ، ابو داؤد حدیث رقم: ۳۴ سم ترمذی حدیث رقم: ۵۲۷۲ ، نسانی حدیث رقم: ۵۳۲۷ ، اس ماجه

حديث رقم: ١٥ ٣٧١]

ترجمه: افي عدوايت بي كرفرها ي إن أي كريم الله ي كرو ي م إدك كرو تعدو ي في (1654)\_ وَعَلَ جَابِرِ ﴿ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الدَّبُلُ قَالِماً رَوَاهُ المِرَدَاوُ د

[ابوداؤدحديثارقم: ١٣٥]].الحديث صحيح

رّجد: حضرت جايرة فرمات يل كد: في كريم اللك في والموكر جوتا يسين سع فرمايا-(1655). وَعَنِ ابِي هَرَيْرَةَ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْفِطْرَةُ خَمْشٍ ، ٱلْعِثَانُ وَ الْإسْتِحْدَادْ وَلَقُ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَلَتُفَ الْإِيْطِ رَوَ اهْ مُسْلِم وَ الْبَحَارِي[مسلم حديث

رقم: ۵۹۵ ، بخاری حدیث رقم: ۵۸۱ ، ابوداژد حدیث رقم: ۹۸ ٪ ، ترمذی حدیث رقم: ۴۷۵ ، مساتی حديث رقم: ٥٣٢٥ ، ابن ماجة حديث رقم: ٢٩٢ ، مؤطا امام مالك كدب صفة أنبي ﷺ باب ما جاء في السنة في الفطرة حديث رقم: ٣ مسداحمد حديث رقم: ١٩٣٢].

ترجمه: حطرت الوجريده الله فرمات في كدرس الله الله في فرماية بالح ين الطرت على عن في - فق كرنا، ناف سے بیچے بال کا شامر می کتر ناہ ناحن اتار نااور بطور کے بال لینا۔

ٱلْعِمَامَةُ سُنَّةً زَّ الِّدَةً

حمامه منشؤذا تدوي (1656)\_غرَّ رُكَانَةً ﴿ عَنِ النِّبِي ۚ قُلَالَ فَرَقَ مَا بَيْنَا وَبَيْنَ الْمَشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى

الْقَلَانِس رَوَاهُ الْبُومَذِي وَ قَالَ هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبِ وَإِمْنَادُه لَيْسَ بِقَائِم وَلَا تَعوفُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسقَلَالِي وَلَا ابْنَ زُكَالَةً [ترمدىحنيث رقم: ١٨٨٠ م إبوداؤ وحنيث رقم: ٢٠٤٨]. ر جمد: حضرت رکاند عللہ فی کریم اللہ سے روایت کرتے این کرفر، یا: ہم ش اور شرکین ش فرق فو دول پر

عماے بین ، امام تر قدی فرمائے بین کدر بدعد بد خریب ہاوراس کی سندقائم ٹیس ہے، اور ہم اس کوروایت کرنے والمالواكس عسقلاني كوتس جائة اورشاق الناسك جائة إلى

(1657)ـ وَ عَــــــ اَبِي كَبَشَدُقَالَ كَانَ كَمَاهُ أَصِحَابِ رَسُو لِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَارُو الْمَالْتِورَ مَلِي وَ

قَالَ هٰذَا حدِيثُ مُنكَرٍ، وَ مَوَ حَدِيثُ النَّرَائِسِ فِي كِتَابِ الْحَجْ، بَابِ الْاحْزَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِه

[ترمدىحديث رقم: ۲۸۷]\_ ترجمه: حفرت الوكبد فرمات بل كه: دسول الله هلك محاب كافويوال يخيلي موتى تحيل المام ترفدي فرمايا: بيد

مديده منكر بيدال سے پہلے كتاب الله شي أو يون والى كا حديث كر ريكى بي-

مَوضُوعَةُ عَلَى الْمِشْجَبِ، فَقَالَ لَهُ قَائِلَ تُصلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ لْلِك

لِيَرَ الِي احْمَقُ مِفْلُكُ وَ آيُمَا كَانَ لَهُ ثَوِيَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ

قَالَ أَخْتِئِتُ أَنْ يَرَ الْي الْمُحَهَّالُ مِفْلُكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ اللَّهِ يُصَلِّي كَذَا رَوَاهُ الْبَخَارِي [بعاري حديث

ترجمه: حضرت فيرين مندر قرمات إلى كه: حضرت جاير الله في أيك مرتد مرف ايك كيز عد شي فمازيدهي جب كدو در اكيرُ السنيندُ يرموجو وقعا كس في يح إله أب ايك كيزب شن ثما زيز هدب إن ؟ آب الله في أم ما يا : ش نے جان او چوکرایا کیا ہے تا کہ تیرے جیاا اعلی و کھ لے۔ ہم ش کس کے ماس نی کریم اللہ کے دائے يش وو کپڙ س ہوئے تھے؟ اورا يك روايت بن ب كوفرها يا: بن نے چايا كرتمبارے بينے جال مجھے و كيدلس، بنن

(1659)\_ وَعْنِ الْحَسَنِ البَصْرِئِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْقُومُ يَسْجُلُونَ عَلَى الْعِمَامِةِ وَ الْقُلُفَسُوَ قِوْ يَلَا أُفِي كُمِّهِ رَوْ الْهُ الْبِحُوارِي [بحارى كتاب الصلوّة باب:٣٣ السحودهلي الثوب في الشدة

ترجمه: مصرع حن بعرى وحد الشعلي فرماح إلى كه: محاركم الميليم الرضوان (شريد كرى كي وجرس ) شامه

(1660)\_ وعن أبي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَلَنْسَوَةً شَاءِيَّةً وَفِي رِوَايَةٍ قَلَنْمَوَ قُبَيضًائُ شَامِيَّةً رَوَاهُ الْإِمَامُ الْأَغْظُمُ فِي مُسْنَلِهِ [مسندامم اعظم صفحة ٢٠٠٣]. ترجمه: حضرت ابو ہریرہ دی فار ماتے ہیں کررمول الله الله علی باس شاق فی جوا کرتی تھی ، ایک دوایت ش ب

ئے ٹی کریم اللہ کو کا ای طرح نماز یزعد و کھاہے۔

كمشام كاسفيدنوني موتى تتى-

اوراً في يرسيره كرت تحاوران كم بالتداسية ل كالدوو تحق

(1658). وَعَرْبُ مُحَمِّدِ بِن الْمُنْكَدِر قَالَ صَلَّى جَابِرَ لِى إِزَارِ قَدْ عَقْدَهُ مِنْ لِيَل قَفَاهُ وَلِيَابِه

آلْقُيْضَةْفِي اللِّحْيَةِسُنَةُمُوَّكَّدَةْدُونَ الْإِفْرَاطِوَالتَّفْرِيْطِ ايك منى دا زهى ركه ناسنت مؤكده ب

الشَّوَارِبَ , وَكَانَ ابْنُ غَمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِاغْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحُنِيْهِ فَمَا فَضَلَ آخَلُه رَوَاهُ الْبُنَحَارِي[بخارى حديث رقم: ٢ ٩ ٨٩ ، مسلم حديث رقم: ٢ • ٢ ، ابو داؤ د حديث رقم: ٩ ٩ ١ ٣ ، نساني حديث

ترجمه: ﴿ حضرت ابْن بحررضي الشرخيما في كريم ﷺ سعدوايت كرتے تيل كه فرما با بعشر كول كى خالفت كرو دواڑهي وافر مقدارش دكنواورمو فيحول كوچونا كرو\_ (ال حديث شريف كداوي) حفرت عمدالله ابن عروض الشاعن المرجم جب عج يا

عمره كرتے توابن داڑى ميارك يرمشى دكدكرة انتوداؤى كاث ديے تھے۔

(1662)\_وغن حَكِيمِ بُن حِزَامِ وَغَيرِهِ ۞ أَنَّهُ ﴿ كَانَ كُنَّ اللَّحْيَةِ تَمْلَأُ صَدْرَهُ وَاهْفِي

الشِّفَآيُ[الشده ١/٣٨]\_

ترجمہ: حضرت میکم بن اوام پیش اس کے ایس کیا کہ پیشکٹی وواڈگی میادک والے تھے جما کہ بھٹ کے بیودا قدال كالحرد يي تحي-

عِنْ عَزْ صِيهَا وَ طُولِهَا زُوَا الْأَوْمَلِينِي [ترملى حديث رقم: ٢٤٦٣]\_

ترجمه: معفرت عمرو من شعيب اين والدسد اوروه ان كواوات روايت كرت ين كرني كريم الله اين وازعي

(1664). وَعْرُ أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ الْهِيثَمِ عَنْ رَجُلِ أَنَّ أَبَا فَحَافَةَ آتَى النَّبِيَّ ﴿ وَلِحَيْنَهُ قُلِهِ

الْتَشْرَتْ ، قَالَ فَقَالَ لُو أَخَلْتُمْ وَأَشَارَ إلَى نُوَاحِي لِحِيِّهِ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ في مُسْئِدِهِ [مسد

مهادك لمبائي اورجوادا في شراتراث تصر

امام:عظم صفحة ٥٠٢]\_

ترجمه: المام اعظم الوضية عليه الرحمه في حضرت عيثم سادرانيون في ايك آدي سدوايت كياب كه حضرت الو

نَّى فَدِ جِبِ نِي كُرِيمُ اللَّهِ كَا فَدِمت مِينَ وَ صَرِيعِ مَنْ آوان كَ دارُ حَي مَحَرَى بولُ تَحى ووآ دق كبتا ہے كہ آپ اللَّانے

فرایا: کاش تم اے کو اواورائے باقدم بارک سےداڑھی کے اردگر داشار وائر مایا۔ (1665)\_وَعْنِ آبِي زُرْعَةَ قَالَ كَانَ أَبُو هُرِيرَةَ يَقْبِطُ عَلَى لِحِيَتِهِ , ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَطَلَ عَن

الْقُبِضَةِ رَوَ افْائِنُ أَبِي شَيِبَةَ [المصنفلابرابي شيده ١٧/١] ترجمه: حضرت الوزورة فرمات إلى كه حضرت الوبريد على دارى مبارك يرطى ركد لينت تصاورى فالتوموني تحى استعاث والترحص

(1686)\_وَعْرِ الْحُسُنِ قَالَ كَانُوائِرَ خِصُونَ فِيمَازَادَعْلَى الْقُبْصَةِ مِنَ اللِّحْيَةِ أَنْ يَثْرُخُذُ

مِنْهَارُ وَافْالِنُ أَبِي شَيِبَةً [المصفلابن ابيهيه ١٠١٠].

ترجمه زر حفرت صن ﷺ فرمائے بی کہ می برکرام علیم ارخوان مٹی سے زیادہ داڑمی کاے ڈالنے کی اجازت

(1667)\_ وَعَنِ الرَّعْمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقْبِضَ عَلَىٰ لِحَيْبِهِ لُمَ يَقْضُ مَا تُحت الْقُنصَةِ رَوَاهُ مُحَمَّدهِي كِتَابِ الْآثَارِ وَ قَالَ وَبِهِ تَأْخُذُ وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ [كتاب الآثار حديث

رقم: ١٨٤٨م المصنف لا بن ابي شبية ٩٩ / ١٠].

ترجب محترت عبدالله اين عمرض الله تبرايي واذعى مبارك يرطحى وكدكرة لتؤواز حي كاث أوالح تصرابام محد

ين حسن شيبا في وحد الشعلية وماح على كريجي المام اعلم الدهنية وهيكا فيعلد بهاورهم اى يركس كرس على-

بِيَانُ الشُّغُرِ وَ الْتَرَجُّل

بال ركينے اور كتكسى كرنے كابيان

(1668). عَنِ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَذَةِ وَوُرنَ الْوَقْرَةِ رَوَّاهُ الْتِرْمَذِي [ترمذي حديث رقم:٥٥ ] ابوداؤد حديث رقم:٨٧ ٪ ، س ماجة حديث

رقم:٣٩٣٥]\_العديثحسصعيع

ترجمه: ﴿ حَشِرت عَا مُشْرِعِهِ يَقِيرُ فِي اللَّهِ عَنِهِ الْمِي فِي كَرَيْمُ اللَّهِ كَا إِلَى مِإِدَكَ تَقْرِيهَا كان كَى لوك برابر

(1669)\_وَعْنِ أَبِي تَعَادَةَهُا أَنَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَازَوُ الْهُمَالِك [مؤطاءالك كتاب الشعر باب اصلاح الشعر حديث وقم: ٢]. ترجه: حشرت ابوقاده کاره کار ایک آن که ایک آن کے عرض کیا یار مول الله کاش نے رائنس رکی مولی جاری کیا

ش ان ش تقلى كرسكا مول؟ آب الله في أره يا: بان ، ابن المول كوي اكر كور

(1670)\_وَعَنِ عَطَائِ بِنِ يَسَارِ ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِي الْمَسْجِدِ فَلَـ خَلَ رَجُل

ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَأَشَارَ إِنَّيُورَ سُولُ اللِّهِ ﷺ بِيَدِهِ كَانَّهُ يَأْمُو هِ بِاصْلَاح شَعرِهِ وَلِحِيتِهِ ، فَفَعَلَ ثُمَّ

زَجَعَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ فَلَنَّا أَلِيسَ هٰذَا خَيْر آمِنْ أَنْ يَأْتِي َ أَحَدُكُمْ وَهٰوَ قَائِرُ الرَّأْس كَانَّهُ شَيْطَنَ رَوَاهُ

الكاور والمالك كعاب الشعر باب اصلاح الشعر حديث وقم اع].

ترجمه: حضرت عطاء بن بياري فرمات إلى كه: ايك وي في كريم الله كي ياس حاضر الاراس كرم الاواداد في

کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ٹی کریم ﷺ نے ہاتھ میادک سے اکل طرف اٹنار وفر ما یا: وہ آ وٹی بھے کیا کہ ٹی کریم الله عجمه بالول كوورست كرف كاتحم فرمار ب إلى - وه جلا كيا اور بال هيك كرك واليس آسميا - آب الله ف فرما يا

كه: كماييه باثرتين ب يعائد اسك كدكي آ دفي كم وإلى الحراج بكحر سه وست وول جيها كدوه شيطان ب (1671)\_وغى عْمَرَ بْنِ نَافِعَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عْمَرَرَ ضِي الْأَعْنَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَظَّانُهِي

عَنِ الْقَزَعِ، قَالَ قُلْتُ لِنَافِعِوْمَا الْقَزَعُ قَالَ يَحَلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتَرَكْ بَعْض رَوَاهُ مُسْلِم وَ الْبُخَارِيِّ [مسلم حنيث رقم: ٥٥٥٩ ، بحارى حديث رقم: ٢٠ ٩ ٥ ، ١ ٢ ٩ هـ ، ابو داؤ دحديث رقم: ٩٣ ، ١٣ الئ

90 ا مراسالى حديث وقم: ٨٨ • ٥ راين ماجة حديث وقم: ٢٠٣٤].

ترجمه: حرمت ميمالشائن عروض الشرحي روايت كرت بي كه: في كريم الله في في ايك بين كور يك بس كامركيس

ے منذا بهما تحااد رکتن پر بال تھے۔ آپ الله ف اس الريقے سالوگوں کوشخ فرما يا اور فرمايا: كديا تو يرمام منذا ذالو

يا يعربورے كے جارے يال وكور (1672)\_ وغربِ ابْنِ عَبَاس رَحِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيَّ اللَّهُ لَعْنَ اللَّهُ الْمُنتَوَّبِهِينَ مِنَ الرَّجَالِ بِالنِّسَاعِيْوَ الْمُعَشِّيَهَاتِ مِنَ النِّسَاتِيِّ الرِّجَالِ رَوَّاهُ الْبُخُارِي [يخارى حديث رقم: ٥٨٨٥ م

ترمذى حديث و قم: ٤٨٨٣م. ابو داؤ دحديث وقم: ١٤٠٨م، ابن ماجة حديث وقم: ١٩٠٠]\_ ترجه: ﴿ حضرت عبدالله ابن عباس رضي الشرحتها قربائ في كد : في كريم الله في أن مردول يراحنت فرما كي جو عورة ل سعمثا بهت كرت إلى اوران عورة ل يراحن فرائى جومرون سعمث بهت كرفى إلى -

## بَيَانُ تَغْيِيْرِ الشَّيْبِ

برهاب كوتبديل كرف كابيان

(1673)\_عَنْ جَابِر ﴿ لَهُ لَالَ الْيَهِ إِلَى لَحَالَةُ لِوَ مَلْتَحَ مُكَّاذُورُ أَسْفُولِ حَيْثُهُ كَاللَّفَامَةُ بِيَاصًا

، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَيْوَ والهٰذَا بِشَيَّ وَالْجَعْبَةِ االمَّسَوَ اذْرَوَ اهْمَسْلِم [مسلم حديث رقم: ٥٥٠ م. وواؤد

حديث رقم: ١٠٠٣ إ ترجمه: حضرت جابر ﷺ فرائے بی کرفتے کھ سے ون حضرت ابو فی فدکولا یا کہا اوران کا مراورواڑھی جنگی ورخت

ك كاول كاطر مداور تقد في كريم الله في فرمايا: اسكى تيز سترو لى كردواوركا لدوك سيك (1674)\_وَعِنْ أَبِي ذَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ۚ قَالَ إِنَّ أَحْسُنَ مَا غَيَوْتُمْ بِهِ الشُّيْبِ الْجِنَائُ

وَ الْكُتُمْ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْأَغْظَمْ فِي مُسْتَلِهِ وَالْقِر مَلِي وَأَبُو ذَاوُّ دَوَ النَّسَاني [مسندهم اعظم صفحة

۲۰۲۰، ابو داؤ دحدیث رقم: ۲۰۵۵ ، ۲۰۵۲ ، قرمذی حدیث رقم: ۵۰۸۲ ، انسالی حدیث رقم: ۵۰۸۵ ، الی ۵۰۸۲ ، مستد احمدحنیٹرقم:۱۳۹۵]\_العدیثصحیح

ترجمه: عشرت الدؤرطة في كريم الله عندوان كياب كرفراليا: مب عد بعز يزجن ع فريزها عاليه كو

تهديل كرتي جووه حتا مادروم

(1675)\_وَعَرِبِ ابْنِ عَبَاسٍ وَصِيَ لِلْهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ يَكُونُ فَوهُ فِي أَجُو الْؤَمَانِ

يتحضيون بهذا الشواد كخواصل المخمام لايجلون زائحة المجتمة زواه البوذاؤد

وَ الْتَسَاقِي [ بوداؤد حديث رقم: ٣٢١ م، نسائي حديث رقم: ٤٥٠ ٥ ، مسند احمد حديث رقم: ٣٣٤ ]\_ ترجد: حضرت الن عماس رض الشرحيمان أي كركم اللكات دوايت كياب كرفرها يا: أثر كازمان شيره الكيرقوم مو

كى جمائ كالمارنگ من خضاب كريكى يصيح كيوترون كى كروشى ووتى اين، دوجت كى فوشيد كى توش يا كي سك بَيَانُ الطِّيْبِ وَالذُّهْنِ وَالْكُحُلّ خوشبوه تيل اورسرمه كابيان

( 1676 )\_ غن أنهن، قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ مَكَٰذً يُتَحَلَّبُ مِنْهَا رَوَاهُ

ابُو ذَاوُ دُ[ابرداڙدحديثرقم:٣١٢٣].

ترجه: حطرت أس عضرمات إلى ك: إي كريم الله ك باس ايك فيهلى موتى تحى جس من سرآب الله توثير 10 يا

(1677)\_وَعَنهُ قَالَ كَانَ رَمُولًا لِلْهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُؤالة

فِي هَوْ رَالْشَنَّةِ [ شوحالسنة حديث وقع ٣١٠ ٣١] [استانت ضعيف ترجمه: الى عددان بفرمات الى كدني كريم الله المي مرم اوك على كارت سي كال الكايا كرت سي الد

ابنی دا اوسی مبارک ش کثرت سنے تھی کہا کرتے ہے۔

(1678)\_وَعْنِ ابْنِعْبَاسِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل هَذِهِ وَ ثَلَاثَةً فِي هَٰذِهِ رَوْ اهُ الْقِرَ مَذِي [ترمدي حديث رقم: ١٤٥٤]. ابن ماجة حديث رقم: ٣٣٩]. قال

ترجه: حفرت مجدا المدائن عباس مصروايت كرت بي كرم الله ك ياس مرمدوا في بوتي تقى جس س

آب الله المرسادة وال آنجول على ثمن تمن مل أيال مرسالًا يا كرتے تھے۔

مِنْ كُتُبِ الرُّورُ افِضِ: قَالَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا عَلَّمَ أَصحَابَهُ لَا تَلبسوا

الشُّوادُ فَإِنَّهُ لِبَاسٌ فِرعُونَ رَوَاهُ فِي مَنْ لَا يَحضُوهُ الْفَقِيةُ [٦٢ ١/ حديث رقم: ٢٧٤] و مُسْئِلَ

الصَّادِقْ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلْوَ قِلَى الْقُلَنْسَوَ وَالسَّو دَائِ ، فَقَالَ لَا تُصَلَّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ آهل

التَّارِ رَوَاهُ فِي مَن لَا يَحْضُو هُ الْفَقِية [٢٠١٠ - مديث رقم: ٢٥٥ عَاضَاهُ الْيُسْ السَّوَادِ لِلنَّقِيَّةِ فَلَا اثْمَ فِيهِ رَوَاهُ فِي مَن لَا يَحْصُوهُ الفَقِيةُ [٣٣ // ١ حديث رقم: ٢٦٤] فِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَهُ يُصَلِّي

الرَّجُلُ وَفِي يَدِه مَاتَمْ حَدِيدٍ رَوَاهُ فِي مَن لَا يَحصُرهُ الْقَفِية [١/١٢] فِ قَالَ عَلَيْهِ المسلام مَا

طَهَرَ اللَّهَ يَدَا فِيهَا حَلْقَةَ حَدِيدِرَوَ الْفِي مَن لَا يَحضُو اللَّقِيدِ [20] / 1-ديـشرقم: 222] روائض كى كما بول سے: حضرت امير الموشين طيد السلام نے اسيد ساتھيوں كوتسيم ديے ہوئ فرايا: كالا

الباس مت يهاكرو بيفرمون كالباس بـ حضرت المام جعفر صادق عليه السلام سے كافي أولي كائن كرفماز يزعة كم بارك شي او جها كم يا توفر مايا: اس ش نمازمت پڑھ بدور خیوں کالباس ہے۔ مرتقیہ کے سلے کالالباس پہنچ شی کوئی گناونیں ہے۔

وسول الله الله الله فرما ياكوني آوي اسينه باتعدش اوب ك الموثي مكن كرار ونديز حصد امام عليه السلام في فرمايا: الله الله إلى وكوكمي يأك ندكر عيس شي او بكاكر ابو

## كِتَابِ الطِّب طب کی کتاب

قَالَ اللَّهُ تَعَالُمي حَاكِياً عَنْ سَيِنِكَا إِبْرَاهِيْمَ: ﴿ اَمْرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ [الفعر"ء: ٨٠] الله تعالى في سيدنا ابرابيم طيرالسلام كاقول حكايت فرمايا: جب ش بيار بوتا بول تووي ع يحد شفا ويتا ب- و

قَالَ وَ تُنذِزَلُ مِنَ أَنْقُوْ اسْمَا هَوَ شَفَاءَ عُلِهِى اسرائين: Ar]اورقرايا: بم قرآك تا الْكرت على

كِقَابَالْطِلَبَ \_\_\_\_\_ كِقَابَالْطِلَبَ \_\_\_\_\_

(1679). قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ دَآيِ دُوَائِ ، فَإِذَا أَصِيبَ دُوَ آَئِ الذَّائَ بَرِأَ بِإِذْنِ عَلْمَ رَوَاهُ

هُمَسْلِهِ [مسلم حديث وقد: ١٣٥٥م مسدا حدد حديث وقد: ١٣٢٥] ]. ترجم: في كركم الله في أو موالي على المرض كو ليدواب جب ووامرش كان يكفؤ ول جاتى به والله كاون س

# بَابُ أَصُولِ الطِّبِ وَتَشْخِيْصِ الْمَوْضِ

#### باب اصولِ الطِبِ و تشخِيصِ المغز ضِ طب كراصول ادرم في كانشيص

طب كاصول اورمرض كالتخيص قال اللمتعالى وجعَلناها المائي كلَّ شعى عن الاسياء ١١٠ الشقال فرما: م

قال المتلافعاتي و جعلناهن المعاني ولا نفق بحق الاقتياد ٣٠ السخان عماريا. - في الله المتعالى ا والسفران تعالى المتعالى المتع

، الدَّرْما إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلَى كَا يَقْتُ عِلَيْكِ كَا وَ قُلْ إِفَا خَلَقُنَا هَٰهُ وَكَ طِيْنِ لَارْبِ السِفْتِ 1 الدِرْمِ يا : مَم نَهُ الْكُلُّ وَلِمَا مِثْلًا مِنْكُ مِنْ عَلَى كِيارٍ فِي قَالَ وَلَقَلْ خَلْقًا

لونسات مِن صَلَصالِ مِن حَمَا مَسَنُونِ [العجد ١٠] الرقم) الم يَكَ مِمُ مُنَّ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَمَ ك المان وَكُنَّ اللهُ عَلَى مِنْ مِن يَعِدًا كِما يَجِلُمُ لِللهِ بِيَعِلَى اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال \* كُنْفُخُورِ الرحم : ١٠] الافراء : ١٠] الافراء : المان وَهُمُكُونَ كُورَ مِنْ اللهِ مَنْ مَوْنَ مُنْ عَلَى ع وَالْمُونِ مِنْ اللهِ الله

كالفحاد إدار حمد: ١٩ العربية و ال المان و عمل الحرب على المرام العالم و الحالا و العالم و العالم و العالم و ال الم الم الم الم العالم عدد من الم العالم في الضّافة ( انصر ١٩] العربية على والعالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم

فى الصَّنَاوَرِ [العد ١٣] اورُمايا: الكروه ل اعدم واح الله يمين عن الله و قُلُ لَقَدُ خلفُ الْإِنْسَانِ فِي . كَتِبِ [البدر؟] اورُمايا: هِيَاجَمَ أَمَّانَ الْأَرُونُ مَسْعَت عَلَى بِيواكِ [ لِيَخْ شَى بِيواكِ يَعِيمُ مِنْ صَاحِباً ومَثْلُ مِنْ مِنْ ﴾ .

شى پيداكية كريدى معنوب ورمضل مقام ب) . 1680 ) .. عن النّفنان فين بَشِير ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه اللّه الله الْجَمَعَة مَضْفَةُ اذَا

صَلْحَتْ صَلْحَ الْجَمَدُ كُلُّه ، وَإِذَا فَمَدَّتْ فَمَدَ الْجَمَدُ كُلُّه ، ٱلَّا وَهِيَ الْقُلْب وَوَاهُ مُشلِم

وَ الْيُتَحَارِي[مسلم حديث رقم ٣٠٠٠] ينعارى حديث رقم ٥٢ ، ترمذى حديث رقم ٥٠٠١ ] ، ابن ماجة حديث

ترجر: حطرت لعمان بن بشير الله روايت كرتے إلى كدرمول الله الله الله إلى إلى الله الله الله الله الماليك الوثلزا

اونا ہے۔ جب وہ ورست ہوتا ہے تو سرواجم ورست ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو ساواجم خراب ہوتا

ہے۔ خبر داروہ لو تعزادل ہے۔

(1681) ـ وعَنِ أَمِّ سَلَمَةً زَوج النِّبِي ﴿ قَالَتُ قَالَ نَبِيَّ الْفَيْكَ فَارِدُ الْفِيهُ إِنَّ

مَآى الرَّجُل غَلِيطُ أَبْيَطَى وَمَاكِ الْمَرِ أَوْرَقِيقُ أَصْفَرْ ، فَمِنْ أَيْهِمَا عَلَى أُو سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشِّبَهُ

رُوَ اقْفَسْلِم [مسلم حديث وقم: ١٠ /م/بن ماجة حديث والم: ١٠٠] سائي حديث وقم: ١٠٠].

ترجمه: حصرت ام سلمة وجه في كريم على الشطيما السلام فرماتي إلى كه في كريم الكاف فرويا: يج كي هيهه كمال س جن بي مردكا ياني كا زهاسفيد بونا ب اور مورت كا ياني تلا يلا بونا بي جس كا ياني خال إلى عالب واليك كرجات

بَابُ الْمِعْدَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

معده اوراس كے متعلقات كاباب

(1682)\_عَرْبُ أَبِي هُرَيْرَ أَصُّفَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ هَا أَمِعُدَةٌ حَوْضَ الْبَدَنِ وَالْعَرُولُ الْبِهَا

وَارِدَةً، فَإِذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعَرُوقَ بِالصِّحَةِ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمِعدَةُ صَدَرَتِ الْعَرُوقَ بِالسُّقُمِ زَوَاهُ الْبِيهَتِي فِي شَعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايمان لليهقى حديث رفم: ٢ 4 2 هـ احديث ملكر

ترجمه: حطرت الويري وعلى روايت كرت إلى كدرول الداف فرايا: معدويدن كا وض باوراليل ال

كاطرف واردووتى إلى - جب معده محت مند موتا يه قالبال محت في كريموني إلى اورجب معده ثراب ووتا بها

تاليان يورى ليكر يعولى بي-(1683)\_ وغندُانَ النِّينَ ﴿ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَاوَاحِدِوَ الْكَالِزِيَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ

أَهْفَا عِبْرَوَ افْالْبُخَارِي وَ نَحوُ فَفِي مُسْلِم [بحارى حديث رقم: ٣٩٣٩مسلم حديث رقم: ٥٣٤٥].

ترجمه: انى سددارت بكري كريم الله فرمايا: بفك موس ايك أنت سعكما تاب ادركافر سالول آ منول عد كما تا ي-

(1684). وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ قَالَ حَذَقَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَادِقُ الْمَصْدُوقُ انَّ

عَلْقَ أَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِي يَطِنِ أَمْهِ أَرَهِ مِن يوما نُطْفَةً , لَهَ يَكُونُ عَلَقَةُ مِثْلَ ذلِكَ , فُهَ يَكُونُ مُضَعَّةً

مِثلَ ذَلِكُ ، لَمُهَنَفَخُ فِيْهِ الرُّو حَرَّوَ افْحُسْلِمِوَ الْبَحَارِي[مسلم-ديث،وقم:٦٧٣٣,بعاري-ديث،وقم

. ۸ - ۳۲ س ۳۳۳۳ م ابر داؤ د حديث رقم: ۳۷۰۸ م ترمذي حديث رقم: ۳۱۳۷ م ابن ماجة حديث رقم: ۲۱ ـ ـ ـ

الله كرتم ش سے برايك كى بيدائش اس كى ، ل كے بيد ش ياليس دن تك نفلد كى شل ش رات سيد بكراتنان عرمه بما مواغون رہنا ہے، مجرا تنائی عرصہ کوشت کا لوتھڑ اربنا ہے، مجراس میں روح مجاوقی جاتی ہے۔

(1685)\_وَ عَنْ أَسْمَا تَحَايِنْتِ عَمَيْسِ رَطِي الْفَاعَنْهَا أَذَا الَّذِيَّ الْخَاصَاتُ اللَّهُ عَلَى الْأَعْلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع قَالَتْ بِالشُّهْوَمِ، قَالَ حَازَّ جَازُ، قَالَتْ ثُمَّ اسْتَعْشَيْتْ بِالسَّنَايِ، فَقَالَ النَّبِئ هُ أَو أنَّ شَيَعًا كَانَ

فِيهِ الْمِشْفَآئَةُ مِنَ الْمُوتِ لَكَانَ فِي السَّنَآئِ رَوْاهُ الْقِرَمَذِي وَابْنُ مَاجَةً [ ترمنى حديث رقم ٢٠٨١ .

ابرم جة حديث رقم: ١ ٣٣٢].

ترجمه: حضرت اساء بنت عميس وضي الشعنب افرياتي إلى كرني كريم كالشيف ان سے يوجها كرتم وست كس ييز سے

لین مود انبوں نے وض کیا کہ شرم ہے۔ فرہ یا گرم ہے جیز ہے۔ فرماتی بین کہ تھر میں سنا سے دست لین تھی۔ تو نی

كريم الله في المركزي بين عموت سيد شفا موتى توسنا عن موقى

(1686) ـ وَعَنِ إِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ السَّحَدَ درد ؟ قُلْتُ نَعَهُمْ إِ

رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّاطِ قِشِفًا كَأْرُوَ الْوَاتِّنُ مَاجَةَ [ابن ماجة حديث رقم: ٥٨ ٣٠].

ترجمه: حشرت الوبريد عشافر، تي إلى كدرول الله الله في في معارفها يا: كيا تير، يبيد شي وروسية؟ (ب قارى تارفر، يا). ين ئى ئى مۇش كىلى ياس يارسول الله فرمايا: الحدثماز يۇھىدى كىد تمازش شفاسېد

# بَابُ الْعِلَاجِ بِالْعَذَايَ

#### فذاست علاج كاباب

نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَ حُ لِاَقْدَامِكُمْ رَوَ امَّالدَّارِ مِي [سنرالداوميحديث رقم: ٢٠٨٣]. ترجمه: حضرت الس مَن ما لك الله المات كرت في كدرسول الله الله الله المايا: جب كها نا د كاره إما ي تواسيد

جمة الادوريقهارك بإقل كم لليماحت كاسبب. (1688) - ق عَدْ سَاسَمَا أَيْ بِسَالِي بَكُورُ وَعِي اللهُّ عَنْهَا أَنَّهَا كَانْتُ إِذَا أَيْسُ بِهُمْ بِلِهِ أَمَوْ تُهِ

فَفَظَىٰ حَتَى تَلْهَبَ فَوزَهُ وَدُخَانُهُ ، وَتَقُولُ إِنِّي مَسْمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ هٰوَ أخظَمَ لِلْهُرَكَةِ

رُوَّا قَالَكُ ارضِي [سنزالله رمي حديث رقم: ١٥٠٥].

ترجد: حرت اساء بعث الى كرونى الشعنباكا طريق يرتما كدجب ان كے باس ثريد لا ياجا تا قائد آب عمر و في تحين اوراسية هانب دياجاتا تفاحى كساس كى حدث اوروحال فتم ووج تا تفارا وراك بفرياتي تحيس كريس في رسول

الله ﷺ فرماتے ہوئے سٹا کہ اس میں بہت پر کت ہوتی ہے۔

(1689). وغرب ابْنِ عَبَاس رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ كَانَ آحَبُ الطَّعَام إلى رَسُولِ اللَّهِ ﴿

ترجمه: حضرت ابن عهاس وخي الدفتهما فرماتے إلى كدرمول الله الله كاسب سے يستديده كها تاروفي كاثر يد قااور

ٱلثَّرِيْدُ مِنَ الْخَيْرِ وَ الثَّرِيْدُ مِنَ الْحَيْسِ رَوَ امْابُو دَاوُ د [ابرداؤ دحنيث رقم: ٣٤٨٣]. قال ابرداؤ دصعف

میں ( تھجوں تھی اور سنوے تیار شدہ ) کا ٹرید تھا۔

(1690)\_وَعَنِ سَهُل ﴿ قَالَ كَانَتْ فِينَا اِمْرَ أَةْتَجْعَلُ عَلَىٰ أَزْيِعَايِ فِي مَزْرُحَةٍ لَهَا سِلْقاً

فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَومُ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ أَصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِلْدٍ ، ثُمَّ تَجعَلُ عَلَيهِ قُبَضَةً مِنْ

هَمِيرِ تَطْحَنُهَا , فَتَكُونُ أَصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ , وَكُنَّا نَنصَرِفُ مِنْ صَلوةِ الْجَمْعَةِ فَسُلِّم عَلَيْهَا فَتَقَرَّبُ ذَٰلِكُ الطُّعَامَ الِّينَا لَتَلْعَقُه ۚ وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَومَ الْجُمَعَةِ لِطَعَامِهَا ذلِكُ رَوَاه

ترجمه: حضرت كل على مات بين كه بم ش ايك خاتون جواكرتي تحس وويده كدن چيندركواسية كحيت بش وبادیتی تھیں۔ جب جمد کا ون آتا تو چھند کی بڑھیں کاٹ کر ہانڈی شی ڈال دیتی تھیں، پھراس پر ایک مٹی جو کی ڈال ویٹی تھی اورائے کھوٹی تھی آدی چندر کی بڑھیں اس کا شور بائن جائی تھی۔ جب ہم جد کی نمازے وائیں آتے عقر آوا بین سلام کرتے تھے۔ وہ جس بیکو نا چیش کرتی تھیں اور ہم اے چاف کھاتے تھے۔ ہم جمعہ کے دان اس کے كهائے كي تمنا كرتے تھے۔ (طبين سے مراد يو كرآ في كا پتلا طوء ب جے يانى تل يكايا ج سے اورا تارقے وقت

(1691).. وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتَ تُأْمُرُ بِالنَّفَائِينِ لِلْمَرِيْضِ وَلِلْمَحْزُونِ عَلَى الْهَالِكِ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنِّي سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ الْتَلْبِينَ تُحِمُّ فُؤَ اذَ الْمَرِيْضِ وَتُلْهَبُ بِبَغْضَ الْحُزُنِ رَوَاهُ مُسْلِمِ وَالْبَخَارِى[مسلم حديث رقم: ٥٤٦٩ ، بخارى حديث

ترجمه: حضرت حاتش صديلة دخى الشعنها كے بارے شن مردگ ہے كدآ ہے مریض کے لیے اور فعقان والے کے ليه فالى يدي المعين حجريز فرماتى تحيس واوفر ما ياكرتى تحيس كديس في رسول الله الكوفر مات وع سائب كد: المين

(92 16)\_ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الضَّرَابِ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحُلْوَالْبَارِدُ رَوَاهُ

ترجمه: الني عدوايت بكرمول الشراف كوشفاا وراف شروب سب عدر ياده لينداقا

الْبُخُارِي[بخارىحنيثرقم: ٩٣٨].

معمولي سما دود حدة ال وياجائ اور يشمل مكر شجدة الاجائك).

مريش كول كمفيوط كرتاب اورقم كودوركرتاب

الْيُو مَذِي [ترمذي حديث رقم: ١٨٩٥]. الحديث صحيح

\_ كِكَابُ الْعِلْبُ \_\_\_\_\_\_ كِكَابُ الْعِلْبُ \_\_\_\_\_\_ كِكَابُ الْعِلْبُ \_\_\_\_\_

(1693)ـــوَعَنَقَا عَنِ النَّبِيّ ﷺ الِّحَفَّى مِنْ قَبِح جَهَقَمَ فَانْرِدُوهَا بِالْمُنَايُ رَوَاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِى[مسلمعىيەرقى;6400 يەدارىحىيەرقى;٢٣٢]\_

ترجر: الْمَى لَـُ يُمِكُرُكُهُ صِعالَ مِسْكِياتِ كُهُ: يَخْمُ كُمَالُ لِيْنِ عِيمَا جِلَّتِ بِالْمُ حَشْمُ لَد (1694) ـ وَعَرْبِ الإن عَبَّاس وَضِي هُمُ عَلْهَا عَنِ النَّبِيّ ﷺ الشِّفَا يَ الْعَسْلِ وَالْعَجْمِ وَوَافَالْيَكُولِي إِيهِ وَمِعْلِيهِ (٤٦٨-٤٦٨) الإمامة حسيث الحد ١٣٣١].

رَجِم: حَرْدِه النَّامِ مِلَى هِنْ مَنْ يُكُورُهُ هَا روايت كَيْبَ كَدُ: فَلَا عَهِ مِلَ الدِيجِ لِكُوارَ مِن (1695) - وَعَدْ عَالِشَدُ وَحِن اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَعْدَةِ فَالنَّهُ كَانَ النَّبِئُ هِلَّا يَعْجِبِهُ الْحَلُواعِ أَوْالْعَسْلُ

زُوَ افْالْهُنَحَادِی [بعنادی:حدیث نع: ٣٠١٣]. ترجمه: حضرت عا تشریص مدینة رضی الانتشار کی آبی کریم الکی کوطوا اور ثبر ایندها.

(1696)\_وَعَنِ أَبِي سَعِيدِ هُمَ أَنَّ رَجُلا أَنِّي النَّبِيَّ ۚ قَقَالَ أَعِي يَشْتَكِي بَطَلَمْ, فَقَالَ

المقِهِ عَسَارٌ مُغَ آلَاهُ الْقَالِيمَةُ مِ فَقَالُ المقِهِ عَسَارٌ مِ لُغَ آلَاهُ الظَّلِيمَةُ فَقَالُ المقِهِ عَسَارٌ مُغَالَمُ وَقَالُ المُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُ فَقَالً صَلِيمًا فَعَلَى المَّذِي الْحِيدُ مِن السِّقِيمُ عَسَادٌ مُحَمَّلُهُ فَي أَل

لَقَدُ فَعَلَتْ فَعَلَا صَدَقَ هَ فَوَ كَلَابَ بَعَلَنَ آجِيك بِاسْقِهِ عَسَدُ مِ فَسَعَاهُ فَيَرِأَ وَوَاهُ مُسْلِم وَالْبَحَارِى[مسلم عليت وقيد: 220 يعادى حليت وقيد 27 م يرمدى حليت وقيد: 47 م ] رتجم: حضرت الرحيد علله قراح إلى كما يك آكل كم كان على كما عاص عاص عاد وعم كما كما عرب عالى كا

ترجمہ: حضورت ایوسید ظائفہ فردست نے میں کدایک آئ کی کریٹی فظائے کیا ہی حاضرہ وادوم کو کہا کیا ہے۔ چیصائی آب او کیا ہے۔ فرمایہ: است شہر چاہا قدوہ کارووری بارا کیا افراء است شہر چاہا قدوہ کارتیم مرک بارا کا ارف است شہر چاہورت اوارے میں است شہر حال بارائیر چاہا ہے۔ فرمایا: الشدنے کی فرمایا ہے اور تیرے ہوئی سکے مصورت نوارے میں است شہر حال کا ساتھ کر حال بالوج واقعال ہے مجل

پىيەنى جەرك بولاپ، ئىڭ جەرئاد ئاك ئىل ئەردە ئىگىلىدە كىلىدا. (1697) ئەنى ئىنىڭ أېي ھۆزۇرۇغىڭ قال قال زىنىول ئافۇھى ئەن قىق القىسىل قارمىڭ غىنىزات بىي

 الماست المن الماست الما

- بوسته من مراس عدد (1698) \_ ق غر \_ اللي منخود ﴿ قَالَ قَالَ وَمَولَ هَذِ هِ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاتِينِ ، أَلْفَسْلُ وَ الْقُرِ آنْ زَوْافَالِنُ مَاجَةً إلى ماجتحديث إلى: ٣٥٤ ما قال من حجر الصحيح القعال بن سعود هـ

ترجر: حضرت الني مسود 40 روايت كرت إلى كروسول الشرائ في ما يا : ووشنا وك الازم مكرو في الدور قرآن -

(1699) \_ وَعَنِ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا هَبِعَ ٱلْ مُحَمَّدِ اللَّهُ مِنْ خَيْرِ الشَّعِير كَمْ مَنْ مُتَعَلِّمُهُ حَدْرٍ، قُعْلَى رَمِنْهَ أَرْافُهُمْ اللَّهُ الدِّمَةِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

يُوَ مُنِينَ مُنْتَنَا بِعَنِينَ حَتِّى فُعِطَّى رَسُوَلُ اللَّهِ وَوَ الْوَالِينَ مَاجَدُّ [بن ماجة حديث رقم: ٣٣٣٧]. صحيح وشدهده غير مسمور البحاري (بعادي حديث رقم: ٣٣٥٣)

ترجہ: حطرت حالت مرین دون الد عنها فرباتی بین کرا ل پیرسل الشاطیة و آلد ملم نے جوکی دونی سے پیرین بھر کر مجھ جس کھا چاتی کرا ہے اوساں ہوگیا۔

كى تىرىكما ياتىكى تىپ يادىمان بوكىيە. (1700) ــۇغىنىي بانتى ئىشىرالسُلَمىتىن ئالادخىل غىنىغاز مىول ئىلىڭ كاللىقىدىمتا ۋىداۋىتىمرا.

ۇ كَانْ يَبْوتِ الزَّهْ لِمَوَ التَّقَوْرُ وَاقَالِهِ فَالْرِهْ [برداؤد حليث رقم: ٣٨٣/ بين ماجة حليث رقم: ٣٣/ ] صحيح فيدى اينى بسريقال استهماعيد الله وعطية

ر جد: حضرت این برسلی کے دویے روایت کرتے ہیں کدرمول اللہ الله الله است پال آخر ایف اللہ کا ہم نے تھن اور گور واٹی کے۔ آپ مکس اور گورکہ کینٹر فرائے تھے۔

ر (1701). و غرن آنس بن مالك ، قالَ دَعَارَ سُولَ هُوْ قَالَ مَعَادَ سُولَ هُوْ قَالَ مُعَادَّ مُعَدَّ مُعَدَّ يَمَوْ قَوْلِهِمَا دَبَاعًا مُعَجَعًا رَسُولُ هُوَ قَالًا مُعَلِّدُ اللَّهَاءِ ، وَتَعْجِدُ وَلَمَّنَا رَأَيْن خَعْلَتُ النَّقِيدِ أَنَّهُ ، لَهُ الْعَلَيْدُ . فَعَمَّ النَّهُ عَلَى مُعْدِد اللَّمِنَاءُ ، أَنَّهُ مُسْلِم

جَعَلْتُ الْقِيْدِ الَّذِي وَلَا اطْعَمْهُ ، قَمَا زِلْتُ بَعْدَ دْلِكُ فِعْجِنِنِي الدُّبَاعُ زَوَاهُ مَسْلِم وَالْبُخُورِيرَاسِنْمِحِيْنَ رَهِجِهِ، عَجَارِي حَدِينَ وَهَجَهِ، ٩٣٢٠ ، ٩٣٤٥ ، ٩٣٣٥ ، ٩٣٥٠ ، ٥٣٤٥

۵۳۳۷, ۵۳۳۵، ۵۳۳۹، ابو دا و حدیث و فوز ۲۸۲۳]. ترجمه: مخرت الس بن ، لک شخر مات بی کدایک آوق نے رمول اللہ کھنگل وگوت کی۔ بی آپ کھنگ كِتَابْجَوْاهِرِالْعِكُمِ \_\_\_\_\_ 704 \_\_\_\_\_

۔ ماٹھ گیا۔ آپ ﷺ کے مائے شور بدیا یا گیا جس ٹیل کدو تھا۔ رمول اللہ ﷺ میں سے کدو کھاتے تھے اور آپ کو

ا بھا لگا تھا۔ جب ش نے رد کھا تو شرا سے آپ وہ کل طرف بڑھائے لگ کیا اور تو دنیں کھا تا تھا۔ اس کے بعد

مجھے كدد بيشك ليے پاند ہو كيا۔ (1702)\_ وَعَنِ طَلَحَةَ عَنْ جَاهِرٍ ۞ قَالَ وَمَولُ اللَّهِ ۚ ۚ قَانَ الْحَلِّ يَعْمَ الْأَدْمِ وَال

جَابِر فَمَا رَلْتُ احِبُ الْحَلِّ مْنْلُ سَمِعْتُهَا مِنْ لَهِيَ الْفَرْالَةُ وَقَالَ طَلَحَةَ مَا رَلْتُ احِبُ الْحَلِّ مْنْلُ مَمِعْتُهَا مِنْ جَابِر رَوَاهُ مُسَلِم [مسلم حديث رقم: ٥٣٥٣ ، ابوداؤد حديث رقم: ٣٨٣ ، توملى حديث

رقم: ٨٣٩ ل نسائي حليث رقم: ٣٤٩ يان ماجة حليث رقم: ٣٣١ [ ترجمه: حفرت الله في في حفرت جاروشي الله حيد سدوايت كياب كديمول الله الله في فرمايا: مركد يجترين سالن

ب حرت جار الله فرد ت في كرجب على في بات الله ك في الله عن كأو شمام ك عاجت كرف

لكادوجب سيش فيربات حرست جاير فشاس كأوش مركد عجد كرف لكاد (1703). وَعَنِ مَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْلَقِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا لَمُلْعُلَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللللَّمُولَى الللَّمُ ا

جِيَا غَاهْلُهُ، يَاعَائِشَةُ ابَيْتُ لَاتَمَرَ لِيهِ جِيَا غَاهْلُهُ، قَالَهَا مَزَّتِينَ أَوْثَلَاثاً زَوَا فَمُسْلِم [مسلم حديث

ترجمه: حصرت عائش مديقه وضي الله عنها فرماتي إلى كدمول الله فظف فرمايا: اعدعا تشراجس كمرش كوني مجود

نین اس مگر دانے ہوئے ہیں۔ اے مائشہ جس مگر ش کوئی مجوز ٹین اس مگر دانے ہوئے ہیں۔ آ پ نے یہ بات ووياتين مرتبرقرماني-

(1704)\_وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ جَعْفَرٍ رَضِي اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَاءَ أَكُل الْقِفَاعَ

بِالرُّكَابِ رَوَاهُمْسَلِمِ وَالْبَحَارِي [مسلمحنيث رقم: ٥٣٣٠، يخارى حديث رقم: ٥٣٣٠ ، ابوداة دحديث رقم: ٣٨٣٥م إبن ماجة حديث رقم ٣٣٣٥م سنن الدار عي حديث وقم: ٣٠٢ مسند احمد حديث رقم: ٣٧٧ ا ،

ترمذى حديث رقم: ١٨٣٣].

ترجر: حضرت عبدالله بن جعفر عصفر بالته في كسش في رسول الله المشكوم وكسرا تدكو كالحركات ويكا

الشَّرَةِ, وَالْكُمَاةُ مِنَ الْمَرَّوَ مَآيَّ هَا شِفَآيَ ثِلْلَعَيْنِ رَوَاهُ التِّرعَلِي وَرَوَى الْبِخَارِي جُزْيَ الْكُمُاةِ

عَنْ سَعِيْدِ بُنِ زَيدِهِ ﴿ [ ترملى حديث رقم: ٢٠٧٦] سن العارمي حديث رقم: ٢٨٣١ , مسنداحمد حديث رقم ۲۲۰ م، وروى البخاري جزء الكماة حديث رقم ٣٣٤٨ \_ قال الترمذي حسن

ترجمه: حفرت الدير يده كاروايت كرت إلى كردمول الله الله في قرويا: جووجت ، ب-ال على ذير ب شفاب ممی می سے باوراس شی آ محمول کے لیے دائے۔

(1706)\_ وَعَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطْلِحَ بِالرَّطَبِ رَوَاهُ الْيُو مُرْدى [ترمذى حديث رقم: ٨٣٣] ، ابو داؤ دحديث رقم: ٣٨٣].

ترجهه: حضرت عائشهمد يقدضي الشرعنها فرماتى يك كوكم الملكجيد كمما توتر يوز لما كركها تحسيف

(1707). وَعَن عَلِيَ ﴿ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ هَاعَرَاكُلِ الْقُومِ إِلَّا مَطَّبُو حَأْرُوا الْمَالِودَاؤِد

ۇ اڭتو قىلدى[ترملىحدىثىرقم: ٨٠٨ م ايرونۇدحديث رقم: ٣٨٢٨]\_صحيح

رجمه: حرس في الرئني عفرات في كدرول الدهافي إلى الإركان كمان سامع فرايار (1708)\_وَعَثَ جَابِرِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدَعُوا الْعَشَاتَىٰ وَلُو بِكُفِ مِنْ تَمَرِ

فَإِنَّ تُو كَفَيْهُو هُزَوَ اهْاتِنْ مَاجَةَ [ابن مجة حديث رقم: ٣٣٥٥]\_

مجودين ي كاست لك كرف سع بدهايا تاب

(1709)\_ وَعَرْبِ ٱلْهِ بَنِ مَالِك ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ۚ يَقُولُ دِفَآئَ عِرْقِ

التِصَاتِى؛ لَيْدُشَا وْاعْرَ ابِيَةِمْ ثُلَّابِ ثُمَّ لُحُوَّ أَكُلْفَةَ آجُزَ آيُ ثُمَّ يَشْرَبُ عَلَى الزِيقِ فِي كُلِّيَوم جُزْئٌ

زَوُ الْوَالِنُ مَا جَنَّةً [ابنءاجةحديث, قم: ٣٣٦٣]. ترجه: حضرت السي بن ما لك عضفرمات في كدش في دمول الشر المنظوفرمات بوئ سنا: عمق النماء كاعلاج د يهانى بكرى كى پچھى دان باكى يخى تكالى ل جائے بھرائے تىن سے كر ليے جائي بھر برووز خالى بيدنى جائے۔

عَقَّبَهُ زَ جُلَانٍ رَوْ الْمُألِو وَاوْ د [ابوداودحليثوقم: ٣٤٤٠، ابن ماجة حليث وقم: ٣٣٣]. الحليث صحيح ترجہ: حغرمت عبداللہ بن عمرورشی الشاعثما فریاتے ہیں کدرمول الشھ کھکی کیا۔ لگا کر کھانا کھ تے ٹیمل دیکھا

### كيا\_ندى آب اللك كي يجي يجيدو آدى ملت تعد بَابَ ٱلْعِلَاجِ بِالدُّو آئِ

دواسے علاج

(1711)\_ غـــــــــ أبيي النَّمرداي ﴿ قَالَ قَالَ رَمْنُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَذَاوُوا بِحَوَام رَوَاهُ

أبو ذَاوُ ثر[ ابوداؤ دحديث رقم: ٣٨٤٣]\_قال المدفري في استاده اسماعيل بن عياش وفيعقال بقية رجالدتقات

ترجمه: حضرت الدورون و المنظار وايت كرت إلى كدر مول الله الله في فرمايا: حرام يخ يست علاج مت كرو-

(1712). وَعَنِ أَبِي هُرُيْرَةً ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّودَايُ

شِفَآىً مِنْ كُلِّ دَآيُ إِلَّا السَّامَ ، وَالسَّامُ الْمَوتُ ، وَالْحَجَةُ الشُّودَائُ الشُّولِيَزُ رَوَاهُ مُسْلِم

وَ الْبُخُوارِي[مسلم حديث رقم: ٤٦١١] بخارى حديث رقم: ٥٦٨٨ ، ترمذى حديث رقم: ٢٠٠١ ، اس ماجة حديث رقم: ٢٠٣٧م مستداحمد حديث رقم: ٢٠٩١]\_

ترجمه: حقرت الويريد بخفرات إلى كدش في دول الشاهك فرمات يوسك الكواف في مام ك

مواه جرمرض كاعلاج سباورمام سعم ادموت ب\_اوركاف والي سعم اوكلو في ب (1713)\_وَعَنِ أَمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﴿ لَهُ يَقُولُ عَلَيْكُمْ إِيهَ أَ الْعُودِ

الْهَنْدِيّ قِانَ فِيهِ سَبْعَةُ الشَّفِينَةِ ، يُسْتَعَطُّ بِهِ مِنَ الْغُذَّرَةِ وَيْلَذُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ رَوّاهُ الْهُخَارِي[مسلم حديث رفم: ٥٤٦٣]، بحنوى حديث رفم: ٥٢٩ ، ابن عاجة حديث رقم: ٣٣٢٢، ابوداؤد

حديث رقم: ٢٨٨.

ترجمه: حضرت ام قيس بدينونصن رضي الشعنبا فرماتي بي كدش نے بي كريم 🐞 كوفرماتے ہوئے سنا: عود

چندی کو از تم پکڑو۔ اس شن سرت عاریول کا علاج ہے۔ گلے کے دردش اس کا سعول لیا جائے اور ذات الجنب

ش ال كاليكياب يد (1714)\_ وَعَرْ لَيْدِ بِنِ أَرَقُمَ هُ قَالَ آمَرَ نَارَ سُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

بِالقُسْطِ الْيَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ وَذَاتُ الْجَنْبِ الْيَدَلُّ زَوَاهُ الْقِرَمَلِينَ [قرمدي حديث رقم: ٢٠٧٩].

ترجمه: حشرت زيدين ادقم هي قرماتے إلى كروسول الله الله الله التا الله الله على احداث تسائم كا اور ديمان ي كرف كالحم ويا وات الجنب عدراومل ب

(1715)\_وَعَنِ ابْنِ عْمَوَ ﴿ قَالَ وَالْوَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالْأَلْمَدِ فَإِلَّهُ اللَّهِ صَرَّ

وَيُثْبِتُ الشُّعُورَ وَاقْالِمُنْ مَاجَةً [اين ماجة حديث رقم: ٣٣٩].

ترجمه: حطرت ابن عمر عضروايت كرت بي كرومول الله الله الله الأوارم يكود بي نظر كاتيخ كرتا بيماور

بالول كواكا تاب

(1716)ـوغن سَلمَة خَادِمَةِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَتْمَا كَانَ يَكُونَ بِرَصُولِ اللَّهِ ۗ فَارَحَةُ وَلَا

نُكْمِةً إِلَّا اَمَرَنِي أَنْ أَصْعَ عَلَيْهَا الْمِثَآئَ زَوَاهُ التَّومَذِى وَمِثْلُهُ فِي إِبْنُ مَاجَةً وَزَادُ وَلَا شُو كَلَةُ [ترمذى حديث رقم: ٢٠٥٠ ، إبر ماجة حديث رقم: ٢ • ٣٥] . الحديث حس

رّجمه: حفرت ملمه بندي كريم هلكي خاومه بن فرماني بن كررمول الشهيكوجب مجي كوني زهم آتا يا يوث لكي تو

آب جھے عم دیتے کہاں پرمبتدی دھو۔

(1717).. وَعَنَ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ الشَاعِدِي ﴿ قَالَ جُرِحَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ يُومَ اَحْدِ وكبوث وكاعيتة وهشمت البيضة على وأسبة فكانث فاطمة تغسل الدم عنه وعلى يشكب

عَلَيهِ المَانَىٰ بِالْمِحِي فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَانَىٰ لَايَزِيْدُ اللَّمَ إِلَّا كُثْرَةٌ أخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيْرٍ

كِتَانِجُوَاهِرِالُحِكُمِ

فآخز قفها خفي إذا صارَتْ وَمَاداً الْزَمْغُهُ الْحَرْحَ فَاسْتَمْسَكَ اللَّهْ رَوَاهُ الِينَ مَاجَةَ وَمَوْ لَهَانُ

السَّفَاوُ السِّوَ أكب [ابن دجة حديث رقم: ٣٢٢]. ترجمه: حشرت كل بن معدم عدى عضفر مات بي كردمول الله عصور كدن وثمي كرديد مستح اوراب الله كه ووانت مبارك شيرد كرديد محت آب 🕮 كرمربارك يرخود كورد يا كيا- بدوقا طررض الدمنها آب 🕮

کا خون دحور ہی تغیبی اور حضرت علی ﷺ برڈ حال سے یا فی ڈال دے تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزجراء نے و یکھا کہ پائی ڈالے سے خون شی اضافہ بی مور بائے آ ب نے بور کا ایک مخوا پائٹ کہ وہ را کھائ ميا ا ا ا في حياد يا توقون دك كيا اس على منا ورسواك كايوان كرر چاك -

رُوالْهَالِوِيَاقُ أَوْلَ الْبُكُرَ قِرْوَا قَمْسُلِم [مسلم حديث رام: ٥٣٠].

ترجمه: ﴿ حَرْتُ عَا تَكْرِمِهِ يَقِيدُ فِي اللَّهُ عَنِهَا فَرِياتِي لِينَ مُدِيولِ اللَّهِ فَقَلْتُ فِي مِلْ

موير كاتر بركا ترياق ب (1719)\_ق عَرْبُ أَمَّ المُعْلَدِ رَصَى اللَّمَ عَنْهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَىٰ رَصُولُ اللَّهِ الْمُعَمَّعَ عَلَىٰ ، وَلَنَا

دَوَالِ مُعَلَّقَةً , فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَظَيَّةً كُلُّ وَعَلِيمٌ مَعَهُ يَأْكُل ، فَقَالَ رَسُولُ الله فَظَا لَعَلِينَ ، مَهُ يَاعَلِينُ فَإِنَّكَ نَاقِه، قَالَتْ فَجَعَلْتُ لِلنِّبِي ﴿ سِلْقَا وَهُمِيراً ، فَقَالَ النِّبِيُّ اللَّهِ عِلى مُوخذا فأصب فَاتُه أوَفَقُ لَكُ رُوَاهُ أَحْمَدُ وَالْقِرِ مِلْي وَابْنُ مَاجَةً [مسد احمد حديث رقم: ٢١ ١ ٢٤، ابرداؤد حديث

رقم ٣٨٥٦ إلى مفى حديث وقم: ٣٤٠ ، إبن ماجة حديث وقم: ٣٣٣٢ ] الحديث حسن ترجمه: حصرت أم منذر في الله عني فرماتي إلى كدرول الله الله علير عبال تشريف الدعد اورآب الله ع ساٹھ حضرت علی ﷺ تھے۔ ہاری مجودوں کے حجمے لگ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ ان میں سے کھانے ملکے اور حفرت على ﷺ مِي آب ﷺ كرما توكل في كارول الله ﴿ فَ مَعْرِت على عَلَى سِيرَما يا: استال دك جا

حمین کروری ہے۔ فروق بین کہ میں نے ٹی کری ﷺ کے لیے چتندراور جو پکائے۔ ٹی کری ﷺ نے فروایا: اے ملی

ال شي سند كهاؤ - يرتبهاري طبيعت كموافق ب-

(1720). وَعَنْ عَمْرِو ابْنِ شَعَيْبَ عَنْ اَبِيْدِعَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَلَيْبَ وَلَمْ

يُعْلَمُ مِنْهُ طِبُّ فَهُوَ صَامِنٌ رَوَاهُ ابْوَدَارُهُ وَالْتَصَائِي[ابوداؤد حديث رقم:٣٥٨٧ ـ نساني حديث

رقم: ٣٨٣٠م ابن محة حديث وقم: ٣٨٣٠] رصحيح

ترجمه: معترت عمرو بن شعيب ائية والدساورووان كوادا سدوايت كرت إلى كدرمول الله الله الله الله الله جس في ادره وطب في المراد والمستحيل جانا تحاقوه والتصال كا ومداري

(1721)\_وْغْنِ عْلِيْ ﴿ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ الْكَوْرَايُ الْقُر آنْزَوْ افْلِيْنُ مَاجَةُ [اس ماجة حليث رقم: ٣٥٣٣].

بَابِالرُّ قُيَةِ

ترجمه: حصرت في المرتفى عصروايت كرت إلى كررمول الشائل في فرمايا: سب سي يمتر دواقر آن ب

وم کرنے کا پاپ

(1722)\_عَن عُوفِ ابْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَّ ﴿ فَالَّكُمَّا لَوْ لِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْمَا يَارُسُولُ

الْوَكَيْفَ تَزى فِي دَلِكَ ؟ فَقَالَ اعْرِضُو اعَلَىٰٓ رَقَاكُمْ لِلاَيْأَشِ بِالرُّقِي مَالَهُ يَكُن فِيهِ هِزكْ وَاهُ

ترجمہ: حضرت کوف بن مالک انجی طاف لم اے این کہ ہم زمانہ چالیت شی جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ ہم نے موض كياياد مول الشاسكة بارك ش آب الله كي قربات بي عمر مايد: البين م مير سماست في كرور م كراف شماكوني حرزة فيمل جب تك ال عمل شرك نديور

رقم ۲۵۱۲مسند،حمدحدیث رقم: ۲۳۳۹ 🗓

هُشْرِلِمِ [مسلم حديث رقم: ٣٨٨ ]. ابو داؤ دحديث رقم: ٣٨٨ ]].

مُسْلِم وَالْيُخَارِي[مسنم حنيث وقم: ٥٤٢٠م، ١٤٤٢م، بخارى حديث وقم: ٥٤٣٨م ، ابن ماجة حديث

(1723).. وَعَرِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمْرَ النَّبِيِّ ﴿ أَنْ نَسْتَوْ فِي مِنَ العَيْنِ رَوَاهُ

كِتَابِجُوَاهِرِ الْمِكْمِ

(1724)\_ وَ عَسِ ابْنِ عَنِياس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ، ٱلْعَيْنُ حَقُّ وَلَو كَانَ شَيْ

سَابِقَ الْقُلْرِ سَيْقَتْفَ الْفَيْنَ وَإِذَا اسْتَقْسِلُكُمْ فَاغْسِلُو ارْوَ اهْمُسْلِمِ[مسلم حديث رقم: ٢ • ٥٥ ، ترمذي

حديث رقم: ٢٠٩٣].

ترجمه: حضرت ابن عباس رضي الدهنجائ تي كريم كاستدوايت كياب كرفرها إ: نظركا لك جانا 😗 بـ اكر

كُنَّ يُرْتَقْرِيكَ آكِكُلُ عَلَى تَعْرَاعِكُ وَعُولَ عِنْكُ إِلَى جِبِتِمْ لِوَكُونَ عِنْسَالَهِ، فكا جِنْ عَلَى الكريدياكر (1725).. وَعِنَ أَبِي أَمَامَةُ بُنِ سَهْلِ بُنِ خَنِيْفِ ٱلَّهُ قَالَ رَآى هَامِرُ بُنُ زِيمَةُ سَهْلَ بُنَ خَنِيْفٍ يَفْتَسِلُ لَقَالَ مَارَ أَيْتُ كَالْيُومِوَ لَا جِلْدَمْخَبَأَقِي قَلْبِطَ سَهْلِ فَاتِينَ رَسُولُ اللَّهِ هَلُ لَكَ فِي سَهْلِ لِن خَنَيْفٍ؟ وَ اللَّهِ مَا يَوْ فَعْرَأْسُهُ ، فَقَالَ هَلُ تُتَّهِمُونَ لَهُ أَحَدًا؟ قَالُوا تُتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رِبِيْعَةً ، قَالَ فَدَعَارُ سُولُ اللَّهِ ﷺ عَامِر الْفَعَلَيْطَ عَلَيْهِ وَ قَالَ عَلَامَ يَفْعُلُ احَدُكُمْ اَخَاهُ؟ الْأَبْرَ كُتُ ؟ اغْتَسِلْ لَهُ فَقَسَلَ عَامِرَ وَجُهَهُ وَ يَلَيْهِ وَمِزفَقَيْهِ وَ رَكْيَتِيهِ وَٱطْرَافَ رِجُلَيْهِ وَ دَامِلَةً إزَارِهِ فِي قَدَح, ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ فَرَاحَ مَنهُلْ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ يَأْشُ رَوَا فَمَالِكُ وَابِنُ مَاجَةُ [عزطامممانك كتاب المعين مليث وقمية ٢ يابن ماجة حديث وقمية ٩ ٠ ٣٥ ي مسلدا حملا مديث وقم: ٢ ٨ ٩ ٨ ١ ] \_ صحيح ترجمه: ﴿ حَفرت الِوالمَّمِينَ كُلِّ مُن حَيْف فرمائة إلى كرحفرت عامرين دبيد في جِي حَسَل كرية بوئ ويكعانو کہا: ش نے آئ جیسندون و یکھا ہے اور ای شویصورت کھال۔ داوی فرماتے ایل کرحشرت کمل کریز ہے۔ انیس رمول الله ﷺ کے باس لے جایا محمل عرض کیا محمل یا رمول اللہ اسمال من حلیف کے لیے بکھ جارہ کریں۔اللہ کی تشم دہ تو مرجی کیس اٹھاتے۔آپﷺ نے فرمایہ: کیاتھ جا ماکسی پراسے نظرفگانے کا شبہہے؟ حرض کرنے گئے ہم عامرین دبید كامورد الزام يحفظ إلى دراوى كيت إلى كرمول الشا الله المراحة عامركو الوايا اوران يرحمت ناراش موت اور فر ما ياتم ش سے كوئى اسے إلى فى كوفل كيون كرتا ہے؟ كي تم في اسے بركت كى دہ كيش دى تقى؟ اس كے ليدوو وسے حضرت عامرنے اپناچرہ ، ہاتھ ، کہنیاں ، تحظے ، ہاؤں کے الحراف ادراسے تبیند کا اعدونی حصرایک پیالے يس وموكره يا - جروه ان برؤالا كيانو معزت بالوكول كما تعريق يل يلت تقييسا أيس كوفي تطيف في عاليس.

ترجمه: حضرت عائشهمد يقدض الشرمنبافرماتي بين كدني كريم الكافية فيح ديا كدايم نظر كادم كرامي

(1726). وَعَنِ آبِي سَعِيدِ الْخُلُويِ عَلَهُ أَنَّ لَاماً مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَالُوا فِي

مَتَفَرٍ ، فَمَرُّ وا بِحَىِّ مِنْ أَحْيَاتِي الْمَرَبِ فَاسْتَصَافُوهُمْ فَلَمْ يُصَيِّفُوهُمْ ، فَقَالُوا لَهُمُ هَلَ فِيكُمْ وَاتِي فَانَ سَيْدَ الْحَيَ لَدِيْغُ قَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ نَعَمَى فَأَتَاهُ قَرَقًاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَ أَالرَّجُلُّ فَأَعْطِي قَطِيعاً مِنْ غَنَم فَابِي أَنْ يَقْبَلُهَا وَ قَالَ حَتَّىٰ اَذْكُرَ ذَٰلِكَ لِرَصُولِ اللَّهِ ﴿ فَأَنَّى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكُرَ

ذْلِكَ لَهُ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ مَا رَقَيتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَتَجسَمَ وَقَالَ وَمَا أَفْرَاكُ ٱتَّهَارُقُيَّةُ ۗ ثُمَّ قَالَ خُذُوامِنْهُمْ وَاصَّرِ بُوالِّي بِسَهْمَ مَعَكُمْ رَوافَمُسْلِمِ وَالْبَخَارِي وَاللَّفَظُ لِمُسْلِم رَفِي الرُّقَيْةِ آحَادِيْتُ كَلِيرَةً رَفِي البَخَارِي آنَّه قَالَ مَا آنَا بِرَاقٍ حَتَىٰ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً ، فَصَالَحُوهُمْ عَلَىٰ قُولِيْعِ مِنَ الْغَمَمِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ للهُ أصَبَتُمْ ، إقْسِمُوا وَاضْرِ بُو الى مَعَكُمُ مِنهُما فَضَحِكَ النَّبِيُّ اللَّهِيِّ إِسلم حديث رقم: ٥٤٣٣م بخارى حديث رقم: ٥٤٣٩م

ترجمه: حضرت الوسعيد فدرى فله فرماح ين كدرول الله الله الله عابدش سے يكولوك من ير فضده وجرب كتبيلون مي سايك تيليك ياس يركز رسدانيون فان ميمان أوازى كامطالبركيا والبول في مهمان ظہرائے سے اٹکاد کردیا۔ انہوں نے بچ جھا کیاتم لوگوں ش کوئی دم کرنے والا ہے؟ قبیلے سے مرداد کو سائے نے وس لیا ہے۔ محاب میں سے ایک آ وی نے کہلال۔ وہ ان کے یاس محتے اورا سے سورہ فاتحہ پڑھ کردم قرما یا تو آ دی شیک ہو كيا- أنيس بحريون كاليك كلدويا كيا- انبول في استحول كرف سالكادكرديا جب تك دمول الله الله الله الله ال بایت بع چیندلیں۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے آو آ پکوسا رق بات بٹائی عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی قشم على في مرف قاتحة الكتاب سع م كيا تفاء كب الشيا محراسة اوفرها يا جميس كيدي با جا كديدم ب؟ يجرفر بايا: ان

دم کے بارے میں کترت سے احادیث موجود تھے۔ تااری کی روایت میں ہے کہ سی فی نے قر مایا: میں اس وقت تک وہ ٹیش کروں گا جب تک تم اس کا بدیہ ہے نہ کرو۔ انہوں نے ان سے بھر یوں کے ایک مگلے پر ملم کر لی۔

كر ملى حديث رقم: ٢٠ ١ ٢٠ ٢ ٢٠ ٢ م إبر ماجة حديث رقم: ٢١ ٥٦].

ع يكريال وصول كرنواوران ش اسية ما تحدير وحديمي ركوب

جب رسول الله والله الله و المراوع الواكس المراوع الواكس المراكم المراكب المراك

ادادان يس اين ساحد مراحد يمي ركو- يى كريم الله بس يز ـــــ

ماضر مول 'ودخوابات تصال لين دعا۔

اوراسایک افذر کھنے تھے مراساس کے گلے ش افکاتے تھے۔

فِي النَّوم فَلْيَقُلُ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّاغَاتِ مِنْ غَضَيِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِيادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ

الشَّيطِينِ وَ أَنْ يَحْضُرُ ونِي فَانَّهَا لَنُ تُصْرَّه وَ كَ نَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَمْرٍ ويُعَلِّمُهَا مَنُ بَلَغَ مِنْ وَلَدِه

وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ وَكَتَبَهَا فِي صَكَّبٍ ، ثُمَّ حَلَّقُهَا فِي عَنْقِهِ رَوَاهُ آبُودَاؤُد وَالْيَرْمَذِي وَالْلَفْظُ

لُهُ [ابوداؤ دحديث رقم: ٣٨٩٣] ترملي حديث رقم: ٣٥٢٨] مسند احمد حديث رقم: ٣٤٠٥]. قال الترمذي

ترجمه: حطرت محروين شعيب في اسينه والدس اورانيول في اسينه دادا سردايت كياب كدرمول الشافل في فرمایا: تم میں سے جب کو فی مخص فیند میں ڈر جائے تو کیے ''میں اللہ کی بناہ میں آتا ہوں اس کے کال کلمات کے ذریعے اس کے خضب اور مزا ہے اور اس کے بندول کے شرے اور شیطا نول کی چیئر تحوانی ہے اور اس سے کہ وہ

حضرت عبدالله من محروكي اولاد شي بي بالغ موجا ثا اورجو بالغ ند موتا اس آب يكي دعا سكمات من

(1728)\_وعن عَطَايُ فِي الْمَرْ أَقِالُحَائِضِ فِي خُلِقِهَا التَّغَوِيْذُ أَوِ الْكِتَابِ، قَالَ إِنْ كَانَ ڣۣٵؘڎؚؽؠ؋ڶڵڟۯؚڟٷڔڶ؆ؙٵؽڣؿڰڞؠۿڞٵۼ<u>ٙڰؠؽؙڣ</u>ڞٙۅڣؙڰڔٵؙ۫ۺٳڹ۫ۺٙڗؿڞۅۻٙڞٷڔٳڽ۠ۿٵؾٵۛ لَمْ تَفْعَلْ إِنْ لِكِنْدِ اللَّهِ تَقُولُ هٰذَا ؟ قَالَ نَعَمْزَ وَادُالذَّار مِي [س الدار مي حديث رقم: ١٥١]. ترجمه: حصرت عطامتا لي ساكن مورت كم باد ين إي جما كم جوه أتضر واوراس كم على عن تعويز ياتحرير موقو قرما یا : اگردہ چڑے شل بوقو اسے اتاروے اور اگر جا تدی کے بیتر سے پر موقو اس ش کوئی حریث نیش اگر جا ہے تو د كاد ما وراكر چاسية و شد محد معرت عبد الله سنة في جما كيا آب كاسكان فيعلد ب الحرايا: بال.

(1727)\_وَعَرِجَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيُوعَنْ جَلَّه ٱنَّرَرَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ إِذَا فَهِ عَا حَدْكُمُ

# كِتَابْجَوَاهِرِالْحِكَمِ

#### اب جو اهِرِ الْمُحِكَمِ حَمَّت كِمُوتَى

(1729)\_عَرْبُ أَبِي هُزَيْزَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ اللَّهِ لَا يَلَمُو ْ مِنْ مِنْ خَجْرٍ وَاحِيدِ

مَرَّ تَلِيْنِ رُوَّا لَهُ هَسُولِمِ وَ الْيُنَحَّوِي عَ[مسلم حابث رقم: ٣٩٨٤ يبعارى حديث رقم: ١٣٣ ٤ ي ابو داؤ دحديث رقم: ٣٨ ٢/ ١٨م اين ماحة حديث رقم: ٣٩ ٢٨ مسداحمه حديث رقم: ٩٩ ٨].

د قد: ۱۳۸۷ با بن ماسته صدیت وقد: ۱۹۸۳ بسسه اسعه صدیت وقد: ۱۹۵۵ -ترجمه: هنرت الا بریده شد وایت کرتے تیل کدرسول اللہ ﷺ نے کریا یا : موکن ایک سوداخ عمل سے دو

ر به ... سرعاد بريده مدودي رح إلى در حول الدهة حراوي و واويف حوال على عدد مرحيد كل والمانيات

رودادا الهوايون معلي بي سعو چه ان ميچي عدمان د دادين جوراند بدين مسيمين زوافالتو فولدي[ترمذي-دين وهم:۲۰۱۲] د والاهرب

ترجہ: حضرت کل بین معد پیشفرات میں کہ ٹی کرئیم ﷺ تے فرمایا: 7 بھٹی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد کی معدد ان مال بالد اللہ میں میں

ئىيىان كالمرفىت ب-(1731) ـ ق عَدْسَ أَبِي سَعِيْدِ ﷺ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللّٰهِ ۖ لَا تَخْلِيمِ اللَّهُ فُوعَثْرُ قَوَلَا حَكِيمَ إِلَّا

( 1731)... ق غر \_\_ ! بي شويار هه قال قال ترمول للواقلة لا خليم إلا در عثر فاق لا خرفيم إلا قُولُ تُنْجُرُ بُقُورُ وَاذَا أَحْمَدُا وَالِيِّرِ مَلِّينَ [ رملى حديث وقي ٢٠٢٣ / مسداحه دحليث وقي ١٧٧٤ ] ، شعب

الایسان لمسیقی علیت و ۱۳۱۳ میا ۱۳۱۳ میا تا الله و علی حسن غریب ترجمہ: ﴿ حَمْرِتُ الاِمْمِيدِ ﷺ والمائين كرتے إلى كرمول الله ﷺ فحرف أيا: كوأن جم والاَثْمَامُ موا سَا لَاَثْمِ

كادرك كي ميم الكري ما ميكي مياني المياني مياني مياني مياني مياني مياني مياني مياني مياني مياني مياني

(1732) وَعَنِ ٱللَّهِ عِلْمَالِلنَّهِ عِلَى لِلنَّهِ عِلَى اللَّهُ وَمِنى، قَالَ عُذِ الأَمْزِ بِالتَّهُ بِيرِ فَانُ وَأَيْتَ

فِي عَالِيْبِهِ خَيْرًا فَامْتِهِهِ وَإِنْ خِفْتُ غَيَا فَانْسِكُ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَةِ[هرح السه حسبت

رقم: ۲۰۰۰]\_فيدايان وهو متروك

تديرے باجمد ال اورتم ديكموك اسكانجام شى يېترى بيتوا سے كركز رواوراگران شى نفسان كا ڈرمسوں كروو رك

[الرماى حديث رقم: ٢٨٢] الحديث حسن ترجمه: حضرت الويريره عضفر، تع في كرتي كريم الله في فرمايا: جس معصوره ما تكاجات وه امانت واربونا

(1733)\_ وَعَرِبَ إِنِي هُرَيْرَةُ شَهُ قَالَ قَالَ النِّبِيُّ اللَّهِ الْمُسْتَطَّارُ مُؤْتُمَنْ رَوَاهُ الْتُرمَادِي

(1734) ـ وَ عِنْ مُعَاوِيَةً ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۚ يَقُولُ إِنَّكَ إِذَا اتَّبَعْتُ عَوْرَاكِ

ترجمه: حضرت معادية على قراح إلى كديش في رسول الشافة كفرات بوع سنا: جبتم لوكون كي جديد كي

وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلِّقِ رَوَاهُ الْبَيهَقِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ[شب الايمان لسيهتي حديث رقم: ٣٦٣٦م اين مجة حديث رقم: ٣٢١٨]\_خعيف و لدطرق بعضها اشد ضعفا مريعض فلا يصمح حصيته ترجمه: حطرت الوة وعصفر باقت فين كدمول الشافلة في مجد حفر ما يا: قد يوجي كوفي عش فيش و زيان برقا يوجيها

(1736)- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَقْوَةِ يْصْفْ الْمَجِيشَةِ وَالْتَوَدُّدُ إلى الْنَاسِ يَصْفْ الْمَقْلِ وَحْسَنَ السُّوَالِ يُصْفُ الْمِلْم رَوَاهُ الْهَيهَفِي

ترجمه: حضرت الن عمر العروايت كرت إلى رسول الله الله الله في فري شي مياندروي آوك معاشات ب

فِي شَعَبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايمان للبيهقي حديث رقم ٢٥٢٨]\_الحديث ضعيف جداً

اورلوگوں كے ساتھ عبت سے فيل أنا أوك على باورسوال كاسليقيا وحائم ب-

الِّنَاسَ ٱفْسَفْتَهْمُرُ وَ افْاَبُوْ فَاؤُ هْ[.بوداوُدحليثرِلم: ٨٨٨]\_صحيح

جبتوكرو محقواتيل فتغر كردوك\_

كونى ورع فيس والصحاخلاق جيساكونى حسب فيس-

ترجه: حضرها أس من فلر و الله كايك وفي في كريم الله العام في كرام الله المحدوم عدام المحيد فرما ي كام كو

ترجمه: معرت النامسعود، روايت كرت بي كدرول الشرائي في الإناكي فيقول ككام سي ويكاوكول

٢٠ ٢ إبوداؤد حديث رقم: ٤٤٤ ٢/ إبن ماجة حديث رقم: ٩٨٣ / مسئد احمد حديث رقم: ٩٣ - ١٤ ].

(1737)\_ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اذَرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامٍ

النُّبُوِّ وَالْأُوْلَىٰ بِإِذَا لَهُ تَسْتَحَى فَاصْنَعُ مَاهِئَتَ رَوَاهُ الْبُخَارِى[بعارى حنيث رقم: ٣٣٨٢ ٣٨٨٠.

ٱلبُوُّ حُسْنُ الْخُلْقِ وَالْإِلْمُ مَاحَاكُ فِي صَلْدِكُ وَكُوهْتَ اَنْ يَظَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ رَوَاهُ

(1738)ــوَعَنِ التَّوَاسِ بنِ سَمَعَانَ، قَالَ سَنَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ هَاعَنِ الْهِرَوَ الْوَلْمِ، قَالَ،

نے پایادہ برتھا کہ اگر تھے حیافتیل آوجو جاہے کرتارہ "۔

هُسَوْمِ [مسلم حديث وقم: ٢ ٦ ٩ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ . ترملى حديث وقم: ٢٣٨٩ ، ستن المدار مي حديث وقم: ١ ٢ ٢٠٠ ، مستداحمدحابثارقم: ١٤٢٥]\_

ترجمه: حضرت فواس بن سمعان المنظرمات إلى كديل في رسول الله الله عني اور كتاوك بارب على أير جما

توفره يا: نظل اعظما خلاق بين اوركناه ومب يوتير سيخ بن جيم اورتون جاب كراوك اس سآ كاه مول-

وَلَكِنَّ الْفِني غِنَى الْتَقْسِ رَوَاهُ مُشْلِم وَالْبَحَارِي[مسلم حديث رقم: ٢٣٢٠ . بخارى حديث

وقم: ١٣٣٦ ، ومدّى حديث وقم: ٣٣٤٣ ، ابن ماجة حديث وقم: ١٣٤٣ ، مستاد احمد حديث وقم: ٢٥٤٢ ،

ترجمه: حضرت الوبريده المعاديات كرت إلى كرسول الشدائل في أرمايا: اليرى زياده دولت سي كل موتى بكد اميرى ول كى اميرى ب

(1740). وَعِنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَ ازْهُدُ فِيمَاعِندُ التَّاسِ يُحِبُّكُ التَّامُ رَوْ افْالْقِر مَذِي وَ ابْنُمَاجَةَ [ابن ماجة حديث وقم: ٢٠١٠].

ترجمه: حطرت كل ين معدم على وايت كرت إلى كدر مول الشفظ في فرمايا: ونيات بدر فبت موجا الشرقيدت مبتد کے گا۔ اور جو پکولوگوں کے پاس باس سے بنیاز ہوجا، اوگ تجدے مبت کریں گے۔

مِنَ الْمُؤْمِي الْصَّمِيفِ وَفِي كُلِّ حَيْرَ ، إخرِ صْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَ لَا تَعْيِحِزْ ، وَإِنْ

أَصَابَكَ شَيْ فَلَا تَقُلُ لُو انِّي فَعَلْتُ كَانَ كُذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ قَذَّرَ اللَّهُ وَمَا شَآئَ فَعَلَ ، فَإِنْ لُوْ تَقْتَحُهَمَلَ الشَّيْطُنِ رَوَ افْمُسْلِمِ [مسلم حديث، وقم: ٢٤٢٤] إبر ماجة حديث، وقم: ٢١مسد حمد حدد

ترجه: حضرت الوجريره والمصروايت كرت إلى كروسول الله الله المناح مضوط موس الشرك بإل كزورموس ے زیادہ اچھا اور محبوب ہے۔ ویے دونوں ایسے ہیں۔اپنے فائمے کے کام کی کوشش کر اور اللہ سے مدورہ مگ اور مستى شرّر الرجّم كُونَى فقصان ده چيز فيّن مّ جائة مت كهدكما كريس ايد كرتا توايد دوتا، بلكد كهر: الله في مقدر

(1742). وعنْ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اتَّكُمْ تَنْوَكُلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَوَ ذَفَكُمْ كَمَا يُؤِزُقُ الطُّيْرَ تَفَلُو جِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً زَوَاهُ اليَّومَذِى وَابْنُ هَاجُةً [تومذى حليث رقم: ٢٣٣٣م إين ماجة حليث رقم: ٢٠١٣ ، ٣٠ ، ١٣٠٨ حمد حليث رقم: ٢٠١]. صحيح ترجد: حضرت محرئن فطاب والعفرمات إلى كري في رسول الشفظ فرمات بوع سنا: الرقم لوك التدير توکل کروش طرح توکل کا تق ہے وہ جمیں اس طرح دوق دے بیے پرعموں کو بتا ہے گئے فالی بیٹ جاتے تیں

(1743)\_وَعَرِبُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ الْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ رَوَاهُ

ترجد: حقرت عاقشه مدينته وشي الشعنبا فراتى بين كدني كريم الكاف فرمايا: لوكون سدان مع مع ك

(1744)\_ وَعَنِ أَبِي هُرَيْزَةَ مَنْ عَنِ النَّبِيِّ هُفَالَ, ٱلْمُوْمِنُ غِزْ كُرِيْمَ وَالْفَاجِزِ خُبُ لَيْمَ

كما تماا ورجواس تي جاياوه كرديا \_ كاش كالنفاح شيطاني على كا دروازه كماساب

اورزج كي تي ال

الِو دَاوُد[ابوداوُدحديثرقم:٣٨٣٢]. مرسل صحيح

زَوَ افَاحْمَدُوْ أَبُو فَازُّ دُوَّ الْقِرْمَةِ فَى [مسنداحمدحديث رقم: ١٣٢ ٩ ، ابوداؤ دحديث رقم: • ٣٤٩ ، ترمذى

حديث رقم: ٩٩٣ ] قال الترمذي غريب

رقم:۲۳۱۷مسنداحمدحليث رقم:۲۳۱۸ مسنداحمد

ے کددوائی چرکورک کردے جس سے اس کا تعلق نہیں۔

جالب زاورمكار موتايي

رجر: حضرت الديريده المعالي في كريم الله عددات كياب كرامايا: مواى محولا اورجوي ال تعمل بواوركا الر

(1745). وَعَنِ أَبِي اللَّـٰزَذَائِ ۞ عَنِ النَّبِي ۗ اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الل ابُو ذَاوُ دَ [ابرداؤدحديثرقم: ٢٠١٥ممداحمدحديثرقم: ٢٤١٤٥١] الحديث حس ترجمه: حشرت الودرواء الله في كريم الله عدوايت كياب كرفرمايا: كى يير ك عبت في اندها محل كردين

(1746)ــوْعَنِ عَبْدِ اللِّهِن عَمْرِورَضِي اللَّهُ عَمْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ وَمُسْتُ تَجَا زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْيُومَذِي وَالْمُأْرَضِي[مسند احمد حديث رقي: ١٣٨٨ \_ ٢٢٢٣ \_ ترمدي حديث رقم: ١ - ٢٥ / دارمي حديث رقم: ٢ - ٢٥ / شعب الإيمان لُليهقي حديث رقم: ٣٩٨٣]. صحيح غريب ترجمه: حضرت عبداللدين عروضودايت كرت ين كدرسول الله الله القي فرمايا: جوها موشى د بالجات إحمار (1747). وغرب عَلِيَ بْنِ الْحُسْنِي ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْعَرْيُ تَوْكُ مَالًا يَغْنِيهِ رَوَاهُ مَالِكُ وَ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ إِنْنَ مَاجَةً غَنْ أَبِي هْرَيْرَةً ﴿ وَالْتِرمَذِي عُلْهُمَا [مؤطا امام مالك ، كتاب حس الخلق حديث وقع: ٣ م ابن ماجة حديث وقم: ٣٩٤٧ ، تومذي حديث

ترجمه: حضرت مين بن على الدوايت كرت بين كروول الشدا الله الأرايا: كن آوي كاملام كا تولي بيد

(1748). وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرا رَوَاهُ الْهُخَارِي[بخارىحنيشرقم: ٣٦ / ٢ / ٢٤ مريد منىحنيشرقم: ٣٠ ٢ / باير داؤ دحنيشرقم: ٢٠ ٥٥].

ترجمه: حضرت ابن عمر فضروايت كرت في كدرسول الله الله في فرمايا: بيض بيان جادو وح في -(1749)-وَعَرْ يَعْلَىٰ قُالَ قَالَ النِّيئَ اللَّهِ الْوَلَدَمَنِهُ لَهُ مَجْيَنَةُ رَوَاهَ أَحْمَدُ [مسد

احمد حليث وقم: ٢ ٤٥٤ ) ، ابن ماجة حليث وقم: ٢ ٢ ٢ ٣].

ترجمه: حضرت يعلى عضروايت كرت إلى كرمول الشد الله في فرمايا: اولا ديشل اور يزول بناويق بهد

(1750). وَعَلْ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٰ۞ قَالَ حَفِقْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَعْمَا يُرِيْنِكُ الْمِي مَا لَا يُرِيِّكَ ، فَإِنَّ الْقِيدُقَ طَمَاتِيَنَةُ وَإِنَّ الْكَذْبَ رِيِّيةٌ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْقِر مَذِي وَالنَّصَالِي [مسد

احمد حليث رقم: ١٤٢٨م توملى حليث رقم: ٢٥١٨م نسائي حديث رقم: ١ ١٤٥٥م مس الدارمي حديث رقم: ۵۳۵\*]\_الحديثصحيح

ترجمه: حضرت ميدناهس من عن عي معظم التي الديش في رسول الله الله على سيديث يادكي: جو يخ ينظمني وواس ك مقالب يراس چيز كوترك كرد يرو تحقيد كل يش والمديس به فلك مياني الله ينان فرا يم كرتي به اورجوت

فك شي ڈالٹا ہے۔

(1751). وَعَنِ إِي هَرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ النَّالِكُلِّ شِيْدِةً قُولِكُلِّ شِزَّةٍ فَتَرَةً

زُوُ اقَالَيْرُ مَذِّى [ترمذى حديث رقم: ٢٣٥٣].. وقال حسن صحيح ترجمه: حرت الديريم هفرمات في كري كم الله في فرمايا: بريخ كاليك وق ب اور برحودة كوزوال

(1752)\_وَعَنِ أَبِي الْمَدُودَايِ ﴿ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَهَدَ كُمَا

يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ رَوْ اقْآبُو لَعَيْمِ فِي الْحُلْيةِ [حليهالاولياء ٢٨٨]\_اساده صحيح ولدهاهد

ترجمه: حضرت الدورواء عضروايت كرت إلى كدوسول الله الله المايانية فك رزق بقد عال طرح الأش كرت بي المال كان والمال كان كالم كرتى ب

(1753). وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَيْنِدُ بِالضَّرْحَةِ ، إِنَّمَا

الشُّلِيَّدُ الَّذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْفَعَنِ رَوَّاهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِي [مسلم حديث رام: ٦٦٣٣ ،

بخارى حديث رقم: ١١١٢م ابو داؤ دحديث رقم: ٢٤٤٩م مسندا حمد حديث رقم: ٢٣٨٨].

ترجمه: حضرت الديريده على روايت كرت في كدرسول الله الله الله على : طا توروه أكن جو يجها وس بكد

طاقةرووب جوغف كوتت اليظس يرقابور كه

(1754)\_ وَعَرِبِ ابْنِ عَبَاسِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايِنَةُ رَوَاهُ

أَحُمَدُ [مسداحمدحديث وقية ١٢٢٥] الحديث صحيح ترجه: حضرت عماس الله وايت كرت إلى كدرمول الله الله في في بات أكمون ويكى كي طرح

(1755)\_ وَعَرِبْ عُمَرَ ﴿ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِثْبَرِيَا أَيُّهَا النَّاسُ ثَوَاضَعُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ لِثَهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَنْ تَوَاصَّعَ لِلْهِ رَفَّعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَحِيرَ وَفِي أَعْينِ النَّاسِ عَظِيمَ ، وَمَنْ

تَكْبَرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرَ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيْنِ حَتَّى لَهُوَ أهْوَنْ طَلْيهِمْ مِنْ كُلّْبٍ

أوْ خِنْرِيْرِ رَوَ افْالْبَيهَقِي فِي شَعَبِ الْإِيْمَانِ [همبالايمانليهقى حديث رقم: ١٨١]. استاده صحيح ترجمه: حضرت محرفاروق ﷺ نے مغیر پر کھڑے ہو کرفرہا یا: اے لوگوا ھاج کی اختیار کرد ہیں نے رسول اللہ ﷺ

فرباتے ہوئے سنا: جس نے اللہ کی خاطر عاجز کی افتیار کی اللہ نے اسے بلتد کردیا۔ وہ لوگوں میں اسپے آ سے کوچوٹا

سجمتاب مركوكون كي نظر من عظيم موتاب اورجس في تجركها الله في است كراديا- وولوكون كي نظرون بن حقير موتا بادرائي خيال ش برا اوداب حق كده الوكول كي نظرون شي الزيراوركة سي الراودا ب-

(1756)\_ وَعَلَ ابِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَا ثَامَ لَهُمَ النَّاسَ لَمْهَا لُحُوِ اللَّه

زَوَاهُ أَخْمُدُوَ النِّومَلِي [مسنداحمدحديث رقم: ٢٥١م ترمذي حديث رقم: ٩٥٥ ] \_ الحديث صحيح

(1757)ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كَانِي بِالْمَرِي كَلِمَا ٱنْ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ رَوَاهُ

ترجمه: حضرت الديريره المعصروايت كرت إلى كدرس الشراك في أرمايا: جواد كول كالمشراوا يس كرتاوه الشكا

مُسْلِم [مسلم حديث رقم: ٤م ابودة وحديث رقم: ٣٩٩].

ترجمه: الى سے روايت بے كررسول الله الله الله الله كارى آدى كے جوتا ہونے كے ليے بيكاكانى بے كريرى ستانی بات آ کے کرتارہے۔ (1758)\_ وَعَنهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ، ٱلْكُلِمَةُ الطُّيِّيَّةُ صَلَقَةُ زَوْاهُ الْبَحَارِي[يعاري حديث

رقم: ۲۹۸۹]\_

ر جد: الى نے أي كريم الله عددارت كيا ب كرامايا: المحال كي صدق ب

(1759)ـوَعَلُ جَرِيْوِ مِن عَنِدِ الْهَيْتُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا يَوْحَمُ النَّاسَ

زُوَّاهُ مُسْلِم وَ الْبُغُوارِي[مسلم حديث رقم: ٣٠٠٠] بخارى حديث رقم: ٢٣٤٧ ، ترمدى حديث

رقم:۱۹۲۲ مستداحمدحدیث،وقم:۱۹۱۹۳ ]\_

ر جمد: حضرت جريرين عبدالله عضروايت كرت بي كدرمول الله الله فظف فرمايا: جولوكول يروم فيل كرتاس ير

وح فين كياجاتا-

(1760)\_ وَعَلْ بُولِدَةً ﴿ قَالَ صَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمِ جَهْلاَرْوَاهُ

أَيُو ذُاوُّ دُ [ابوداؤدحديث رقم: ٢ ا ٥ ٥]. فيمن لا يعر فعو الافصحيح

ترجد: حفرت بريده على فرمات يل كدي في وسول الله الكوفرمات موع سنا: بعض الم يحى جالت موت

(1761)\_غن ابْن عُمَرَ قَالَ: أَتَهَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَاشِرَ عَشَرَةٍ ، فَجَائَ رَجُلَ مِنَ الْأَنْصَار

فَقَالَ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، مَنْ آخُيسُ الْنَاسِ وَأَحْوَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ : ٱكْتَوْرَهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ ، وَاَشَكُّهُمْ

إستيفدَاداً لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ، أولَيْكَ هُمُ الْأَكْيَاسَ، فَهَيْوًا بِشَرْفِ اللَّذَيَا وَكَرَامَةِ الْآَجُرَةِ وَوَاهُ الْطَهُرَ الِنِي فِي الْآوُمِ مَعْلِ [المعجم الاوسط للطبوالي حديث رقم: ١٣٨٨]. احرجه في الصعير

ايضا ونقله الهيشمي فيمجمع الزوالدر اسناده صحيح الاقال الهيشمي فيعممد ين على ين شيبة المصرى ليماجده

ترجد: حضرت عبدالله من عمرض الشرح بافريات بين كدش في كريم اللكى خدمت شي وم ين مييني كي وال تاريخ

کو حاضر ہواء آ ب کے باس انصار ش سے ایک آ دی حاضر ہواء اس نے عرض کیا یا نی اللہ! سب لوگوں سے زیادہ ستجعدا ما ورسب سے زیادہ حمالہ کون ہے؟ قرمایا: جو تھی اُن شن سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہوا ورسب سے زیادہ موت کے لیے تیار ہواس سے پہلے کرموت نازل ہو، وی اوگ سب سے زیادہ مجھدار ای ، وی دنیا کا شرف اور

(1762). وَعَرِ أَبِي هَرَيْرَةَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَشَايِفَتْ بِجَوَامِعِ الْكُلْمِ رَوَاهْ مُسْلِم وَ الْيَخُوارِي [مسلم حديث رقية ١١٨] ] بتخارى حديث رقية ٢٩٤٤ ، نسائى حديث رقم: ٣٠٨٤ ، مسندا حمد

ترجد: حرساله بريد الحدوايت كري فيرسول الشظف فرمايا: فصواح كام د ركري كياكياب (1763). وَعَنْ أَبِي ذَرِّ هُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَلَذَكُو الْحَدِيثَ بِطُولِهِ الْيَ أَنْ قَالَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ السَّاوَ مِنِينَ ، قَالَ أُوصِينَكَ بِنَشْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَ ازْيَنُ لِإَمْرِكَ كُلِّهِ ، قُلْتُ زِدُنِي، قَالَ عَلَيْكَ بِعِلَاوَةِ الْقُر آنِ وَذِكْرِ الْأَعَزُّ وَجَلَّ فَإِنَّهَ ذِكْرَ لَكَ فِي السَّمَائِ وَنُوزَ لَكَ فِي الْأَرْضِ، قُلْتُ زِدْنِي، قَالَ عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِلَّهُ مَطْرَ دَهْ لِلشَّيْطَانِ وَعَونَ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِدِيُهِكَ، قُلْتُ زِدْنِي، قَالَ إِيَّاكُ وَكَثْرَةَ الطِّيخُكِ قَالَهُ يُمِيْتُ الْقُلْبَ وَيَلْحَبِ بِنُورِ الْوَجْهِ قُلْتُ ذِنْنِي، قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَانْ كَانَ مَرْاً، قُلْتُ زِنْنِي، قَالَ لَا تَحَفُّ فِي اللَّهُ لَو مَهَ لَا تِم قُلْتُ زِنْنِي ، قَالَ لِيَحْجُزُكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمْ مِنْ نَفْسِكَ رَوَاهُ الْبَيْهُ فِي شَعْبِ الْإِيْمَانِ [شعب الايعان

ترجد: حضرت اليؤور عصفرمات إلى كدش دسول الله على كي ما ضربوا- آمك آب في مديث بيان فرمانی ہے۔ بیال تک کرفرمایا: ش نے عرض کیا یادسول اللہ چھے تصحت فرما کی فرمایا: ش من تجے اللہ سے دُرنے کی ومیت کرتا ہول۔ یہ چیز تمام معاملات کی زینت ہے۔ بھی نے حرض کیا حرید فرما کیں۔ فرمایا بقر آن کی حاوت اور

ة خرت كى كرامت يا محت يى \_

حديث رقم: ٢٠٢٧]

للبيهقى حديث رقم: ٣٩٣٢]\_امنا ده صحيح

تیری مددگار ہے۔ میں فے موض کیا حرید فرمائے۔ قرمایا: زیادہ جننے سے بچھ زیادہ بنی ول کومردہ کرویتی ہے اور پیرے کا نورختم کرویتی ہے۔ یس نے موش کیا حرید فرما کیں۔فرمایا : حق کو شواہ کروا ہو۔ یس نے موض کیا حزید فرما ميں ر فرمايا: الله ك معالم ش كى طاحت كرنے والے كى طاحت سے مت ور شى نے عرض كيا مزيد فرما كي فرمايا: جو يحقوابينه بارسين جانا بدو تجيلوگون كفلاف بي لفت دو كد كه

الشراز وجل کا ذکر لازم پکڑ، بہتی ہے لیے آسان ٹی ڈکر کا سب ہے اور زشن ٹی تیرے لیے نور ہے۔ ٹی نے مرض کیا حزید فرما میں فرمایا: دیر تک فاموش رہا کرو۔ یہ چیز شیطان کو بھگانے والی ہے اور تیرے دینی معاملات بیں

(1764) ـ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةُ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ٱلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ صَالَّةُ الْحَكِيم فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا رَوَاهُ الْتِر مَرْسَى وَ ابْنُ مَاجَةَ [ترملى حنيت رفي:٢٦٨٤، ١، ١م ماجة حديث

رقم: ٢٩ ] ] الحديث حسن وي بسندين كما في تنقيح الرواة ترجمه: ﴿ حَشِرت اللهِ بِرِيره ﴿ فَضَرَباتِ مِينِ كَدِر مُولِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ وَامَّا لَنَ كَي كُولُ مُولُ

ميراث بـ ووات جال يحي يا تابوه ال كاز ياده هذارب اللَّهْمُ صَلِّ وَسَلِّمُو بَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلِينَا مْحَمَّدِ وَعَلَىٰ الْهِوَ أَصْحَابِهُوَ جَمِيْع

زَوَاقِأَ حَادِيْتِ هٰذَا الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الشُّقَاقِ الْجَمَاعَةِ كَمَا تُحِبُّ وَتُوضِي وَعَلَيْنَامَعَهُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّكَ أَنْتَ الْكُرِيْمُ الْوَهَابُ